

|            | فرست عنوانات                                                                                    |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحةبر     | مضمون مضمون                                                                                     | نمبرشار |
|            | بقیة گتاب الوقف<br>الفصل الثالث عشر فی مکبر الصوت<br>(مجرمیں لاؤڈ البیکراوراس کے استعال کابیان) |         |
| r.         | مىجدكے لاؤڈ الپئيكر سے حديث پاک سنانا                                                           | 1       |
| P1         | غفلت کے وقت مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پرحدیث سنانا                                                    | 1 1     |
| <b>P</b> 1 | تبلیغ اور تم شدہ بچے کا علان مسجد کے لاؤڈ اسپیکر ہے                                             |         |
| ۳۲         | وعظ میں لاؤ ڈائپیکراسنعال کرنا                                                                  | 1       |
|            | ماہ مبارک میں رات کومسجد کے مائک پرنظم وغیرہ پڑھنا                                              | 1       |
| rr         | تبلیغی نصاب مسجد کے مائیک میں پڑھنا                                                             | t I     |
| Pro-       | مىجد كے لاؤڈ اسپىكر پراذان كے علاوہ حمد ونعت پڑھنا                                              |         |

| <b>                                     </b> | دیه جدد پانز دهم                                                         |     |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| ro                                           | مىجد كے لاؤ ڈ اسپيكر پرنعت وغزل پڑھنا                                    | Λ   |
| ۳۹                                           | ایک مائیک کی آواز بوراگاؤں سے تو کیا دوسری مسجدوں میں مائیک کی ضرورت ہے؟ | 9   |
| ۲                                            | مسجد کے مائیک پراعلان جب کہاس کے پکھول مسجد کے مناروں پر سکے ہوں         | 1+  |
| r                                            | رو پر پیکرمسجد کے ما تک پراعلان کرنا                                     | 11  |
| FA                                           | مسجد کے مائک سے مسجد میں پیسہ دینے والے کا اعلان                         | ۱۲  |
| ₽A.                                          | فیں دیکرمسجد کے ماتک ہے اپنااعلان کرانا                                  | سوا |
| <b> </b>                                     | مسجد کے ماکک سے ترغیب کے لئے چندہ دینے والے کے نامول کا اعلان            | I۴  |
| ام ا                                         | مسجد کے مانک سے دوسر سے اعلان                                            | ۱۵  |
|                                              | الفصل الرابع عشر في صرف مال المسجد في غيره                               |     |
| <b>[</b>                                     | (مسجد کے بیسے کا دوسری جگہ استعال کرنے کا بیان)                          |     |
| ۲۳۲                                          | مسجد کی آمدنی سے مدرسه قائم کرنا                                         | 14  |
| سوبه                                         | مجد کی آمدنی سے مدرسہ بنانا                                              | 14  |
| 74                                           | مبحدی آیدنی سے مدرسه میں چنده دینا                                       | IA  |
| గాప                                          | مىجدكاروپىيىدرسەيىن خرچ كرنا                                             | 19  |
| ۲۳                                           | مسجد کی آمدنی مدرسه پرضرف کرنا                                           | r•  |
| 72                                           | ور کنگ سمیٹی کامسجد سے فنڈ سے قرض لے کرمدرسہ میں خرج کرنا                | ۲ı  |
| r⁄2                                          | مسجد و مدرسه کی رقوم بطور قرض ایک دوسرے میں صرف کرنا                     | rr  |
| M                                            | مىجدو مدرسەكى زائدآ مدنى دوسرى مىجدو مدرسەمىن خرچ كرنا                   | 78  |
| L.d                                          | ایک مسجد کاروپهید دوسری مسجد میں صرف کرنا                                | rr  |
| ۵۰                                           | ایک مسجد کاروپیددوسری مسجد میں لگانا                                     | ra  |
| ۵۱                                           | مسجد قدیم کی آمدنی مسجد جدید پرخرچ کرنا                                  | ry  |
| ا ۱۵۲                                        | اکیک مجد میں رقم لگانے کا ارا دہ کرنے کے بعد دوسری مسجد میں صَرف کرنا    | 12  |

| ar   | ایک مسجد کا رو پهید دوسری مسجد کے لئے قرض دینا                         | ra         |
|------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| ar   | ایک معجد کی آمدنی ویگرمساجد پرضرف کرنا                                 | <b>r</b> 9 |
| ه ا  | مسجد کے لئے چندہ جمع کر کے مدرسہ بنا تا                                | <b>r.</b>  |
| ۵۸   | مىجد كے روپے سے عيد گاه بنا نايا بالعكس                                | ri l       |
| ۵۸   | مسجد کی آمدنی سے تخواہ میں تقلیل اوراسکول میں خرچ کرنا                 | <b>P</b> F |
| ۵۹   | ا<br>مسجد کی آید نی ہے امام صاحب کا حجرہ وغیرہ بنانا                   | ~~         |
| ٧٠   | مسجد کی آمد نی ہے امام مسجد کا حجرہ واستنجا خانہ ہوا نا                | ماسه       |
| 41   | مسجد کے بیسہ سے بیت الخلاءاور شسل خانہ بنانا،لہودلعب کی تقریب میں شرکت | ra         |
| ۳۳ ا | مسجد کاچنده عمومی کام میں خرچ کرنا                                     | <b>77</b>  |
| ۱۳۳  | مبحد قديم كي آمدني كامصرف                                              | r2         |
| ar   | مسجد کی فاصل رقم کامصرف                                                | <b>7</b> % |
| 44   | مسجد کی آمدنی سے مسجد میں لائبر مری چلانا                              | ۳q         |
| ٦٢   | مسجد کے رو پیدسے قبرستان کی زمین خزید نا                               | 4^4        |
| ٧٧   | مىجدى رقم تحفظِ مىجد كے لئے لڑے جانے والے مقدمہ كے مصارف ميں خرج كرنا  | اس         |
| 19   | مساجد کا رو پییه حکومت کو دینا                                         | ۲۳         |
| ۷٠   | مىجدكاروبىيەسىجدى رۇيىت ملال تىمىنى مىں خرچ ہوسكتا ہے يانېيں ؟         | ۳۳         |
| ۷٠   | مسجد کی آمدنی ہے جنازہ کی جاریا بی خریدنا                              | ۳          |
| ا ا  | مسجد کے پیے سے مسجد کے خسل خانہ کے لئے بالٹی خریدنا                    | <b>76</b>  |
| ۷۲   | مسجد کی رقم سے وضو کا پانی گرم کرنا                                    | ۲۳         |
| ۷۳   | مسجد کی آمدنی ہے تعلیم وینا                                            | ۳۷         |
| 25   | مسجد کی رقم سے بیٹری بھروانا                                           | <b>ሰ</b> ላ |
| ~ ک  | عیدین وجعه کے موقعہ پرمسجد کی آمدنی سے عام شاہراہ پرفرش بچھوانا        | ۵۹         |

|       |                                                                 | <del></del> |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| ۷۳    | مىجد كے روپے سے كسى غريب كى حالت كوسدھارنا                      | ۵۰          |
| ۷۵    | مجد کی آمدنی ہے افطار کراتا                                     | ۵۱          |
| ٧٧ [  | افطار کے لئے دیا ہوارو پیم سجد کے دوسرے کامول میں صَرف کرنا     | ۵۲          |
| ۷۷    | امام کی تنخواہ وقف زمین کی آمدنی ہے                             | ۵m          |
| 44    | مىجدكى آمدنى سے حافظ تر اور مح كوانعام دينا                     | ۵۳          |
| ۷۸    | رقم مسجدتراویج کے حافظ پرخرچ کرنا                               | ۵۵          |
| ۷۸    | عيدگاه اورمسجد كاروپية قرض دينا                                 | rα          |
| 4 ح   | مسجد كا دهار وينا                                               | ۵۷          |
| 4 ∠٩  | مسجد کے پیسے سے تجارت                                           | ۵۸          |
| ۸۰    | مبحد کاروپیتجارت کے لئے دینا                                    | ۵۹          |
| ۸۱ ا  | مبجد کاروپییسی کے ذمہ ہوتو اس کومعاف نہیں کیا جاسکتا            | ١٠.         |
| ۸۱    | مسجد کی آمدنی کوختم کردینے کاکسی کوچی حق نہیں                   | 11          |
| ٨٢    | مبجد کی دو کا نوں کے کرایہ اور شادی کی آمد نی ہے امام کی تنخواہ | 44          |
|       | الفصل الخامس عشر في صرف المال الحرام في المسجد                  | ĺ           |
|       | (مسجد میں حرام مال صَرف کرنے کا بیان)                           |             |
| ۸۳    | مال حرام مسجد میں صرف کرنا                                      | 44          |
| ا ۱۹۳ | سی ہے جبرامال لے کرمسجد میں صرف کرنا                            | ١٣          |
| 92    | مىجدىيں مال حرام صُرف كرنے سے متعلق شامى كى عبارت               | 40          |
| 90    | مال حرام مع مسجد، كنوال اور مكان كي تغمير                       | 77          |
| 92    | مال حرام سے بنائی ہوئی مسجد                                     | 44          |
| 100   | مال حرام سيمسجدو مدرسه وغيره بنانا                              | AF          |
| 1+1   | طلال وحرام روپے سے بنی ہوئی معجد میں نماز                       | 44          |

| <b>3</b> 7 |                                                        |            |
|------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 100        | وصیت اورخواب که سود کاروپید مسجد میں دیا جائے          | ۷٠         |
| 1+1~       | سودی قرضه کار دیبیه مسجد میں لگانا                     | ۵۱ ا       |
| 1+0        | مجد کی تغییر کے لئے سود پر قرض لینا                    | <u>۲</u> ۲ |
| ۱۰۵        | مسجد کے لئے سودی قرض                                   | 2r         |
| 1+4        | سود کا پیپیه مسجد کی روشنی وغیره میں لگا نا            | ۷٣         |
| 1+/\       | سودخورکوتر که میں ملی ہوئی رقم مسجد میں لگا نا         | ۷۵         |
| 1•A        | تعمیرِ مکان کے لئے مسجد کمیٹی کامُو دیرِ رقم لینا      | ۷٦         |
| 1+4        | بلیک مارکیٹنگ کرنے والے کاروپیم سجد میں                | 44         |
| (1•        | مسجد کی رقم خرچ کر سے سودی قرض لے کر مسجد میں دینا     | ۷۸         |
| 11+        | تیمتِ شراب ہے بنی ہوئی مسجد میں نماز                   | 4 م        |
| (1)        | شراب کی آمدنی ہے مسجد میں چندہ                         | ۸۰         |
| 111        | شراب کے کاروبار والے کی جائز آمدنی سے چندہ             | A1 .       |
| IIP        | مخلوط آيدني سي مسجد مين چنده                           | 45         |
| 111        | ايضاً                                                  | ۸۳         |
| 158        | چوری کے مال سے چندہ                                    | ٨٣         |
| 117        | شراب کی آمدنی سے مسجد میں چندہ                         | ^∆         |
| 110-       | غیرمسلم سے مسجد کے لئے چندہ لینا                       | A4         |
| ۵۱۱        | چوری کا سیمنٹ مسجد میں لگا نا                          | 14         |
| 117        | مخلوط آيدني والے كاچنده مسجدو مدرسه ميں                | ۸۸         |
| IIT        | نا جائز آیدنی کا پییه مسجد میں                         | A9         |
| ےاا        | مال غيرطيب سے تعمير شده مسجد کا تقلم                   | 9.         |
| IIA        | خزرے بالوں سے برش بنانے کی اجرت کا پیبہ سجد میں لگا نا | 91         |

| IIA.  | اليضاً                                                                        | 97          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|       | خزرے بالوں کے برش کی اجرت کا پیہ مسجد میں دیا ہوتو کیا واپس کیا جائے گا؟      | 92          |
| IIA.  | جس مسجد میں خنز رہے بالوں کی اجرت کاروپیدلگا ہو،اس میں نماز                   | 917         |
| 119   | سا ہو کا رکا رو پیم سجد میں                                                   | ۹۵          |
| 180   | طوائف کی تغییر کرده مسجد میں نماز                                             | 94          |
| iri   | رنڈی کا زمین کومسجد کے لئے وقف کرنا                                           | 94          |
| 171   | رنڈی کامسجد میں ٹین ڈلوانا                                                    | 91          |
| 179-  | فاحشه کی دی مونی چیز کامسجد میں استعال                                        | 99          |
| Irr   | الى جرمانها وراس كومسجد مين صرف كرنا                                          | <b>*</b> +1 |
| Ira   | قرض کے کرنتمیر مسجد میں رقم دی وہ حلال ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 1+1         |
| IFY   | قوالی اوراس کی آنمدنی مسجد میں وینا                                           | 1+1         |
| IFA   | بيعانه مجديين لگانا                                                           | 1+14        |
| 179   | لقطه كاروپييم سجديين لگانا                                                    | ۱۰۴۳        |
| 1100  | ا همبه شده چیز دوباره لے کراس کی قیت مسجد میں دینا                            | ۱۰۵         |
|       | الفصل السادس عشر في صرف مال الكافر في المسجد                                  |             |
|       | (مسجد میں کا فرکے مال کوصرف کرنے کا بیان)                                     |             |
| ☆     | تعمير مسجد مين غيرمسلم كاروبي لكانا اور وماكان للمشركين أن يعمروا مساجد الله  | 1•4         |
| 1888  | كا مطلب                                                                       | ☆           |
| 124   | مسجد میں اہلِ ہنود کا رو پہیر                                                 | 1•∠         |
| 172   | غیرمسلم کا رو پهیتمپیرمسجد میں لگا نا                                         | 1•4         |
| 114   | غیرمسلم کامسجد تغمیر کرنے کاتھم                                               | 1+9         |
| ۰۱۱۳۰ | مسجد کے لئے غیرمسلم سے چندہ لینا                                              | 11•         |

| <del></del> |                                                                           |       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1171        | غیرمسلم ہے مسجد کے لئے چندہ لینا                                          | . 111 |
| 100         | کفار کاروپید مسجد وعید گاه میں صرف کرنا                                   | IIF   |
| ۱۳۲         | کا فریے دین کاروپیہ جدید مسجد میں                                         | 11111 |
| سويم ا      | هندومسلم كامخلوط ببيه تغمير مسجد مين صرف كرنا                             | 15/2  |
| ł tu.       | ہندو کامسجد میں لوٹے دینا                                                 | 110   |
| Ira         | غیرمسلم کی زمین ہے مٹی کیکر مسجد میں لگانا                                | 117   |
|             | الفصل السابع عشر في جمع التبرعات للمسجد بطريق الاكتتاب                    |       |
|             | (مسجد کے لئے چندہ جمع کرنے کابیان)                                        |       |
| ۲۳۹         | چندهٔ مسجد کا تقلم                                                        | 112   |
| IMZ         | مبحد کاخرچ ذاتی پیسہ ہے ہویا چندہ ہے؟                                     | IIA ] |
| 10%         | بجائے متولی کے چندہ فنڈ میں جمع کرنا                                      | 119   |
| 100         | مىجدومدرسەكے نام سےمشتر كەچندەكرنا                                        | 114   |
| 101         | مسجد ومدرسه کے مشتر کہ چندہ سے مسجد کی توسیع اور مدرسہ کے لئے دوکان بنانا | IFI   |
| IDT         | اذان خانہ کے لئے چندہ کیا گیااس ہے مسافر خاند بنانا                       | irr   |
| 100         | چندهٔ مسجد والمجمن سے مشائی وغیره                                         | 122   |
| 100         | جبرأ چنده لينا                                                            | ITM   |
| 104         | معجد کے لئے جبرا چندہ لینا                                                | 170   |
| 102         | مسجد کی تعمیر کے لئے زبروسی چندہ لینا                                     | IFY   |
| 101         | مسجد کے لئے چندہ دیکرواپس لینا                                            | 11/2  |
| 14+         | چنده کے صان کی ایک صورت ، چنده وقف نہیں ہوتا                              | IFA   |
| 147         | قوالی کے لئے جمع کیا گیارو پیمسجد میں لگانا                               | 119   |
| ואו         | چندہ حوض کے لئے جمع کیا گیا، پھراس کودوسرے کام میں خرچ کرنا.              | 114   |

|       | دیه جند پانز دهم                                                                                                    | <del>,</del> |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| מדו   | ورواز ہُ مِزار پرِصندوق کے چندہ ہے مؤ زن وامام کی تنخواہ                                                            | اسوا         |
| 197   | مسجد ميں بدعتی کا چندہ                                                                                              | 184          |
| PFI   | بھیک سے ما نگاہوا پیبے مسجد میں صرف کرنا                                                                            | 188          |
| 172   | لا وارث میت کے فن کے لئے جمع شدہ رقم میں ہے بچی ہوئی رقم مسجد میں خرچ کرنا                                          | 1944         |
| I IYA | لا وأرث كا مال مسجد مين                                                                                             | ۱۳۵          |
| 149   | رجب کے کونڈ ہے کی قیمت مسجد میں                                                                                     | 1177         |
|       | الفصل الثامن عشر في بناء المسجد في ملك : الغير                                                                      |              |
|       | (غیری زمین میں مسجد تغمیر کرنے کابیان)                                                                              |              |
| 14.   | غير وقف زمين مين مسجد بنانا                                                                                         | 1 <b>2</b> 2 |
| اكا   | ارضِ مغصوبه میں مسجدود و کانین                                                                                      | IMA          |
| 127   | جائيداد مغصوبه مين مسجد بنانا                                                                                       | 1179         |
| 1214  | دوسرے کی زمین کومسجد بنالینا                                                                                        | 164          |
| 124   | دوسرے کا مکان مسجد کودیئے سے وہ مسجد کانہیں ہوجا تا                                                                 | I (m)        |
| 120   | كرابيكا مكان ما لك نے مسجد كو وقف كر ديا                                                                            | '77          |
| 124   | سرکاری زمین پرمسجد بنانا                                                                                            | ۱۳۴۳         |
| 122   | الينا                                                                                                               | الدلد        |
| IZA   | ايضًا                                                                                                               | ıra          |
| 129   | اليشأ                                                                                                               | ILL.A        |
| 14.   | رياست كي حاصل كرده زمين پرمسجد بنانا                                                                                | Irz.         |
| IAI   | ا فناه و زمین پرمسجد کے لئے مکانات ودوکا نیس بنانا                                                                  | IMA          |
| IAI   | ا فیادہ زین پر سجد سے عمامات ودوہ یں بھامات<br>مسجد سے قریب غیرمملو کہ زمین میں مصالح مسجد کے لئے دوکان وغیرہ بنانا | ira          |

|      | باب آداب المسبجد                              |     |
|------|-----------------------------------------------|-----|
|      | الفصل الأول فيما يستحب في المسجد ومايكره      |     |
|      | (مسجد میں مستحب اور مکروہ کا موں کا بیان )    |     |
| IAP  | ا واب مسجد                                    | ۱۵۰ |
| IAM  | . دخول مسجد کی دعاء کہاں پڑھی جائے؟           | ادا |
| 1/0  | جوتا پہن کرمسجد میں جانا، جوتے میں نماز پڑھنا | 124 |
| FAt  | مسجد کے متصل فرش پر جویتہ پہن کر جانا         | iar |
| 100  | مسجد کے خاصحن میں بوتا پہن کر جانا            | 100 |
| 191  | اڻوپ ڀُهن کرمسجد ميں جانا                     | ۱۵۵ |
| 197  | فرثِ مسجد کے متصل کیڑے دھونا                  | 164 |
| 198  | نا پاک کیٹر امسجد میں رکھنا                   | 104 |
| 19** | مسجد میں تولید، ۳ ئینداور منبر پرغلاف         | 100 |
| 19.7 | مجد کی صفائی برش ہے                           | 109 |
| 192  | تالاب کی گیلی مٹی سے مسجد کو لیپنا            | 14+ |
| 194  | ناک صاف کرئے مسجد سے ہاتھ یو نجھنا            | ì   |
| 194  | مسجد میں تنگھی کرنا                           | 144 |
| 194  | اذ ان کے وقت مسجد میں بات کرنا                | 145 |
| 191  | مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا                   |     |
| 199  | اليضاً                                        | [   |
| · ·  | مسجد میں بدیٹھ کرمشورہ کرنا                   | 177 |
| F-1  | مىجدىيں ئىپ ريكار ڈے قرآن سننا                | 172 |

|   | 1.            |                                                     |              |
|---|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|
|   | ren           | مسجد میں شیپ ریکارڈ سے وعظ سنتا                     | AFI          |
|   | r+r           | 1                                                   | 1            |
|   | r+r           | مسجد میں چہل قدمی کرنا                              | 1∠+          |
|   | r+0           | متجد میں شہلتے ہوئے شبیع پڑھنا                      | 141          |
|   | ۲۰۵           | شاہی مسجد کوتفریخ گاہ بنانا                         | 144          |
|   | <b>7</b> 04   | مسجد کی زمین اور قبرستان میں فٹ بال وغیرہ کھیلنا    | 121          |
|   | r•∠           | مىجدىيں افطاری اور سحری                             | l            |
|   | <b>**</b> *   | مسجد میں قربانی کرنا                                | 140          |
|   | r+A           | مسجد میں چھیکلی مارنا                               | IΔY          |
|   | r+ 9          | مسجد کی حصت پر سے چڑیا کاشکار                       | 144          |
|   | r+9           | مجد میں کوتر پکڑنا                                  | 141          |
|   | <b>*1</b> •   | گشده چیز کامسجد میں اعلان کرنا                      | í <b>∠</b> 9 |
|   | rır           | اليناً                                              | 1/4          |
|   | rim           | مسجد میں سے ہو کرغشل خانہ جانا                      | [A]          |
|   | rım           | عورتوں کامسجد میں جانا                              | IAr          |
|   | ۲۱۲           | عورتوں کامسجد کو گذرگاہ بنا نا                      | 1A#          |
|   | ۵۱۲           | مدرسه کا راسته مسجد میں ہے                          | IAM          |
|   | riy           | بچوں اور پاگلوں کومسجد میں داخل کرنا                | IAO          |
|   | 114           | وضوکی نالی صحنِ مسجد کے بنچے ہے گزرتی ہوتواس کا تھم | IAT          |
| 1 | ۲۱ <i>۷</i> . | مجد کے شل خانہ میں پاخانہ کرنا                      | ا۸۷          |
|   | PIA           | فرشِ مسجد پر وضو                                    | IAA          |
|   | <b>119</b>    | مسجد کی د بوار پر بینچ کر وضو کرنا                  | 1/19         |
| - |               |                                                     |              |

| رست | فهر          |                                                                      | ,            |  |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--|
|     | rr•          | المستبدنا فإن را منته پھے والوں کے لیے تقلیف کا باعث الیں ہونا جا ہے | 94           |  |
|     | rri  .       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                | 191          |  |
|     | rrr .        | کیامتولی کے منع کرنے ہے اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی ؟                 | 197          |  |
|     | rrr .        |                                                                      | 191          |  |
|     | ++m          | د یوارِمسجد میں تخته لگا کرقر آن و دینی کتب رکھنا                    | 1917         |  |
|     | ***          | صحنِ مسجد میں نماز                                                   | 190          |  |
|     | 444          | صحنِ معجد كا احتر ام                                                 | 197          |  |
|     | rra          | مسجد کا پھول توڑنا                                                   | 192          |  |
|     | rra          | مسجد میں پھول کے سملے                                                | 19/          |  |
|     | 777          | مسجد میں درخت لگانا                                                  | 199          |  |
|     | rtz.         | مسجد میں تعزیبه رکھنا                                                | <b>***</b>   |  |
|     | <b>**</b> ** | مسجد میں کلنڈ راوراشتہار کتب لٹکا ٹا                                 | <b>r</b> +1  |  |
|     | 444          | مسجد میں آئینہ اور پنجتن کا طغرہ لٹکا نا مکروہ ہے                    | <b>**</b> *  |  |
|     |              | الفصل الثاني في النيام والقيام في المسجد                             |              |  |
|     |              | (مسجد میں سونے اور کھہرنے کا بیان)                                   |              |  |
|     | <b> </b>     | مسجد میں سونا                                                        | <b>***</b>   |  |
|     | 424          | اليضاً                                                               | <b>*</b> +1* |  |
|     | <br>  rmm    | اليضاً                                                               | r+0          |  |
|     | 1            | مىجدىيى سونا، آرام كرنا اوراء كاف كرنا                               | r+4          |  |
| į   | ۲۳۴          | امام كامسجد ميں چارياني بجيھا كرليٹنا                                | <b>۲</b> ∗∠  |  |
|     | rro          |                                                                      |              |  |
| :   | PP4          | مسجد ميں قيام وغيره                                                  | 7.9          |  |
|     | <u></u>      |                                                                      |              |  |

|               | 1             |                                                                                       |              |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|               | rr2           | سجد میں تشہر نا اور پیکھااستعمال کرنا                                                 | ri•          |
|               | 1777          | سجد میں نفلی اعتکاف کی نیت ہے قیام کرنا                                               | +11          |
|               |               | الفصل الثالث في دخول الجنب والحائض في المسجد                                          |              |
|               |               | (مسجد میں جنبی اور حائضہ کے داخل ہونے کا بیان)                                        |              |
|               | ٢٣٩           | كيا بحالت جنابت مسجد مين داخل موناحضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كے ساتھ خاص تھا؟ | rir          |
|               | */**          | حالت حيض و جنابت ميں اور بغير استنجا كي مسجد ميں آنا                                  | 412          |
|               | المائع        | مسجدِ بيت ميں حائضه كا داخل ہونا                                                      | אור          |
|               |               | الفصل الرابع في دخول الكافر في المسجد                                                 |              |
|               |               | (غیرمسلم کامسجد میں داخل ہونے کا بیان)                                                |              |
|               | rrr           | غيرمسلم كامسجد مين داخل مونا                                                          | rio          |
|               | ۲۳۲           | غیرمسلموں کامسجد کے حوض سے ہاتھ پیردھونا                                              | rry          |
|               | ***           | مشرک کومسجد میں آنے ہے رو کنا                                                         | <b>1</b> 1/2 |
|               |               | الفصل الخامس في إدخال الأشياء المنتنة في المسجد                                       |              |
|               |               | (مسجد میں بد بودار چیزوں کے داخل کرنے کا بیان)                                        |              |
|               | ٢٣٥           | مسجد میں بد بوداررنگ کرنا                                                             | MA           |
|               | rra           | مٹی کا تیل مسجد میں لے جانا                                                           | <b>19</b>    |
|               | rry           | مٹی کا تیل مسجد میں جلانا                                                             | rr•          |
|               | rr <u>z</u>   | اليضاً                                                                                | 441          |
|               | tra .         | مٹی کا یا شراب ہے کھینچا ہوا تیل مسجد میں جلانا                                       | <b>777</b>   |
|               | rrq           | معماروں کامسجد میں گھٹنے کھولنااور حقہ پینا                                           | rr#          |
| <del></del> : | <del>-,</del> |                                                                                       | ,            |

| فهرسد       |                                                                     |             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| r/49        | صحنِ مسجد میں سگریٹ بینا                                            | rr~         |
| ro·         | جس کے زخم سے بد بوآتی ہواس کامسجد میں جانا                          | rra         |
| 101         | کوڑھی کامسجد میں جانا                                               | 774         |
| rar         | خارش وجذام والله كالمسجد مين آنا                                    | rr <u>/</u> |
| rom         | جذام دالے کامسجد میں آنا                                            | rta         |
| rar         | معجد میں رہے خارج کرنا                                              | rrq         |
| roo         | مسجد میں خروج رہے                                                   | rr.         |
|             | الفصل السادس في زخرفة المساجد والكتابة عليها                        |             |
|             | (مسجد کے نقش ونگاراوراس پر لکھنے کا بیان )                          |             |
| ran         | مىجىد مىں نقش ونگار                                                 | 1771        |
| r02         | مسجد کانقش ونگارمسجد کے مال ہے                                      | PPP         |
| raq         | سلور جو بلی پرمسجد میں چراغال                                       | +~~         |
| FYI         | مسجد میں روضهٔ اقدس کی تصویر لگانا                                  | ۲۳:۲۲       |
| PYF         | مسجد میں کعبداورمسجدِ نبوی کا فو ٹو اٹکا نا                         | ۲۳۵         |
| P4P         | ويوارمسجد مين آيات وغيره لكصواتا                                    | rm4         |
| P4P         | چندہ سے نغمیر شدہ مسجد میں اپنے نام کا پھر لگا نا                   | tr2         |
| ראורי       | منجد میں حدیث لکھ کرلگا نااورا پنے لئے دعاء کرانااورا بنانا م لکھنا | ۲۳۸         |
| 777         | نام کھدوا کرمسجد پر پچرلگوانا                                       | 444         |
|             | الفصل السابع في البيع والشراء في المسجد                             |             |
|             | (مسجد میں خرید وفروخت کرنے کابیان)                                  |             |
| <b>۲</b> 42 | مىجدىين خريد وفروخت                                                 | rr*         |

| i | _            | A. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.           | <del></del>  |
|---|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|
|   | PYA          | سجد میں خرید وفروخت                                 | 1171         |
|   | F49          | سجد میں شجارت کرنا                                  | · rrr        |
|   | <b>7</b> ∠•  | مام کامسجد میں تجارت کرنا                           | l rom        |
|   | 121          | عسل خانه یا جو تدا تارینے کی جگہ رہے وشراء          | F177         |
|   | 121          | مسجد کے درخت کی بیچ مسجد میں                        | rra          |
|   |              | الفصل الثامن في الاكتتاب في المسجد                  | !            |
|   |              | (مسجد میں چندہ کرنے کا بیان)                        |              |
|   | 14.11        | مسجد میں مدرسہ کے لئے چندہ کرنا                     | <b>F</b> /~4 |
|   | <b>1</b> 2 M | مسجد میں چندہ کا اعلان کرتا                         | 47 <u>~</u>  |
|   | 121          | مسجد میں مسجد افرامام کے لئے چندہ                   | rm           |
|   |              | الفصل التاسع في الحَفَلات للوعظ والأناشيد في المسجد |              |
|   |              | (مسجد میں وعظ وظم کی محفلوں کا بیان )               |              |
|   | 122          | مىجدىين جلسەوتقرىر                                  | 449          |
|   | fΔA          | مسجد میں کرسی بچھا کر وعظ کرنا                      | ro.          |
|   | 149          | مسجد میں پڑھنے آنے والے بچول سے تقریر کرانا         | rai          |
|   | <b>*</b> /\• | مسجد میں نعت پڑھنا                                  | rar          |
|   | tΛ•          | مىجدىيں اليكشن                                      | ram          |
|   |              | الفصل العاشر في المزامير عند المسجد                 |              |
|   |              | (مسجد کے قریب موسیقی وغیرہ کا بیان )                | .            |
|   | M            | مسجد کے سامنے باجہ و بغیرہ                          | ror          |
|   | ME           | معجد کے اندریا حصت پر نقارہ بجانا                   | raa          |
|   |              |                                                     |              |

| ست | فهره           |                                                                                       |              |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | rat"           | آ واز دار گفری مسجد میں                                                               | ray          |
|    |                | باب المتفرقات                                                                         |              |
|    | 710            | مسجد کے نام پر دینی درسگاہ بنا نا                                                     | 704          |
|    | <b>1</b> 114   | مسجد کی بجلی کا تارکسی کے مکان پر ہے گزروانا                                          | ron          |
|    | 1114           | مسجد سے ملا کراپنی تغمیر کرنا                                                         | r09          |
|    | ۲۸۸            | مىجدكالىنىترىيە دى كى دىيوارىر                                                        | <b>۲4</b> •  |
|    | <b>44</b>      | مسجد کا بیمید                                                                         | 741          |
|    | 191            | مسجدول کا جنت میں جانا                                                                | 747          |
|    | <b>191</b>     | ذاتی مسجد کا حال                                                                      | 44m          |
|    | <b>79</b> 1    | معجد میں جو چیز دی جائے وہ کس کاحق ہے؟                                                | אין          |
|    | rgr            | مسجد میں کلگلے اور شیرینی آئے اس کامستحق کون ہے؟                                      | 740          |
|    | 797            | مكان اورمىجد كے درميان كتناراسته چھوڑا جائے؟                                          | <b>744</b>   |
|    | 191            | مخصوص منجد کو جان کے اندیشہ ہے چھوڑنا                                                 | 742          |
| Į  | 190            | مسجد کے خادم کوضعیف ہوجانے پرمسجد سے تخواہ دینا کیسا ہے؟<br>ناد مرمسر کی وہ سرحہ نبید | 744  <br>749 |
|    | 190            | غاد م مسجد کو دراشت کاحق نہیں<br>باہمی ناا تفاقی کی بناء پرایک مسجد کو دیران کرنا     | · •          |
|    | 192            | مقرض كاقرض خين كامطين وقيض مسرمين                                                     | l l          |
|    | 791            | لقور لا ورش وهم مم كاحة إن مسير على ما .<br>- القور لا ورش وهم مم كاحة إن مسير على ما |              |
|    |                | الم كذه مي كاقرض مراس كي صراك م                                                       | [            |
|    | P***           | کفن کامصلی مسے میں                                                                    |              |
|    |                | سجد سے متصل اسکول بنانا                                                               | 1            |
|    | <b>[</b> ] ' ' |                                                                                       | ·            |

| ۳.           | پھینکے ہوئے سینٹ کو درستگی کے بعد فروخت کر کے مسجد کا فرش بنا نا               | 124         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>#</b>     | سمینی ہے ٹین کی سنتی حیا دریں خرید کرمسجد میں استعمال کرنا                     | 1/2         |
| <b>  </b>    | مبحد كاغله فروخت كرنے والے سے ضامن بننے كى صورت ميں قيمت كى وصولى              | 121         |
| r.           | مخصوص خاندان کااپنی بنائی ہوئی مسجد کواپنی ملک کی طرح سمجھنا                   | 1/29        |
| ۳.           | مىجد كے لئے پتخرخريدے اورايك پتخربطوريا دگاردے ديا                             | 1/1+        |
| ۳۰,          | ضد کی وجہ ہے پہلی مسجد کو گرانا                                                | MAI         |
| r.           | مىجدكوشهيدكرنے سے ضمان                                                         | 747         |
| راسو         | مىجدىيں روپىيەدىيغ كاوعدە كركے روپىيەنىدىنا                                    | mm          |
| rır          | سرکاری منکی ہے مسجد میں پانی لینا                                              | rar         |
| ماسو         | غيرآ با دمسجد مين ميت دفن كرنا                                                 | 140         |
| ۳۱۶          | محض ضد کی وجه ہے مسجد حجور نا                                                  | PAY         |
| FIN          | حفاظتِ سامان کے لئے مسجد میں تالا ڈالنا                                        | 17.4        |
| <b>M</b> /2  | مسجد کی آبادی                                                                  | PAA         |
| PT+          | متجد نما اور درمیان میں قبر بنانے کا تھم                                       | rA9         |
|              |                                                                                | i           |
|              | باب المصلى                                                                     |             |
|              | (عيرگاه كابيان)                                                                |             |
| imper        | كياعيدگاه كے لئے وقف ہونالازم ہے؟                                              | <b>r</b> 9. |
| <b>777</b>   | عیدگاہ کی جوز مین ندی میں بہہ کر پھرمل گئی،اس کو حکومت ہے اپنے نام کرنے کا حکم | rai         |
| <b>**</b> ** | کیا عیدگاہ پرمسجد کے احکام جاری ہوتے ہیں؟                                      | <b>191</b>  |
| سهم          | عيدگاه ميں کھيل کھينا                                                          | <b>19</b> 1 |
| rro          | عيدگاه اورمسجد مين فرق                                                         | <b>44</b> 4 |
|              |                                                                                |             |

| فهرست    |                                                                                |              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| l mry l  | عیدگاه اورمسجد میں فرق ،عیدگاه میں اسکول ، مدرسه ، راسته بنا نا اورکھیل کھیلنا | <b>190</b>   |
| rr2      | عیدگاه آبادی میں ہونے کی وجہ سے فروخت کرنے کا حکم                              | 794          |
| PPA      | متعددعیدگاه بنانا، جب که پرانی عیدگاه نا کافی هو                               | r92          |
| prp+     | رفع فساد کے لئے دوسری عیدگاہ بنانا                                             | 79A          |
| mm;      | ر بحث رفع ہونے پر دوسری بنائی گئی عیدگاہ کے ساتھ کیا کیا جائے؟                 | <b>199</b>   |
|          | اگرجد پدعیدگاه بھی بنالی جائے تو نماز کس میں ادا کریں؟                         | p=++         |
| יקישניים | پرانی عیدگاه تنگ هونونتی عیدگاه بنانا                                          | P*1          |
| rro      | عیدگاہ کے درخت کٹوا کرمسجد میں صرف کرنا                                        | r+r          |
| PPY      | عيدگاه كود ومنزله بنانا، قديم عيدگاه كامصرف                                    | <b>m.m</b>   |
| rr2      | عيدگاه كا تبادله                                                               | ا ۱۹۰۳       |
| 779      | عیدگاہ کے لئے وقف زمین کومسجد کے نام کر کے آمدنی مسجد میں صَر ف کرنا           | r.b          |
| mm.      | عیدگاه کی زمین میں مدرسه بنانا                                                 | <b>F-4</b>   |
| ויאושן   | عيدگاه كوقبرستان بنانا                                                         | r•2          |
| 777      | عيد كاه كواسكول بنانا                                                          | r•A          |
| mwm      | عيدگاه سے متعلق چندسوالات                                                      | p. 4         |
| mum      | کیاعیدگاہ مسجد کے تھم میں ہے؟                                                  | <b>*</b> "1* |
| سربها    | اليناً                                                                         | <b>1</b>     |
| mun      | نما زِعیدین کےعلاوہ عیدگاہ کاتھم                                               | 1            |
| 444      | کیاعیدگاه کی دیواروں اورمحراب سے عیدگاه کی حیثیت میں فرق ہتا ہے؟               |              |
| h-lulu.  | عیدگاہ کن کن کاموں کے لئے استعال کیا جاسکتا ہے؟                                |              |
| 444      | عیدگاه کومسقف بنانااور دوسری تیسری منزل بنانا                                  |              |
| rrz      | مسجد کے لئے زمین دی اور بعد میں عیدگاہ ہنانے کو بھی کہا                        | רוץ          |

|             |             | ديه جلد پانز دهم                                         | وی محمود            |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
|             | ۲۲4         | ر ہوندز مین پرعیدگاہ بنا نا                              | r <sub>IZ</sub>     |
| 1           | ሥለ          | عیدگاه پرتغیر کرانے والے کا نام درج کرنا                 |                     |
|             | 477         | عيدگاه كواپنا كھيت كہنے والے خص كاتھم                    |                     |
|             |             | بابٌ في أحكام المقابر                                    |                     |
|             |             |                                                          |                     |
|             |             | ( قبرستان کے احکام کابیان )                              |                     |
| ll r        | "           | قبرستان مین مسجد بنانا                                   | mr+                 |
| ,           | ا۵          | ا يسيم تقبره مين مسجد بنانا جس مين قبرون ك نشانات نه مول | mri                 |
| ∥ r         | <u>ت</u>    | ار ان قبرستان میں مسجد بنانا                             | 777                 |
| <b>5</b> ~0 | 31          | ر انے قبرستان کو مسجد بنا نا                             | <b>P</b> Y <b>P</b> |
| l ra        | ۵۵          | قدیم قبرستان میں بنی ہوئی مسجد بھی شرعی مسجد ہے          | mala                |
| يس ا        | ا 2د        | قبرستان کی خالی زمین جوت کراس کی آمدنی مسجد میں لگانا    | rro                 |
| <b>1</b> 00 | >           | قديم غيرستعمل قبرستان مين مسجد بنانا                     | mry                 |
| <b>1</b> 00 | 9           | قبرستان کی زمین کا تبادله                                | mr_                 |
| rs          | ۹           | قبرستان میں مدرسه بنا تا                                 | PPA                 |
| ۳۹          | "           | اليضاً                                                   | mra                 |
| ٣٧          | ۲           | قبرستان ميں خانقاہ                                       | prpr.               |
| וציין       | ۳           | قبرستان میں عید گاہ بنا نا                               | اسوسو               |
| ١٣٩١        | <b>~</b>  . |                                                          |                     |
| ۳۲۵         | . ا د       |                                                          | <b>PPP</b>          |
| ٣٧٢         | ۱ ].        | ا بر اس الم          | mmn                 |
| ۳۹۸         | \           | فقير گمران كا قبرستان كى زمين كوفروخت كرنا               | rro                 |
|             |             |                                                          |                     |

| تهرست                      |                                                               |        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| MAY                        | قبروالي زمين كي بيع                                           | PP4    |
| <b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b> | چک بندی میں قبرستان اور مدرسہ کے لئے زمین رشوت دے کر چیٹر انا | mr_    |
| <sub> -2</sub> .           | قبرستان کی آمدنی مدرسه وعیدگاه میں خرچ کرنا                   | PPA    |
| PZ1                        | قبرستان کی آمدنی مسجد میں                                     | mma    |
| PZT                        | قبرستان کی آمدنی سے مساجد کی مرمت                             | مماسه  |
| m2m                        | قبرستان کے باغ کی آمدنی مسجد اور مدرسہ کے کاموں میں صَرف کرنا | balat  |
| PZP                        | پرانے قبرستان میں مکان و بیت الخلاء وغیرہ                     | 444    |
| rza                        | پرانے قبرستان میں کرایہ کے لئے دو کا نیں بنانا                | mmm    |
| 124                        | تبرستان کے درختوں کامصرف                                      | איזיוש |
| FZA                        | قبرستان کے پھل کا تھیم                                        | rra    |
| PZA                        | قبرستانِ موقو فه میں کاشت کرنا                                | mr4    |
| PA+                        | قبرستان میں کھیتی کرنا                                        | mr2    |
| PA1                        | قبرستان میں کھیتی کرتے وقت ہڑیاں لکلیں تو رکبیا کیا جائے؟     | rra    |
| PAT                        | قبرستان سربهار ون طرف و بدار وادا                             | P779   |
| MAP                        | قبرستان کی جدار دیداری سینز ای س نی پیرون                     | 1      |
| PA C                       | قىرستان مىس رىسىرىتقىرەن كەرىس كىلىرىش دىرىيى دىرىيى دىرىيى   | roi    |
| FAC                        | عبد گاه اور قبرستهٔ اولیستی کی کس به او سیس به ۱۰             |        |
| FA                         | مخصوص قبرسة لان ملس بالإمالية ويجربي في يكريز                 | ror    |
| FA.                        | قیرستان کی مینشد ای حینه سر کتر را بر کرمشران                 | 1      |
| PA                         | قبر كي مثم يتركما لبعانا                                      | roo    |
| r'A                        | نبرستان کی مثی کا حکمر                                        | רמין   |
|                            | فبرستان میں نماز عید                                          | roz    |
| 1 1                        |                                                               |        |

|             | •           | دیه جلد پائز دهم                                                               | ری محمو    |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b> </b>    | 91          | جوقبریں راستہ میں ہوں ان کو دہاں ہے ہٹانا                                      | ran        |
|             | ۳           | قبرستان میں جوتا پہن کر چلنا                                                   | 1 109      |
| <b> </b>    | 914         | قبرستان میں برہنہ یا ہونا                                                      | P4.        |
| ، سو        | 14          | قبرستان میں استه بنانا                                                         | 1          |
| بر ا        | 14          | قبرستان میں بیری بینا                                                          | ļ          |
| ۳۹          | ۵           | قبرستان میں آگ جلا کر کھانا پکانا                                              | ľ          |
| <b> </b>    | 1           | ا<br>  قبرستان میں کبڈی وغیرہ کھیلنا                                           | ľ          |
|             |             |                                                                                |            |
|             | Ì           | باب مايتعلق بالمدارس                                                           |            |
|             |             | الفطيل الأول في تولية المدارس ونظمها                                           |            |
|             |             | (مدارس کے ظم ونسق اوراہتمام کابیان)                                            |            |
| mq2         | ۲           | مدرسه کامهتم مجلس شوری سے مشوروں کا پابند ہے یانہیں؟                           | ۳۲۵        |
| ٦٢٥         | ·           | كثرت دائع كافيصله شريعت كي نظر مين                                             | <b>777</b> |
| 744         | $\setminus$ | مدارس كا نظام كيسا مونا جا ہيے؟                                                | m42        |
| PY-17/A     | •           | بے دین لوگوں کو در کنگ تمینی کاممبر بنا نا                                     | PYA        |
| هسرس ا      | ,           | · بب مدرسه کا دستنورنه هونواس وقت کیا کیا جائے؟                                |            |
| • ماما      |             | ادارہ کو مخالف کروپ کی تابی ہے بچانے کے لئے کیاصورت اختیاری جائے؟              | rz.        |
| الماليا     |             | وقب ضرورت خرج نه کرنا بھی خیانت ہے                                             | 1          |
| ساماما      | .           | عبن کے اتہام پر حساب دینا                                                      |            |
| المألمألم   | \\ \.       | مدرسة عربيدي مخالفت اورد مير خيانتول ميسب توم كے امام پراشكالات                | rzr        |
| <b>ሶ</b> ዮጵ |             | مهتم مدرسه اورملاز مین کو بلاوجه معزول کرنا برطر فی کےمہینه کی تخواه کااستحقاق | <b>72</b>  |
| ٩٣٣         | .,          | اناظم مدرسه کا ما تحت مدرسین سے بازیرس کرنا                                    |            |
|             |             |                                                                                |            |

| ra·          | مہتم کاملازم کواجازت ہے چندہ کے سفر کا ککٹ بنوانے کے بعدرو کنا           | <b>FZ</b> 4 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rar          | دینی مدارس کی مثال صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اور تا بعین کے دور میں | r44         |
| ror          | مدارس اورتبليغ كي صورت ميس خدمت وين كاطريقند                             | r21         |
| rar          | مدرس کودوسری جگه ملازمت کرکے پہلے مدرسہ کو ویران کرنا                    | <b>1</b> 29 |
| raa          | بلا وجدد بنی مدرسه کو بند کرتا                                           | ۳۸•         |
| רמיז         | جديد مدرسه بنانے پر قديم مدرسه كاتكم                                     | MAI         |
| raz          | دى كمتب دېدرسه كوذاتى ملك سمجھنا                                         | MAT         |
| ۸۵٦          | مدرسه کامہتم کس کاوکیل ہے؟ اور کیا مدرسه کا چندہ وقف ہے؟                 | <b>TAT</b>  |
| וראו         | مدرسه سيم تعلق ايك وصيت نامه                                             | PAP.        |
| ראר          | درسگاه میں گھنٹہ بجنے سے پہلے نشانی رکھ دینا                             | MA          |
|              | الفصل الثاني في مصارف المدرسة واستبدالها                                 |             |
|              | (مدرسه کے مصارف اوراس کو بدلنے کابیان)                                   |             |
| ۳ <b>۲</b> ۳ | مصرف بدلنا                                                               | MAY         |
| ۵۲۳          | مدرسدی آمدنی سے امارت شرعیدی امداد                                       | <b>MAZ</b>  |
| 744          | چنده کاروپییوجلسهٔ انعامی میں خرج کرنا                                   | MAA         |
| ۲۲۳          | المجلس شوریٰ نے جس کے لئے جو چیز تجویز کر ڈی وہ اس کے لئے ہے             | PA9         |
| ۸۲۳          | مدرسہ کے لئے دی ہوئی رقم اپنے رکھے ہوئے مدرس کودینا                      | r9+         |
| و٢٦          | اييناً                                                                   | <b>1791</b> |
| rz.          | سغر بكار مدرسه بين اپنا ذاتى سامان ضائع هوجائے تواس كائتكم               | rar         |
| 72.          | وین مدرسہ کے لئے وقف شدہ زمین کی پیداواراسکول میں دینا                   | mam         |
| المين        | ایک مدرسه کی رقم دوسرے مدرسه کے طالب علم کودیثا درست نہیں                |             |
| rzr          | ایک مدرسہ کے لئے جمع شدہ روپید دوسرے مدرسہ میں خرچ کرنا                  | ۳۹۵         |

|                                                          | 1 1        |
|----------------------------------------------------------|------------|
| ب مدرسه کا رو پیددوس سے مدرسه میں خرچ کرنا               | ۳۹۲ ایک    |
| به کی انجمن کا رو پیددارانعلوم میں دینا                  | ے 1944 طلہ |
| و فه کتب کوایک مدرسه سے دوسرے مدرسه میں منتقل کرنا       | ۳۹۸ موق    |
| کے مہمانوں کا مدرسہ کے کلوخ استعال کرنا                  | ۳۹۹ شخ     |
| سه كا كها ناتبليغي جماعت كوكھلانا                        | ٠٠٠ لدر    |
| بر كاغلة بليغي جماعت كو كھلانا                           | ١٠٠١ طله   |
| سه کارو په تبلیغ میں خرچ کرنا                            | ۲۰۰۲ کدر   |
| مین کے لئے خاص کھانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  | سوبهم لمدز |
| چ شده رقم سے زائد مدرسہ سے دصول کرنا                     | ۲۰۰۷ خر،   |
| رهٔ مسجد میں مدرسه کا کرایہ مسجد کو دینا                 | MA         |
| سه کے ڈھیلوں کا سفر میں استعمال                          |            |
| بدیامدرسه کی رقم پرزکوة ہے یانہیں؟                       | ے ۱۹۰۰ م   |
| الفصل الثالث في بيع وقف المدرسة والتصرف فيه              |            |
| (مدرسه کا وقف فروخت کرنے اوراس میں تصرف کرنے کا بیان)    | į          |
| سه کی زمین میں مسجد بنانا                                | ا ۲۰۸ کدر  |
| سہ کی عمارت کو مسجد بنانے کے لئے فروخت کرنا              | وجم لدر    |
| سه کی زمین میں مسجد بنا نا                               | ۱۰ ایم     |
| ن مدرسہ کودیئے کے بعد واپس لینے کاحق نہیں                | וויי ל     |
| سه میں زمین دینے کے بعداس سے اٹکار کرنا                  | ۱۲۳ مدر    |
| ن مدرسه کودینے کا ارادہ کرنے سے ملکیت ختم نہیں ہوتی      | אוא ני     |
| ن وقف مدرسه کواسلامی اسکول کے لئے دینا                   | ·          |
| اب پرونف لکھ دینے اور موت سے بل وصیت سے رجوع کرنے کا تھم | ا ۱۵ ا     |

| mgm  | کیا مدرسه میں گھڑی دینے کی نبیت سے اس کا وقف صحیح ہوجائے گا؟                | MIN           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| سووس | تبديل نيت كاوكل كوحق نهيں                                                   | MZ            |
| W9W  | لا وارث زمین میں مدرسه بنانا                                                | MIA           |
| ۲۹۲  | مدرسہ کے لئے وقف زمین انگریزی اور بنگلة علیم آنے کی وجہ سے نئے مدرسہ کودینا | ۱۹۳           |
| r92  | مدرسه کی زمین سے مدرسہ کے زیر تولیت معجد کی توسیع                           | lv.k.◆        |
| r92  | مدرسه کود وسری جگه نتقل کرنا                                                | רידו .        |
| ۸۹۸  | مدرسه کی زمین سے راسته                                                      | ۳۲۲           |
| ۵۰۰  | مدرسه کی رقم ہے تجارت اور عمارت مدرسه میں مسجد                              | mrm           |
| 0·r  | مدرسه کے روپیہ سے تجارت                                                     | יידיי         |
| ۵۰۳  | مدرسه کی رقم کسی دوسرے مدرسه کوقرض دینا                                     | rta           |
| ۵۰۳  | مدرسه کاروپیه قرض دینا                                                      | רדץ           |
| ۵۰۵  | مدرسه کاروپیداین کام میں بطور قرض خرج کرنا                                  | r# <u>/</u>   |
| 201  | مدرسه ومسجد کار دپیه سود پرقرض دینا                                         | ~ <b>*</b> ** |
| ۲٠۵  | مدرسه کی آمدنی ذاتی ضروریات میں بطور قرض خرچ کرنا                           | ۳۲۹           |
| ۵۰۷  | مدرسہ کے ذمہ دار کا مدرسہ کے روپیہ کو کھالینا                               | <b>⊷ا</b> ہۃ  |
| ۵۰۸  | اسكول فنذ ي شيرين تقتيم كرنا                                                | اسويم         |
| ۵۰۸  | طلبه کومدرسه کی رقم سے انعام دینا                                           | ۲۳۲           |
| ۵۰۹  | فساد کے خوف سے مدرسہ کی زمین فروخت کرنا                                     | سوسوبم        |
|      | الفصل الرابع في بيع وقف المدرسة وإجارته                                     |               |
|      | (مدزسہ کے وقف کو بیچنے اور کرایہ پردینے کابیان)                             |               |
| ااه  | کو ق کی رقم سے خرید کردہ غلہ نرخ کم ہونے کے بعد فروخت کرنا                  | , mm          |

|            | ديه جند پاتر دهم                                                            | اری ت ت       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ۵ir        | طلبہ کی قرآن کریم وقف ہونے کے بعداس کوفروخت کرنا                            | و۳۳           |
| 011        | ساتذه كالمتحاني كاپيوں كوفروخت كرنا                                         | r=4           |
| مانه       | تعلیم کے لئے موتو فی محارت میں مہتم کا قیام، یااس کا کرایہ وصول کرتا        | 7°Z           |
| ۵۱۵        | تعلیم گاه کوکرایه پردینا                                                    | rra           |
| ria        | مدرسه موقوفه کی جگه برات کے لئے کراپ پردینا                                 | وسري          |
| ۵۱۷        | مكان مدرسه مين ملازم كابلا كرامير منا                                       | <b>L</b> L\L+ |
| ۸۱۵        | مدرسه کا مکان کراید دارے خالی کرانا                                         | i [           |
| 019        | یدرسہ کے کمرہ میں ملازم کے بچوں کورکھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | מייא          |
| ۵۲۰        | ملازم مدرسه کی اولا د کا مدرسه کے مکان میں رہتا                             | hhh           |
| arr        | مدرسه کے کرومین پولیس کا قیام                                               | ۲             |
|            | الفصل الخامس في وظائف المدرّسين                                             |               |
|            | (مدرسین کی تنخواهوں کا بیان )                                               |               |
| orm        | جن مهینوں میں خالص مدرسه کا کام کیا جائے ان مہینوں کی تنخواہ وصول کرنا      | rra           |
| orr        | تعطيل كلال كي عخواه كالشحقاق                                                | huh.A         |
| 677        | اتیا م تعطیل میں کام کرنے کی تنخواہ                                         | MMZ           |
| 01/2       | تعطیل کلاں کی نخواہ کا استحقاق                                              | rrx           |
| ۵۲۸        | مەرسەكى تعطيل كلال كى تنخوا ە جىب كەتقطىل كے ختم پردوسرى جكەچلاممى          | רייים         |
| <b>579</b> | عارضی مدرس کیلئے تعطیل کلال کی تخواہ                                        | ra.           |
| ar.        | لتعطیل کلاں کے بعد استعفیٰ پر شخواہ کا استحقاق                              | r61           |
| 271        | بلانوش استعفیٰ ہے استحقاق تنخواہ                                            | ror           |
| ۵۳۲        | فسادے اندیشہ سے محمدت محمر بیمجے سکتے مدرس کواس زماند کی تخواہ              | ror           |
| l arr l    | از مانهٔ قیدو بیاری کی شخواه                                                | ror I         |

| , .   |                                                                                    |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ara   | ملازم کے لئے غیرحاضری کی تنخواہ                                                    | 11           |
| ۵۳۹   | مدرس کی تنخواه کا ناغه کا ثنا                                                      | רמין         |
| ۵۳۲   | رخصتِ بیماری میں روحانی بیماری کا تورید                                            | 70Z          |
| ora   | بغیر پڑھائے مدرسہ میں حاضررہ کر تنخواہ لینا                                        | ran          |
| ara   | مدرس کوہتم نے الگ کیا، پھرسر پرست نے رکھالیا، مدت علیحد گی کی تنخواہ کس کودینی ہے؟ | 709          |
| ara   | عرصة تک ملازمت کرنے کے بعدمعذور ہوا،تو کیاوہ تخواہ لینے کا حقدار ہے؟               | m4+          |
| ا۳۵   | تنحواه میں اضافه کا وعده                                                           | ודיי         |
| ۵۳۳   | تدريس وامامت كى قليل تنخواه مين اضافه كامطالبه                                     | מאג          |
| arr   | مهتم صاحب کی تنخواه ماه رمضان میں دوگنی اور کارمفوضه انجام نیدینا                  | מאא          |
| ۲۳۵   | مدرس کوعلیحده کرنے پرایک ماه کی نخواه زائد دینا                                    | LLA LL       |
| am    | سال بھر پورا ہونے برایک ماہ کی تخواہ زائد دینااور ہرچھٹی پرتنخواہ وضع کرنا         | 642          |
| ۵۳۹   | تنخواه كيلئة حيله تتمليك كي صورتين                                                 | רדי          |
| مدد   | لوگوں کی طرف سے مدرسین کو جو کھانا دیا جائے ، وہ اباحث ہے یا تملیک ؟               | ryz          |
| ا ۵۵  | بلاتنخواه مدرسه کی خدمت کرنااورتعمیرِ مدرسه میں قیام کرنا                          | ۸۲۳          |
| oor   | معلم کی تنخواه میں انجمن کا بیسیه                                                  | P44          |
| ممد   | تنخوا و مدرسین میں گورنمنٹ کی امداد کار دیبیہ                                      | <u>۳</u> ۷۰  |
| sar   | کیا دینی معلم کی تنخواہ پرائمری کے معلم سے کم ہونااہانت ہے؟                        | اک۳          |
| ممم   | امام اور قاضی کی تنخواه کا معیار                                                   | 12r          |
| ۲۵۵ ا | مدرس اورامام کی شخواه کی حیثیت                                                     | 142 P        |
| ۵۵۸   | قرض میں تنخواہ کومحسوب کرنا                                                        | r <u>~</u> ~ |
| ۵۵۹ ا | تبلیغ کے لئے مدرسہ سے شخواہ                                                        | r20          |
| ודם   | مدری کوڈیڑھ صوروپید دے کر دوسوپر دستخط لینا                                        | ۳۷۲          |
| Ĺ     |                                                                                    |              |

| ٦٢٥         | ز کو ۃ وعطیات کی مخلوط رقم ہے تخواہ دینا                                              | M22          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|             | الفصل السادس في المبعوثين والتبرعات                                                   |              |
|             | (مدارس کے سُفر اءاور چندہ کےاحکام)                                                    |              |
| ayr         | سفیر کی غلطی پر جر ماند                                                               | r∠Λ          |
| nra         | مدرسه کے سفیر کا دھوکہ دینا                                                           | rz9          |
| ara         | سفیراور منتظم کے درمیان اختلاف ہوتو ایک کوشکم بنالیا جائے                             | γ <b>Λ</b> + |
| ۵۲۷         | كميشن پر چنده وصول كرنا بسفير كاز كو ة اورد يگرصد قات كومخلوط كرنا                    | MI           |
| Ara         | سفرائے مدارس کاخر چہ کہاں سے دیا جائے ؟ کمیشن پر چندہ                                 | MAR          |
| ۵۷۰         | سفير كاخود تمليك كرنا                                                                 | MAT          |
| ۵۷۰         | سفير كاقبل التمليك قرض دينا                                                           | MAR          |
| ۵۷۰         | مدرس كاقبل التمليك خرج كرنا                                                           | ۵۸۳          |
| ۵۷۱         | کیاسفیری خوراک جز و تنخواه ہے؟                                                        | MAY          |
| 021         | سفير كوسبكدوش كردينا                                                                  | M14          |
| 024         | مستخق طلباءی آمدی امید پر چنده لینا                                                   | <b>የ</b> ላለ  |
| 025         | جتنے طلبہ کے لئے سرکارے وظیفہ ملے اور پھران کی تعداد کم رہ جائے تو کیا کرے؟           | 67A 9        |
| ۵۷          | چندہ کے لئے معطی پراصرار، تدریس کے ساتھ تجارت                                         | ۱۳۹۰         |
| ۵۷۸         | چندہ کر کے مدرسیقمیر کرنااوراس کواپنامکان کہنا بہشتی زیور کے بعض مسائل کوچیج نہ جاننا | P41          |
| <b>∆∠</b> 9 | مدرسہ کے لئے چندہ کر کے جوعمارت بنائی جائے کیاوہ وقف ہے؟                              | 194          |
| المق        | رسمی رقبول کی وصولی اورخرچ                                                            | rar          |
| ۵۸۳         | نكاح كے موقعہ پر مدرسه كيلئے روپيد لينے كى رسم                                        | ۱۳۹۳         |
| ۵۸۳         | منتظمین کاتعلیم کے بجائے عمارت ، بیل وغیرہ پر دھیان دینا                              | m90          |
| ممم         | ادائے حقوقِ ملاز مین میں کوتا ہی کر نیوالے رئیس کی دینی ادارہ میں امداد               | ا ۲۹۳        |

| PAG        | صغیر وکبیر کے مخلوط مال ہے چندہ                                                         | ے ہم  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ۵۸۸        | نابالغ كامدرسەكے چندہ میں پیسے دینا                                                     | ۳۹۸   |
| ۵۸۹        | جعلی سفیر سے زائدر و پیدوصول کرتا                                                       | r49   |
| ۵۹۰        | جعلی رسید سے جع کر دہ چندہ کامصرف                                                       | ۵۰۰   |
| ☆          | محص دفتری خاند پُری کر کے سرکار ہے امداد لینا ،گرانی الا وکس ہے زائد دکھلا کرزیادہ وصول | ۱۰۵   |
| ۱۹۵        | كرنا                                                                                    | ☆     |
| ۵۹۲        | مدرسہ کے کاغذات ،مہریں ،رسیدیں کیکر چندہ کرنے کا حکم                                    | 5+r   |
| ۵۹۳        | مدرسه کی رسید پرز کو ة ،فطره ،قربانی کی کھالیں وصول کرنا                                | 5·r   |
| ۵۹۵        | مدرسہ کے چندہ سے دو کا نیں بنا نا                                                       | ۵۰۳   |
| <b>297</b> | چندہ کے پیسہ سے مخواہ دینا۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                     | ۵۰۵   |
| 294        | مدرسین کی پنشن کاعلم چنده د مهندگان کومونا چاہئے                                        | ۲۰۵   |
| ⊿9∠        | چنده کاروپیه جلسهانعامی میں خرچ کرنا                                                    | ۵۰۷   |
| ٧٠٠        | چندہ سے خوشحال بچوں کی تعلیم                                                            | ۵۰۸   |
| ۲+۱        | خيراتي مدرسه ميں مالدار بچول کی تعليم                                                   | ۵۰۹   |
| 4+4        | بائی اسکول میں چندہ دینا                                                                | ۵۱+   |
| 404        | چنده كامخصوص طريقه                                                                      | ۵II   |
| 400        | مدرسہ قدیم کی امداد بند کر کے مدرسہ جدید کی امداد کرنا                                  | ۵۱۲   |
| 4+14       | دینی مدرسه میں سرکاری امداد                                                             | ۵۱۳   |
| 1+3        | پراویڈنٹ فنڈ دینی مدرسه میں خرچ کرنا                                                    | ماده  |
|            | الفصل السابع في صرف المال الحرام ومال الكافر في المدارس                                 |       |
|            | (مدارس میں مال ِحرام اور مال ِ کا فرکے صَرِ ف کرنے کا بیان )                            |       |
| 4-4        | رارس کے لئے ناجائز مال سے چندہ                                                          | هاه ا |

| i:          |                                                                             |       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4+7         | شراب کی آمد نی ہے زمین خربد کرمدرسه میں وقف کرنا                            | ria   |
| ۸۰۲         | مال حرام ہے دینی خدمت                                                       | ۵۱۷   |
| 4-9         | سنیما کی آمد فی مسجداور مدرسه میں خرچ کرنا                                  | ۸۱۵   |
| <b>41</b> + | مدرسه کے کرایہ داروں کا پیشہ باجہ بنا ناہے تواس آمدنی سے اخرا جات مدرسہ     | ۵۱۹   |
| ۱۱۰         | أفلم اليكثر كي آمد ني مسجد و مدرسه مين                                      | ۵۲۰   |
| ۲۱۰         | ايضاً                                                                       | ori   |
| 40          | مدرسہ چلانے کے لئے سینما اور غرس                                            | str   |
| 417         | مزار کا پییه مسجداور مدرسه میں خرچ کرتا                                     | orr   |
| 4180        | کبٹری کا مقابلہ شرط کے ساتھ اور اس کا انعام مدرسہ میں                       | arr   |
| ۵۱۲         | ېندواور پېشدورغورت كامال مدرسه مين لگانا                                    | ara   |
| <b>Y1</b> Z | طوا نف کے بنائے ہوئے مکان کو مدرسہ کے لئے کرایہ پرلینا                      | ۵۲۲   |
| ۱۲۰         | مدارس اسلامیہ کے لئے عیسائیوں سے الداد لینا                                 | ۵۲۷   |
| 471         | غیرمسلم کی امداد دینی مدرسه میں                                             | ۵۲۸   |
|             | باب المتفرقات                                                               |       |
| 477         | کیا دستار بندی ضروری ہے؟                                                    | ٥٢٩   |
| 475         | جو خض علمائے حق کو برا کہاس کومعلّم بنا نا                                  | or.   |
| 450         | مهتم كااساتذه وطلباء كي خطوط بلااحبازت پڙهنا                                | ٥٣١   |
| 470         | کامیاب ہونے پرطلبہ سے انعام وصول کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   | arr   |
| מזץ         | مهتم اگرز کو قصیح مصرف میں خرج نه کرے تو کیاملازم اپنے طور پرصرف کرسکتا ہے؟ | . orr |
| 772         | فاضل وفت میں عالم سے مدرسه کا دوسرا کام لینا                                | arr   |
| 117         | المدرسه کے وفت میں حیائے وغیرہ                                              | ara   |

| _ بهرسب           |                                                                                     |     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 414               | ىدرسە مىں جعلى رجىشر كى كاروائى                                                     | ۲۲۵ |
| 400               | مدرسہ کے پڑوی کی دیوار میں نزاع                                                     | 22  |
| 4171              | پانی کے ل کی در سطی کے لئے دوسروں سے بیبہ لینا                                      | ٥٣٨ |
| 777               | مدرسة البنات كا قيام وديكرسوالات                                                    | arg |
| 420               | مدرسه كے طلباء وطالبات كى امداد اوران كو يُرے الفاظ كہنا                            | ٥٣٠ |
| 424               | سفیرِ مدرسہ کے ورثاء کوبطور امداد کیچھر قم دینا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | am  |
| 472               | امام ومدرس کی بدچلنی کاعلم ہوتے ہوئے لوگوں کو واقف نہ کرنا                          | ٥٣٢ |
| чтл.              | عربی پڑھ کرسر کاری مدرسہ میں ملازمت                                                 | arr |
| 4129              | مدرسین کے لئے متجد کی جماعت سے پہلے نماز پڑھنے کا فیصلہ                             | مهم |
| 444               | يومِ عاشوره كى تغطيل مدارس ميں                                                      | ۵۳۵ |
| مايداند<br>المايد | يوم عاشوره كى تغطيل                                                                 | ۲۳۵ |
| מחר               | تعلیم کی غرض ہے بچوں سے نعت پڑھوانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              | ۵۳۷ |
| מיזר              | ایوم عاشورہ کی تغطیل<br>تعلیم کی غرض سے بچول سے نعت پڑھوانا<br>مدرسہ ہے یا چو پال   | ۵۳۸ |
|                   |                                                                                     |     |

# بقیة کتاب الوقف الفصل الثالث عشر فی مکبّر الصوت (مهربین لاوُ دُاسپیکراوراس کے استعال کابیان)

## مسجد کے لا وُڈ اسپیکر سے حدیث پاک سنانا

سبوال[۱۰۱]: حدیث پاکشیج کولا وَ وُاسپیکریت بیان کرنا که دین کی با تیس معلوم ہوں اور نماز روز ہ کا شوق بڑھے خصوصاً عور توں کو کہ وہ گھر میں رہتی ہیں کہ انہیں بیمسائل معلوم ہوجا کیں۔ الجواب حامداً ومصلیاً:

اس میں بیفا کدہ بھی ہے اور بہت سے آ دمی اپنے مشاغل میں گےرہتے ہیں ،اس طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے ، نیز خود طلب اور شوق سے بے بہرہ ہوجاتے ہیں گدھر بیٹے آ داز آتی ہے، حدیث پاک اور دینی مسائل سے بہترہ ہوجا ہے مشاغل میں گےرہیں اور توجہ نہ کریں بڑی ناقدری ہے(ا)۔اگر

(۱) مجلسِ نبوی علی صانبہ الف الف صلوۃ وسلام کی صفت اور قدر دانی پیھی کہ صحابہ کرام رضوان النّدعلیہم اجمعین اس طرح توجہ اور سکنیت کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ گویا کہ اگران کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھ جائیں تو ان کو بیہ پیۃ نہ چلے کہ ہم کسی جامہ چیز پر بیٹھے ہیں یاانسانوں کے سروں پر ، یہی قدر دانی تھی جس کی وجہ سے اللّٰہ تعالیٰ نے ان کو بڑے او نیچے مقامات سے سرفراز فرمایا تھا:

"عن البراء بن عازب رضى الله تعالىٰ عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في جنازة فانتهينا إلى القبر فجلس وجلسنا كأن على رؤسهم الطير".

وقبال الشيخ عبدالغني المجددي تحت هذا الحديث: "كأن على رؤسهم الطير" قال الطيبي: هو كناية عن إطراقهم رؤسهم وسكوتهم وعدم التفاتهم يميناً وشمالاً: أي على رأس كل واحد الطير =

سننے ہی کے لئے جمع ہوں اور آ واز ند پہو شیخے کی وجہ سے لاؤڈ اسپیکر استعمال کیا جائے تو دوسری بات ۔ ہے۔ فقط واللّٰد تعالیٰ علم۔

حرره العيدمجمود غفرله، دارالعلوم ويوبند، ١١/٥٥ هـ

غفلت کے وقت مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پرحدیث سنا نا

سسوال[۱۰۲]: اسستج کے وقت مسجد کے لاؤٹر اسپیکر میں کوئی حدیث پڑھی جائے درآ نحالیکہ مسجد میں کوئی شخص نہیں، ہوتا اور گھروں میں مرد وعورتیں دھیان وتوجہ ہے نہیں سفتے۔الیبی صورت میں پڑھنا کیساہے؟

تبليغ اوركم شده بيج كاعلان مسجد كلاؤ واسپيكر سے

سے وال [۲۰۱۳]: ۲ کلّه کے گھروں میں جوبلیغ ہوتی ہے س کا اعلان اور کم شدہ بچے کا اعلان کر انا کیسا ہے؟ کر انا کیسا ہے؟

#### الحواب حامداً ومصلياً:

ا سے جب کہ محبد میں کوئی آ دمی موجود نہیں اور اپنے اپنے مکانوں میں مردوعورت اپنے اپنے کام میں منعول جب کہ محبد میں کوئی آ دمی موجود نہیں اور اپنے اپنے مکانوں میں مردوعورت اپنے اپنے کام میں منعول جب مکوئی متاجبہ نہیں تو ایسی حالت میں لاؤڈ اپنیکر پرحدیث شریف سنانا بے کل ہے، اس سے پر ہمیز کیا جائے (1)۔

= بسويسد صيدها والايتحرك. وهذه كانت صفة مجلس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا تكلم، طرق جلساء ه كأنهم على رء وسهم الطير". (سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز. باب ماحاء في جلوس في المقابر، (رقم الحاشية ٣٠)، ص ١١١)

(۱) جب کرسب نمازی این این طرورتوں اور کاموں میں مصروف ہوں تو اس وقت مسیم کی اشیائے موقو فیاکا استعمال کرنا ہے کل جونے کی بنیاد پر جائز نہیں ہوتا، اس طرح صورت مذکورہ میں بھی چونکہ اس وقت اا وَدُّ اسپیکر کی ضرورت نہیں ،للہذا لا وَدُّ الْ پیلر پر اس وقت حدیث وغیرہ سنانا مناسب نہیں

"ولو وقف على دهن السراج للمسجد، لإيجوز وضعه جميع الليل بل بفدر حاجة المصانين وبجوز إلى ثلث الليل أو نصفه إذا احتيج إليه للصلوة فيه، مذا في السرح الوهاج". (الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، الدب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به، الفصل الأول: ٩/٢ ٥٥، وشيديه)

۲......۲ کا علان خارجِ معجد کیا جاسکا اعلان درست ہے، گم شدہ بچے کا اعلان خارجِ معجد کیا جاسکتا ہے (۱)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ جاسکتا ہے (۱)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، ۱۲/۲۱/ ۹۵۔ وعظ میں لا وُ ڈاسپیکراستعال کرنا

سوال[۴۰۷]: لاؤڈ اسپیکرمسجد میں رکھ کراس میں وعظ ونصیحت اس نیت سے کرنا کہ جولوگ مسجد میں نہیں آتے ان کے کانوں میں بھی دین کی ہاتیں پہوٹج جائیں ، جائز ہے ، یانہیں ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

یہ بھی جائز ہے(۲)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند-

= (وكذا في خلاصة الفتاوي، كتاب الوقف، الرابع في المسجد وأوقافه ومسائله: ٣٢٢/٣، رشيديه) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٣٠٠/٥، رشيديه)

(۱) پیرحضرت مفتی صاحب رخمه الله تعالی احتیاطی رائے ہے جس میں مجد کے ادب کا لحاظ رکھا گیا ہے، لیکن بعض ویگر حضرات گم شدہ بچہ کا اعلان انسانی جان کی اہمیت اور ضرورت کی بناء پر سجد میں جائز قر اردیتے ہیں، حضرت مولا نامحمہ بوسف لدھیانوی رحمہ الله تعالی فرماتے ہیں: '' البتہ کم شدہ بچہ کا اعلان انسانی جان کی اہمیت کے پیش نظر جائز ہے''۔ ایک اور سوال کے جواب میں فرمایا: ''اور گمشدہ بچے کا اعلان بھی ضرورت کی بناء پر جائز ہے''۔ (آپ کے مسائل اور ان کاحل:۱۳۲۸) مکتب بینات )

(وکذا فی فتاوی حقانیہ: ۹۵/۵ ، دار العلوم حقانیہ)

ری) جولوگ مسجد میں نہیں آتے ہیں، ان کے کانوں میں بھی دین کی باتیں یہونچانے کی غرض سے لاؤڈ اسپیکر کو بھی دوسرے انبیا کے موقو فیدکی طرح بفتدر حاجت استعمال کرنا جائز ہے:

"ولو وقف على دهن السراج للمسجد، لا يجوز وضعه حميع الليل بل بقدر حاجة المصلين، ويجرز إلى ثلث الليل أو نصفه إذا احتيج إليه للصلوة فيه، كذا في السراج الوهاج". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، وما يتعلق به، القضل الأول: ٣٥٩/٢ رشيديه)

(وكذا في خلاصة الفتاوئ، كتاب الوقف، الرابع في المسجد وأوقافه ومسائله: ٣٢٢/٣، رشيديه) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد. ٢٠١٥، رشيديه)

## ماہ مبارک میں رات کومسجد کے ما تک پرنظم وغیرہ برد ھنا

سسوال[210]: گاؤل میں کئی سال سے رمضان شریف کی رات میں مبد کے لاؤڈ اسپیکر پرگانا شروع کرویتے ہیں، بھی تقریر کرتے ہیں، بھی نظم پڑھتے ہیں، ٹائم کا اعلان کرتے ہیں، اس وقت گھر میں :ہت سے لوگ تہجدا ورقر آن شریف پڑھتے ہیں، ان کی نماز اورقر آن میں کافی خلل پڑتا ہے۔ شرع تھم کیا ہے؟ الحواب حامداً و مصلیاً:

اعلان کرنے سے نماز و تلاوت پرتشویش ہوتی ہے، گراعلان کرنے والے بھی اپنے اعلان کو تہجداور تلاوت سے کم نہیں بچھتے ، بلکہ زیادہ ہی سجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا تہجد تنہا تنہا کا تہجد ہے اور ہمارے اعلان کی بدونت سب بہتی والے بیدار ہوتے ہیں، بہت سے تبجد وغیرہ پڑھتے ہیں اور سحری کی اطلاع سب کو ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہیں۔ اعلان کرنے والے موجاتی ہے جس سے سب کے روز سے سنت کے مطابق اور آسان ہوجاتے ہیں۔ اعلان کرنے والے معزات مان ہوجاتے ہیں، ان کو سمجھایا ہی جاسکتا ہے، اور آئی ہرگزند کی جائے (۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله، وارالعلوم ويوبند\_

تبلیغی نصاب مسجد کے مائیک میں پڑھنا

سسوال[۲۰۲]: مسجد میں اذان اور کسی عالم کی تقریر کے لئے لاؤڈ اسپیکرلگایا گیا، اب اگراس پر قرآن کریم، نعت یانظم یا تبلیغی نصاب، یا کو کی تعلیمی کتاب پڑھی جائے تو جا کڑے یا نہیں، جب کہ اس وقت پچھ لوگ نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

تبلیغی نصاب ان لوگول کوسنا نامقصو و ہوتا ہے جو دہال موجو د ہوں ، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے آوازان کو پہونج جاتی ہے، پھر کیوں لاؤڈ اسپیکر پران کوسنایا جاتا ہے، اس لئے اس مقصد کے لئے لاؤڈ اسپیکر استعمال نہ کریں،

<sup>(</sup>١) قبال الله تبعالي: ﴿ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي احسن﴾. (سورة النحل: ٢٥)

خاص کر جب کہ نمازیوں کو اس سے پریشانی ہوتی ہے(۱)۔ زور زور سے نعت بھی لاؤڈ اسپیکر پر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرليه وارالعلوم وبوبند

مسجد کے لاؤڈ اسپیکر براذ ان کے علاوہ حمد ونعت بڑھنا

سوال[21-2]: محلّہ حسوکٹر وفیض آباد میں ایک مجد ہے، جس میں محلّہ کے تمام لوگ باجماعت
نمازادا کرتے ہیں، مبی میں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ اذان ہوتی ہے، بعد نمازا کٹر لوگ حمد بیاور نعتیہ کلام بھی پڑھ لیا
کرتے ہیں جس کی وجہ سے مسجد کے پڑوس میں بسے ہوئے ایک مسلمان کو بظاہر لاؤڈ اسپیکر کی آواز سے بڑی
تکلیف ہوتی ہے، جس کے خلاف وہ برابر زبانی یاتح بری شکا یتوں کو جا کموں تک پہو نچا یا کرتے ہیں، جس کی وجہ
تکلیف ہوتی ہے، جس کے خلاف وہ برابر زبانی یاتح بری شکا یتوں کو جا کموں تک پہو نچا یا کرتے ہیں، جس کی وجہ
سے اہل محلّہ کو پولیس نے مارا بھی ہے۔ اس واقعہ کے بعد اہل محلّہ کو اندازہ ہوا کہ شاید سے بات بڑھ جائے اس لئے
خاموش ہوگئے۔

خازنِ مبحد نے ان کے پاس کہلا یا کہ معلوم ہوا کہ لاؤڈ انپیکر کے خلاف آپ نے حاکموں تک شکایت
کی ہے تو انہوں نے جوش میں آ کر کہا کہ اگر میہ بات میر ہے اوپر ثابت ہوجائے تو مجھے پچپاس جوتے ماریں،
ورنہ نہ ثابت کرنے والے کوسو جوتے ماروں گا۔ دوبارہ خازن نے کہلا بھیجا کہ میں سوجوتے کھانے کو تیار ہوں
اس شرط پر کہ وہ مبحد میں آ کرفتم کھالیں کہ ہم نے کوئی شکایت نہیں کی ہے اور نہ کرائی ہے۔ بہر حال پڑوی
موصوف نے شم کھانے سے انکار کردیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں حلف نہیں اٹھاؤں گا۔

اب دریافت طلب مسئله بیه به که جمله مسلمانان شهران کے ساتھ کیار و بیه برخیں ، بول حال کھانا پینااور رسم دراہ رکھیں یانہیں؟ ساتھ ہی ہیکھی واضح فرما کیں کہ آیامسجد میں مائیک پرحمہ ونعت وازان دی جائے یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) "وأجمع العلماء سلفاً و خلفاً على استحباب ذكر الله تعالى جماعةً في المساجد وغيرها من غير نكير، إلا أن يشوش جهرهم بالذكر على نائم أو مصل أو قارئ، كما هو مقرر في كتب الفقه". (شرح الأشباه والنظائر للحموى، (رقم القاعدة: ٢٩)، القول في أحكام المسجد: ١/١٢، إدارة القرآن، كراچي)

<sup>(</sup>وكذا في مرقاة المفاتيح، باب المساجد و مواضع الصلاة، الفصل الثاني: ٢/٠٣٠، رشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ان پڑوی سے کہا جائے کہ ہم کوالی ہی خبر ملی تھی، اگریہ خبر غلط ہے، نہ آپ نے شکایت کی اور نہ کسی سے شکایت کرائی تو اس بات میں ہمارا دل آپ کی طرف سے صاف ہے، اب بیہ معاملہ ختم کر دیا جائے، ندان سے شکایت کرائی تو اس بات میں ہمارا دل آپ کی طرف سے صاف ہے، اب بیہ معاملہ ختم کر دیا جائے وقت کی سے شم لیس، نہ سلام و کلام ترک کریں، بلکہ اخلاق ومحبت سے پیش آئیں۔ لاؤڈ اسپیکر استعال نہ کریں، افران کہیں جس سے مقصود لوگوں کو نماز کے لئے بلانا ہو، بقید دوسری چیروں کے لئے لاؤڈ اسپیکر استعال نہ کریں، بال اور اس وقت حمد ونعت اور تقریر و وعظ کے لئے لاؤڈ اسپیکر استعال کرلیں۔ پرموی کا خیال رکھنا ہمی شرعالا زم ہے (۱)، بلاوجہ ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اذبت ہو نے (۲) فقط واللہ تعالی اعلم۔ میں شرعالا زم ہے (۱)، بلاوجہ ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اذبت ہو نے (۲) فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۲۲/۲/۲ ہے۔

## مىجدىك لاؤ دُ التيكير برنعت وغزل بره هنا

سوال[۷۰۱]: یہاں مقامی مجدمیں اذان کے لئے لاؤڈ اسپیکرلگایا گیا، کین عشاء کے بعدروزانہ تین چار تھنٹے لوگ نعت، قصیدہ ،غزل پڑھتے ہیں اور اسے نیک فعل بتلاتے ہیں ،اس کی وجہ سے نماز پڑھنے والوں کوکافی دفت ہوتی ہے۔ کیاان کوابیا کرنا چاہئے ،ان کا پیغل جائز ہے یانہیں ؟

<sup>(</sup>۱) "وأجمع العلماء سلفاً و خلفاً على استحباب ذكر الله تعالى جماعة في المساجد وغيرها من غير نكير، إلا أن يشوش جهوهم بالذكر على نائم أو مصل أو قارئ، كما هو مقرر في كتب الفقه". (شرح الأشباه والنظائر للحموى، القول في أحكام المسجد، (رقم القاعدة: ٢٩): ١/١٢، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في مرقاة المفاتيح، باب المساجد ومواضع الصلوة، الفصل الثاني: ١/١٢، وشيديه) (وكذا في أوجز المسالك: ٢٢/٢)

<sup>(</sup>٢) "عن أبى موسى رضى الله تعالى عنه قال: قالوا: يارسول الله! أى الإسلام أفضل؟ قال: "المسلم من سلم سلم المسلمون من لسانه ويده، الخ". (صحيح البخارى، كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده: ١/١، قديمى)

<sup>&</sup>quot;فيه (أى في الحديث المذكور) الحث على ترك أذى المسلمين بكل مايؤذى". (عمدة القارى، كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده: ١/٣/١، دار الكتب العلمية، بيروت من السانه ويده الرسان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الرسان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الرسان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الرسان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الرسان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الرسان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الرسان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الرسان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الرسان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الرسان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الرسان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الرسان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الرسان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الرسان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الرسان المسلمون من السانه ويده المسلمون من السانه ويده الرسانه ويده المسلم المسلم المسلم المسلم المسلمون من لسانه ويده المسلم المسلمون من السانه ويده المسلمون من المسلم المسلم المسلمون من السانه ويده المسلم المسلم المسلمون من السانه ويده المسلم المسلمون من المسلم ا

الجواب حامداً ومصلياً:

پیطریقت بین ،اس کو بند کیا جائے ،اس میں مسجد کی بھی حق تلفی ہے اور نمازیوں کی بھی (۱)۔فقط واللہ نالی اعلم ۔

حرره العبدمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند ١٩٨/١/١٩٥ هـ-

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ويوبند-

ایک مائیک کی آواز بورا گاؤں سنے تو کیادوسری مسجدوں میں مائیک کی ضرورت ہے؟

سے سرف ایک مسجد میں لاؤڈ اسپیکر (ماک) ہے، جب ماکک میں اذان ہوتی ہے تو آواز تقریباً پورے ہی گاؤں میں پہونچ جاتی ہے، پھر بھی دوسرے محلّہ کی مسجدوالے ماکک لانا جا ہتے ہیں۔ بیاسراف ہے یانہیں؟

البجواب حامداًومصلياً:

جب ایک مسجد کے ماتک ہے سب گاؤں میں اذان کی آواز پیونچ جاتی ہے اور نمازوں کے اوقات قریب ہی قریب ہیں تو دوسری مسجد میں ماتک لگانا ہے ضرورت ہے، اس کے لئے مسجد کا پیسے صرف نہ کیا جائے۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرليه وارالعلوم ديو بند، ۹۳/۳/۲۱ ه۔

(١) "ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح، هذا إذا لم يكن معيناً، فإن كان الوقف معيناً على شيء يصرف إليه". (رد المحتار، كتاب الوقف:٣٢٤/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٨/٥ ١ ٣، رشيديه)

"ولا تجوز إعارة أدواته لمسجد آخر، ولا يشغل المسجد بالمتاع". (الأشباه والنظائر، القول في أحكام المسجد: ٢٣/٣، إدارة القرآن كراچي)

"واجمع العلماء سلفاً و خلفاً على استحباب ذكر الله تعالى جماعةً في المساجد وغيرها من غير نكير، إلا أن يشوش جهرهم بالذكر على نائم أو مصل أو قارئ، كما هو مقرر في كتب الفقه". (شرح الأشباه والنظائر للحموى: ١/٢، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في موقاة المفاتيح، باب المساجد و مواضع الصلاة، الفصل الثاني: ٢/٠٣٠، رشيديه)

مسجد کے مائیک پراعلان جب کہاس کے مکھول مسجد کے مناروں پر لگے ہوں

سوال[۱۰]: مسجد کامائیک لوگوں کے چندہ سے خریدا گیاہے اور خریدنے والوں کی نیت ہی کی کہ اعلان کیا کریں گے، مائیک مسجد کے حجرے میں رکھا ہوا ہے اور اس کے لاؤڈ اٹپیکر کے مکھول مسجد کے میناروں پر ہے۔ تو کیا اعلان کرنا جائز ہے؟

## الجواب حامدأومصلياً:

اگراذان کےعلاوہ کوئی اُوراعلان کرنا چاہتے ہیں تواس جگہ اعلان نہ کریں ،مثلاً: کسی کم شدہ چیز کو تلاش کرنا ہو، یا کسی اُور بات کی خبردینی ہو، جس کا تعلق نماز اور مسجد سے نہ ہوتو خارج مسجد بیرکام کریں (۱)۔ بینارہ پر مائیک کے پکھول اس کے لئے استعمال نہ کریں (۲)۔فقط واللہ تعمالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۹۴/۳/۲۱ هـ

رو پیدیکرمسجد کے ما تک پراعلان کرنا

سوال[۱۱۲]: مسجدے ماتک پرجواعلان کیاجا تا ہے اس کے لئے جوایک روپیدلیاجا تا ہے، وہ اعلان کرناجائز ہے یانہیں؟

(۱) "(وعرف): أى نادى عليها حيث وجدها وفي المجامع". (الدرالمختار). "(قوله: نادى عليها) إنى وجدت لقطة لا أدرى مالكها. (قوله: حيث وجدها وفي المجامع): أى مجامع الناس كالمساجد والأسواق والشوارع، إلا أنه ينادى على أبواب المساجد لافيها". (حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب اللقطة: ٢/١٥، دارالمعرفة بيروت)

(٢) "ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح، هذا إذا لم يكن معيناً، فإن كان الوقف معيناً على شئ، يصرف إليه". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها: ٣١٤/٣، سعيد) (وكنذا في النفساوي البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الرابع في المسجد ومايتصل به: ٢/٠٠٠، وشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٨/٥ ١ ٣، رشيديه)

"ولا تجوز إعارة أدواته لمسجد آخر". (الأشباه والنظائر، القول في أحكام المسجد: ١٣/٣، إدارة القرآن كراچي)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد میں ما تک پراعلان کرنے کارو پیدلینا درست نہیں (1)۔فقط۔ املاہ العبدمحمود غفرلہ ۱۳/۱۹۹۹ ھ۔

مسجد کے ماکک ہے مسجد میں پبیبہ دینے والے کا اعلان

سے وال[۷۲۱۲]: ا....مسجد میں چندہ دینے والوں کا نام اگر لاؤڈ اسپیکر پرلیا جائے تا کہ دوسروں کو بھی رغبت ہوا ورمسجد کو بیسے کی سخت ضرورت بھی ہوتو جائز ہے یانہیں؟

فیس دیکرمسجد کے ماتک ہے اپنااعلان کرانا

سے وال[۷۲ اسگاوں کے لوگ اگرا بنی کسی چیز کی بابت مسجد میں لاؤڈ اسپیکر پراعلان کرائیں جب کہ سجد کی کمیٹی اعلان کرانے کی فیس لیتی ہوتو کیا تھم ہے؟

الجواب حامداًومصلياً:

ا.....اہل مسجد کواس نے استعمال پر معاوضہ لینا درست ہے، دینے والا رضا مندی سے معاوضہ دیتا ہے تو نفس استعمال لاؤڈ اسپیکر کے معاوضہ میں مضا نقہ نہیں (۲) ،کیکن اعلان کرانے والے کا اگر مقصد بیہ ہے کہ میرا نام سب کو معلوم ہوجائے کہ اس نے اتنا پبیہ دیا ہے تو بیم تقصد غلط ہے، شہرت اور ناموری کی نیت سے مسجد میں نام سب کو معلوم ہوجائے کہ اس نے اتنا پبیہ دیا ہے تو بیم تقصد غلط ہے، شہرت اور ناموری کی نیت سے مسجد میں

(١) "و لا يجوز أخذ الأجرة منه، ولا أن يجعل شيئاً منه مستغلاً ولا سكني. بزازية". (الدرالمختار). "لو احتاج المسجد إلى نفقة، تؤجر قطعة منه بقدر ما ينفق عليه، بأنه غير صحيح". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٨/٣، سعيد)

(وكذا في البحرالوائق، كتاب الوقف: ٩/٥ ٣٣٩، رشيديه)

(٢) "رجل استأجر حجرةً موقوفةً من أوقاف المسجد، فكسر فيها الحطب بالقدوم، والجيران لا يرضون بذلك، والمعتولي يرضي به، قالوا: إن كان من ذلك ضرر بين بالحجرة مثل ضرر القصار والحداد، والمتولى يجد من يستأجرها بتلك الأجرة، كان على المتولى أن يمنعه من ذلك، فإن لم يمتنع أخرجه من الحجرة يؤاجرها من غيره". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، فصل في إجارة الوقف: ٢/٣ ا٣، وشيديه)

بییہ دینا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں (۱)۔

۲....ورست ہے۔

قنبیہ: اس کا خیال رہے کہ سجد کو کمائی کی جگہ اور کمائی کا ذریعہ نہ بنا کیں مسجد سے علیحد سس کا انتظام کرلیا جائے۔فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمود غفرله، دارالعلوم د بوبند، ۱۸/۵/۵۹هـ

مسجد کے ماکک سے ترغیب کے لئے چندہ دینے والے کے ناموں کا اعلان

سسوال [۲۱۴]: ایک خص نے مجد میں ما تک وقف کیا، اوراس کی نیت ہے کہ اس ہے مجد کی ضروریات پوری کی جا کیں۔ اب مجد کے اندرایک بڑاکا م شروع کیا جارہا ہے، مثلاً: فرش بنوانا، یا بوسیدہ دیوارکا صحیح کرانا۔ ظاہر ہے کہ ایسے کا موں کے لئے کافی رقم کی ضرورت پڑتی ہے، لہذا ہم کارکنان کے مشورہ سے بہ اسکیم جاری کی ہے کہ ما تک سے بیاعلان کر دیا جائے اور جس کی جتنی ہمت ہووہ آ کر دیتارہے، اس میں بچاور عورتیں اور بڑے آدمی جی دیتے ہیں اور دینے والول کے نام ما تیک سے بول دیئے جاتے ہیں: فقط اس نیت عورتیں اور بڑے آدمی جی دیتے ہیں اور دینے والول کے نام ما تیک سے بول دیئے جاتے ہیں: فقط اس نیت سے کہ دوسروں کورغبت پیدا ہمواور اللہ تعالیٰ کے داستہ میں دینے کی توفیق ہو، مثلاً: اس طرح بول دیتے ہیں کہ:

ماجد کی طرف سے ہیں روپے دیئے، یا کسی نے اپنے مرحوم والد کی طرف سے دی روپے دیئے، یا فاطمہ نے اپنے والد ماجد کی طرف سے ہیں روپے دیئے، یا کسی نے اپنے مرحوم والد کی طرف سے دیں۔

(۱) "عن أبى سعيد بن أبى فضالة رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إذا جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لاريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحداً، فليطالب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك". رواه أحمد". (مشكوة المصابيح، كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة، ص: ٣٥٣، قديمي)

"عن سلمة قال: سمعت جندباً رضى الله تعالى عنه يقول: قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وسلم الله عليه وسلم وسلم أسمع أحداً يقول: قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم "من سمّع سمّع الله به، ومن يراء يراء ي الله به". (صحيح البخارى، كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة: ٢٢/٢ ، قديمي)

# اس طریقه پرنام بولنااوراعلان کرنادرست ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اس طرح اعلان کرنے میں ترغیب بھی اور مفدہ بھی ہے۔ ترغیب تو ظاہر ہے، مفدہ روطرح ہے:

ایک اس طرح کہ اس نام بنام اعلان کی وجہ سے لوگ تعریف کریں گے، اس تعریف کی وجہ سے بعض لوگ چندہ

ویں گے تا کہ ہمارا نام بھی بولا جائے اورلوگ بن کر ہماری بھی تعریف کریں گے، سو بیزیت اخلاص کے خلاف ہے

جس سے ثواب ضائع ہوجا تا ہے (۱)۔ دوسر سے اس طرح مفسدہ ہے کہ جس نے چندہ کم ویا ہے اس کوشرمندگ

ہوگی اورلوگ اس کو حقارت کی نظر ہے دیکھیں گے، عار دلائیں گے، بینا جائز ہے، اس لئے اعلان کی بیصورت

قابلِ احتراز ہے (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم ویو بند، ۱۲/۱/۱۲ ہے۔

(۱) الله تعالى كاار شاو ب: ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ﴾: أي جاعلين أنفسهم خالصة له تعالى في الدين ، ووح المعانى، سورة البينة: ٢٠٣/٣٠، دارإحياء التراث العربي، بيروت)

اوررياوتمود يرموم بن ابى سعيد بن ابى فضالة رضى الله تعالى عنه، عن رسول الله صلى الله تعالى عنه، عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إذا جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لاريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك فى عمل عمله لله أحداً، فليطالب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك ". رواه أحمد". (مشكوة المصابيح، باب الرياء والسمعة، ص: ٣٥٣، قديمى)

"عن سلمة قال: سمعت جندباً رضى الله تعالى عنه يقول: قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم - ولم أسمع أحداً يقول: قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم - "من سمّع سمّع الله به، ومن يراء ى يراء الله به". (صحيح البخارى، كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة: ٢٢/٢ ٩، قديمى)

(٢) "عن أبى وائل عن أبى مسعود قال: أمرنا بالصدقة، قال: كنا نحامل، قال: فتصدق أبو عقيل بنصف صاع، قال: وجاء إنسان بشئ أكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغنى عن صدقة هذا، ومافعل هذا الأخر إلارياء، فنزلت: ﴿الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم وهم يلفظ بشر بالمطوعين". (الصحيح لمسلم، كتاب الزكوة، باب الحمل بأجرة يتصدق بها والنهى الشديد عن تنقيص التصدق بقليل: ١/٣٢٤، قديمي)

# مسجد کے مانک سے دوسرے اعلان

سوال[2714]: اسسمبحد کے حجر ہے میں حدودِ مسجد سے باہر بغرضِ اذان ما تک ہے، بعض اشخاص آ کر بیاعلان کرائے ہیں کہ ہمارا بچہ کم موگیا ہے اس کا اعلان کرو۔ کیا بیہ جائز ہے؟ اور ان سے پچھ معاوضہ لے کر مسجد میں جمع کردیا جائے۔

۳ ..... یا بیداعلان کیا جائے کہ فلال شخص کا انتقال ہو گیا ہے ، فلاں جگہ اور فلاں وقت نماز جنازہ ہوگی۔ کیا بیرجائز ہے؟

#### الجواب حامداًومصلياً:

۱٬۲۰۰۰ جو ما نک اذان کے لئے ہے اس میں دوسرے اعلانات ندکئے جا کیں، ندمعاوضہ کیکر، ندبلا معاوضہ (۱)۔

حرره العبدمحودغفرله، دارالعلوم د يوبند، ۱/۴/۲۷ ۱۹۰۱هـ

☆.....☆....☆

(١) "لم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح، هذا إذا لم يكن معيناً، فإن كان الوقف معيناً على السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح، هذا إذا لم يكن معيناً، فإن كان الوقف معيناً على شيء يصرف إليه ". (رد المحتار، كتاب الوقف، مطلب يبدأ بعد العمارة بما هو اقرب إليها:٣١٤/٣، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٨/٥ ، ٣ ، رشيديه )

"و لا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئاً منه مستغلاً ولا سكنى، بزازية". (الدرالمختار). "لو احتاج المسجد إلى نفقة، تؤجر قطعة منه بقدر ما ينفق عليه، بأنه غير صحيح". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٨/٣، سعيد)

"ولا تجوز إعارة أدواته لمسجد آخر، ولا يشتغل المسجد بالمتاع". (الأشباه و النظائر، القول في أحكام المسجد: ٢٣/٣، إدارة القرآن كراچي)

# الفصل الرابع عشر فی صرف مال المسجد فی غیره (محد کے پیے کا دوسری جگہ استعال کرنے کا بیان)

# مسجد کی آمدنی سے مدرسہ قائم کرنا

سوال[۲۱۱]: ایک کثیرالاوقاف جامع مسجد ہواورواقف مے پچھٹرا کطمنقول نہ ہول،آ مد مصارف سے بچھٹرا کطمنقول نہ ہول،آ مد مصارف سے بہت زیادہ ہواور شکست وریخت مسجد کے لئے روپیہ جمع وموجود ہواور زیادہ روپیہ جمع رہتے ہیں تو کیاان اوقاف مسجد کی زائد آمدنی کو تعلیم وین اور تبلیغ اسلام اور تدریس علوم شرعیہ پرصرف کر سکتے ہیں؟

از دارالعلوم پشاور۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئولہ میں اگر مسجد کی آمدنی کا روپی زیادہ ،صرف کم اور اتنار و پیہ ہروفت موجود رہتا ہے کہ شکست وریخت وغیرہ بسہولت پوری ہوسکے اور روپیہ جع رہنے میں خیانت کا قوی اندیشہ ہوتو اس روپے سے مسجد کے لئے جائیداد، دوکا نیں ، زمین وغیرہ خرید لی جا کیں ،اگر اس میں دشواری ہواور یا روپیہ جائیداد خرید نے کے بعد بھی زائد نیچ رہے تو پھر اسی مسجد میں وینی مدرسہ قائم کر لیا جائے تا کہ مسجد کی آبادی میں ترتی ہو، کیونکہ آبادی کو ترتی دینا مسجد کی بردی مصلحت ہے :

"الفاضل من وقف المسجد هل يصرف إلى الفقراء؟ قيل: لايصرف، وإنه صحيح، ولكن يشتري به مستغلًا للمسجد، كذا في المحيط". عالمگيري ٢١/٣٦/٢ (١)-

"الـذي يبـدأمـن ارتـفـاع الـوقف عـمارته، شَرَطَ الواقف أم لا، ثم إلى ماهو أقرب إلى

(1) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد الخ، الفصل الثاني في المسجد الخ، الفصل الثاني في الوقف على المسجد وتصرف القيم، الخ: ٣١٣/٢، رشيديه)

العمارة أعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة". عالمگيري :٢/٦٧٥(١)-

اگریہ بھی دشوار ہوتو اقرب مبحد میں صرف کیا جاسکتا ہے (۲)۔

محمود گنگوہی،۱۶/۱۴/۱۲هـ

صحیح:عبداللطیف،۲۹/ربیعالثانی/۵۳/هد\_

مسجد کی آمدنی سے مدرسہ بنانا

سوال[١٤]: مجدى آمدنى عدرسه بناناجائز بيانيس؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کی آمدنی سے مدرسہ بنانا جائز نہیں (۳) فقط واللہ اعلم ۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۰/۰۱/۰۶ هه\_

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۲۱۰/۱۰/۰ هـ.

(١) (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف: ٣٦٨/٢، رشيديه)

"ويبدأ من غلته بعمارته، ثم ما هو أقرب لعمارته، كإمام مسجد ومدرس مدرسة يعطون بقدر كفايتهم". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣١٧،٣٦٦، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٥٦/٥، رشيديه)

(٢) "الرباط والبشر إذا لم ينتفع بهما، فيصرف وقف المسجد والرباط والبير والحوض إلى أقرب المسجد أو رباط أو بئر أوحوض". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣/٩٥٩، سعيد)

"وفى شرح الملتقى: يصرف وقفها لأقرب مجانس لها". (ردالمحتار، المصدر السابق)
(٣) "وإن اختلف أحدهما بأن بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجداً ومدرسة، ووقف عليهما أو قافاً، لا يحوز له ذلك". (الدرالمختار). "أى الصرف المذكور ......... ومن اختلاف الجهة ما إذا كان الوقف منزلين أحدهما للسكنى والآخر للاستغلال، فلا يصرف أحدهما للآخر، وهى واقعة الفتوئ، الوقف منزلين أحدهما للسكنى والآخر للاستغلال، فلا يصرف أحدهما للآخر، وهى واقعة الفتوئ، الدين أحدهما للسكنى والآخر للاستغلال، فلا يصرف أحدهما للآخر، وهى واقعة الفتوئ، الوقف، مطلب فى نقل أنقاض المسجد ونحوه: ٣١٠/١، ٢١، ٢١، سعيد) المنتخر الرائق، كتاب الوقف: ٣١٢/٥، رشيديه)

## مسجد کی آمدنی ہے مدرسہ میں چندہ وینا

سوال [۲۱۸]: یہاں ایک مبحد کی ممارت میں اس محلّہ کا ایک مدرسة انم ہے جس کے اخراجات
اہلِ محلّہ اور منظمین مدرسہ ہرسال ڈیڑھ ہزار دو ہزار روپیہ کا چندہ کر کے پورا کرتے ہیں ، محلّہ کی نہ کورہ مبحد کی
آمدنی تقریبانو دس ہزار روپے بینک میں جمع ہیں جو مبحد کے حالیہ اور متعقبل کے متوقع ضروریات سے فاضل
ہے، اس لئے مبحد کے منتظمین اس مبحد کی ممارت میں جاری محلّہ کے نہ کورہ مدرسہ میں امداد کے طور پرسالا نہ تین
سوروپیہ کی رقم اس مبحد کی آمدنی سے دیتے ہیں۔ اگریہ تین سوروپیہ کی رقم بند کر دی جائے تو ڈیڑھ دو ہزار سے
دیادہ چندہ نہ ہونے کی وجہ سے مدرسہ کے اخراجات پور نے ہیں ہو سکتے اور مدرسہ کا ظم لازمی طور پر متاکثر ہوگا،
لہذا الی صورت پر مبحد کی فاضل رقم سے مدرسہ کی اس امداد کی شرعاً اجازت و گنجائش ہے کہ نہیں ؟ فقط۔
لہذا الی صورت پر مبحد کی فاضل رقم سے مدرسہ کی اس امداد کی شرعاً اجازت و گنجائش ہے کہ نہیں ؟ فقط۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

اگراوقاف مسجد میں مدرسہ چائے کے لئے کوئی مدمقر رنہیں کیا، ہلکہ محض مسجد کے مصالح کے لئے وہ اوقاف ہیں تواس کی آمدنی سے مدرسہ میں خرج کرنے کی اجازت نہیں (۱)"لأن شرط السوا قف کنص البشارع". کذا فی کتب الفقه (۲) - فقط واللّداعلم - حررہ العبر محمود عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۰/۱۰/۸۵ م

(۱) "وإن اختلف أحد هما بان بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجداً ومدرسة، ووقف عليها أوقافاً، لا يجوز له ذلك". (الدرالمختار) "(قوله: لا يجوز له ذلك): أى الصرف المذكور ......قال الخير الرملى: أقول: ومن اختلاف الجهة ماإذا كان الوقف منزلين: أحدهما للسكنى والآخر للاستغلال، فلا يصرف أحدهما للآخر، وهي واقعة الفتوي، اهـ". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه: ٣١٠/٣، ٣٢١، ٣١٠)

(٢) (الدر المختار، كتاب الوقف: ٣/٣٣٣/، سعيد)

"شرط الواقف كنص الشارع: أي في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة". (الأشباه =

## مسجد کاروپیپه مدرسه میں خرج کرنا

سوال [4119]: زیدایک زمین کامالک تھا، کیکن وہ زمین مجد کے نام وقف تھی ،اس کا کرایہ ایک مدت تک مجد کوملتار ہا ہے، کیکن موقع پرآ کرکرایہ دارسے وہ مکان خالی کرایا گیا ہے۔ کارکنانِ مجد جواس مکان کا کرایہ وصول کر کے مصارف مجد میں صرف کیا کرتے تھے انہوں نے زیدسے خالی کرا کے زمین مدرسے تعمیر کرنے کے لئے کارکنانِ مجد کو بلاکسی معاوضہ کے دیدی ، اب کارکنانِ مجد نے اس زمین پر پچھ چندہ وصول کر کے اور زیادہ ترمجد کی ویگر آمدنی سے مدرسے تعمیر کیا ہے۔

اب دریافت طلب بیہ کہ زید نے جوز مین مدرسہ کے لئے وقف کی ہے اس پرمسجد کی دیگر آمدنی کا پیسہ مدرسہ کی تغییر میں صرف کر دیا ہوتو کارکنانِ پیسہ مدرسہ کی تغییر میں صرف کر دیا ہوتو کارکنانِ مسجد کا کہنا ہے کہ بیمدرسہ بھی تو مسجد ہی کا ہے، آیا ایسا کوئی مدرسہ ہے جس کی تغییر یا مصارف میں کسی مسجد کی وقف شدہ زمین کا بیسہ مرف کیا جا جا بینوا تو جروا۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مسجدی آمدنی کا پیبه مسجد ہی میں خرج کرنالازم ہے(۱)، مدرسه وغیرہ کی تغییر، یا دیگر ضروریات میں خرج کرنالازم ہے(۱)، مدرسه وغیرہ کی تغییر، یا دیگر ضروریات میں خرج کرنا جا تزنہیں ہے، جنہوں نے وہ پیسه مدرسه میں خرج کیا ہے وہ فرمددار ہیں۔ مسجد بھی خدا کی ہے اور مدرسه بھی خدا کا ہے، جنہوں نے وہ پیسه مدرسه میں خرج کرنا جا تزنہیں، جس طرح ایک مسجد کی آمدنی دوسری مسجد میں خرج کا ہے، مگرایک کی آمدنی دوسری مسجد میں خرج

<sup>=</sup> والنظائر، كتاب الوقف، الفن الثاني، الفوائد: ٦/٢ • ١ ، إدارة القرآن كراچي)

<sup>(</sup>وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ١٠٨/٢، مكتبه غفاريه كوئثه)

<sup>(</sup>وكذا في تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الوقف: ١٢٦/١، مكتبه ميمنيه مصر)

<sup>(</sup>١) "واللذي يبتدأ به من ارتبقاع الوقف عمارته شرط الواقف أولا، ثم ماهو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣٥٦/٥، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣١٧،٣٦٦/٣، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في النهر الفائق، كتاب الوقف: ٣٢٢/٣، إمداديه ملتان)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف: ٣١٨/٢، رشيديه)

قال العلامة الحصكفي رحمه الله تعالى: "اتحد الواقف والجهة، وقل مرسوم بعض الموقوف عليه، جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الآخر عليه؛ لأنها حينئذ كشئ واحد. وإن اختلف أحدهما بأن بني رجلان مسجدين أو رجل مسجداً ومدرسة، ووقف عليهما أوقافاً، لا يجوزله ذلك، الخ". درمختار (١)-

لیکن اگر مدرسہ اصل ہوا وراس کے ہی لئے مسجد بنائی جائے تو مسجد کے اخراجات مدرسہ سے بورے کئے جائیں گے۔فقط واللّٰداعلم۔

حرره العبدمحمود گنگوی عفاالله عنه، دارالعلوم دیوبند، ۹۰/۵/۲۳ هـ-

مسجد کی آمدنی مدرسه برِصَر ف کرنا

سے وال [۰]: مسجد کی آمدنی تقریباد و ہزاررو پے سالانہ ہے، مگراس رقم کو تظمین مدرسہ کے اخراجات یا دیگراس رقم کو تظمین مدرسہ کے اخراجات یا دیگر اخراجات میں صُرف کردیتے ہیں، مسجد کی مرمت، روشنی کا بل اور دوسرے کام چندہ وغیرہ اور چرم قربانی ہے کرتے ہیں۔اس طرح کرنا جائز ہے یا نہیں؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

یه صورت جائز نہیں ،مسجد کی آمدنی مدرسه میں خرج نہ کی جائے ،قیمت چرم قربانی ،نخواہ یا مرمت یا مسجد کی نائٹ میں خرج کرنا درست نہیں (۲) ،اییا کرنے سے اتنی مقدار کا ضان لازم ہوگا (۳)۔فقط واللّداعلم ۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ ، دارالعلوم دیو بند، ۹۵/۳/۳۰ ہے۔

"قال البخير الرملي: أقول: ومن اختلاف الجهة ما إذا كان الوقف منزلين: أحدهما للسكني والآخير للاستغلال، فلايصرف أحدهما للآخر، ه هي واقعة الفتوى، اهـ". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجدو نحوه: ٣١١/٣، سعيد)

<sup>(</sup>١) (الدرالمختار، كتاب الوقف:٣١٠/٣، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (راجع الحاشية المتقدمة)

<sup>(</sup>٣) حضرت مولا نامفق كفابت الله صاحب فمرمات بين ومصورت مسئوله مين قرباني توجائز ہوگئ كيكن كھال كو بيجنے كے بعداس =

## ور کنگ ممیٹی کامسجد کے فنڈ سے قرض لے کرمدرسہ میں خرچ کرنا

سوال [2۲۲]: ندکورہ بالاادارہ کی ورکنگ کمیٹی میں ایک ایسی جامع مسجد جومدر سے کا انظام کرتی ہے جومدر سے کا انظام کرتی ہے جومدر سے متصل ہے ،اور اس مسجد کی آمدنی کچھوفقٹ سی ہے،اور کچھ مسجد کی دوکانوں کے کرا میہ سے ۔تو کیا میٹنی مُجاز ہے کہ اگر مدرسہ کے فنڈ میں روپیہ نہ ہوتو مسجد سے قرض لے کرمدرسین کی تنخواہ وغیرہ میں صرف کرے، نیز جورقم قرض کے نام سے مسجد سے لی جائے وہ واجب الادا ہوگی یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کے روپے سے قرض لے کر مدرسہ میں خرج کرنے کی اجازت نہیں ،مسجد کا روپیدا مانت ہے،اس میں تصرف کا حق نہیں ، جورقم اس طرح لے گئی ہواس کوجلدا زجلدوا پس کیا جائے (۱) ۔ فقط واللہ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دار العلوم ویوبند۔

مسجد ومدرسه کی رقوم بطورِ قرض آیک دوسرے میں صرف کرنا

سے وال[2۲۲۲]: ضرورت ہوتو مسجد کی رقم مدرسہ میں اور مدرسہ کی رقم مسجد میں بطورِقرض لے کر استعمال کی جاسکتی ہے یانہیں؟

= كى قيمت صدقة كرنا واجب بهاوراس كمصرف وبى لوگ بين جوزكوة كمصرف بين، جن لوگول في محال كى قيمت كا اپنا حصه غير مصرف بين صرف كيا به گناه گار بول كنار كفايت المفتى ، چرم قربانى كمصارف: ١٩٨٨ ، دارالا شاعت ) (١) "والو ديعة لا تو دع و لا تعار و لا تو اجر و لا توهن ، وإن فعل شيئاً منها ، ضمن". (الفتاوى العالمكيرية ، كتاب الو ديعة ، الباب الأول: ٣٣٨/٣، رشيديه)

"مع أن القيم ليس له إقراض مال ..... فلو أقرضه ضمن، وكذا المستقرض". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ١/٥ ، رشيديه)

"ومن اختلاف الجهة ما إذا كان الوقف منزلين: أحدهما للسكني والآخر للاستغلال، فلا يصرف أحدهما للآخر، وهي واقعة الفتوئ، اه". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه: ٣/١/٣، سعيد)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرقرض وصول ہونے پراعتماد ہو، ضائع ہونے کا اختمال نہ ہوتو منتظمہ کمیٹی کے مشورہ سے ورست ہے: "للمتولی إقراض مال المسجد بأمر القاضی، ۱ھ". شامی: ۳/۶، ۱(۱) دفقط واللہ اعلم - حررہ العبر محمود غفرله -

# مسجد و مدرسه کی زائد آمدنی دوسری مسجد و مدرسه میں خرچ کرنا

سے وال [۲۲۳]: ایک مسجداوراس سے متعلق مدرسہ کے لئے بہت می جائیدادوقف ہے جن سے کافی آمدنی ہوتی ہے، وہ آمدنی ان کے اخراجات سے بہت زیادہ ہے تو کیا اس آمدنی کوکسی اُور مصرف خیر میں صرف کیا جاسکتا ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرآ مدنی زائد جس کی نہ فی الحال ضرورت ہے، نہ مستقبل میں ضرورت کا اندازہ ہے اور شحفظ کی کوئی قابلِ اطمینان صورت نہیں ، تو دوسر کی مسجد اور دوسرے دینی مدرسہ میں حسب ضرورت دوسعت صرف کرنا درست ہے(۲) ۔ فقط داللّٰداعلم ۔

حرر ه العبدمحمودغفرله، وارالعلوم ديوبند، ۸۹/۲/۲۹ هه\_

(١) لم أجد

"لايملك استدانة إلابأمر القاضى". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في إنفاق الناظر الخ:

"مع أن القيم ليس له إقراض مال المسجد". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ١/٥٠، رشيديه)
"وأما إقراض ما فضل من الوقف، قال في وصايا النوازل: رجوت أن يكون ذلك واسعاً
إذاكان ذلك أحرز للغلة من إمساكه، فإن فضل من غلته، فصرف الفضل إلى حوائجه على أن يوده إذا
احتاج الى العمارة، قال الايفعل ذلك وينزه غاية التنزه، فإن فعل مع ذلك، ثم أنفق فيه، رجوتُ أن
ذلك يبرأه عما وجب عليه". (خلاصة الفتاوى، كتاب الوقف، الفصل الرابع في المسجد وأوقافه،

(٢) "والذي ينبغي متابعة المشايخ المدكورين في جوازالنقل بلافرق بين مسجد أو حوض، كما أفتى به =

# ایک مسجد کار و پهید دوسری مسجد میں صرف کرنا

سوال[۲۲۲]: ایک گاؤں میں جامع مبدہ اوراس کی آمدنی مبدک خرج کے علاوہ ہے،اس کو کون کی کون کی کون کی گون کی کون کی گاؤں میں جامع مبدکے گی لاکھرو پے بینک میں فضول پڑے ہوئے ہیں یانہیں، یاصرف اس ہے کہ اس رو پیدیمیں سے کی غریب کی مدد کر سکتے ہیں یانہیں، یادوسری مسجد کی مدد کر سکتے ہیں یانہیں، یاصرف اس مسجد میں مسجد میں مسجد میں مسجد میں گارین کی حسلہ کا جواب عنایت فرمادیں۔ یا اگر مسلمان بچوں کو اس مسجد کی آمدنی میں دنیوی یاد بی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں انہیں؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

جس وقف کی وہ آمدنی ہے، اس کاوقف نامہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ واقف نے کس کس کام میں صرف کرنے کی اجازت دی ہے، ایک مبحد کے لئے مخصوص طور پر جو وقف ہواس کی آمدنی دوسری مبحد میں صرف کرنا جائز نہیں (۱)، لیکن مبحد کی آبادی کے لئے مبحد سے متعلق مدرسد دینی قائم کرنا شرعاً درست ہے کہ بیا بھی مصالح مبحد میں سے ہے کہ بیا بھی مصالح مبحد میں سے ہے، ھیکذا یفھم مما فی البحر الحرائق: ۵/۵۲/۵)۔

= الإمام أبو شجاع والإمام الحلواني -وكفي بهما قدوة -، ولاسيما في زماننا، فإن المسجد أو غيره من رباط أو حوض إذا لم ينقل، يأخذ أنقاضه اللصوص والمتغلبون كما هو مشاهد، وكذلك أوقافه يأكلها النظار أو غيرهم، ويلزم من عدم النقل خراب المسجد الآخر المحتاج إلى النقل إليه". (ردالمحتار، كتاب الوقف مطلب في أنقاض المسجد ونحوه: ٣١٠/٣، سعيد)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الصلاة، مطلب كلمة لاباس" دليل على أن المستحب غيره، الخ: . ١ /٢٥٨، سعيد)

(١) "فيان كمان الوقف معيناً على شئ، يصرف إليه بعدعمارة البناء، اهـ". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: يبدأ بعد العمارة بماهو أقرب إليها: ٣١٤/٣، سعيد)

(وكذا في منحة الخالق على البحر الرائق، كتاب الوقف: ٥٥٤/٥، رشيديه)

(٢) "أى مصالح المسجد، فيدخل المؤذن والناظر؛ لأنا قدمنا أنهم من المصالح، وقدمنا أن الخطيب داخل تحت الإمام؛ لأنه إمام الجامع، فتحصل أن الشعائر التي تقدم في الصرف مطلقاً بعد العمارة: =

د نیوی تعلیم مصالح مسجد میں ہے ہیں اس میں خرچ کرنا درست نہیں (۱) ، دینی تعلیم خواہ قرآن کریم کی دنیوی تعلیم مصالح مسجد میں ہے ہیں اس میں خرچ کرنا درست نہیں (۱) ، دینی تعلیم مصالح مسجد اتحام ہوا در پھر چاہے عربی زبان میں ہو، چاہے اردو میں ، چاہے گجراتی زبان میں ہو تعلیم ہوخواہ مسائل شرعیہ کی تعلیم ہوا در پھر چاہے عربی زبان میں ہو، چاہے اردو میں ، چاہے گھراتی زبان میں ہو سب کا تعمم ایک ہے۔

قنبیه (﴿ )؛ حجوثے گاؤں میں حنفیہ کے نزدیک جعہ درست نہیں بلکہ ظہر کی نماز فرض ہے (۲)، جو گاؤں بڑا ہواورا پی آبادی اور دیگر ضروریات ِ روز مرہ کے اعتبار سے قصبہ کے شل ہوجس میں تین چار ہزار آدی رہتے ہوں وہاں جمعہ درست ہے (۳)۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمحمود كنگوى عفاالله عنه، مدرسه مظا هرعلوم سهار نپور-

الجواب يجيج: سعيداحمد، الجواب يحج عبداللطيف، مدرسه مظام رعلوم سهار نپور-

ا یک مسجد کار و ببیدوسری مسجد میں لگانا

سے وال [277]: ایک گاؤں میں دوسجدیں ہیں: ایک امیر ہے دوسری غریب۔امیر مسجد میں بیں: ایک امیر ہے دوسری غریب۔امیر مسجد میں بیس بیس کے برسوں تک کوئی ضروری کام تعمیری بھی نہیں، اس سے برعکس دوسری غریب مسجد کا پلاستر بھی ہونا باتی ہے، فرش بھی ناممل ہے، تو کیا امیر مسجد کاروپید دوسری غریب مسجد میں لگاسکتے ہیں؟

= الإمام والخطيب والمدرس والوقاد والفراش والمؤذن والناظر وثمن القناديل والزيت والحصر". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣٥٩/٥، رشيديه)

(۱) "وإن اختلف أحد هما بأن بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجداً ومدرسة، ووقف عليها أوقافاً، لا الحتلف أحد هما بأن بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجداً ومدرسة، ووقف عليها أوقافاً، لا يجوز له ذلك ". (الدرالمختار). "(قوله: لا يجوز له ذلك): أى الصرف المذكور". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣/١،٣٢٠، سعيد)

( المرنج ) " تنبیه" کے اس عنوان کا تعلق بظاہر نہ تو سوال سے ہے اور نہ ہی جواب ہے، اصل آسندی مراجعت کے بعد سیاق وسباق میں بھی کوئی اس قتم کا مسئلہ نہیں ہے جمکن ہے اصل استفتاء میں کئی سوالات ہوں ، ان میں سے ایک سوال میں جعد فی القرئ سے میں بھی کوئی اس قتم کا مسئلہ نہیں ہے، حملات : ا/ ۱۸۵ پر ہے۔ ( مصح ) ۔ متعلق کچھا شارہ ہو ، حضرت نے آخر میں بطور تنبیدار شاوفر ما یا ہو ، یہ سوال اصل آسند کے مطابق : ۱/۱۵۸ پر ہے۔ ( مصح ) ۔ (۲) "وفید ما ذکر نا إشارة إلى أنه لا تبجوز في الصفيرة التي ليس فيها قاص و منبر و خطیب ، کما فی المضمر ات" . (د دالمحتار ، کتاب الصلوة ، باب الجمعة : ۱۳۸/۲ ، سعید)

(٣) "تقع فرضاً في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق". (ردالمحتار، المصدر السابق)

الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہ روپیہ چندہ کا ہے تو چندہ دینے والوں کی رائے واجازت سے غریب مسجد میں صَرف کرنا شرعاً درست ہے(ا)۔فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۹ /۱۳/۱۹ هـ

مسجد قديم كي آمدني مسجد جديد برخرج كرنا

سوال[۲۲۲]: پہلی مسجد کی آمدنی منقولہ سجد میں خرچ کرنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

پہلی مسجد جب غیر آباد ہوگئی تو اس جگہ کی حفاظت کر دی جائے اوراس کی آمدنی کودوسری منقولہ مسجد میں صرف کیا جائے (۲)۔فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمود كنگوېي عفاالله عنه، معين مفتى مدرسه مظاہرعلوم سهار نپور، ۲۰/۵/۲۰ هـ

الجواب صحيح :سعيدا حمد غفرله-

صحيح :عبداللطيف،مفتى مدرسهمظا هرعلوم سهار نپور، ۲۱/۵/۲۱ هـ-

(۱) "وعن الثاني: ينقل إلى مسجد آخر بإذن القاضى ...... حشيش المسجد وحصوه مع الاستغناء عنهما، وكذا الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما، فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر أو حوض". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٩/٣ هم، سعيد)

"وسئل شمس الأنمة الحلواني عن مسجد أوحوض خرب، ولايحتاج إليه لتفرق الناس: هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر أو حوض آخر؟ فقال: نعم". (التاتارخانية، كتاب الوقف، الفصل الرابع والعشرون في الأوقات التي يستغنى عنهما: ٨٧٧/٥، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثالث عشر في الأوقاف التي يستغنى عنها، الخ: (وكذا في الفتاوي)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لوخرب المسجد أو غيره: ٣٥٩/٣، سعيد) (٢) "عن شمس الأثمة الحلواني أنه سئل عن مسجد أو حوض خرب، ولا يحتاج إليه لتفرق الناس عنه: هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد أو حوض آخر؟ فقال: نعم". (ردالمحتار، كتاب الوقف،

# ایک مسجد کی رقم دوسری مسجر میں صُر ف کرنا

سبوال[۷۲۲]: کسی نے روپیہ کی مسجد میں لگانے کا ارادہ کیا پھروہ دوسری مسجد میں اس روپیہ کو لگانے کا ارادہ کرتا ہے۔شرعاً اس کا کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر دوسری مسجد میں زیادہ احتیاج ہے تو لگا سکتا ہے ،اگر دوسری مسجد میں زیادہ احتیاج نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ پہلی ہی مسجد میں لگائے ،گو جائز دوسری مسجد میں لگانا بھی ہے (۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمحمود گنگوہی ۔

صیح :عبداللطیف، ۸/محرم الحرام/۴۵ هه۔

ایک مسجد کارو پید دوسری مسجد کے لئے قرض دینا

سوال[۲۲۸]: جارے گاؤں کی مساجد کے ٹرسٹ الگ الگ ہیں، ایک مسجد میں بالکل ہیں تہیں

= مطلب فيما لو خرب المسجد أوغيره: ١٩٥٩/٣ سعيد)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٣٢٢/٥، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ٢٣٤/١، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثالث عشر في الأوقاف التي يستغني عنها، الخ: ٣٨٨/٢، رشيديه)

(١) "كل يتصرف في ملكه كيف شاء". (شرح المجلة لسليم رستم باز، الفصل الأول في بعض قواعد في أحكام الأملاك: ٢٥٣/١، (رقم المادة: ١٩٢)، مكتبه حنفيه كوئثه)

"لأن الملك مامن شانه أن يتصوف فيه بوصف الاختصاص". (ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال والملك والمتقوم: ٢/٣ه، سعيد)

"سئل أبو القاسم عمن اشترى الذهن أو الحصير للمسجد: أيهما أفضل؟ قال: هما سواء، فقال الفقيه أبو الليث: إن كان المسجد محتاجاً إلى أحدهما فشراؤه أفضل، وإن كان سواء في الحاجة إليهما، كانا في الشواب والأجر سواء أيضاً". (التاتارخانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد: مما القرآن كراچي)

ہے تو دوسری مسجد کے وقف سے اس کاخرج چلا سکتے ہیں یا قرض لے سکتے ہیں یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

متولی باہمی مشورہ سے ایک وقف سے دوسرے وقف کوبطورِ قرض حسبِ ضرورت رقم دے سکتے ہیں، پھراس کی واپسی ضروری ہے:

"يجب عليه أن يجعل لكل نوع منها بيتاً يخصه ولا يخلط بعضه ببعض، وأنه إذا احتاج إلى مصرف خزانة، وليس فيها ما يفي به، يستقرض من خزانة غيرها، ثم إذا حصل التي استقرض بها مال، يؤدي إلى المستقرض". ردالمحتار: ١٥٧/٢)\_

ییاں وقت ہے جب کہ متولی مشترک ہو، یا کوئی منتظمہ کمیٹی مشترک ہو کہ وہ سب اوقاف کا انتظام کرتی ہو۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبرمحودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۱/۱/۹۵ هه

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۲۱/۱/ ه. ۹ هه

ایک مسجد کی آمدنی دیگرمساجد پرِصَر ف کرنا

سوال[4۲۲۹]: جارے شہر میں ایک مسجد شاہی وقت کی ہے اور عرصہ سے ایک رجٹر ڈانظامیہ مینی کے زیر نظام ہے ، ان مساجد کی آمدنی کے ذیر نظام ہے ، ان مساجد کی آمدنی کے ذیر نظام ہے ، ان مساجد کی آمدنی میں تین قشم کی جائیدادیں ہیں:

ا-مسجد سے کمن کوٹھریاں اور دو کا نیں۔ ۲-موقو فیدمکانات۔ ۳-مسجد کی آمدنی سے خرید کردہ مکانات۔

(۱) ((۱ المحتار، كتاب الزكوة، باب العشر، مالب في بيان بيوت المال ومصارفها: ٣٣٤/٣، سعيد) "وعلى الإمام أن يجعل لكل نوع من هذه الأنواع بيتاً ليخصه ولا يخلط بعضه ببعض؛ لأن الكل نوع حكماً يختص به، فإن لم يكن في بعضها شي، فللإمام أن يستقرض عليه من النوع الآخر ويصرفه إلى أهل ذلك، ثم إذا حصل من ذلك النوع شي، رده في المستقرض منه". (تبيين الحقائق، كتاب السير، باب العشر والخراج والجزية: ٣/ ١١، دارالكتب العلمية بيروت) (واكذا في البحر الرائق، كتاب السير، باب العشر والخراج والجزية: ٢٠١، داراكتب العلمية بيروت)

انظامی عملہ کی تنخواہ جامع مسجد سے دی جاتی ہے، اس کے علاوہ دیگر اخراجات وآمدنی کا حساب ہر مسجد کا اللہ اللہ رہتا ہے۔ اورحتی الوسع ہے کوشش کی جاتی ہے کہ ہرمسجد کا آمد وخرج متوازن ہو، مگرسب ہی مسجد کا اللہ اللہ رہتا ہے۔ اورحتی الوسع ہے کوشش کی جاتی ہے کہ ہرمسجد کا آمد وخرج متوازن ہو، مگرسب ہی مسجدوں میں مستقل آمدنی سے زائد خرج ہوجاتا ہے جو کہ جامع مسجد کی آمدنی سے پورا کیا جاتا ہے۔

مندرجہ بالا حالات میں ایک مسجد کی ضرورت کے تحت دوسری مسجد کی آمد نی صَرف کی جاسکتی ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ال كى اجازت تهين: "اتحد الواقف والجهة، وقل مرسوم بعض الموقوف عليه بسبب خراب وقف أحدهما، جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الأخر عليه؛ لأنهما حينئذ كشئ واحدٍ. وإن اختلف أحدهما بأن بنى رجلان مسجدين أورجل مسجداً و مدرسة، ووقف عليهما أوقافاً، لا يجوز له ذلك". ردالمحتار: ٣٧٢/٣)-

ہاں! اگر بالکل فاضل ہو، حفاظت دشوار ہو، ضالکع ہونے کا اندیشہ ہوتو اس کی اجازت ہے(۲)۔ فقط واللّٰداعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ويوبند\_

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفى عنه، ١٨/٣/١٨ هـ ـ

(١) (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣١٠/٣، سعيد)

"أما إذا اختلف الواقف، أو اتحد الواقف واختلف الجهة بأن بنى مدرسة ومسجداً، وعين لكل وقفاً، وفيصل من غلة أحدهما، لا يبدل شرط الواقف. وكذا إذا اختلف الواقف لاالجهة، يتبع شرط الواقف، وقد علم بهذا التقرير إعمال الغلتين إحياءً للوقف ورعاية شرط الواقف. هذا هو الحاصل من الفتاوئ، اهد. وقد علم أنه لا يجوز لمتولى الشيخونية بالقاهرة صرف أحد الوقفين للآخر". (البحر الوائق، كتاب الوقف: ٣٢٢/٥، رشيديه)

(٢) "حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء عنهما، وكذا الرباط والبتر إذا لم ينتفع بهما، فيصرف وقف المسجد والرباط والبتر والحوض إلى أقرب مسجد أو رباط أو بتر أو حوض". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥٩/٣، سعيد)

## مسجد کے لئے چندہ جمع کر کے مدرسہ بنا نا

سے وال [۲۳۰]: عرصی بروانے کی فکر میں تھا، برابراس کے جدو جہد بھی کرتارہا، کچھ حصہ مجد کا تعمیر بھی ہوگیا، لیکن ابھی پایئے بھیل کو نہ پہونچی تھی کہ اس نے اسی مبحد میں مدرسہ کی بنیاد ڈائی، اور الحمد للہ ۲۳ سالہ بھی داخل ہوگئے جس میں کچھ منتطبع اور غیر منتطبع طلبہ بھی شامل ہیں، یعنی کچھ تعلیم کی فیس اوا کر سکتے ہیں طلبہ بھی داخل ہوگئے جس میں نہو تا کہ سکتے ہیں کہ خونہ بیس ۔ اور اس رمضان المبارک میں عمر نے مدرسہ کے لئے چندہ بھی کیا جس میں ذکو ق،صد قات، اعانت کی رقم شامل ہے، لیکن مدِ ذکو ق کی رقم زیادہ ہے تو خیال ہے ہے کہ مجد پوری تعمیر ہوجائے اور اس میں فی الحال مدرسہ تا کہ رہے۔ اور اس کے بعد انشاء اللہ مبجد کے سامنے ایک پلاٹ ہے، اس کی تعمیر ہوجانے کے بعد مدرسہ اس میں منتقل ہوجائے گا۔

آیا مسجد کی تغییر میں مدِ ذکوہ ،صدقات ،اعانت وغیرہ کی رقم تملیک کے دربعہ لگائی جاسکتی ہے یانہیں ،
اگر تملیک کر کے لگائی جاسکتی ہے تو تملیک کی کہال ضرورت ہے؟ اگر نہیں لگ سکتی تو اس کے مصرف واضح فرمائیں ، مدرسہ کی تغییر کے لئے اس رقم کو کیسے لگایا جاسکتا ہے؟ اور طلبہ کی پڑھائی پر مس طرح صرف کیا جاسکتا ہے؟ کیا مدزکوہ ،صدقات ، چرم قربانی سے غیر مستطیع طلبہ کی تعلیمی فیس ادا کی جاسکتی ہے؟ ایک صاحب بینک اور بیمہ کا سوداسکول اور طلبہ کے لئے دینا جا ہے ہیں ، کیالیا جاسکتا ہے؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کے نئے جو چندہ کیا جائے اس کو مدرسہ میں صَرف کرنا جائز نہیں، مدرسہ کے لئے جو چندہ کیا جائے اس کو مدرسہ میں صرف کرنا جائز نہیں (۱)۔ جوجگہ نماز کے لئے مقرر ہوجائے وہاں مدرسہ بنانا اور تغلیمی کام کے جائے اس کومسجد برصَرف کرنا جائز نہیں (۱)۔ جوجگہ نماز کے لئے مقرر ہوجائے وہاں مدرسہ بنانا اور تغلیمی کام کے

(وكذا في التاتبارخانية، كتاب الوقف، الفصل الرابع والعشرون في الأوقاف التي يستغني عنها، الخ : ٨٤٤/٥، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لوخرب المسجد أو غيره : ٣٥٩/٣، سعيد)

( ' ) "وإن اختلف أحد هما بأن بني رجلان مسجدين، أو رجل مسجداً ومدرسةً، ووقف عليها أوقافاً، =

<sup>= &</sup>quot;سنل عن شمس الأنمة الحلواني أنه سئل عن مسجد أو حوض خرب، ولا يحتاج إليه لتفرق الناس عنه: هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجداً و حوض آخر؟ فقال: نعم". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثالث عشر في الأوقاف التي يستغني عنها، الخ: ٣٤٨/٢، رشيديه)

لئے اس جگہ کو تنعین کر دینا جائز نہیں (۱)۔اس جگہ ایسے چھوٹوں کو بھی تعلیم نہ دی جائے جومسجد کا احترام باقی نہ رکھ سکیس (۲)۔

زکوۃ ،صدقۃ الفطر،قیمتِ جرم قربانی کو مدرسہ یامسجد کی تغییر میں دینا جائز نہیں ، وہ صرف غریبوں کا حق ہے، جونا دارمستحقِ زکوۃ طلبۃ علیم پاتے ہوں ان کے کھانے ،کپڑے پربیرتو م خرج کی جاسکتی ہے (۳) ،ان رقوم

= لا يبجوز له ذلك". (الدرالمختار). "(قوله: لا يجوز له ذلك): أى الصرف المذكور .....قال النحير الرملي: أقول: ومن اختلاف الجهة ماإذا كان الوقف منزلين: أحدهما للسكني والآخر للاستغلال، فلا يصرف أحدهما للأخر، وهي واقعة الفتوى، اهـ". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه: ٣١،١٢٣، ٣١، ٣١، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٢٢/٥، رشيديه)

(1) "شرط الواقف كنص الشارع: أى في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة". (الأشباه والنظائر، كتاب الوقف: ٢/٢٠ ١، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/٣، ٣٣٨، سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢٠٨/٢، مكتبه غفاريه كوثنه)

(٢) "عن وائلة بن الأسقع رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وشراء كم، وبيعكم". (سنن ابن ماجة، أبواب المساجد والجماعات، باب مايكره في المساجد، ص: ٥٣، قديمي)

قال الله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمسلكين والعملين عليها﴾ الآية (سورة التوبة: ٢٠)

"ويتصدق بجلدها أو يعمل منه نحو غربال وجراب ....... لابمستهلك كنحل ولحم ونحوه كدراهم، فإن بيع اللحم أو الجلدبه: أى بمستهلك أو بدراهم، تصدق بثمنه". (تنوير الأبصار مع ردالمحتار، كتاب الأضحية: ٣٢٨/٦، سعيد)

"ويشترط أن يكون الصرف تمليكاً لا إباحة كما مر، لايصرف إلى بناء نحو مسجد ولا إلى كفن ميت". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الزكوة، باب المصرف: ٣٣٣/٢، سعيد)

"أى مصرف الزكاة والعشر .....هو فقير، وهو من له أدنى شئ". (الدرالمختار). "وهو مصرف أيضاً لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة، كما في القهستاني".

سے ان کونفذ وظیفہ بھی دینا درست ہے، پھروہ چاہیں تو ان رقوم سے مدرسہ کی فیس بھی اوا کردیں۔قربانی کرنے والے حضرات آگر چرم قربانی مدرسہ کے مہتم ومتولی کو بطورِ ہبہ (گوشت قربانی کی طرح) دیے دیں اور وہ اس کو فروخت کرکے تغییریا تنخواہ میں حسبِ صوابدیدلگا دیں توبید درست ہے (1)۔

سود کالینا بھی حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے ،خواہ بینک کا ہویا بیمہ کا (۲) ۔ ایسا پیسہ جو پچھ ملے اس کو غریبول ہختا جو اللہ کا ہویا بیمہ کا ایک نے بعد بغیر کسی دباؤ کے غریبول ہختا جو الوئی مالکانہ قبضہ کرنے کے بعد بغیر کسی دباؤ کے دے دیں تو تغییر وغیرہ میں لگانا بھی درست ہوگا (۴) ۔ فقط واللہ اعلم ۔
حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۹۲/۲/۱۹ ہے۔

(١) "ويستحب أن يأكل من أضحيته ويطعم منها غيره ....... ويطعم الغنى والفقير جميعاً، كذا في البدائع. ويهب منها ماشاء للغنى والفقير والمسلم والذمي". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الأضحية، الباب الخامس في بيان محل إقامة الواجب: ٥/٥٠، رشيديه)

(وكذًا في بدائع الصنائع، كتاب الأضحية، فصل فيما يستحب قبل الأضحية، الخ: ٣٣١/١ ٣٣٠، دارالكتب العلمية بيروت)

"واللحم بمنزلة الجلد في الصحيح حتى يبيعه بما لا ينتفع به إلا بعد الاستهلاك". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الأضحية: ١/٥، رشيديه)

(٢) قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَ اللهُ البِّيعِ وَحَرَمَ الرِّبُوا﴾ الآية (البقرة: ٢٧٥)

"عن جابس رضى الله تعالى عنه قال: لمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اكل الربوا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء". (مشكوة المصابيح، كتاب البيوع، باب الربوا، القصل الأول، س: ٢٣٣، قديمي)

(٣) "ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها؛ لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه". (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٣٨٥/١، سعيد) (قوله: ٣٥) "وقدمناه أن الحيلة أن يتصدق على الفقير، ثم يأمره بفعل هذه الأشياء". (الدرالمختار). "(قوله:

رب وصحصه المحصد المحصد المحسد المحسد

<sup>= (</sup>ردالمحتار، كتاب الزكوة، باب المصرف: ٣٣٩/٢، سعيد)

# مسجد کے رویے سے عید گاہ بنانا یا بالعکس

سوال[ ٢٣١] : متجد كروپيي عيدگاه بنانا، يا عيدگاه كروپيي سے متجد بنانا جائز ہے يائميں؟ الحواب حامداً ومصلياً :

وقفِ مسجد سے حاصل شدہ رو پہیہ سے عیدگاہ بنانا اور وقفِ عیدگاہ سے حاصل شدہ رو پہیہ سے مسجد بنانا درست نہیں (۱)۔فقط واللّٰداعلم۔

حرره العبرمجمود گنگو ہی عفااللہ عنه ، مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ،۲۲۴ ۹۲ هـ

مسجد کی آمدنی سے تخواہ میں تقلیل اوراسکول میں خرج کرنا

۔۔۔۔وال[۲۳۲]: مساجد کے اماموں کی تخواہ ۱۰،۵۰۰ کر روپے ماہانہ دی جاتی ہے جو بہت ہی قلیل ہے، حالانکہ آمدنی بہت کافی ہے، لیکن اس آمدنی کو مسجد کے لئے اور اماموں کی تخواہ میں اضافہ کرنے کے بجائے اسکول میں دینوی تعلیم میں زیاوہ خرچ کیا جاتا ہے اور دینوی تعلیم بھی بہت ناقص ہے۔ او مساجد کی اُستی میں دینوی تعلیم میں دینوی تعلیم برخرچ کرنا جائز ہے؟ دینی تعلیم نہیں دیجاتی ہے۔

" (والحيلة في ذلك) أن يتصدق السلطان بذلك على الفقراء، ثم الفقراء يدفعون ذلك إلى المتولى، ثم الفقراء يدفعون ذلك إلى الرباط، كذا في الذخيرة". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الحيل، الفصل الثالث في مسائل الزكوة: ٣٩٢/٦، رشيديه)

(۱) "وإن اختلف أحده مابان بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجداً ومدرسة، ووقف عليها أوقافاً، لا يجوز له ذلك". (الدرالمختار). "(قوله: لا يجوز له ذلك): أى الصرف المذكور ......قال الخير الرملى: أقول: ومن اختلاف الجهة ما إذا كان الوقف منزلين: أحدهما للسكنى والآخر للاستغلال، فلا يصرف أحدهما للاخر، وهي واقعة الفتوى، اه". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه: ٣١٠/١،٣١٠، سعيد)

"وقد علم منه أنه لا يجوز لمتولى الشيخونية بالقاهرة صرف أحد الوقفين للآخر". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣١٢/٥، رشيديه)

#### الجواب حامد أو مصلياً:

واقف نے جو جائدا وجس معجد کے لئے جداگانہ وقف کی ہے اس کی آمدنی اس معجد میں صرف کی جائے ، دوسری معجد میں خرچ کرنے کی اجازت جائے ، دوسری معجد میں خرچ کرنے کی اجازت نہیں تو پھر مسجد کی آمدنی دوسری معجد میں خرچ کرنے کی اجازت نہیں تو پھر مسجد کی آمدنی اسکول میں خرچ کرنا کیسے جائز ہوگا؟ جولوگ خرچ کرتے ہیں وہ گناہ گار ہیں ، ان کے ذمہ ضان لازم ہے ، ایسے لوگوں کو اوقاف کا منتظم بنانا بھی درست نہیں (۲) ۔ فقط واللہ اعلم ۔
حررہ العبد محمود غفرلہ ، دار العلوم دیو بند ، ۲۲/۱۰/۲۲ ہے۔

# مسجدكي آمدني سيحامام صاحب كاحجره وغيره بنانا

سوال[۲۳۳]: مبجد کے لئے ہارے گاؤں کی پچھز مین مبجد ہن جانے کے بعد متفرق کا موں کے لئے وقف ہوئی ہے، کسی میں مرمت کرانے کا ذکر ہے، کسی میں روز مرہ ضروریات کا ذکر ہے، کسی میں مسجد کی زیبائش وآ رائش کا ذکر ہے۔ اب ان زمینوں کی مخلوط آمدنی سے منروریات کا ذکر ہے، کسی میں مسجد کی زیبائش وآ رائش کا ذکر ہے۔ اب ان زمینوں کی مخلوط آمدنی سے ناہیں؟ نمازیوں کی مہولت کے لئے خسل خانہ، بیت الخلاء، امام صاحب کی قیام گاہ وغیرہ وغیرہ بنانا درست ہے یا نہیں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

# مسجد سے متعلق زمینوں کی آمدنی سے ندکورہ ضروریات بنانا اور ان میں حسبِ مصالح وہ روپیپزج

(۱) "وإن اختلف أحدهما بأن بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجداً ومدرسة، ووقف عليها أوقافاً، لا يجوز له ذلك". (الدرالمختار). "(قوله : لا يجوز له ذلك): أى الصرف المذكور ......قال الخير الرملى: أقول: ومن اختلاف الجهة ماإذا كان الوقف منزلين: أحدهما للسكنى والآخر للاستغلال، فلا يصرف أحدهما للاخر، وهي واقعة الفتوى، اهـ". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه: ٣١٠/٠ ٢١، ٣١١، سعيد)

(٢) "وينزع وجوباً، لوغير مأمون أو عاجزاً أو ظهر به فسق". (الدرالمختار). "مقتضاه إثم القاضى بتركمه والإثم بتو لية الخائن، ولاشك فيمه ...... القيم إذا لم يراع الوقف، يعزله القاضى". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: يأثم بتولية الخائن: ٣٨٠/٣، سعيد)

كرناشرعاً درست ہے(۱) \_ فقط والله اعلم \_

حرره العبرمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند-

الجواب صحيح: بنده نظام الدين، دارالعلوم ديو بند، ١٠/٨ ٩٠ هـ-

مسجد کی آمدنی سے امام مسجد کا تجرہ واستنجا خانہ بنوانا

سوال[۲۳۳]: مجدی دوکان کے رابیہ یا وقف کے روپے سے امام کے لئے جمرہ بنانا یا متولی مسجد کے ذمہ ضروری ہے؟ اور نہ بنانے کی صورت میں استخافانہ بنانا کیباہے؟ اور امام کے لئے جمرہ بنانا کیا متولی مسجد کے ذمہ ضروری ہے؟ اور نہ بنانے کی صورت میں امام مسجد میں ظہر سے عشاء تک رہے اور رش وغیرہ اس میں خارج ہوتو کیباہے، کیونکہ رشح تو اپنے قابو میں نہیں اور جس شخص کو ابتلاء زیادہ ہوتو کیا کرے، مسجد میں رشح خارج کرنا کیباہے؟ نیز متولی امام کے لئے پنکھا و بحل اور جس شخص کو ابتلاء زیادہ ہوتو کیا کرے، مسجد میں رشح خارج کرنا کیباہے؟ نیز متولی امام کے لئے پنکھا و بحل گواسکتا ہے یانہیں اگر چہ دفف ہی کا بیبیہ ہو؟

الجواب حامداً ومصلياً:

# حجرة امام اور استنجا خاند معجد كى دوكانوں كے كرائے سے بنانا درست ہے (٢)، وقف كے روپے سے

(١) "(قوله: اتبحد الواقف والجهة) بأن وقف وقفين على المسجد: أحدهما على العمارة والآخر إلى إمامه أو مؤذنه، والإمام والمؤذن لايستقر لقلة المرسوم، للحاكم الدين أن يصرف من فاضل وقف المصالح والعمارة إلى الإمام والمؤذن باستصواب أهل الصلاح من أهل المحلة". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه: ٣١٠/٣، سعيد)

"والذي يبتدأ به من ارتفاع الوقف عمارته شرط الواقف أولا، ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرّس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم، ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣٥٦/٥، رشيدبه)

(وكذا في الدرالمحتار، كتاب الوقف: ٣١٧/٣٦ ١١/١ سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف: ٣٦٨/٣، رشيديه)

(٢) "ويبدأ من غلته بعمارته، ثم ماهو أقرب لعمارته كإمام مسجد ومدرس". (الدرالمختاز). "والذى يبدأ به من ارتفاع البوقف: أى من غلته عمارته شُرَطَ الواقف أولا، ثم ماهو أقرب إلى العمارة وأعم لمصلحة كإمام للمسجد، والمدرس للمدرسه يصوف إليهم إلى قنر كفايتهم، ثم السراج والبساط =

بھی بنانا درست ہے۔ حجرہ نہ ہواورامام شب وروزمسجد میں رہائش اختیار کرے اس سے مسجد کا احترام باتی نہیں رہتا (۱)۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ١/٦/١٠١١هـ

مسجدكے ببيہ سے ہيت الخلاء اور غسل خانہ بنانا ،لہو ولعب کی تقریب میں شرکت

سوال[2۳۵]: مسجد کے بیسہ ہے مسجد کے امام کے لیئے پائخانہ بنانا جائز ہے یانہیں؟ اور نمازیوں
کے لئے پانی کے انتظام کی بابت خرج کرنا کیسا ہے؟ اور شادی وغیرہ میں اگر محلّہ کی چند عور تیں جمع ہوکر گیت گاتی
بیں تو اس شادی میں شرکت کرنا کیسا ہے، یعنی کھانا وغیرہ خصوصاً علماء کے لئے کیا تھم ہے؟ شادی وغیرہ میں ہم
اپ نواس شادی میں شرکت کرنا کیسا ہے، یعنی کھانا وغیرہ خصوصاً علماء کے لئے کیا تھم ہے؟ شادی وغیرہ میں اسٹرط
اپ رشتہ داروں کو دعوت وغیرہ کر سکتے ہیں یانہیں؟ اور مسجد کی زمین پر ٹھیکد دینا کیسا ہے؟ ہمارے یہاں اس شرط
پر ہوتا ہے کہ تمہاری زمین سال بھر تک رہے گی تم ہمیں استے من اناج دینا۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جس طرح عنسل خانہ، وضوخانہ سجد کے بیسہ سے بنایا جاتا ہے،ای طرح مؤذن وامام کے لئے پا خانہ بنانے کی ضرورت ہوتو وہ بھی درست ہے(۲)۔ وضو، استنجا، عسل کے لئے پانی کا انتظام بھی مسجد کے پیسہ سے

= كذلك إلى آخر المصالح". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها: ٣١٤/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٥/٩٥٩، رشيديه)

(١) "ويكره النوم والأكل فيه لغير المعتكف". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب المنامس في آداب المسجد: ١/٥، ٣٢١م، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب في الغرس في المسجد: ١/١ ٢٢، سعيد) (وكذا في الحلبي الكبير، فصل في أحكام المسجد، ص: ٢١٢، سهيل اكيدْمي، لاهور)

(٢) "ويبدأ من غلته بعمارته، ثم ماهو أقرب لعمارته كإمام مسجد ومدرس مدرسة يعطون بقدر كفايتهم". (الدرالمختار). "أى فإن انتهت عمارته وفضل من الغلة شئ ........ والذي يبدأ به من ارتقاع الوقف: أى من غلته عمارته شَرَط الواقف أولا، ثم ماهو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم، ثم السراج والبساط كذلك إلى =

درست ہے۔گانا باجہ بجانا جائز نہیں (۱) ،جس محفل میں گانا بجانا ہواس میں شرکت کرنا اور کھانا درست نہیں ،خاص کرعلاء وصلحاء کے لئے (۲) مسجد کی ضرور بات ومصالح کے لئے جوز مین وقف سواس کی آمدنی اس میں خرج کی جائے اس کوٹھیکہ بردینا درست ہے (۳)۔

= آخر المصالح". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: يبدأ بعد العمارته بما هو أقرب إليها: ٣١٦/٣، . ٣٢٤، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٥٢/٥، رشيديه)

(:) "وفي البزازية: استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام، لقوله عليه الصلوة والسلام: "استماع البملاهي معصية، والجلوس عليها فسق، والتلذذ بها كفر". (الدرالمختار، كتاب الحظر والإباحة: ٣٣٩/١، سعيد)

(٢) "وعن سفينة أن رجلاً ضاف على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه، فصنع له طعاماً، فقالت فاطمة رضى الله تعالى عنها و دعونا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأكل معنا، فدعوه، فجاء، فوضع يديه على عضادتي الباب، فراى القرام قد ضرب في ناحية البيت، فرجع، قالت فاطمة: فتبعته فقلت: يارسول الله! ما ردّك؟ قال: "إنه ليس لي أو لنبيّ أن يدخل بيئاً مزوّقاً". رواه أحمد وابن ماجة". (مشكوة المصابيح، باب الوليمة، الفصل الثاني، ص: ٢٥٨، قديمي)

قال الملاعلى القارى تحته: "وفيه تنصريح بأنه لايُجاب دعوة فيها منكر، اهـ". (مرقاة المفاتيح، كتاب النكاح، باب الوليمة: ٣٧٣/٦، رشيديه)

"ولو دعى إلى دعوة فالواجب أن يجيبه إلى ذلك، و إنسا يجب عليه أن يجيبه إذا لم يكن هناك معصية ولا بدعة ........ من دعى إلى وليمة فوجد ثمة لعبا أو غناء، فلا بأس أن يقعد ويأكل، فإن قدر على المنع يسمنعهم، وإن لم يقدر يصبر. وهذا إذا لم يكن مقتدى به، أما إذا كان ولم يقدر على منعهم، فإنه يخرج ولايقعد. ولوكان ذلك على المائدة، لاينبغى أن يقعد وإن لم يكن مقتدى به. وهذا كله بعد الحضور، وأما إذا علم قبل الحضور، فلا يحضر؛ لأنه لايلزمه حق الدعوة". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات: ٣٣٣/٥، رشيديه)

(٣) "ولا يجوز إجارة الوقف إلا بأجر المثل، كذا في محيط السرخسي ....... وإذا استأجر أرض وقف ثلاث سنين بأجرة معلومة هي أجر المثل حتى جازت الأجرة فرخصت أجرتها، لاتفسخ الإجارة،

سال بهرکا کرایه نقدرو پیه تبویز کیا جائے ، یا غله مثلاً اتن مقدار فلال قتم کا اناج ہم کو ایک سال میں دینا اور جوتمہارا دل چاہے زمین میں کاشت کرناسب طرح درست ہے(۱) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۲۲/۲۲۸ ہے۔

الجواب منجح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديوبند، ١٢/٢٥م ٥٥ هـ

مسجد کا چنده عمومی کام میں خرج کرنا

سوال[۲۳۲]: چندحفرات نے مسجد کے لئے روپیجع کیاتھا، کیکن وہ روپیجموی کام میں صرف کرنا چاہتے ہیں، اگر چہ با قاعدہ حساب مع رسیدوں کے موجود ہے، کیکن سب چندہ وہندگان کا موجود ہونا ان کے گھروں پرجا کردریافت کرنا ایک امر مشکل ہے۔ ایس حالت میں شرعا کیا تھم ہے؟ الحجواب حامداً ومصلیاً:

جس طرح چندہ جمع کیا ہے(ان کوجمع کرکے یا گھروں پر جاکر)اس طرح ان سے اجازت لے لی جائے، یا ان کا چندہ واپس کردیا جائے (۲)، جب رسیدیں بھی موجود ہیں تو اس میں کیا مشکل ہے۔ یا اعلان کیا

كذا في المحيط". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف: ١٩/٢ و١٩، رشيديه)
 (وكذا في التاتار خانية، كتاب الوقف، تصرف القيم في الأوقاف: ٥/٢٥١، إدارة القرآن كراچي)
 (١) "إنسما يجوز في الوقف عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ماتعارفه الناس أجرة وثمناً في الإجارات والبياعات مشل المحنطة والشعير". (التاتار خانية، كتاب الوقف، تصرف القيم في الأوقاف: ٥/٥٥٥)
 إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف ، الخ: ٢/ ٢ ٣٢، رشيديه)
(٢) "سئل عن وقف انهدم ولم يكن له شيء يعمر منه، ولا أمكن إجارته ولاتعميره: هل تباع أنقاضه من حجر وطوب وخشب؟ أجاب: إذاكان الأمر كذلك، صح بيعه بأمر الحاكم، ويشترى بثمنه وقف مكانه، فإذا لم يكن، رده إلى ورثة الواقف إن وجدوا، ولايصرف للفقراء". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في الوقف إذا خرب ولم يمكن عمارته: ٣٤١/٣، سعيد)

"الوكيل إذا خالف، إن خلافاً إلى خير في الجنس كبيع بألف درهم فباعه بألف ،ومأة، نفذ،ولو بمأة دينارلا،ولو خيراً". (الدر المختار، باب الوكالة بالبيع والشراء: ١/٥، سعيد) جائے کہ اس چندے کوفلاں کام میں خرج کیا جائے گا، جس کونا منظور ہووہ اپنا چندہ واپس لے لے۔ اور بیا علان اس طرح کیا جائے کہ چندہ دہندگان تک بالواسطہ یا بلاواسطہ سے نہ کسی طرح پڑئی جائے ، مثلاً ایک اشتہار جھپ کر تقسیم کیا جائے ، یا محلوں اور مساجد میں کہہ دیا جائے ، غرض اپنی وسعت کے مطابق اعلان کر دیں یا واپس کر دیں ، اس سے زائد ذمہ داری نہیں۔ فقط واللہ اعلم

حرره العبدمحمود گنگوی غفرله، دارالعلوم دیوبند،۸۹/۲/۱۳ هه

مسجد قديم كي آمدني كامصرف

سدوال[۷۲۳۷]: ا...... پہلی مسجد کے علاوہ مسجد کی زمین موقو فدہے ،موضع کے معتبر لوگوں کی رائے یا بغیر رائے کے موقو فدجگہ میں کسی شتم کا نفع اٹھا نا جا تزہے یانہیں؟

٢...موقو فه زمين كي آمدني كهال خرج كي جائے اور كيسے خرچ كي جائے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا، استفلاف غرض واقف كا استعال ناجائز ہے، بلکہ اس كی شرطوں کے موافق استعال كرنا حاليہ (۱)، اگر وہ مسجد كے منافع كے لئے وقف ہے تو اس كوكرا بير ويكراس كاكرا بير مصالح مسجد پرصرف كيا جائے (۱)، أستعال اللہ اللہ علم۔

حرره العبدمحمود گنگو بی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور ۲۰۰۰ / ۵۸ هه۔ الجواب صحیح: سعیداحمد غفرله، مصحیح: عبداللطیف مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور ۲۱۰ / ۵۸ هه۔

(١) "على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: مراعاة غرض الواقفين، الخ: ٣٨٥/٣، سعيد)

"لأن شرط الواقف يجب اتباعه، لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع: أى في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة، اهـ". (الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الفن الثاني، الفوائد: ٢/٢٠ ١٠ إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/٨٣٣/٨، سعيد)

(٢) "مسحد له مستغلات وأوقاف، أراد المتولى أن يشتري من غلة الوقف للمسجد دهناً أو حصيراً أو =

# متجدكي فاضل رقم كامصرف

سب وال [۷۳۸]: مساجد کی لاکھوں روپیدی غیرسودی رقم جو بینک میں جمع ہے جس پرخواہ مخواہ سود چڑ ھتار ہتا ہے اور حکومت اس میں سے لون لیا کرتی ہے تو کیاان مساجد کی وہ غیرسودی رقم جبکہ ان مساجد کی حالیہ ضروریات نیز مستقبل کی متوقع ضروریات سے بھی فاضل ہے، تو اس رقم کو مالی اعتبار سے نہایت کمزور، صروریات مندمساجد کی تغیراور مرمت میں اس رقم کا پچھ حصہ استعمال کرنا یا مؤذن اور اماموں کی تخوا ہوں میں دینا یا مکاتب و مدارس دینیہ کی امدادیا جدید مکاتب دیدیہ قائم کرنا یا غریب بچوں کو وظیفہ دینا، بدرو پیان مذکورہ مدوں میں صرف ہوسکتا ہے یائیس؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

ہرمسجد کی رقم اصالۂ ای مسجد میں صرف کی جائے اگراس مسجد میں ضرورت نہ ہواور آئندہ بھی ضرورت متعد بعید کی متوقع نہ ہو بیارتم کی حفاظت دشوار ہواور ضائع ہونے کا توی اندیشہ ہوتو پھر قریب کی مسجد میں اس کے بعد بعید کی مسجد میں مسجد کی تعمیر یا وہاں کے سے (۱) جب تک رید مصارف موجود ہوں تو مسجد کے علاوہ دیگر مواقع مثلاً مدارس ومکا تب کی تعمیر یا وہاں کے

- حشيشاً ....... قالوا: إن وسع الواقف ذلك للقيم وقال: تفعل ما ترى من مصلحة المسجد، كان له أن يشترى للمسجد ماشاء". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد الخ، الفصل الثاني في الوقف على المسجد، الخ: ٢/١٢م، رشيديه)

(وكلذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً أوخاناً، الخ: ٢٩٤/٣، رشيديه)

(1) "ولابأس بنقشه خلامحرابه بجص وماء ذهب لوبماله، لامن مال الوقف فإنه حرام، وضمن متوليه لو فعل النقش أو البياض، إلا إذا خيف طمع الظلمة، فلابأس به، كافي". (الدرالمختار).

"(قوله: إلا إذا خيف): أى بأن اجتمعت عنده أموال المسجد وهو مستغن عن العمارة، وإلا في القيان في القيان المسجد وهو مستغن عن العمارة، وإلا في القهستاني". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب: كلمة لابأس دليل على أن المستحب غيره الخ: ١٩٥٨/، سعيد)

(رأيضاً ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه: ٣٩٠/٣، سعيد)

ملاز مین کی تخواہوں یا تعلیم پانے والے طلبہ کے وظیفوں میں ہرگز صرف نہ کریں ، اگر مساجد میں صرف کرنے کی دورنز دیک کی کوئی صورت نہ رہے تو پھر دینی مدارس و مکاتب کے مواقع نہ کورہ میں صرف کرنا درست ہوگا (۱)۔ فقط واللّٰداعلم ۔

حرره العبدمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۲/ ۱۲ هـ

مسجدی آمدنی سے مسجد میں لائبر بری چلانا

سوال[۲۳۹]: یہاں پرمسجد کے ایک کمرہ میں ایک لائبریری قائم ہے جس میں پچھ فدہبی کتابوں
کا ذخیرہ ہے اور پچھ سیاسی اخبار' بخل' اور' دنشین' وغیرہ بھی پڑھے جاتے ہیں اور ایک ملازم مقرر ہے۔ استفتاء
یہ ہے کہ مسجد کے روپیہ سے اخباروں کی قیمت اداکی جاتی ہے اور مسجد ہی کے روپ سے ملازم کو شخواہ دی جاتی ہے۔ بیلائبریری کے اخرا جات مسجد کے روپیہ سے دینا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جوز مین جائیدادودوکان سے لئے وقف ہو، یا جو چندہ مسجد کے نام سے وصول کیا گیا ہو،اس سے کوئی لائبر بری قائم کرنا، رسائل وا خبار منگا نا اور لائبر بری کے ملازم کو تنخواہ دینا شرعاً درست نہیں (۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرليه، دارالعلوم ديوبند-

(1) "وإذا استغنى هذا المسجد يصرف إلى فقراء المسلمين، فيجوز ذلك؛ لأن جنس هذه القربة ممالاينقطع ويبقى مابقى الإسلام". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف: ٢٨٨/٣، رشيديه)

(وكذا في التاتارخانية، كتاب الوقف، تصرف القيم في الأوقاف: ٩/٥ ممك، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الثاني: ٣١٣/٢م، رشيديه)

(٢) "إذا ذكر للوقف مصرفاً، لابدأن يكون فيهم تنصيص على الحاجة حقيقةً". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: متى ذكر للوقف مصرفاً لابدأن يكون، الخ: ٣٢٥/٣، سعيد)

## مسجد کے رو پیدیسے قبرستان کی زمین خرید نا

سوال[۱۳۰]: ایک پڑی ہوئی زمین جس کاما لک ایک ہندونھا، اس زمین کے بچو جھے میں تقریباً سوسال سے سلمانوں نے قبرستان بنار کھا ہے، اب وہ زمین اس ہندو سے ایک مسلمان نے خرید لی ایکن قبرستان ای طرح برقرار ہے۔ پھراس زمین کو مسجد کے قریب ہونے کی وجہ سے مسجد کے متولی صاحب نے گاؤں کے دوچار آدمیوں کے مشورہ سے مسجد کے روپ سے مسجد کے نام پرخریدلیا اس نیت سے کہ وہ قبرستان رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جس جھے میں قبرستان ہے وہ حصہ قبرستان رکھا جاسکتا ہے یانہیں ؟ مسجد کی کمیٹی (قبرستان رکھا جائے یا نہ رکھا جائے ) اس بارے میں پچھ فیصلہ کرسکتی ہے یانہیں؟ یا قبرستان باقی رکھنے کے لئے اورکوئی صورت ہے؟ اگر قبرستان کو باقی نہ کھا جائے تو فتن ضرور ہوگا۔ فقط۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

اس زمین کوخرید نے میں جتنا رو پییمسجد کا خرج ہوا ہے وہ رو پییسب مسلمان چندہ کر کے مسجد کو دیدیں اوراس زمین کو قبرستان ہی رکھیں ،مسجد کے روپے سے قبرستان کے لئے زمین خرید نے کاحق نہیں (۱) الہزامسجد کا دو پیدوصول ہونا ضروری ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حررہ العبدمحمود عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند، ۲۶ / ۸۹/۵ مد۔

مسجد کی رقم تحفظِ مسجد کے لئے لڑے جانے والے مقدمہ کے مصارف بیس صَرف کرنا
سوال [۲۲۱]: ایک مسجد ہاس کے اردگردی زین مسجد صدا کے نام وقف ہے، جس کا اندراج
سی سینٹرل وقف بورڈ لکھنو میں ہے۔ وقف بورڈ کی طرف سے مسجد ہذا کے ایک رجشر ڈ متولی ہیں۔ متعلقہ مسجد
کے پچھلوگ مسجد کے اردگردکی زمین میں مدرسہ بنانا جا ہے شخے، متولی نے اس میں رکاوٹ کی ، کیونکہ اس زمین

(۱) "وإن اختلف أحد هما بأن بنى رجلان مسجدين، أو رجل مسجداً ومدرسة، ووقف عليها أوقافاً، لا يجوز له ذلك): أى الصرف المذكور .....قال العجوز له ذلك): أى الصرف المذكور ....قال النحير الرملى: أقول: ومن اختلاف الجهة ماإذا كان الوقف منزلين: أحدهما للسكنى والآخر للاستغلال، فلايصرف أحدهما للأخو، وهي واقعة الفتوى، اهـ". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه: ٣/٠٣، ١٢١، ١٢٣، سعيد)

کی گھاس پھونس کی آمدنی میں مدرسہ بننے ہے وقف مسجد کو کافی مالی نقصان پہو نیجا تھا اُورشر عی اعتبار سے بھی مسجد کی وقف جائیداد میں مدرسیقمیر کرنا جائز نہیں۔

ایی شکل میں آپس میں جھڑا ہوگیا اور خلاف لوگوں نے متولی کے خلاف دوسری پارٹی بنالی اور اپناایک نام نہا دمتولی بھی بنالیا اور بیلوگ اس کے پاس متعلقہ مسجد کا بیسہ جمع کرنے گئے۔ ان لوگوں نے متولی کو الگ کرانے کے وقف بورڈ کومتولی کے خلاف شکایتی درخواسیں بھی بھی جوانکوائری پرجھوٹی ثابت ہوئی اور متولی الگ نہ ہوسکے۔ اس خصوصیت کو مدنظر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے نوجداری جھٹڑا کیا جس پرمقد مہ چالو ہوگیا۔ ایس صورت کو کھوظ رکھتے ہوئے سوالات کے جوابات درکار ہیں:

ا....اس مقدمه میں رجشر ڈمتونی مسجد کا پیسه خرج کر سکتے ہیں یانہیں؟

٢ ....نام نها دمتولي مسجد كابيسه اس مقدمه ميس نگاسكته بيس يانهيس؟

سو....ایسی شکل میں خلاف یارٹی کے لوگوں کوالگ پییہ جمع کرنا درست ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مسجدی وقف شدہ زمین میں زبردئی مدرسہ بنانے کاحق نہیں (۱) ،اگر چدد بنی مدرسہ بنانا اور دبنی تعلیم کو عام کرنا بہت بڑے اجروثواب کی چیز ہے، مگرناحق طریقتہ کو ہرگز اختیار نہ کیا جائے ، اوراس کے لئے متولی سے جھگڑا کرنا اوراس کو ولیت سے الگ کرانا اور مقد مدلڑا نابہت مذموم اور گناہ ہے (۲)۔

ا.....اگراس مقدمہ کی کامیابی میں مسجد کا تتحفظ ہے اور اس کی جائیداد کا تتحفظ ہے تو رجسٹر ڈمتولی کواس میں مسجد کارو پیپزرچ کرنا در بست ہے کہ بیدر خقیقت مسجد ہی کے لئے ہے (۳)۔

(١) "قال الخير الرملي: اقول: ومن اختلاف الجهة ما إذا كان الوقف منزلين: أحدهما للسكني والآخر للاستغلال، فلا يصرف أحدهما للآخر، وهي راقعة الفتوى". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه: ٣/ ١ ٣١، سعيد)

(٢) "لا يعزله القاضى بمجرد الطعن في أمانته، والا يخرجه إلا بخيانة ظاهرة بينة". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ١١/٥) ١ م، رشيديه)

(٣) "لو استولى عليه النظالم، ولم يمكنه دفعه عنه إلا بصرف ماله فصرف، لايضمن". (منحة الخالق على البحر الرائق، كتاب الوقف: ٢/٥ • ٢، رشيديه)

۲....سوال میں تحریر کردہ حالات کے تحت اس کومسجد کاروپہینجرج کرنا جائز نہیں (۱)۔

س.... نه جھگڑالوآ دمی کا ساتھ دیا جائے ، نہاس کے لئے چندہ کیا جائے ، بلکہ جھگڑاختم کرا کے سلح کی

كوشش كى جائے ،اسى ميں خير ہے۔فقط والله اعلم \_

حرره العبدمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱/۳/۳۰ ۱ مم إهر

مساجد کاروپیه حکومت کو بینا

سوال[۲۳۲]: کیامساجد کارو پیچکومت کو ہنگامی حالات میں دیناجائز ہے؟ نیز مساجد کاروپیہ کہاں کہاں خرچ کرنے کی اجازت ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مساجد کاروپیہ، وقف کاروپیہ جو کہ امانت ہے، متولی کومسجد کے علاوہ کسی بھی جگہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں (۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم

حرره العبدمحود غفرله، دارالعلوم ديوبند،۱۱۳۰ ۱/۱۹ هـ-

" "والذي يبدأ به من ارتفاع الوقف: أي من غلته عمارته شرط البراة في أولا، ثم ماهو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة ...... ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها: ٣٢٤/٣، سعيد)

(وكذا في القتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف: ٣١٨/٢، رشيديه)

(١) "فاستفيد منه أنه إذا لم يمنع من يتلف شيئاً للوقف، كان خائناً ويعزل ... ... فاستفيد منه أنه إذا تصرف بسما لا يجوز، كان خائداً يستحق العزل، وليقس مالم يقل". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٢/٥ ٣٩، رشيديه)

(٢) "إذا ذكر للوقف مصرفاً، لابد أن يكون فيهم تنصيص على الحاجة حقيقةً". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: متى ذكر للوقف مصرفاً لابد أن يكون، الخ: ٣١٥/٣، سعيد)

"إذا قيصر المتولى في شئ من مصالح الوقف هل يضمن؟ قلت: إن كان في عينٍ، ضمنها، وإن كان فيما في اللمة، لايضمن". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ١/٥ ٠ ٣، رشيديه)

"ولو اشترى بغلته ثوباً ودفعه إلى المساكين، يضمن مانقد من مال الوقف لوقوع الشراء له". (البحر اثرائق، كتاب الوقف: ٢/٥ ٠ ٣، رشيديه) مسجد کار و پییمسجد کی رؤیب ہلال تمینی میں خرج ہوسکتا ہے یانہیں؟

سوال [۲۲۳]: گورکھپورشہر میں جامع مبحد کمیٹی کی طرف سے ایک روبہ ہلال کمیٹی قائم ہوئی،
اس سلسلے میں پچھرو پے خرج ہوئے اور روپے فدکورہ بالا جامع مبحد کے پسیے سے خرچ ہوئے۔سوال صرف میہ کے کہ مبحد کا پیسے روبہ ہلال کے سلسلے میں از روئے شریعت خرچ ہوسکتا ہے کہ ہیں؟ جب کہ وقف نامہ میں اس کی صراحت موجود ہے کہ اس موتو فہ یا نذر کی آمدنی مصلبوں کے مفاد میں خرچ کریں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

رؤیت ہلال کا تعلق اس مسجد کے ساتھ مخصوص نہیں ، لہذا اس مسجد کے وقف کا پبیداس سلسلہ میں خرج کے رفع نہیں ، لائن شرط الواقف کنص الشارع (۱) - فقط واللہ اعلم - حررہ العبر محمود غفر له، دارالعلوم و یوبند۔

مسجد کی آمدنی ہے جنازہ کی جاریائی خریدنا

سے وال [۷۴۴]: رواجا معجد میں جوسر یراور جاریا گی مُر دول کے نہلانے اور قبرستان لے جانے کے واسطے مہیا کی جاتی ہے تو وہ مساجد کی موقو فہ جائیدادگی آمدنی میں سے بنانا جائز ہے یانہیں؟ ظاہر ہے کہ وقف مساجد کے مصارف کے لئے ہوتا ہے اور بیہ چیزیں اہل محلّہ اور عام مسلمانوں کی سہولت کے لئے ہوتی ہیں تو مسجدوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوسکتا، لہذا ولائل کے ساتھ مسئلہ کی شرعی صورت تحریر فرمائیں کہ ان امور میں مسجدوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوسکتا، لہذا ولائل کے ساتھ مسئلہ کی شرعی صورت تحریر فرمائیں کہ ان امور میں

(١) "شرط الواقف كنص الشارع: أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به". (الدرالمختار، كتاب . الوقف: ٣٣٣/، سعيد)

"شيرط الواقف كنص الشارع: أي في المفهوم والدلالة، ووجوب العمل به". (تنقيخ الفتاوي الحامدية: ٢٩/١، مكتبه ميمنيه مصر)

(وكذا في الأشهاه والنظائر، كتاب الوقف الفن الثاني، الفوائد: ٢/٢ • ١، إدارة القرآن كراچي)

"قال النخير الرملي: أقول: ومن اختلاف الجهة ما إذا كان الوقف منزلين: أحدهما للسكني والآخر للاستغلال، فلايصرف أحدهما للأخر، وهي واقعة الفتوى، اهـ". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه: ٣/١ ٢٣، سعيد)

وقف كي آمدني كاصرف كرناجا تزبوگايا ناجا تز؟ وقف نامون مين بالعوم جزئيات نبيس بوتين ـ الحواب حامداً ومصلياً:

ناجائز به: "ليس لقيم المسجد أن يشترى جنازةً، وإن ذكر الواقف أن يشترى جنازةً، كذا في السراجية". فتاوى عالم كيرى: ٢/٢٤ (١) و فقط والله سجانة تعالى اعلم ـ

حرره العبرمحمود كنكوبي عفاالله عنه معين مفتى مدرسه مظام علوم سهار نپور ...

الجواب صحيح: سعيدا حمة غفرله، مستحيح: عبداللطيف، مدرسه مظام رعلوم سهار نپور۔

مسجد کے پیسے سے مسجد کے شان کے لئے بالٹی خریدنا

سبوال[۷۲۴۵]: مسجد کے وقف مال میں سے مسجد کے شان میں شین شین سے مسجد کے شان میں شین سال کے واسطے بالٹی خرید نا جائز ہے یانہیں؟ یا کوئی شخص بالٹی خرید کرمسجد کو وقف کرتا ہے تو کیا اس بالٹی کوعوام الناس کے شسل کے واسطے شسل خانہ میں رکھنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مصالح مسجد کے لئے جو وقف ہواس کی آمدنی سے خسل کے لئے بالٹی خریدنا اور خسل خان مسجد میں رکھ دینا تا کہ نمازی وقت ضرورت اس سے غسل کرلیا کریں جائز ہے(۲)،اس طرح کوئی مخص بالٹی ہی خرید کراس

(۱) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الثاني: ٣١٢/٢، رشيديه)

"ذكر الواقف في كتاب الوقف أن القيم يشترى جنازة، لا يجوز للقيم أن يشترى جنازة من غلة الوقف، ولو اشترى و نقد الثمن من غلة الوقف، يكون ضامناً ....... وشراء الجنازة ليس من مصالح المسجد". (فتاوى قاضى خان على ها مش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٢٩٤/٣، رشيديه)

(وكذا في البزازية على هامش الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، الرابع في المسجد وما يتصل به: ٢ / ٢ ٢ ، رشيديه)

(وكِذا في خلاصة الفتاوى، كتاب الوقف، الفصل الرابع في المسجد وأوقافه، الخ: ٣٢٢/٣، رشيديه) (٢) "والذي يبدأ به من ارتفاع الوقف: أي من غلته عمارته، شرط الواقف أولا، ثم ماهو أقرب إلى العمارة، = مقصد کے لئے وہاں رکھ دے تب بھی درست ہے(ا)۔فقط واللہ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ١٦/٩/١٦ ههـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ١٦/٩/١٦ ههـ

مسجد کی رقم سے وضو کا بانی گرم کرنا

سوال[٢٣١]: جوروبيم جدين جمع مواس سے ياني كرم كرسكتے بي يانبير؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جورو پیمسجد کی مصالح کے لئے جمع ہواس رو پیدسے نمازیوں کے لئے سر دی کے زمانہ میں پانی گرم کرنا درست ہے، تا کہ وہ با آسانی وضوکر لیا کریں (۲)۔فقط واللّٰداعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

= وأعمم للمصلحة كالإمام للمسجد .......... ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها: ٣٧٤/٣، سعيد)

(۱) "والأصبح ماقال الإمام ظهير الدين: إن الوقف على عمارة المسجد وعلى مصالح المسجد سواء". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الثاني: ٢/٢٣، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، الفصل الأول في المتولى: ١/١ ٣٦، مصطفى البابي الحلبي مصر) (وكذا في خلاصة الفتاوى، كتاب الوقف، الفصل الرابع في المسجد وأوقافه، الغ: ٣٢٢/٣، رشيديه) (وكذا في خلاصة الفتاوى، كتاب الوقف، الرابع في المسجد وما يتصل به: (وكذا في البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الرابع في المسجد وما يتصل به: ٧ ٢٦، رشيديه)

مسجد کی آمدنی سے تعلیم وینا

سوال[۷۲۴2]: مجدى آمدنى يقر آن شريف كاتعليم ديناجا رُنه يائيس؟ الحواب حامد أومصلياً:

اگروہ مدرسہ اس مسجد کے تابع ہے یعنی بانی نے مسجد بنائی اوراس کے تابع ہی مدرسہ بنایا اور ہدایت کی کہ ا بیمدرسہ سجد کے تابع رہے گا اور مسجد کی آمدنی سے مدرسہ چلا یا جائے گا تو شرعاً بیدرست ہے(۱) ۔ فقط واللہ اعلم ۔ حررہ العبدمجمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند۔

مسجد کی رقم ہے بیٹری بھروا نا

سے وال[۷۲۴۸]: مسجدوں میں اسپیکرر کھے جاتے ہیں تواس کی بیٹری بھرواتے ہیں،اس میں جو صَر فیہوتا ہے۔کیااس کومسجد کے جمع شدہ رو پیہے ادا کر سکتے ہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر مسجد کی ضرورت کے لئے بیر صرفہ ہے تو مسجد کے لئے جمع شدہ روپیہ سے ان کو پورا کرنا درست ہے (۲) ورنداس کا انتظام علیحدہ سے کیا جائے۔فقط اللہ تعالی اعلم۔
حررہ العبد محمود غفر لد، دارالعلوم دیوبند، ۹۲/۱۲/۲۸ ھ۔
الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۹۲/۱۲/۲۸ ھ۔

= (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٥٨٤/٢، مكتبه غفاريه كوئثه)

(١) "اتبحد الواقف والجهة، وقل مرسوم بعض الموقوف عليه بسبب خراب، وقف، أحدهما، جاز للحاكم أن ينصرف من فناضل الوقف الآخر عليه؛ لأنهما حينئذ كشيء واحد". (تنويرالأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣١٠/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٦٢/٥، رشيديه)

"شرط الواقف كنص الشارع: أي في المفهوم والدلالة، ووجوب العمل به". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/٣، سعيد)

(وكدا في تنقيح الفتاوي الحامدية: ١٢١/١، مكتبه ميمنيه مصر)

(٢) "والذي يبدأ به من ارتفاع الوقف عمارته ....... ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح". =

# عیدین وجمعہ کے موقعہ پرمسجد کی آمدنی سے عام شاہراہ پرفرش بچھوانا

سوال[۹ ۲۲۴]: جمعة الوداع اورعيدين كے موقعه پراندر صحن اور کوشھے کی جگہ بھرجاتی ہے، اور معجد كے باہر پورب، اتر، دكھن پخته سركاری سڑک ہے(۱)، اس پرلوگ صف قائم كر كے نماز اداكرتے ہيں۔ اس سنسله ميں جامع معجد کی آمدنی ہے كرايہ پرشاميانے اور درياں بچھوائی جاتی ہيں، جس پرسالانه پانچ سورو پے خرچہ آتا ہے۔ كيا حدودِ مجدكے باہر معجد كی انظاميہ ميٹی پر بيفرض عائد ہوتا ہے كہ شاميانے اور دريوں كا انتظام معجد كی آمدنی سے كرے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

یا نظام بھی اسی مستبد کے نمازیوں کے لئے ہے،اس لئے کوئی حرج نہیں (۲)۔فقط واللّٰداعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۹۲/۳/۱۸ ہے۔

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۹۲/۳/۱۸ هـ-

مسجد کے رویے سے کسی غریب کی حالت کوسدھارنا

سے وال[۵۰]، جن مساجد کے ہیں کافی روپہ جمع ہے، وہ غرباء کو قرض دے کران کی حالت

= (كنز الدقائق). "(قوله: إلى آخر المصالح): أي مصالح المسجد، فيدخل المؤذن ....... وثمن القناديل والزيت والحصر". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٥٢/٥، ٣٥٨، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها: ٣٢٧/٣، سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٥٨٣/٢، ٥٨٨، مكتبه غفاريه كوئثه)

(۱) "يورب: مشرق" \_ (فيروز اللغات، ص: ٣٠٨، فيروز سنز، الاهور)

"أثر : شمال، جواب '\_ (فيروز اللغات، ص: ٣٣، فيروز سنز الاهور)

" وكهن: جنوب كي ست " \_ (فيروز اللغات، ص: ٢٣٢، فيروز سنز، لاهور)

(٢) "والذي يبدأ به من ارتفاع الوقف ....... ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح ........ والبساط: أى المصود، ويلحق بهما معلوم خادمها". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٥٦/٥، ٣٥٩، و ٣٠ رشيديه)

سدهار سكتے ہيں يانہيں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اس كى اجازت نبيس (١) \_ فقط والله تعالى اعلم \_

حرره العبدمحودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۲۱/۱/۹۵ هـ

الجواب ميح : بنده نظام الدين عفي عنه، دار العلوم ديو بند، ۲۱/۲۱ هـ

مسجد کی آمدنی سے افطار کرانا

سسوال[۱۵۱]: جامع مسجداور دیگر مساجد متعلقه میں رمضان شریف میں اس آمدنی (مسجد کی ملحقه دوکانوں اور موقو فیدمکانات) سے نمازیوں کو افطار کرایا جاتا ہے۔ آیا پیرجائز ہے یا ناجائز؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جس پرجودوکان وقف ہے اور واقف نے افطار کی اجازت دی ہے اس کی آمدنی سے اس مسجد میں افطار کے اپنے مسر نہیں اوقف کے اجازت ہے، واقف کی اجازت نہ ہوتو درست نہیں (۲)۔ ہاں! اگر واقف کے زمانہ سے یہ دستور برابر چلا آر ہا ہوتو بھی درست رہےگا (۳)۔فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۹۲/۳/۱۸ هـ

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیو بند، ۹۲/۳/۱۸ هه

(١) "الفاضل من وقف المسجد هل يصرف إلى الفقراء؟ قيل: لايصرف، وإنه صحيح، ولكن يشترى به مستغلاً للمسجد، كذا في المحيط". (الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الثاني: ٢٣/٢، رشيديه)

(وكذا في التاتار خانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المسجد، قيم المسجد: ١/٥ / ٨١ / ١/٥، إدارة القرآن كراچي) (٢) "وإذا أراد أن يحسرف شيئاً من ذلك إلى إمام المسجد أو إلى مؤذن المسجد، فليس له ذلك، إلا إن كان الواقف شرَط ذلك في الوقف، كذا في الذخيرة". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد، الفصل الثاني: ٣١٣/٢، رشيديه)

(٣) "بعث شمعاً في شهر رمضان إلى مسجد، فاحترق، وبقى منه ثلثه أو دونه، ليس للإمام وإلا للمؤذن=

# افطار کے لئے دیا ہوار و پیمسجد کے دوسرے کا موں میں صَرف کرنا

سے وال [۷۲۵۲]: ہمارے قصبہ میں دو تین مسجدیں ہیں، رمضان شریف میں افریقہ ہے ہمارے یہاں کے اشخاص افطار کے واسطے چندرو پے روانہ کرتے ہیں اور یہاں مسجد کے متولی صاحب ان رو پول میں ہے بعض رو پے افطار میں خرچ کرتے ہیں اوراکٹر رو پے مسجد کے اُور کام میں خرچ کرتے ہیں۔ اور بھی ان رو پول میں سے اکثر افطار کے لئے خرچ کرتے ہیں اور بعض مسجد کے اُور کام کے لئے خرچ کرتے ہیں، دونوں طرف مساوی خرچ ہوتا ہے۔

ان تنیوں صورتوں میں کیا بیشرعاً جائز ہے کہ جورو پے صرف افطار کے لئے وصول ہوں اس میں سے مسجد کے لئے بھی خرچ کئے جائیں ؟صحیح جواب مع حوالہ کتب کے عنایت فرمائیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جب دینے والے محض افطار کے لئے دیتے ہیں تو بغیران کی اجازت کے دوسرے کام میں صَرف کرنا جائز نہیں ، کیونکہ متولی ایسی حالت میں معطی کا وکیل ہے اور وکیل کومؤکل کے امر کے خلاف صَرف کرنا درست نہیں ، ھی کذافی کتب الفقہ (۱)۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبدمحمود گنگو ہی عفااللہ عنه معین مفتی مدرسه مظاہرعلوم سہار نپور ، مار جب/ ۵۹ ھ۔

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله ،مفتى مدرسه مظاهرعلوم -

امام کی تنخواہ وقف زمین کی آمدنی سے

سدوال[۷۲۵۳]: ایک امام صاحب کی تخواہ کم ہے، متولی اوقاف میں خیانت کر ہے ہیں ،ایک شخص نے کچھ زمین مسجد کے لئے وقف کررکھی ہے، خود کاشت کاری کرتے ہیں اور آمدنی مسجد میں دیتے ہیں۔اگریہ

أن يأخذ بغير إذن الدافع. ولوكان العرف في ذلك الموضع أن الإمام والمؤذن يأخذه من غير
 صريح الإذن في ذلك، فله ذلك، اهـ". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد:
 ٩/٥ ، رشيديه)

(1) "وهنا الوكيل إنما يستفيد التصرف من المؤكل، وقد أمره الدفع إلى فلان، فلا يملك الدفع إلى غيره". (ردالمحتار، كتاب الزكوة: ٢٢٩/٢، سعيد)

شخص کیجھ غلہ اپنی زمین سے امام صاحب کو بغیر متولی کی اطلاع کے دید دیں تو دیے سکتے ہیں اور امام اس کو لے سکتے ہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرامام کی تنخواہ متولی نہیں دیتا تو بقتر یخواہ مسجد کی زمین کی پیداوار سے وصول کرنے کاحق ہے(ا)۔ فقط واللہ اعلم۔

حرده العبدمحمودغفرلهبه

مسجد کی آمدنی سے حافظ تراوی کوانعام دینا

سے وال [۷۲۵۳]: ختم تراوح اور شبینہ کے موقع پراُسی آمدنی سے حفاظ کو انعامات تقسیم کئے جاتے ہیں، حالانکہ وقف کنندگان میں سے کسی کی تحریر میں ان مدات میں خرج کا کوئی اشارہ نہیں ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

تراوی میں قرآن کریم سنانے والوں کوروپیددیناورست نہیں (۲)، ہاں! اگروہ ہمیشہ کا امام بھی ہواور اس کو رمضان المبارک میں اصل تنخواہ سے زائد کچھ دیا جائے تو اسی مسجد کے اوقاف سے دینے کی

(١) "لووقف على مصالح المسجد، يجوز دفع غلته إلى الإمام والمؤذن والقيم، اهـ". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٥٣/٥، رشيديه)

"ويبدأ من غلته بعمارته، ثم ما هو أقرب بعمارته، كإمام مسجد ومدرس مدرسة يعطون بقدر كفايتهم". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣١٤،٣٦٦، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣٥٦/٥، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف: ٣٦٨/٢، رشيديه)

(٢) "(قوله: ولا لأجل الطاعات) الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم، لايجوز الاستيجار عليها عندنا، لقوله عليه الصلوة والسلام: "اقرأ وا القرآن ولاتأكلوا به". (ردالمحتار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، مطلب في الاستيجار على الطاعات: ٥٥/٦، سعيد)

(وكذا في تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الإجارة: ٣٤/٢ ، مكتبه ميمنيه مصر)

اجازت ہے(1) فقط واللّٰداعلم ۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۹۲/۳/۱۸ ههـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۱۸/۳/۱۸ ههـ

رقم مسجدتراوی کے حافظ پرخرج کرنا

سسوال[2۲۵۵]: آیامسجد کی رقم ہے تراوت کے سنانے والے حافظ کاخرج طعام دیا جاسکتا ہے؟ صرف دووقت کھانایا اس کی قیمت دینا ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

نہیں دیناجا ہے(۲) ۔ فقط واللہ اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۱۱/۹/۹ ههـ

عيدگاه اورمسجد كاروپييقرض دينا

سوال[2۲۵۲]: عيدگاه يامجد كيكوگول نے چنده كيا۔اس روبييت قرض دينااور لينا كيما ہے؟ الحواب حامداً ومصلياً:

> جائز نبیں، وہ امانت ہے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبد محمود گنگوہی عفااللہ عنہ، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ،۲۲۴ مارے۔

(١) "لو وقف على مصالح المسجد، يجوز دفع غلته إلى الإمام والمؤذن والقيم، اهـ". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣٥٣/٥، رشيديه)

"ويبدأ من غلته بعمارته، ثم ماهو أقرب لعمارته كإمام مسجد ومدرس مدرسة يعطون بقدر كفايتهم". (الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب: يبدأ من غلة الوقف بعمارته: ٣٦٢،٣٦، ٣٦٤، سعيد) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٥٩/٥، رشيديه)

(٢) "وإذا أراد أن يمصرف شيئاً من ذلك إلى إمام المسجد أو إلى مؤذن المسجد، فليس له ذلك، إلا
 إن كان الواقف شرط ذلك". (الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد، الفصل الثاني في الوقف على المسجد: ٢٣/٢م، رشيديه)

(m) "مع أن القيم ليس له إقراض عال المسجد. قال في جامع الفصولين: ليس للمتولى إيداع عال =

مسجد كاوهان اوهاروينا

سدوال[۷۲۵۷]: مسجد کا پچھ دھان اس کی زمین میں کھیتی کرنے والوں کوادھار دے دیااور پیداوار کے موسم میں ادھار کیا تھا تو اس وقت بھاؤ سستا ہوا ہے اور جس وقت دھان دیا تھا اس وقت مہنگا ہوتا ہے۔اس طرح دو تین سورو پیمسجد کا نقصان ہوتا ہے۔الہذا اس طریقہ پرمسجد کا دھان قرض وینا درست ہے یانہیں؟ المجواب حامداً ومصلیاً:

شرعاً بیددرست نہیں ،مسجد کا جس قدرنقصان ہور ہاہاں کا ضان لازم ہے(۱) ، جتنا دھان دیا تھا،اگر اتنا ہی وزن کرکے داپس مل گیا تو ضمان لازم نہیں اگر چہ قیمت میں فرق ہو(۲)۔فقط داللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند۔

البواب صحیح: بنده نظام الدین، دارالعلوم دیوبند، ۱۰/۸/۰۹ هه۔

مسجد کے ببیبہ سے تجارت

سوال[2۲۵۸]: متجد کے پیرے سے متجد کے لئے تجارت کرسکتا ہے یانہیں؟

= الوقف والمسجد إلا ممن في عياله، ولا إقراضه فلو أقرضه، ضمن، وكذا المستقرض". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ١/٥، رشيديه)

(١) "مع أن القيم ليس له إقراض مال المسجد ...... فلو أقرضه، ضمن، وكذا المستقرض". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٥/١٠٣، رشيديه)

(۲) چونکہ بیمعاملہ قرض ہے اور قرض میں قاعدہ یہی ہے کہ ذوات الامثال میں اس چیز کی مثل دینا ضروری ہے، اورا تناہی واپس کرنا ضروری ہے جتنالیا تھا:

"(والقرض) شرعاً عقد مخصوص: أي بلفظ القرض ونحوه (يَرِد على دفع مال مثلي) خرج القيمي (لآخر ليردّ مثله)". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، فصل في القرض: ١١/٥ ، سعيد)

"الديون تقضى بأمثالها". (ردالمحتار، كتاب الأيمان، باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك مطلب: الديون تقضى الخ: ٨٣٨/٣، سعيد)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کا پیسے متولی کے پاس امانت ہوتا ہے،اس میں اُورکسی شم کا تصرف کرنا روز گاروغیرہ میں لگانا جائز نہیں (۱)۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

### مسجد کارو پہیتجارت کے لئے وینا

سوال[۹۵۹]: مسجد کی جورقم جمع تھی اس قم کومتولی مسجد نے اپنے ایک رشتہ دار کو ہو پار کرنے
کے لئے دے دی ، اس مخص نے مسجد کا کوئی حصہ طے نہیں کیا۔ اس سجارت میں کافی نفع ہوا ، اس نے مسجد کی رقم
واپس کرتے ہوئے مسلخ ۲۲۵/روپے زائد دے دیئے۔ بیزائدرقم جواس نے دی ہے ، بیلیا جائز ہے یائیس ؟ اور
آئندہ بیرقم مسجد کا متولی کسی صورت سے اپنے رشتہ دار کودے سکتا ہے یائیں ؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کی رقم متولی کے پاس امانت ہے، کسی کو بیو پار کے لئے دینے کا اس کوئی نہیں، ہرگز کسی کو نہ دی جائے (۲)۔جورقم دی تھی وہ بطور قرض تھی، قرض میں بیشر طرکرنا کہ واپس کے وفت اتنی رقم زاکد لی جائے گی جائز نہیں کہ بیسود ہے (۳) کمیکن بغیر شرط کے اگر قرض لینے والا بیا کہہ کر قرض واپس کردے کہ اتنی رقم تو قرض تھی ، بیہ واجب الا داہے، اور اتنی رقم میں بلاکسی التزام کے اپنی طرف سے ذاکد دیتا ہوں تو بیشرعاً درست ہے اور حدیث

(١) "وفي القنية: ولايجوز للقيم شراء شئ من مال المسجد لنفسه ولا البيع له وإن كان فيه منفعة ظاهرة للمسجد، اهـ". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ١/٥ ٠٣٠، رشيديه)

"والوديعة لاتودع ولاتعار ولاتواجر ولا ترهن، وإن فعل شيئاً منها، ضمن". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوديعة، الباب الأول: ٣٣٨/٣، رشيديه)

(٢) "والوديعه لاتودع ولاتعار ولاتواجر ولا ترهن، وإن فعل شيئاً منها، ضمن". (الفتاوي العالمكيرية،
 كتاب الوديعة، الباب الأول: ٣٣٨/٣، رشيديه)

(٣) "عن على أمير المومنين رضى الله تعالى عنه موفوعاً: "كل قرض جر منفعةً فهو ربا". (إعلاء السنن،
 كتاب الحوالة، باب: كل قرض جرمنفعةً فهو ربا: ٣١/٩٨، إدارة القرآن كراچى)

(وكذا في فيض القدير: ٩/٨٨/٩، (رقم الحديث: ٦٣٣١)، مكتبه نزار مصطفى الباز، رياض)

پاک سے ثابت ہے،اس کا استعمال کرنا درست ہے(۱) ۔ فقط واللہ تعمالی اعلم ۔

حرره العبرمحمود في عند

الجواب سيح : بنده محمد نظام الدين ، دار العلوم ديو بند ، ۲۵ / ۱/۲۵ هـ

مسجد کارو پیکسی کے ذمہ ہوتواس کومعاف نہیں کیا جاسکتا

سے وال [۷۲۲۰] : مسجد کے متولی ،امام ، یا مسجد کے کسی خدمتی مؤ ذن وغیر ہ کومسجد کی بقایار قم جب کہ مجبوری ہوا دانہ کرسکتا ہو،معاف کر سکتے ہیں یانہیں ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اس کومعاف کرنے کاحق کسی کونہیں (۲)، جولوگ معاف کرنا جا ہیتے ہیں وہ چندہ کر کے اس کی طرف سے ادا کریں۔فقط واللّٰداعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله به

مسجد کی آمدنی کوشتم کردینے کاکسی کوبھی حق نہیں

سوال[۲۲۱]: جامع مسجد دہلی کے جاروں طرف جود دوکا نیس بنی ہوئی ہیں وہ جامع مسجد کی زمین پر بنی ہوئی ہیں اور جامع مسجد ہی کی ملکیت ہیں ،مسجد کوان دوکا نوں سے تقریباً ۲۲/ ہزار رویے سالانہ کی آمد نی

(١) "وعن جابر رضى الله تعالى عنه قال: كان لى على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم دين، فقضالى إلى وزادنى". رواه أبوداؤد". (مشكوة المصابيح، بناب الإفلاس والإنظار، الفصل الأول، ص: ٢٥٣، قديمي)

(٢) "أكار تناول من مال الوقف فصالح المتولى على شئ، فهذا على وجهين: إما أن يكون الأكار غنياً أو فقيراً، ففي الوجه الأول لايجوز الحط من مال الوقف". (التاتارخانية، كتاب الوقف، تصرف القيم في الأوقاف: ٥/٢٠) إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف، الخ: ٢٣٢/٢، رشيديه)

"وأما إذا كان على أرباب معلومين ومستحقين مخصوصين، لاتجوز المسامحة والحط
بالصلح مطلقاً". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٢/٥ ٣٠، رشيديه)

ہے۔ گورنمنٹ کا محکر '' ڈی۔ ڈی۔ اے' ان تمام دوکانوں کو ہٹا کر باغیچہ وغیرہ بنانا چاہیے ہیں، اگرایہا ہوگا تو مسجد کی آمدنی ہمیشہ کے لئے ختم ہوجائے گی۔ انہیں حالات کے پیشِ نظر مندرجہ ذیل امور دریافت طلب ہیں:

ا.....کیا گورنمنٹ کوخت ہے کہ وہ زبر دی مسجد کی آمدنی کوختم کردے؟

ا.....کیا مسجد کے نتظمین کوخت ہے کہ وہ مسجد کی ملکیت اور آمدنی کواس کام کے لئے ختم کردیں؟

ایسیل مسجد کے نتظمین کوخت ہے کہ وہ مسجد کی ملکیت اور آمدنی کواس کام کے لئے ختم کردیں؟

البحواب حامداً ومصلیاً:

مسجد ہے متعلق وقف کی آمدنی کوختم کرنے کا کسی کوخت نہیں (۱)، ایسی خواہش پوری کرنے کے قابل نہیں ۔ فقط واللّٰداعلم ۔۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۹۲/۱۲/۲۶ هه۔

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیو بند، ۹۲/۱۲/۲۲ هـ

مسجد کی دوکانوں کے کرابیا ورشادی کی آمدنی سے امام کی تنخواہ

سے وال[۲۲۲]: مسجد کا پییہ جود و کا نوں کے کراییا ورشا دی کے موقع پر حاصل ہوتا ہے اس سے

(۱) "ففى فتاوى قارى الهداية: سئل: إذا استاجر شخص داراً وقفاً ثم إنه هدمها وجعلها طاحوناً أو فرناً أو غيره مايلزمه? اجاب: ينظر القاضى إن كان ماغيرها إليه أنفع لجهة الوقف، أخذ منه الأجرة وبقى ماعمر لجهة الوقف، وهو متبرع بما أنفقه في العمارة ولا يحسب له الأجرة. وإن لم يكن أنفع ولا أكثر ريعاً، ألزم بهدم ماصنع وإعادة الوقف إلى الصفة التي كان عليها بعد تعزيره بما يليق بحاله". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: إذا هدم المشترى أو المستأجر دارالوقف ضمن: ٣/٢٣٨، سعيد) "لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالة منه أو ولاية عليه، وإن فعل كان ضامناً". (الأشباه والنظائر، كتاب الغصب، الفن الثاني، الفوائد: ٢/٣٣٨، (رقم القاعدة: ١١١١)، إدارة القرآن كراجي)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الغصب: ٢٠٠٧، سعيد)

(وكذا في شرح المجلة: ١/١٢، (رقم المادة: ٢٩)، مكتبه حنفيه كوئثه)

امام کی تخواہ دے سکتے ہیں یانہیں؟ نیزغنسل خانہ وغیرہ کی تعمیر میں نگا سکتے ہیں یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ایسے رو پیدکوننخواہ امام میں دینااورمسجد کے حمام اورغسل خانہ میں صَرف کرنا شرعاً درست ہے(1) فقط واللّٰد تعالى اعلم \_

حرره العيدمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۸۹/۲/۱ مه.



(١) "لو وقف على مصالح المسجد، يجوز دفع غلته إلى الإمام والمؤذن والقيم، اهـ " (البحرالواثق، كتاب الوقف: ۵/۵س، رشيديه)

"والذي يبدأ به من ارتفاع الوقف: أي من غلته عمارته، شَرَط الواقف أولا، ثم ما هو أقرب إلى العمارة، وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة، يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها: ٣٢٧/٣، سعيد) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف: ٣١٨/٢، رشيديه) (وكذا في البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣٥٦/٥، رشيديه)

# الفصل النحامس عشر في صرف المال الحرام في المسجد (مسجد مين حرام مال صرف كرنكابيان)

# مال حرام مسجد میں صرف کرنا

سوال [۲۲۳]: حیراآباد سامی پرچه بنام 'اطلاع' نکاتا ہے جس میں 'بوچھے اور سنیے' کی سرخی کے تحت ایک طویل مضمون شائع ہوا ہے جس میں بوری طاقت سے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ در حرام مال بطور چندہ کے مبجد و مدر سیمیں لے سکتے ہیں، اس میں شرعی کوئی قباحت نہیں ہے' ۔ وہ ضمون دوقسط بنا کرآپ کی خدمت میں ارسال کروں گا، پہلی قسط اب روانہ کرر ہا ہوں اور مختصرا قتباس بنا کرارسال کرر ہا ہوں ۔ امید ہے کہ حضرت والدا پی مصروفیتوں میں تھوڑ اوقت ضرور بالضرور فارغ فرما کرجواب روانہ فرما کرجواب روانہ فرما کر جواب روانہ فرما کر جواب روانہ فرما کی تو عین کرم ہوگا، کیونکہ دکن کا اکثر حصد مشائ پرست اور بدعات کے تابع ہے اور خود ایڈ پیڑ صاحب مستقل حید رہ باد کے مشہور واعظ حسام الدین صاحب جن کا مشائ میں شار ہے، ان کے صاحبز اور سے بیٹے ہیں یعنی بیت نے ہیں، ان کے قلم سے نکلنے کے بعد خصوصاً جب کہ آبات واجاد یث سے مشید کیا گیا ہے تو کافی لوگ مخالطہ میں بڑگتے ہیں۔

۔ پہتے۔ اس فاسد عقیدہ وکمل سے نجات دلانے کے لئے انجناب مبر ہن ومدل وفصل جواب تحریر فرما کیں اور اس کو حیصا پے کرشائع کر دیا جائے تا کہ عوام الناس غلط ہی کے شکار ندر ہیں ۔

سوال: ''جس کی آمدنی کاکل حصہ یاکل کی کل آمدنی حرام ہوجیسے سودخور ہو،
یامسکرات کی آمدنی رکھتا ہو، اس کے پاس دعوت میں جانا، یا اس سے کسی کارخیر میں چندہ
لینا، یا ایسے سے مسجد کے لئے رو پید حاصل کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ اکثر علماء نا جائز بتاتے ہیں
ہراہ کرم آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں شفی بخش جواب دیجئے۔
مد

جسواب: "شرع محمدی میں جس قدر معقولیت ہے وہ دنیا کے سی مذہب میں

نہیں اور جواصول مقرر ہیں ان ہے کسی مسئلہ میں ککراؤنہیں پایا جاتا ہے۔رو پیداستعال صرف دوہی طریقوں سے ہوا کرتا ہے:

ا-آمدنی کے لحاظ ہے،۲۔خرچ کرنے کے لحاظ ہے۔

چنانچہ اسلام میں بھی ان ہی دوطریقوں سے امرونہی فرمائی گئی ہے، مطلب بیہ ہے کہ روپیہ کمانا ہوتو ان ذرائع سے کمایا جائے جسے حلال کیا گیا ہے، جیسے: تجارت، زراعت یا ملازمت وغیرہ، لین اس سلسلہ میں وہ طریقے نہ رہیں جوحرام کئے گئے ہیں، جیسے: سود، جھوٹ، رشوت، چوری وغیرہ۔

ایبانی خرج کرنے کے جو مدات ہیں ان کی بھی دوشمیں ہیں: ایک تو حرام جیسے: شرآب اوردیگر مسکرات خرید نا، سودوینا، یا ناجا کزکام پرخرج کرنا۔ مطلب سے کہ کرائی ک مدد کے لئے روپیی خرج کرنا ناجا کزہے، چاہے وہ وجہ طلال سے کمایا ہوار و پیدیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿ولا تعاونوا علی الائم والعدوان﴾ (۱) اس لحاظ سے غیر مسلموں کو چندہ دینا بھی قرآن مجید کے تھم سے ممنوع ہے، الخ۔

جب غیرمسلموں سے چندہ لیں گئے تو ان کوبھی چندہ دینا پڑے گا،اس لئے غیر مسلموں سے چندہ نہ لیاجائے۔

دعسوى: جائز كام كے لئے خرچ كرنے كے واسطے ناجا تراطريقه سے كمايا موا مال خرچ كياجا سكتا ہے۔

<sup>(</sup>١) (سورة المائدة: ٢)

<sup>(</sup>٢) (سورة فاطر: ٢٩)

الله تعالی بی ہے تو حرام کمائی بھی خرج ہوسکتی ہے اوراس طرح پرخرچ کی جاسکتی ہے جس کا اجر ملے، چونکداس آیت میں مندجہ بالا آیت کے ساتھ بی فرمایا گیا ہے: ﴿لیسوفیه سے اجر ملے، چونکداس آیت میں مندجہ بالا آیت کے ساتھ بی فرمایا گیا ہے: ﴿لیسوفیه سور هم و یزیدهم من فضله، إنه غفور شکور ﴾ (۱)۔

اس آیت کے اخیر میں اللہ تعالی نے اپنی صفت ''غفور'' فرما کر اس طرف بھی اشارہ فرما کر اس طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ جواجھے کاموں پرخرج کرےگا، وہ اگر روپیہ کونا جائز طریقہ سے کمایا ہوتو اس کااس طرح پرخرج کرنا بخشے جانے کاموجب ہوگا۔

ولیل دوم: الله تعالی نے خرج کرنے کا جہاں ذکر فرمایا ہے، وہاں اچھی کمائی کی تخصیص نہیں فرمائی ہے، گرکمائی کا جہان ذکر ہے، یا اپنے استعال میں لانے کا جہاں ذکر ہے، یا اپنے استعال میں لانے کا جہاں ذکر ہے، وہاں پاک طریقہ اور اچھی چیزوں کو محصوص فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ہے: ﴿ یا آیہ الذین امنوا کی امن ما رزقنا کم ﴾ الآیة (۲)۔

تو کھانا چونکہ اس کا ہوتا ہے جسے کمایا جاتا ہے اس لئے اجھے طریقہ سے کمانے کا مختلے مہانا چاہئے اور ہے ہی بہی ،لہذا کمانے کے لئے وجہ حلال کی صراحت کی گئی ہے، مگرخرچ کرنے کے لئے خواہ وہ نیک کام ہی کیوں نہ ہوں حلال وحرام کی صراحت نہیں کی محرور جس کرخرچ کرنے کا ثواب ماتا ہے،خواہ آ مدنی کیسی ہی ہو، مین ہے اور بتایا گیا ہے کہ اجھے کام پرخرچ کرنے کا ثواب ماتا ہے،خواہ آ مدنی کیسی ہی ہو، چنانچہ:

سوم: ج کے لئے استطاعت کومشروط فر مایا گیا ہے، گرروپیہ کے لئے تخصیص نہیں کی گئی ہے کہ حلال کمائی ہی کی ہواور اس حلال کمائی کی وجہ سے ج کو جانے کی استطاعت ہونی چاہئے تو پھر جب ج جواسلام کا ایک رکن ہے حرام روپیہ سے کیا جاسکتا ہے تو حرام کمائی والے کے پاس سے جائز دعوت میں کھانا کیے حرام ہوسکتا ہے اور اس سے نیک کام میں چندہ لینا کیے نادرست ہوسکتا ہے؟

<sup>(</sup>۱) (سورة فاطر : ۳۰)

<sup>(</sup>٢) (سورة البقرة : ١٤٢)

چهارم: بیمعلوم رے کہ ناجائز کمائی اس کمانے والے کی حدتک ناجائز ہے، نہ کہ حلال نوعیت سے رو بییاس سے لینا بھی دوسرے کے لئے ناجائز ہو، اگر ایبا ہی ہوتا تو اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وسلم کواپنے لئے نذرانہ وغیرہ لینے کا تھم ان سے دیتا جن کی حلال کمائی ہو، بلک فرمایا گیا ہے: ﴿خد من أموالهم صدفة تطهر هم و تزکیهم بها، وصل علیهم الآیة (۱)۔

تو جب حضرت رسول الله تعالی علیه وسلم کونذ رانه لینے وقت اسے معلوم کرنے کی تاکید نہیں ہے کہ یہ تمہارار و پیہ طال طریقہ سے کمایا ہوا ہے یا جرام؟ تو پھرکسی کو اس طرح وقت کے موقعہ پریا ویگر موقعوں پریہ بجھنے کی کیا ضرورت ہے کہ بیدر و پید سینے والے کی کمائی حرام ہے یا حلال؟

پیجم: علاوہ اڑیں جب زکوۃ کے لئے بیضروری نہیں کہ صرف اس کمائی کا اڑھائی فی صدر کوۃ میں دیں جسے طلال طور پر کمایا ہے، بلکہ حلال وحرام سب کے مجموعہ پراڑھائی فیصد زکوۃ اداکرنا فرض ہے تو اسلام کے ایک رکن زکوۃ میں جوخرچ کے مدات سے ہے، خیصد زکوۃ اداکر نے کا ثواب بھی ملتا ہے تو حرام کمائی میں حرام روپیہ بھی خرچ ہوسکتا ہے اور اسے زکوۃ اداکر نے کا ثواب بھی ملتا ہے تو حرام کمائی میں سے حرام کمانے والا اگر نیک کام پر روپیہ دے، تواسے لینے سے انکارکسی مسئلہ شرع کی بناء پر درست نہیں ہوسکتا، ورند حرام روپیہ کمانے والے جج وزکوۃ وغیرہ سے متنیٰ ہوجا کیں گے جوغلط ہے۔

#### ضروری وضاحت:

یہاں اس امری وضاحت بھی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ سی حرام کمائی کرنے والے سے نیک کام میں رو پید لینے کو جائز کہنے کا بیہ مطلب نہیں لینا چاہئے کہ مثلاً مسجد کے لئے لاٹری ڈالی جائے ، کیونکہ اس صورت میں مسجد کی طرف سے حرام رو پید فراہم کرنا پایا جائے گا، جو ویسا ہی حرام جیسا کہ کوئی مخص خود لاٹری ڈالے، ہاں! لاٹری جو کھلم کھلا جواہے،

کوئی مسلمان روبیہ حاصل کر کے اس میں سے مبود کو چندہ دے تو وہ رقم چندہ کی قرار پائی ہے جو جائز ہے، جو سے مسجد کے لئے روبیہ فراہم کرنانہیں رہا، اس لئے جو ہیں روبیہ کمانے والے سے چندہ لینے اور مبود کے لئے فنڈ کو جمع کرنے کے لئے لاٹری ڈالے اس فرق کو تمیز کرنے کی ضرورت ہے تا کہ حلال وحرام میں فرق معلوم ہو سکے۔ جوعلاء اس فرق کو تمیز کرنے کی ضرورت ہے تا کہ حلال وحرام میں فرق معلوم ہو سکے۔ جوعلاء اس کے خلاف کہتے ہیں ان کومیر ہے پیش کردہ دلائل پرغور کرنا چا ہے اور نظر ٹانی کے بعدا ہے قول سے رجوع فرمالیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

### ا....جرام مال مسجد میں لگانا درست نہیں ، بلکه مروہ تحریمی (بمنز لهٔ حرام ) ہے:

قال العلامة الحصكفي رحمه الله تعالىٰ: "لا بأس بنقشه خلا محرابه بجص و ما فه ذهب بماله الحلال اه". درمختار . وقال ابن عابدين ": "قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالاً خبيثاً، أو مالاً سببه الخبيث والطيب، فيكره ؛ لأن الله تعالىٰ لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله ، اهه شرنبلالية ". (د المحتار : ٢/١٤٤٢/١).

حرام اورحرام مال نداین او پرخرج کرنا جائز ہے، نداین اہل وعیال پر، اپنے پاس رکھنا بھی درست نہیں، بنیتِ تُواب صدقہ کرنا بھی جائز نہیں، ایسے مال میں تُواب کی نیت کرنا بہت خطرناک ہے، جس مال پر ملک ہی حاصل نہ ہواس پر زکوۃ بھی فرض نہیں:

"و لو خلط السلطان المال المغصوب بماله، ملكه، فتجب الزكوة فيه، ويورث عنه؟ لأن الخلط استهلاك إذا لم يمكن تمييزه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وقوله أوفق؟ إذ قلما يخلو مال عن غصب. وهذا إذا كان له مال غير ما استهلكه بالخلط، مفصل عنه، يوفي دينه،

<sup>(</sup>١) (ردالسحتار، كتباب البصيلاة، مطلب: كلمة "لا بأس" دليل على أن المستحب غيره؛ لأن البأس الشدة: ١/٢٥٨، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة و ما يكره فيها: ١/٢٧٨، دارالمعرفة بيروت)

وإلا فلا زكوة، كما لوكان الكل خبيثاً، كما في النهر عن الحواشي السعيدية. و في شرح الوهبانية عن البزازية: إنما يكفر إذا تصدق بالحرام القطعي، اهـ". درمختار (١)\_

"في القنية: لوكان الخبيث نصاباً، لا يلزمه الزكواة؛ لأن الكل واجب التصدق عليه، اهـ..... ما وجب التصدق المحلمة التصدق ببعضه؛ لأن المغصوب إن مُحلمت أصحابه أو ورثتهم، وجب رده عليهم، وإلاوجب التصدق به، اهـ"(٢)\_

"رجل دفع على فقير من المال الحرام شيئاً، يرجو به الثواب، يكفر. ولو علم الفقير بذلك، فدعا له وأمّن المعطى، كفرا جميعاً ...... ينبغى أن يكون كذلك لو كان المؤمن أجنبياً غير المعطى، والقابض، وكثير من الناس عنه غافلون، ومن الجهال فيه واقعون. قلت: الدفع إلى الفقير غير قيد، بل مثله فيما يظهر: لو بني من الحرام بعينه مسجداً ونحود مما يرجو به التقرب؛ لأن العلة رجاء الثواب فيما فيه العقاب، ولايكون ذلك إلا باعتقاد حله ........... أى مع رجاء الثواب الناشئ عن استحلاله، كما مر، فافهم، الخ". ردالمحتار ۲/۲۵/۲ (۲).

ج میں مال حرام کاخرج کرناحرام ہے،اس سے ج قبول نہیں ہوتا:

"و قد يتصف (الحج) بالحرمة كالحج بمال حرام". درمختار "وإنما يحرم من حيث الإنفاق، وكأنه أطلق عليه الحرمة؛ لأن للمال دخلًا فيه. قال في البحر: ويجتهد في تحصيل

<sup>(</sup>١) (الدرالمختار، كتاب الزكوة، باب زكاة الغنم: ٢٩٠/، ٢٩١، ٢٩٢، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في السزازية على هسامسش الفتساوئ العالمكيرية، كتباب الزكاة، البياب الثناني في المصرف: ٨٢/٣، وشيديه)

 <sup>(</sup>٢) (ردالـمـحتـار، كتـاب الزكاة، باب زكاة الغنم، مطلب فيما لو صادر السلطان جائراً، فنوى بذلك
 أداء الزكاة إليه: ٢٩١/٣، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس عشر في الكسب: ٩/٥ ٣٢٩، رشيديه) (وكذا في البحرالرائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٣١٩/٨، رشيديه)

<sup>(</sup>٣) (ردالمحتار، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، مطلب في التصدق من المال الحرام: ٢٩٢/٣، سعيد) (وكذا في مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح: ٣٢/٣، (رقم الحديث، ١٠٣)، رشيديه)

نفقة حلال، فإنه لا يقبل بالنفقة الحرام، كماورد في الحديث، اهـ". ردالمحتار: ١٤/٢ (١)-اگركسي وارث كومعلوم ہوكہ مورث كے پاس فلان مال حرام ہے، تواس كووراثة ليناوارث كے لئے جائز نہيں، بلكہ اصل مالك معلوم ہوتواہے واپس كردے، ورنہ صدقه كردے:

قال ابن عابدين: "لا يحل إذا علم عين الغصب مثلاً وإن لم يعلم مالكه. في البزازية: أخذ مورثه رشوةً أو ظلماً، إن علم ذلك بعينه، لا يحل له أخذه. والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال، وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام، لا يحل، ويتصدق به بنية صاحبه، اهـ". ردالمحتار: ١/١٨٠/١)-

فقہاء کے بیان کردہ مسائل، کتاب، سنت، اجماع، قیاس سے ثابت ہیں۔ایک صحابی کوا یک شخص نے کمان مدیئہ وی تھی جس میں عدم مشروعیت کی شان تھی، حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: '' بیہ آگے کی کمان ہے' (۳) کسی نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کی اور مالک کی اجازت کے بغیر بکری ذریح کر لی (کہ قیمت پھر دیدیں گے) حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ سے نبی لیا اور نوش فرمانے سے انکار فرما دیا (۴)۔

(١) (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الحج، مطلب فيمن حج بمال حرام: ٢٥٦/٢ ٣٥٠، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الحج، الباب الأول: ٢٢٠١١، رشيديه)

(٢) (ردالمحتار، باب البيع الفاسد، مطلب فيمن ورث مالاً حراماً: ٩١/٥، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٣٦٩/٨، رشيديه)

(٣) "عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه قال: علّمتُ ناساً من أهل الصفة القرآن والكتاب، فاهدى إلى رجل منهم قوساً، فقلت: ليست بمال، وأرمى عليها في سبيل الله، لأتين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فلأسألنه. فأتيته، فقلت: يا رسول الله! رجل أهدى إلى قوساً ......... قال: "إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها" (سنن أبي داؤد، كتاب البيوع، باب في كسب المعلم: ٢٩/٢، امداديه ملتان)

(٣) "و عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار رضى الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وهو على القبر =

﴿ خد من اموالهم صدفة ﴾ میں نبی اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کواپنے لئے نذرانہ وصول کرنے کا علم نہیں، بلکہ وہ صدفہ ہے، جیسا کہ صراحة اس کوصدفہ ہی فر مایا گیا ہے، صدفہ تو حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے حرام تھا، بلکہ آپ کے اہلِ بیت کے لئے بھی حرام تھا، آپ کے نواسہ نے بہت ہی بجپن میں ایک مجور منہ میں ورے کی تھی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فورا اس کے منہ میں انگی دے کر وہ مجور منہ میں ورے کی تھی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فورا اس کے منہ میں انگی دے کر وہ مجور منال کی اور بچ کوائی سے روک کراس کی زبان میں سمجھایا کہ صدفہ ہمارے لئے جائز نہیں (۱)۔ کتب حدیث وفقہ میں بہت صاف صاف اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پس اس صدفہ کونذ رانہ قرار دیناعلم ونہم کے افلاس کی بنا پر ہے۔

# جس طرح ﴿ كلوا من طيّبات ﴾ الن عين"أكل طيّب"كا تتم ب، جس كاماً ل يدب كداكل حرام

= يوصى الحافر، يقول: "أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه". فلما رجع استقبله داعى امرأته، فأجاب، و نحن معه، فجئء بالطعام، فوضع يده، ثم وضع القوم، فأكنوا فنظرنا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يلوك لقمةً في فيه، ثم قال: "أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها". فأرسلت المرأة تقول: يارسول الله! إنى أرسلت إلى النقيع -وهو موضع يباع فيه الغنم- ليشترى لى شاةً، فلم توجد، فأرسلت إلى جار لى قد اشترى شاةً أن يوسل بها إلى بثمنها، فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته، فأرسلت إلى مراته، فأرسلت إلى بها، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أطعمى هذا الطعام الأسارى" (مشكوة المصابيح، باب المعجزات، الفصل الثالث، ص: ٥٣٣، قديمي)

(وسنن أبي داؤد، كتاب البيوع، باب في اجتناب الشبهات، إمداديه ملتان)

(وكذا في بدائع الصنائع، كتاب الغصب: ١٥٣/٧ ، سعيد)

(۱) "حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضى الله تعالى عنه قال: أخذ الحسن بن على تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "كخ، كخ". ليطرحها. ثم قال: "أما شعرت أنا لا ناكل الصدقة". (صحيح البخارى، كتاب الزكوة، باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ٢٠٢/، قديمي)

(والـصحيح لمسلم، كتاب الزكوة، باب تحريم الزكوة على رسول الله صلى ألله تعالى عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم، الخ: ١ /٣٣٣، قديمي)

(ومشكوة المصابيح، كتاب الزكوة، باب من تحل له الصدقة، ص: ١٢١، قديمي)

کی ممانعت ہے، اس طرح دوسری آیت میں انفاق کے لئے بھی طیب کوضر وری قرار دیا ہے: ﴿ یا آیہ اللّٰذین امن وا انفقوا من طیّبات ما کسبتم الخ (۱) - جب کہ کسب خبیث خبیث ہے، اس کی اجازت نہیں تو کسب طیب لازم ہاوراس سے انفاق کا تکم ہے، پھر کسب خبیث سے انفاق کیے موجب قربت ہوگا، اس کی صراحت بھی آ گے فرمادی گئی ہے: ﴿ ولا تیم موالل اللّٰجیب منه تنفقون ﴾ الآیة (۲) -

عافظ ابن كثيراس كي تفيير ٢/ ٢٠٠٠ مين لكهة بين: "أى لا تعدلوا عن المال البحلال، وتقصدوا إلى الحرام، فتجعلوا نفقتكم منه، اهـ"(٣)-

تفسیر میں دیگرا توال بھی ندکور ہیں (۳) ،گریہ کہنا کہ' اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا جہاں ذکر فرمایا ہے وہاں اچھی کہائی کی تخصیص نہیں فرمائی'' قرآن کریم سے عدم واقفیت پربنی ہے، درنہ ملم کے باوجود کوئی مسلمان انکارنص قرآنی کی جرائت نہیں کرسکتا۔

ایک عجیب بات فاصل مجیب نے کھی ہے کہ:

''وجہُ حرام کی کمائی بھی جب کہ غیر اللہ سے ملی ہوئی نہیں ہوتی ، بلکہ فیقی دینے والا ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس بنا پر حرام کمائی خدا کی راہ میں خرچ کرنا ورست ، بلکہ موجب اجر ہے'۔

تواس کے ذریعہ حرام کمانے والوں کے واسطے بہت بڑا باب کھول دیا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب حرام کا بھی دینے والا خدا ہی ہے اوراس کے خرج کرنے پر بھی اجر وفضل ومغفرت ہے تو پھرزیا دہ سے زیا دہ اس

<sup>(</sup>١) (سورة البقرة: ٢٧٤)

<sup>(</sup>٢) (سورة البقرة: ٢٧٧)

 <sup>(</sup>٣) (تفسير ابن كثير، (سورة البقرة : ٢٦٧): ١/٣٢٠، سهيل اكيلمي لاهور)

 <sup>(</sup>٣) "﴿ولا تيمموا الخبيث ﴾: أي تقصدوا الخبيث ﴿منه تنفقون ولستم بآخذيه﴾: أي لو أعطيتموه ما أخذتموه و إلا أن تتغاضوا فيه، فالله أغنى عنه منكم، فلا تجعلوا لله ماتكرهون".

<sup>&</sup>quot;عن عبدالله بن مغفل في هذه الآية: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ قال: كسب المسلم اليكون خبيثاً، ولكن الايصدق بالحشف والدرهم الزيف وما الاخير فيه". (تفسير ابن كثير، (سورة البقرة: ٢٦٧): ٣٢١، ٣٢١، سهيل اكيدمي الاهور)

راہ سے کما کرخدا کے راستہ میں خرج کیا جائے ، کچھ گناہ اگر حرمت کی وجہ سے ہوگا بھی تو وہ خرچ کرنے سے اجر وثو اب بلکہ حصولِ جنت کا ذریعہ بن جائے گا۔مقامِ غورہے کہ یہ س قدر فتنے اپنے اندر لئے ہوئے ہے۔

قر آن، حدیث، فقہ کو با قاعدہ اساتذہ ہے حاصل کئے بغیر آیات، روایات، احکام کوتختہُ مشق نہ بنایا جائے،اور جولانی قلم کے لئے کوئی دوسرامیدان تجویز کیا جائے جس میں آخرت کی باز پرس کا اندیشہ نہ ہو، ور نہ:

﴿ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام، لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون (١)، اور ﴿ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً ﴾ (٢)، اور «من قال في القرآن برأيه" (٣)، اور «من كذب على متعمداً فليتبواً (٤) كى سخت وعيد ين سامنے اورا يسمضا من ك وجه سے جوگلوق مراه بوكى اس كاوبال متقل ہے: ﴿وليد حملن اثقالهم و اُثقالاً مع اُثقالهم، و ليسئلن يوم القيامة عما كانوا يفترون ﴾ (٥) فقط والله الهادى إلى صراط مستقيم.

حرره العبدمحمودغفرله، وارالعلوم ديو بند\_

كسى سے جرأ مال لے كرمسجد ميں صرف كرنا

سوال[۲۲۲۴]: ا.....گاؤں شاملات منجد کی تغییر ومرمت کے لئے ایک شخص لگان، یارقم معین بطور چندہ نہیں دیتا، دوسرے فریق جبر أاور حقہ پانی ترک کر کے لگان لینا چاہتے ہیں۔اس طریقہ سے لینا جائز ہے یا

<sup>(</sup>١) (سورة النحل: ١١١)

<sup>(</sup>٢) (سورة الأنعام: ٢١)

<sup>(</sup>٣) التحديث بتمامه: "عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من قال في القرآن برأيه، فليتبوأ مقعده من النار". (مشكوة المصابيح، كتاب العلم، الفصل الثاني: ١/٣٥، قديمي)

<sup>(</sup>٣) الحديث بتمامه: "عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "اتقوا الحديث عنى إلا ما علمتم، فمن كذب على متعمداً، فليتبوأ مقعده من النار". رواه الترمذي". (مشكوة المصابيح، كتاب العلم، الفصل الثاني: ١/٥٥، قديمي)

<sup>(</sup>۵) (سورة العنكبوت: ۱۳).

نہیں؟اگر نہ ہوتو جبراً کیکرمسجد میں صرف کرنا جائز ہے یانہیں،اگرنا جائز ہوتو ایسے روپے کوجمام یا حجرہ وغیرہ میں لگانا درست ہے یانہیں؟

۲....سودی لین دین کاروپیم سجد میں لگانا جائز ہے یانہیں؟

سا .....ایک بھینہ موضع چونری ہے موضع منڈی میں آ کر بھینسوں میں رہنے لگ گیا، چندروز میں اس کو مار نے کا عیب ہو گیا، اس عیب کی وجہ ہے اہل گا وُل موضع چونری والوں ہے اجازت کیکر فروخت کر دیا۔اس رو پہیکامسجد، جمام وغیرہ میں لگانا درست ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا .....جرألینا جائز نہیں ، ندمجد کے لئے ، نہ حجرہ ، حمام وغیرہ کے لئے (۱)۔

۲ .....نا جائز آمدنی خواہ مود کے ذریعہ سے حاصل کی ہوخواہ اُور کسی ذریعہ سے ، مسجد میں لگانا درست نہیں (۲)۔

سا ..... مالک کی اجازت سے فروخت کر کے مسجد میں قیمت کولگانا شرعاً درست ہے (۳)۔ فقط واللّٰد سے اِنہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله،مظا هرعلوم سهار نپور

(١) "وعن أبى حرة الرقاشي عن عمه رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ألا! لا تنظلموا، ألا! لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه" (مشكوة المصابيح، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني، ص: ٢٥٥، قديمي)

(وسنن البيهقى، (رقم الحديث: ٥٣٩٢)، باب شعب الإيمان: ٣٨٤/٣، دارالكتب العلمية بيروت) (وسنن البيهقى، (رقم الحديث: ٥٣٩٢)، باب شعب الإيمان: ٣٨٤/١، دارالكتب العلمية بيروت) (٢) "عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب. الخ". (صحيح البخارى، باب الصدقة، من كسب طيب: ١٨٩/١، قديمي)

"أما لو أنفق في ذلك مالاً خبيثاً، أو مالاً سببه الخبيث والطيب، فيكره". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب: كلمة "لا بأس" دليل على أن المستحب غيره، الخ: ١ /١٥٨، سعيد) (وكذا في حاشية الطحطاوي على اللر المختار: ١/٢٥٨، كتاب، الصلوة، باب ما يفسد الصلوة، دارالمعرفة بيروت) (وكذا في حاشية الطحطاوي على اللر المختار: ١/٨٥، كتاب، الصلوة، باب ما يفسد الصلوة، دارالمعرفة بيروت) (س) "لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص". (ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب =

## مسجد میں مال حرام صرف کرنے سے متعلق شامی کی عبارت

سسوال [۲۲۵]: فماوی دارالعلوم،امدادالمفتنین وعزیزالفتاوی جلد پنجم وششم،ص:۲۸۸، پیس شامی کی بیعبارت منقول ہے:

"قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالًا خبيثاً أو مالًا مخلوطاً من الخبيث والطيب، فيكره؛ لأن الله تعالىٰ لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله".

بندہ نے شامی کی کتاب الوقف و دیگر ابواب میں تلاش کیا، تگر بندہ کی کوتاہ نظری کی بنا پر نہ مل سکی ، حضرت والا برائے کرم جلدی سے صفحہ وابواب تحر مرفر مائیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

شامى ٢/١٤، مكروهات الصلوة، مطلب فى أحكام المساجد مين أولي در مخار: "ولا بأس بنقشه خلا محرابه بمجص و ما دهب لو بماله الحلل" بهاك المحلال" بكان لفظ "الحلال" كويل مين عمارت مستوله بحواله شرنبا ليدندكور ب(١) وفقط والله سجاندتعالى اعلم -

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند-

مال ِحرام مصحد، كنوال اورمكان كي تغيير

سوال[۲۲۲]: زیدافریقه میں دوکان کرتا ہے اور دوکان پرناجائز چیزیں:شراب خنز بروغیرہ رکھتا ہے، اس نے کاروبار سے رقم جمع کر کے اپنے وطن کے قبرستان میں کنوال تغییر کرایا، ایک مسجد افریقه میں تغییر کرائی، ایک مسجد افریقه میں تغییر کرائی، ایک مکان تغییر کرائے اپنی قوم پنچایت کے نام کر دیا ہے۔ ان سب کا استعال کرنا کیسا ہے؟ چودھری عبدالرحمٰن ، جمد یوسف آڑھتی ، سبزی منڈی شملہ۔

<sup>=</sup> في تعريف المال والملك والمتقوم:  $7/7 \cdot 6$ ، سعيد)

<sup>(</sup>۱) (ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب: كلمة "لابأس" دليل على أن المستحب غيره، الخ: ١/٢٥٨، سعيد)

<sup>(</sup>قنبیه): عبارت ذکوره: "مطلب فی أحكام المساجد" من بیر بیر، بلکه واله تدکوره بالا می به الیکن اس کے بیکن اس کے بعد: "مطلب فی أفضل المساجد" ہے، شایداس سے التیاس بوا۔ (مخرج)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

زید کی دوکان میں کوئی چیز جائز بھی ہے یا تمام اشیاء خمر وخنز بر کی طرح حرام ہی ہیں ،اگر کوئی جائز چیز بھی ہے تب تو اس کی آید نی حرام وحلال سے مرکب ہوئی اور حرام وحلال کے خلط ہے آدمی تمام کا مالک ہوجا تا ہے اگر چہ حرام کا طافت کی تمام کا مالک ہوجا تا ہے اگر چہ حرام کا طافت اس کے ذمہ واجب ہوتا ہے ،لہذامسجد ، کنوال ،مکان تینوں اشیاء کا استعمال شرعا درست ہے اور جس قدر مال حرام طریقہ پرخمر وخنز بروغیرہ حرام اشیاء سے حاصل کیا ہے اس کا صنان واجب ہے:

"لما خلطها: أي أموالًا غير طيبة ملكها، و صار مثلها ديناً في ذمته لا عيناً". ردالمحتار ١٣٨/٢)-

اوراگراس کی دوگان تیں جائز چیز تجارت کے لئے کو کی نہیں، بلکہ تمام مال حرام ہے اور تمام آ مدنی حرام طریقہ سے حاصل کرتا ہے، تب سے تم ہے کہ اگر وہ حرام مال اولا بائع کو دیدیا اور اس کے بعد اس کے عوض میں زمین خریدی ہے بھراس سے تقمیر کی ہے، یا حرام مال کو متعین کر کے مخصوص طور پر اس کے عوض میں زمین خرید کر تغمیر کی ہے تا جرام مال کو متعین کر کے مخصوص طور پر اس کے عوض میں زمین خرید کر تغمیر کی ہے تو شرعاً وہ مبحد ، مبحد نہیں ، اس میں نماز پڑھنا منع ہے (۲)۔

اسی طرح اس مکان کا استعال بھی ناجائز ہے۔ لیکن کنویں کے پانی میں کوئی خرابی نہیں ، کیونکہ حرام مال سے پانی میں بیدا نہیں ہوا ،صرف حرام مال سے تقمیر کردہ کنویں کی دیواروں سے متصل ہے ، اس اتصال سے پانی میں حرمت نہ ہوگی۔ اور اگر حرام مال کے عوض میں زمین خریدی ہے ، مگر قیمت اوا کی ہے کسی حلال مال سے مثلاً: قرض لے کر ، یا اور کسی طرح ، یا حلال مال کے عوض میں خریدی ، پھر دیا حرام مال ، یا زمین خریدی ہے بلاتعیین حرام وحلال ، اور قیمت اوا کی حرام ہے تو ان سب صورتوں میں اس مکان کا استعمال درست ہے ، نیز مسجد نہ کور میں نماز بھی جائز ہے اور کنویں کے بانی میں تو کوئی اشکال ہی نہیں :

في ردالمحتار: "رجل اكتسب مالاً من حرام، ثم اشترى، فهذا على خمسة أوجه:

 <sup>(</sup>١) (ردالمحتار، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم مطلب فيما لو صادر السلطان جائراً فنوى بذلك أداء
 الزكاة إليه: ٢٩١/٢، سعيد)

<sup>(</sup>٢) "كل مسجد بني مباهاةً، أو رياءً، أو سمعةً، أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله، أو بمال غيرطيب، فهو لاحق بمسجد الضرار". (المدارك على هامش تفسير الخازن: ٢٨١/٢، حافظ كتب خانه)

> حررہ العبدمحمود گنگوہی معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نیور، ۲۰/۱/۵۵ ہے۔ الجواب سیح سعیدا حمد غفرلہ، صحیح عبداللطیف، مدرسه مظاہر علوم، ۳۰۰/محرم/۵۵ ہے۔ مال حرام سے بنائی ہوئی مسجد

سوال[۲۲۱]: عرصه ۱۳۵ سال کاگزراایک زانیه عورت (رنڈی) جوزناکا پیشه کرتی تھی، ایک ہندو کے پاس رہتی تھی، اس کے پاس اس کمائی ناجا کزسے دس پندرہ ہزار رو پیدتھا۔ اس نے خیال کیا کہ اگر اس رو پیدسے ایک جامع معجد قصبہ تھر اے اندرتغیر کرادی جائے تو بہت ثواب ملے گا، اس خیال سے اس نے قصبہ کے اندر ایک جامع معجد بڑی شاندار بنوادی، معجد تیار ہوگئی۔ مسلمانوں سے نماز پڑھنے کے لئے کہا گیا تو مسلمانوں نے اور مولو یوں نے بیاعتراض کیا کہ بیمسجد رنڈی کے سرمایہ سے بن ہے، لہذا ہماری نماز اس میں

(۱) (ردالسحتسار، كتساب البيوع، بساب المتنفرقسات، فيصيل: إذا اكتسبب حراماً، ثم اشترى، الغ: ۲۳۵/۵، سعيد)

"وأما الثاني. وهو ما إذا تصرف في المغصوب أو الوديعة و ربح، فهو على وجوه ......... فقد قال الكرخي رحمه الله تعالى: إنه على أربعة أوجه: إما إن أشار و نقد منه، أو أشار إليه و نقد من غيره، أو أشار إلى غيره و نقد منه، أو أطلق إطلاقاً و نقد منه، و في كل ذلك يطيب له، إلا في الوجه الأول: وهو ما إذا أشار إليه و نقد منه؛ لأن الإشارة إليه لا تفيد التعين، فيستوى وجودها و عدمها، إلا إذا تأكدت بالنقد منهما ...... و اختار بعضهم الفتوى على قول الكرخي في زماننا، لكثرة الحرام". (البحرالرائق، كتاب الغصب: ٢/٤٠١، وشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الهداية، كتاب الغصب: ٣٤٣/٣، ٣٤٣، إمداديه ملتان)

<sup>(</sup>وكذا في ردالمحتار، كتاب الغصب ٢ / ٩ ٨ ١ ، سعيد)

نہیں ہوگی اورسب مسلمانوں نے اس مسجد میں نماز پڑھنے ہے انکار کر دیا۔

اس سے بعداس رنڈی نے مسلمانوں کو بید دھمکی دی کہ اگرتم لوگ اس معجد میں نماز نہیں پڑھو گے تو میں اس معجد میں شاکر بھی کا بت رکھواد ونگی اور اس کو مندر بنوادوں گی۔ اس تھم کے سننے کے ساتھ ہی چند پیرصاحبان اور مولوی صاحبان نے فور آبی نتوی دے دیا کہ بت خانہ سے معجد ہزار درجہ بہتر ہے اور سب مسلمان اس معجد میں نماز پڑھنے گئے۔ جب سے اب تک ۳۰، ۳۵/ سال کا زمانہ گزرا ہوگا، برابر اس معجد میں عیدین و جمعہ پنجوقت نماز پڑھنے گئے۔ جب سے اب تک ۳۰، ۳۵/ سال کا زمانہ گزرا ہوگا، برابر اس معجد میں ماز پڑھنے کو نمازیں پڑھی جارہی ہیں، نیکن اتنا عرصہ نکل جانے کے بعد اب پچھ مولوی صاحبان اس معجد میں نماز پڑھنے کو ناجائز بتلاتے ہیں۔

تواب ہم مسلمانان قصبہ تھر ا آپ سے فتوی طلب کرتے ہیں کہ اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں اور اس مسجد میں ہماری نماز ہوتی ہے یانہیں؟ اور جب ہم لوگ اس مسجد میں نماز نہ پڑھیں گے تو مسجد بغیراذان و چراغ بتی کے ویران ہوجاوے گی تواس حالت میں ہم گنا ہمگار ہوں سے یانہیں؟ یااب عالیشان مسجد کو تالالگا کر بند کر دیا جائے یا کیا کرنا چاہئے؟ فقط۔

۲۶/شوال/۵۹هـ

#### الجواب حامداً ومصلياً:

حرام روپیہ ہے کوئی شی خرید نے میں تفصیل ہے: بعض صورتوں میں تھے بالکل ناجائز ہے، اوراس شی
میں حرمت آ جاتی ہے۔ اور بعض صورتوں میں اس شی میں حرمت نہیں آتی اور بیج درست ہوتی ہے۔ اگر حرام
روپیہ کو پہلے متعین کر کے اوراس کی جانب اشارہ کر کے اس کے عض زمین وغیرہ خریدی اور مبحد وغیرہ بنوائی ہے
تب تو وہ زمین اس کی ملک میں نہیں آئی اور وہ مبحد ہی نہیں ہوئی۔ اوراگر بلاتعین واشارہ کے زمین خریدی
ہے اور پھر وہ حرام روپیہ قیمت میں اواکر دیا، یاکسی دوسرے حلال روپیہ کو متعین کر کے زمین وغیرہ خریدی ایکن قیمت میں حرام روپیہ اواکی اور ایک میں ایک کردیا ہے تو وہ مبعد ہوگئی، اس میں نماز درست ہے، صورتوں میں بیچ درست ہوگی۔ اور پھر یا قاعدہ اس کو وقف کردیا ہے تو وہ مبعد ہوگئی، اس میں نماز درست ہے،

هكذا يفهم مما في رد المحتار: ٥/١٣٣ (١)-

اور پہلی صورت میں جب کہ تھے درست نہیں ہوئی تب بھی اس کے ساتھ الیہ کرنا جو کہ احترام مسجد کے خلاف ہے جائز نہیں (۲)، البتہ وہاں نماز مکروہ ہے (۳)۔ ادرتا وقتیکہ پوری تحقیق نہ ہو، اس کو مسجد ہی کہا جاوے گا۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

حرره العبدمحمود كنگوبى عفاالله عنه معين مفتى مدرسه مظاهر الوم سهار نپور،٣٠/١١/٣ ههـ

(۱) "(كما لو تصرف في المغصوب والوديعة) بان باعه (وربح) فيه (إذا كان) ذلك (متعيناً بالإشارة) و بالشراء بدراهم الوديعة، أوالغصب و نقدها): يعني يتصدق بربح حصل فيهما إذا كانا مما يتعين بالإشارة. وإن كان مما لا يتعين، فعلى أربعة أوجه: فإن أشار إليها و نقدها، فكذلك يتصدق (وإن أشار إليها و نقد غيرها، أو) أشار (إلى غيرها) و نقدها (أو أطلق) و لم يشر (ونقدها، لا) يتصدق في الصور النها و نقد غيرها، أو) أشار (إلى غيرها) و والمختار أنه لا يحل مطلقاً -كذا في الملتقى - ولو بعد الشلاث عند المكرخي . قيل (و به يفتي) والمختار أنه لا يحل مطلقاً -كذا في الملتقى - ولو بعد المضمان واختار بعضهم الفتوى على قول الكرخي في زماننا، لكثرة الحرام، و هذا كله على قولهما". (الدرالمختار).

"(قوله: فكذلك يتصدق)؛ لأن الإشارة إليه لا تفيد التعيين، فيستوى وجودها و عدمها، إلا إذا تأكد بالنقد منها، زيلعى. (قوله: أو أطلق) بأن قال: اشتريت بألف درهم و نقد من دراهم الغصب، أو النوديعة، عزمية. وفي التاتار خانية عن المذخيرة: أنه إذا أطلق و لم يشر، فإن نوى النقد منها، فلا يخلو: إن حقق نيته، فنقد منها، فالأصح أنه لا يطيب، وإن لم يحقق نيته، يطيب؛ لأن مجرد العزم لا أثرله. وإن لم ينبو، شم نقد منها، طاب. قال الحلواني: إنما يطيب إذا نوى أن لا ينقد منها، ثم بدا له، فنقد. أما إذا نوى النقد منها مع علمه أنه ينقد، لا يطيب، ملخصاً. و في المزازية: وقول الكرخي عليه الفتوى، ولا تعتبر النية في الفتوى، ثم حمل ما مر على حكم الديانة". (ردالمحتار: ٢/٩٨١، كتاب الغصب، سعيد) (وكذا في ردالمحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: فيمن ورث مالاً حراماً: ٩/٥، ٩ مسعيد)

(٢) (راجع الحاشية المتقدمة)

(m) (راجع ، ص: ١٠١ ، رقم الحاشية : ١)

### مال ِحرام ہے مسجد و مدرسہ وغیرہ بنا نا

سسوال[۲۲۱۸]: بعض لوگوں کی کمائی سینما، یاسٹے، یا جوا، یاشراب کی ہوتی ہے اوروہ جا ہے ہیں کہ ہم دینی مدرسہ یا متجد میں دیں تو کیا طریقہ اختیار کریں؟ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ سی شخص سے رو پیہ بطور قرض لے کردینی مدرسہ، یا تغییر متجد میں دیدیں اور اپنی اس کمائی کی رقم سے اس قرض کوادا کریں ۔ تو کیا پیطریقہ جا کڑے، اس طریقہ سے وہ رقم دینی مدرسہ یا متجد میں خرج کر سکتے ہیں؟ سارے جواب حدیث وفقہ کی روشنی میں دیں۔

#### الجواب حامداًومصلياً:

جن کے پاس نا جائز کمائی کا روپیہ ہے، وہ اگر کسی سے جائز روپیہ قرض لے کر مدرسہ یا مسجد کے لئے دیں تو بیددرست ہے(1)، نا جائز دیں تو مدرسہ یا مسجد کی تقمیر کے واسطے نہ لیا جائے:

"ولا بأس بنقشه خلا محرابه بجص و ما ذهب لو بماله الحلال، اهـ". در مختار. "قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالاً خبيثاً و مالاً سببه الخبيث والطيب، فيكره ؛ لأن الله تعالىٰ لا يقبل إلا السطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله، اهـ. شرنبلالية". شامى: ٢/٢٦٤(٢)- فقط والله تعالى اعلم.

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند،۱/۳/۲۴هـ

(١)"إذا أراد الرجل أن يحج بمال حلال فيه شبهة، فإنه يستدين للحج، ويقضى دينه من ماله". (الفتاوي العالمكرية، كتاب المناسك، الباب الأول: ٢٢٠/١، رشيديه)

(وكذا في فتاوئ قاضى خان على هامش الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الحج، فصل في المقطعات: ١٣/١، وشيديه) (٢) (الدر المسختار مع رد المسحتار، كتاب الصلاة، مطلب كلمة: "لا بأس" دليل على أن المستحب غيره؛ لأن البأس الشدة: ١/٢٥٨، سعيد)

# حلال وحرام روپے سے بنی ہوئی مسجد میں نماز

سوال[۲۲۹]: استحلال وحرام مال سے متحد بنائی جائے ،اس میں نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ ۲۔۔۔۔۔اگر وہی متحد حلال مال سے خریدی جائے ،اس میں نماز پڑھنا درست ہے یانہیں؟ پھرمشتری کو اس وفت اگر لوگ واپس کردیں تو وہ روپیہ لینا جائز ہے یانہیں؟

### الجواب حامداًومصلياً:

ا..... مال حرام مسجد میں لگانا ناجا ئز ہے،اگرحرام مال سے خرید کرزمین پرمسجد بنائی جائے تو اس میں نماز مکروہ ہے(ا)۔

۲.....اگرحرام مال سے خرید کر تھے فنخ کر کے پھرحلال مال سے خرید کرمسجد بنائی جائے تو اس میں نماز درست ہے(۲)۔فقط والٹد سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمود گنگوہی عفااللہ عند، عین مفتی مدرسه مظام رعلوم سہار نپور،۲۲/۹/۲۴ ہے۔

= (وكنذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار: ١/٢٥٨، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة، دار المعرفة بيروت)

(١) "كل مسجد بني مباهاةً أو رياءً أو سمعةً أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله، أو بمال غيرطيب، فهو لاحق بمسجد الضرار" . (مدارك التنزيل على هامش تفسير الخازن: ٢٨١/٢، حافظ كتب خانه)

قال ابن عابدين: قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثاً أو مالا سببه الخبيث والسليب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله". (ردالمحتار، كتاب والطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب: كلمة "لابأس" دليل على أن المستحب غيره، الخ: ١/١٥٨، سعيد)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار: ١/٨٧١، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة، دار المعرفة بيروت)

مزيد تفصيل كے لئے ويكھے: (امداد الفتاوی، كتاب الوقف، حكم مسجد بناكردہ بمال حرام: ٢٥٢/٢)

(وأحسن الفتاوئ، باب المساجد، حرام السيتميركردهم يركاهم: ١/٦ ١٣٠)

(وامداد الأحكام، فصل في احكام المسجد وآدابه، طوائف كي ينائي بوئي متحد من أزكاتكم: ١/٠٧٣)

(و امداد المفتين، كتاب الوقف، أحكام المساجد، رسالة نيل المدام في حكم المسجد النبي بالمال الحرام، ص: ٢٢٢)

(٢) "رجل اكتسب مالاً من حرام، ثم اشترئ، فهذا على خمسة أوجه: إما إن دفع تلك الدراهم إلى =

### وصيت اورخواب كهسود كارو ببيمسجد ميس وياجائ

سوان [۲۲۷]: جوسجد بالکل ویران به ام و به مؤتن کے ہے، ایک حاجی صاب جن کے پاس بیاج (۱) کے پیسے تھے، انہوں نے ایک صاحب سے وعدہ کیا کہ بیں مبجد کے جملے تعیری اخراجات کو پورا کردوں گا، گر چند دن بعد حاجی صاحب کا انقال ہوگیا۔ اب وہ خواب میں اس مختص کے پاس آئے اور کہا کہ ہم کئی دن سے خت عذاب میں مبتلا ہیں، لہذا میر سود بیاج کے تمام کے تمام رو بے میری بیوی سے لے کرمسجد میں لگا دو، تا کہ اس در دناک عذاب سے چھٹکارا پالوں۔ اب وہ خص حاجی صاحب کے ورثاء اور ان کی بیوی کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ اگر سود کارو پیر سجد میں لگ سکتا ہوتو ہم بخوشی دینے کو تیار ہیں۔ براہ کرم مطلع فرما میں کے سود کا پیر مسجد میں لگ سکتا ہوتو ہم بخوشی دینے کو تیار ہیں۔ براہ کرم مطلع فرما میں کہ سود کا پیر مسجد میں لگ ان جائز ہے یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

# سود کارو پیمسجد میں لگانا جائز نہیں ،مرنے والا اگرخواب میں آ کر بتائے تب بھی جائز نہیں (۲)۔جو

البائع أولاً، ثم اشترى منه بها، أو اشترى قبل الدفع بها و دفعها، أو اشترى قبل الدفع بها و دفع غيرها، أو اشترى مطلقاً و دفع تلك الدراهم، قال أبو نصر: يطيب له و اشترى مطلقاً و دفع تلك الدراهم، قال أبو نصر: يطيب له و لا يجب عليه أن يتصدق إلا في الوجه الأول، وإليه ذهب الفقيه أبو الليث، لكن هذا خلاف ظاهر الرواية، فإنه نص في الجامع الصغير: إذا غصب ألفاً، فاشترى بها جارية، وباعها بألفين، تصدق بالربح. وقال الكرخي في الوجه الأول والشاني: لا يطيب، و في الثلاث الأخيرة: يطيب. و قال أبوبكر: لا يطيب في الكل، لكن المفتوى الآن على قول الكرخي، دفعاً للحرج عن الناس ......... وقال بعضهم: لا يطيب في الوجوه كلها، ولكن الفتوى اليوم على قول الكرخي، دفعاً للحرج عن الناس، لكثرة الحرام". (ددالمحتار: الوجوه كلها، ولكن الفتوى اليوم على قول الكرخي، دفعاً للحرج عن الناس، لكثرة الحرام". (ددالمحتار: الوجوه كلها، ولكن الفتوى اليوم على قول الكرخي، دفعاً للحرج عن الناس، لكثرة الحرام". (ددالمحتار:

(وكذا في الهداية: ٣٤٣/٣، ٣٤٣، كتاب الغصب، مكتبه شركت علميه ملتان)

(وكذا في البحرالرائق: ٢٠٤٨، كتاب الغصب، رشيديه)

(١) ( بياج: سود، ربا، تفع، برحوري، زيادتي " \_ (فيروز اللغات، ص: ٢٥٠، فيروز سنز، الاهور)

(٢) "إما لو أنفق في ذلك مالاً خبيثاً ومالاً سببه الخبيث والطيب، فيكره؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله، شرنبلالية". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب: كلمة "لابأس" -

وعدہ زندگی میں کیا تھا مرنے کے بعد ورثاء کے ذمہ اس کا پورا کرنا واجب نہیں (۱)، نہ ان کے ترکہ ہے کسی کو زبروتی کینے کاحق ہے (۲)۔ ہاں! میت کے لئے دعائے مغفرت کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے فل نماز پڑھ کر ثواب پہونچا یا جائے (۳)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔
حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۵/۵/۴۷ ہے۔

= دليل على أن المستحب غيره، الخ: ١ / ٢٥٨، سعيد)

(وكنذا في حماشية الطحطاوي على الدرالمختار: ٢٠٥٨، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة، دار المعرفة بيروت)

"كل مسجد بني مباهاة أو رياءً أو سمعة أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله، أو بمال غيرطيب، فهو لاحق بمسجد الضرار". (التفسير الأحمدي، ص: ٣٤٨، مكتبه حقانيه بشاور)

(وكذا في روح المعاني: ١١/١) ٢، (سورة التوبة: ١٠٠)، مكتبه دار الكتاب العربي بيروت

(وكذا في مدارك التنزيل: ١/٩/١، (سورة التوبة: ١٠٤)، قديمي)

(۱) "(قوله: أما دين الله تعالى، الخ) محترز قوله: من جهة العباد، وذلك كالزكاة والكفارات و نحوها. قال الزيلعي: فإنها تسقط بالموت، فلا يلزم الورثة أداؤها إلا إذا أوصى بها، اوتبرعوا بها من عندهم". (ردالمحتار: ٢/٠٢٤، كتاب الفرائض، سعيد)

(٢) "وعن أبى حرة الرقاشى عن عمه رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ألا! لا تنظلموا، ألا! لا يحل مال امرى إلا بطيب نفس منه". (مشكوة المصابيح، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني، ص: ٢٥٥، قديمي)

"ليس الأحد أن ياخذ مال غيره بالاسبب شرعي". (شرح المجلة لسليم رستم: ١٩٢/، (رقم المادة: ٩٤)، المقالة الثانية في القواعد، مكتبه حنفيه كوئله)

(٣) "صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاةً أو صوماً أو صوماً أو صدقةً أو غيرها، كذا في الهداية". (ردالمحتار: ٢٣٣/٢، كتاب الصلوة، باب صلوة الجنازة، مطلب في القراء ة للميت وإهداء الثواب للميت، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق: ٥/٢ ا ، كتاب الحج ، باب الحج عن الغير، رشيديه)

#### سودى قرضه كارو پييمسجد ميں لگانا

سوال[212]: سودى رقم قرض پرکیکرمسجد تغییر کرنا کیساہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جورقم سود پر قرض کی گئے ہے وہ رقم حرام نہیں (۱) ،اس کامسجد کی تغییر میں لگانا بھی درست ہے (۲) ،لیکن سود پر رقم لینا ،سود دینا گناہ ہے،اس سے باز آنا ضروری ہے (۳) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبد محمود غفرلہ ، دارالعلوم ویوبند، ۸۹/۲/۱۸ھ۔

(۱) "وأما القرض المشروط بالفصل والمنفعة، فلم يقل أحد: إنه من باب الإرفاق، بل اتفقوا على كونه مثل البيع. ثم اختلفوا ...... وقال الحنفية: يبطل الشرط لكونه منافياً للعقد، ويبقى القرض صحيحاً، .... ومرادهم بكون القرض صحيحاً والشرط باطلاً: أن المستقرض إذا قبض الدراهم التى استقرضها بالشرط، يصير ديناً عليه، والاتكون أمانة غير مضمونة". (إعلاء السنن، رسالة كشف الدجى عن وجه الربا، ٢٠ / ٥٣٣، (دارة القرآن كراچى)

(٢) "غالب مال المهدى إن حلالاً، لا بأس بقبول هديته وأكل ماله مالم يتعين أنه من حرام. وإن غالب ماله الحرام، لا يقبلها ولا يأكل، إلا إذا قال: إنه حلال ورثه أو استقرضه". (البزازية على هامش الفتاوي العالمكيوية: ٢/٠٣، كتاب الكراهية، الفصل الرابع في الهدية والميراث، رشيديه)

(وكذا في الأشباه والنظائر: ١ /٣٣٣، الفن الأول، القاعدة الثانية، إدارة القرآن كراچي)

(وكندا في الفتاوي العالمكيرية: ٣٣٣/٥، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات، رشيديه)

(٣) قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ امْنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبُوا أَضْعَافاً مَضْعَفَةً ﴾ (سورة آل عمران: ٣٠٠)

وقال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، و ذروا ما بقى من الربوا، إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله ﴾ . (سورة البقرة: ٢٤٩)

"عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اكل الربا و موكله و شاهده و كاتبه". (سنن أبي داؤد: ٢/٢ ١ ، كتاب البيوع، باب في آكل الربا ومؤكله، إمداديه ملتان)

# مسجد کی تعمیر کے لئے سود پر قرض لینا

سوال[2727]: مسجد كي تغير كے لئے سود پرروپية رض لے كرخرچ كيا جاسكتا ہے يائمبيں؟ الحواب حامداً ومصلياً:

سود پرروپیدلیناحرام ہے(۱)،خاص کرمسجد کی تغییر کے لئے حرام فعل کاار تکاب ہر گزنہ کیا جائے (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

مسجد کے لئے سودی قرض

سبوال[۲۲۷]: علاقہ گنگوہ کے ایک قربہ بہا در گرمیں ایک میجد تغییر ہور ہی ہے،اس کی تغییر کے صرفہ کی صورت یہ ہے کہ ال قربہ نے فی ال پچھ غلہ عین کر کے بطور چندہ غلہ فراہم کیا تھا کہ اس کو نے کرم میر کر تھیں گرمی کی تھی ہوگئی اور بھو کے کونے کرم میر کی تغییر کریں گے۔ پچھ دنوں غلہ جمع رہا، جب قربہ کے بعض لوگوں کوخورد ونوش کی تنگی ہوگئی اور بھو کے مرنے لگے،ان کو وہ غلہ ادھار دیدیا وعدہ پر کہ موجودہ فصل میں اداکر دینا۔

چونکہ مسجد کے لئے اینٹیں خریدی ہوئیں موجود تھیں، گاؤں والوں نے تغییر شروع کرادی، جب معمار اور مز دوروں نے مز دوری مانگی تولوگوں نے کہا کہ مسجد کا پیسے نہیں ہے، فصل کٹانے کے بعد لوگوں ہے وصول

<sup>(</sup>١) (راجع، ص: ٣٠١، رقم الحاشية: ٣)

<sup>(</sup>٢) "(قوله: لو بسماله الحلال) قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالاً خبيثاً ومالاً سببه الخبيث والطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله". (ردالمحتار، كتاب الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب: كلمة "لابأس" دليل على أن المستحب غيره، الخ: ١٩٥٨/، سعيد)

<sup>(</sup>وكمذا في حماشية الطحطاوي على الدرالمختار: ٢٧٨/١، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة، دار المعرفة بيروت)

<sup>&</sup>quot;ولما نقل النووي: قول الإحياء: لو سقف المسجد بحرام، حرم الجلوس تحتد؛ لأنه انتفاع بالحرام سنكوة المصابيح: ١٩/٢ مم، بالحرام سسبب والمختار أنه لا يحرم القعود ". (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح: ١٩/٢م، كتاب الصلوة، باب المساجد ومواضع الصلاة، الفصل الثالث، رشيديه)

کرے دیں گے۔معمار اور مزدوروں نے نہ مانا۔ پس گاؤں والوں نے جہالت کے سبب سودی قرضہ کیکر معماروں کوبھی دیدیااور چونہ ککڑی وغیرہ بھی خرید کرنقمیر مسجد میں لگارہے ہیں۔

اب تحقیق طلب امریہ ہے کہ سودی قرضہ ہے مسجد میں صرف کرتا ، یا مزدوری میں ویٹا کیجھ نقصان شرعاً ہوتا ہے یانہیں ،اگر نقصان ہے تو اس مسجد میں نماز درست ہوگی یانہیں ؟ بینوا تو جروا۔

الجواب حامداً ومصلياً:

سودی قرض توشر عانا جائز ہے(۱) بلین اس طرح قرض لے کرجومعماروں اور مزدوروں کی اجرت ادا
کی گئی ہے اور اس قرضہ ہے مبجد کے لئے چونہ وغیرہ فریدا گیا ، اس ہے اس مبجد کی نماز ممنوع نہ ہوگی ، بلکہ نماز
اس میں درست ہے(۲) سودی قرض لینے ہے آئندہ اجتناب کریں (۳) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبرمحمود گنگوہی ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور، ۵۹/۳/۵ ھ۔
الجواب مجیح : سعید احمد غفر لہ ، صحیح : عبد اللطیف ، مدرسہ مظاہر علوم ، ۱۵/ریج الاول/ ۵۹ ھ۔
سود کا بیسے مسجد کی روشنی وغیرہ میں لگانا

(١) (راجع رقم الحاشية : ٣)

ر ۲) اس لئے کہ سجد کی تغییراور مزدور کی اجرت میں قرض کی رقم خرج ہوئی ہے، نہ کے جرام پییہ، اس لئے درست ہے، البت قرض پر زائدر قم وصول کرنے کے لئے وہ زائدر قم حرام ہے:

"أخرج المحارث بن أسامة في مسنده عن على رضى الله تعالى عنه: "كل قرض جرمنفعة فهو ربا". ذكره السيوطى في الجامع الصغير". (تكملة فتح الملهم، كتاب البيوع، باب الربا: ١٩٨/١، دارالعلوم كراچى)

(٣) قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربوا أضعافاً مضعفة ﴾ (سورة آل عمران: ١٣٠) وقال الله تعالى: ﴿أحل الله البيع و حرّم الربوا ﴾ . (سورة البقرة: ٢٧٥)

"عن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضى الله تعالىٰ عنه قال: لعن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اكل الرباء، وموكله، و شاهده، وكاتبه". (سنن أبي داؤد: ١٤٤/١ ، كتاب البيوع، باب في آكل الربا ومؤكله، إمداديه ملتان)

کی فٹنگ و پنگھالگا ہوا ہے۔ شرعاً بیرام ہے یا نہیں ،اس بحل کی روشنی اور پیھے کے بینچے نماز ہوگی یا نہیں؟ ۲..... آج تک جونمازیں پڑھی گئی ہیں ان کا کیا تھم ہے؟

الجواب حامدأومصلياً:

تاجائز آمدنی کا بیسہ مسجد میں لگانا درست نہیں (۱)، اگر بجلی کی فئنگ اور سیکھے میں تاجائز بیسہ لگایا گیا ہے توجس نے لگایا ہے وہ پنگھا یہاں سے لے جائے اور حلال کمائی سے لگایا جائے ، بجلی کی فٹنگ میں میٹر بل اور تار، بلب جو پچھ بھی وہاں موجود ہے اس کو نکال کر جائز آمدنی سے لگایا جائے۔ اگر ایبا کرنے میں فتنہ ہوتو مجبوراً یہ صورت کر لی جائے کہ جتنا بیسہ اس میں خرج ہوا ہے وہ بیسہ سود کا تھا تو اتنا بیسہ اصل مالک کو (جس سے سود لیا تھا) اس کی ووالیس کر دیا جائے (۲)، لیکن پہلے اس کی اس کی ووالیس کر دیا جائے (۲)، لیکن پہلے اس کی اس کی ووالیس کر دیا جائے (۲)، لیکن پہلے اس کی اس کی ووالیس کر دیا جائے (۲)، لیکن پہلے اس کی

(۱) "عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربّيها لصاحبه كما يربى أحدكم فلوّه، حتى تكون مثل الجبل". (صحيح البخارى، باب الصدقة من كسب طيب: ١٨٩/، قديمى)

قال الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشى: "قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال و أجوده و أنفسه، و نهاهم عن التصدق برذالة المال أو دنيئه، وهو خبيثه، فإن الله لا يقبل إلا طيباً". (تفسير ابن كثير: ١/١٠)، (سورة البقره: ٢٦٤)، سهيل اكيدُمى لاهور)

و قال العلامة ابن عابدين: "قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالاً خبيثاً ومالاً سببه الخبيث والطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله". (ردالمحتار، الخبيث والطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب: كلمة "لاباس" دليل على أن المستحب غيره، الخ: 1 /٢٥٨، سعيد) (وكذا في حاشية الطحطاوى على الدرالمختار: 1 /٢٤٨، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة، دار المعرفة بيروت)

(٢) "ولو مات مسلم وترك ثمن خمر، لا يحل لورثته أن ياخذوا ذلك؛ لأنه كالمغصوب ............ وعلى هذا لو مات رجل و كسبه من ثمن الباذق والظلم أو أخذ الرشوة، تعود الورثة، ولا يأخذون منه شيئاً ......... و يردّونه على أربابه إن عرفوهم، و إلا يتصدقوا به؛ لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد". (البحرا لرائق: ٣١٩/٨، كتاب الكراهية، فصل في البيع، رشيديه)

تحقیق بھی کر لی جائے کہ اس میں سودی رقم بھی صرف کی گئی ہے۔ جونمازیں اس روشنی وہَو امیں پڑھی گئی ہیں وہ درست ہوگئیں (1)۔فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۵/۸/۰۹ هـ

سودخورکوتر که میں ملی ہوئی رقم مسجد میں لگا نا

سوال[272]: ایک سودخورکواین والدین سے جوتر کے ملاہے وہ اس سے خاص کر کے متجد کے کاموں میں لگانا چاہتے ہیں، کیااس کے روپے کو متجد میں لگایا جاسکتا ہے؟ واضح رہے کہ اس سودخور کے روپے کا حساب نہیں ہے کہ اصل کتنا ہے اور سودی کتنا ہے، اور وہ اس روپے سے کھیتی باڑی کرتا ہے۔

الہواب حامداً ومصلیاً: والدین کے ترکہ سے جوحلال روپیملاہے،اگروہ روپییمبحد میں دیتواس کامسجد میں صرف کرناشرعاً درست ہے(۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم د بوبند، ۹۱/4/۱۹ هـ-

تعمیرِ مکان کے لئے مسجد تمینی کاسُو دیررقم لینا

سوال[214]: سابقه مسجد مینی نے مکان تغیر بابت بدرجهٔ مجبوری کچھرقم ریز ویشن کر کے با قاعدہ

= (وكذا في تبيين الحقائق: ٢٠/٧، كتاب الكراهية، فصل في البيع، دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا في رد المحتار: ٣٨٥/٦، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، سعيد)

(۱) "كل مستجد بني مباهاة أو رياء أو سمعة أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله، أو بمال غيرطيب، فهو لاحق بمسجد الضرار". (مدارك التنزيل على هامش تفسير الخازن، (سورة التوبة: ١٠٤٠) : ٢٨١/٢، حافظ كتب خانه)

(٢) "غالب مال المهدى إن حلالاً، لا بأس بقبول هديته و أكل ماله، مالم يتعين أنه من حرام، وإن غالب ماله المهدى إن حلالاً، لا بأس بقبول هديته و أكل ماله، مالم يتعين أنه من حرام، وإن غالب ماله الحرام لا يقبلها و لا يأكل، إلا إذا قال: إنه حلال ورثه أو استقرضه". (البزازية على هامش الفتاوي العالمكيريه، كتاب الكراهية، الفصل الرابع في الهدية والميراث: ٢/١٠٣م، رشيديه)

(وكذا في الأشباه والنظائر، الفن الأول، القاعدة الثانية: ١/٣٣٣، إدارة القرآن كراچي)

(الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات: ٣٣٣/٥، رشيديه)

قانونی لکھا پڑھی کر کے ایک ساہوکار سے بیاج پراٹھالی تھی (۱)۔اور نہ وہ رقم اور نہ ہی وہ سودادا کر پائی تھی کہ نیا الیشن ہوااور کمیٹی بدل گئی اور برسرِ اقتدار کمیٹی میں دوسر ہے لوگ آگئے تو ساہوکاراب اپنی رقم مع سودموجودہ کمیٹی سے طلب کررہا ہے۔ تو کیا مع سودوہ رقم موجودہ کمیٹی ادا کرے، جب کہ شرع تھم ہے کہ سودی لین دین دونوں ناجائز ہے؟ تو اب اگر ہم ساہوکار کی رقم مع سودادا کردیں تو خدا کی گرفت میں آئیں گے یا بھے سکیں گے، اس بارے میں ہمارے لئے شرع تھم کیا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اس کی ذمہ داری سابقہ کمیٹی پر ہے جس نے سود پر مسجد کے لئے رقم لی ہے، اگر بیصورت کی طرح ممکن ہوکہ مسجد کی طرف سے اصل رقم موجودہ کمیٹی دے اور سود سابقہ کمیٹی اپنے پاس سے دے دے، یا معاف کرالے تو آپ لوگ بالکل نیج جائیں گے، بین نہ ہوسکے تو موجودہ کمیٹی مجبور ہے۔ پھراعلی بات بیہ کے سود مسجد کی طرف سے نہ دیا جائے، بلکہ کمیٹی آپس میں چندہ کر کے اس مصیبت کو برداشت کرے۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۵/۱۰/۹۵ هـ-

بلیک مارکیٹنگ کرنے والے کارو پیم سجد میں

سے وال[2122]: جوتا جربلیک مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں وہ اگر مسجد کے لئے چندہ دیں توان کے رویے کومسجد میں خرچ کیا جاسکتا ہے، یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ملکیت تو اس صورت میں بھی حاصل ہوجاتی ہے اور اس کومسجد میں صُر ف کرنا بھی درست ہے (۲)،

(۱)''ساہوکار:سود پر پیےچلانے والا،صراف''۔(فیروز اللغات، ص: ۰ کے، فیروز سنز، لاھور) ''بیاج:سود،ریا،نفع،پڑھوتری،زیادتی''۔(فیروز اللغات، ص: ۲۵۰، فیروز سنز، لاھور)

(٢) "غالب مال المهدى إن حلالاً، لا بأس بقبول هديته و أكل ماله، مالم يتعين أنه من حرام. وإن غالب ماله المهدى إن حلالاً، لا بأس بقبول هديته و أكل ماله، مالم يتعين أنه من حرام. وإن غالب ماله الحرام لا يقبلها و لا يأكل، إلا إذا قال: إنه حلال ورثه أو استقرضه ". (البزازية على هامش الفتاوي العالمكيريه، كتاب الكراهية، الفصل الرابع في الهدية والميراث: ٢/٠٢، رشيديه)

(وكذا في الأشباه والنظائر، الفن الأول، القاعدة الثانية: ١/٣٣٣، إدارة القرآن كراچي)

١٠ كذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات: ٣٣٣/٥، رشيديه)

مگرخود بیطریقه ایسا ہے جس میں عزت کا بھی خطرہ ہے ، مال کا بھی خطرہ ہے ، جان کا بھی خطرہ ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم و بوبند، ۱۹/ ۱۹ ههه

مسجد کی رقم خرچ کر کے سودی قرض لے کرمسجد میں وینا

سے وال[۷۲۷]: ایک آ دمی کے پاس مسجد کی امانت کارو پید جمع تھاانہوں نے اس کوخرج کرڈالا، اس امین صاحب نے ایک دوسرے آ دمی سے سود کی قرض لے کر مسجد کی امانت کے روپے کو واپس کر دیا۔ کیا اس روپے کومسجد میں خرچ کرنا جائز ہوگا؟

الجواب حامداً ومصلياً:

سود پر جوقرض لیا گیا ہے وہ قرض کا رو پہیرام نہیں ،اس کومسجد کے روپے کے ضان میں دینا درست ہے(۱) ،البتہ قرض کے ساتھ جورو پہیسود کا دیا جائے اس کا دینا نا جائز ہے(۲) ۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ دارالعلوم دیو بند ،۱۹/4/۱۹ ھے۔

قیمتِ شراب سے بنی ہوئی مسجد میں نماز

**الاستفتاء[ ٤٢٤٩]** : زيدمسلمان شراب كي أيي كرتا ہے اور بہت دولتمند ہو گيا ہے ، پنجگا نه نما زيڑ هتا

(۱) "وأما القرض المشروط بالفضل والمنفعة، فلم يقل أحد: إنه من باب الإرفاق، بل اتفقوا على كونه مشل البيع. ثم اختلفوا ...... وقال الحنفية: يبطل الشرط لكونه منافياً للعقد، ويبقى القرض صحيحاً، .... ومرادهم بكون القرض صحيحاً والشرط باطلاً: أن المستقرض إذا قبض الدراهم التى استقرضها بالشرط، يصير ديناً عليه، والاتكون أمانة غير مضمونة". (إعلاء السنن، رسالة كشف الدجئ عن وجه الربا: ١٣ / ٥٣٣، إدارة القرآن كراچى)

(٢) قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الدِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِبُوا أَضْعَافًا مَضْعَفَةً ﴾ (سورة آل عمران: ١٣٠) وقال الله تعالى: ﴿ أَحَلَ الله البِيعِ و حَرَم الرِبُوا ﴾ . (سورة البقرة: ٢٧٥)

"عن عبد الله ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اكل الرباء و موكله و شاهده و كاتبه". (سنن أبى داؤد: ١٤/٢ ١ ، كتاب البيوع، باب في آكل الربا و مؤكله، سعيد)

ہے، گرفی الحال زیدخود نہیں کرتا ، نو کروا قرباء کرتے ہیں ، گرزید ہی کے تھم ہے کرتے ہیں۔ کیااس کی مسجد میں ہم مسلمانوں کی نماز ہوگی؟ اور سجد میں جورو پیہ صرف ہوا ہے وہ شراب کاروپیہ ہے ، ہمارے یہاں کے علماء فرماتے ہیں کہاس کی عبادت قبول بھی نہیں ہوگی ،اس کی مسجد میں نماز پڑھنے سے نماز بھی نہیں ہوگی۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہ مسجد شراب کی آمدنی سے بنائی گئی ہے تو اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے(۱)، جونمازیں وہاں پڑھی گئیں وہ بکراہت اداہوگئیں، آئندہ احتیاط کی جائے۔واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم د بوبند، ۱۲/۹/۹۸هـ

الجواب صحيح: بنده محمد نظام الدين عفي عنه ،مفتى دارالعلوم ويوبند ـ

شراب کی آمدنی ہے مسجد میں چندہ

سوال[۷۲۸۰]: میں برطانیے کے ایک شہر یڈمبرامیں ایک عمارت خریدنا ہے تا کہ جاری مذہبی

(١) "كل مسجد بني مباهاةً أو رياءً أو سمعة أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله، أو بمال غيرطيب، فهو الاحق بمسجد الضرار". (مدارك التنزيل على هامش تفسير الخازن: ١/٢ ٢٨، (رقم الآية: ١٠٠)، حافظ كتب خانه)

"قال تماج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالاً خبيثاً، ومالاً سببه الخبيث والطيب، فيكره؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب: كلمة "لابأس" دليل على أن المستحب غيره، الخ: ٢٥٨/١، سعيد)

(وكذا في حاشية الطحطاوى على الدرالمختار: ١/٢٥٨، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة، دار المعرفة بيروت) مزيرٌ تفصيل كے ليے ديكھئے: (إمداد الفت اوئ، كتاب الوقف، احكام المسجد، تحكم محجد بناكرده بمال حرام: ٢٤٢/٢)

(وأحسن الفتاوي، كتاب الوقف، باب المساجد، حرام السي تغير كرده مجدكاتكم: ١/٦ ٣٣) (وإمداد الأحكام، كتاب الصلوة، فصل في احكام المسجد وآدابه: ١/٠٣٩)

(وإصداد المفتيين، كتاب الوقف، أحكام المساجد، رسالة نيل المرام في حكم المسجد المبنى بالمال الحرام، ص: ٢٢٢) ضرور میات (مسجد، بچول کی تعلیم کے لئے کمرے،مسجد کمیٹی کا دفتر اور چند کمرے جومسجد کا خرچہ پورا کرنے کے لئے کرایہ پر دیئے جا کیں گے ) اس بلڈنگ سے پوری کی جا کیں، اس کے حصول کے لئے چند مسائل در پیش ہیں، جواب سے نوازیں:

(الف)زیدشراب کا کاروبارکرتا ہےاوراس عمارت کے لئے چندہ بھی ویتا ہے۔ کیا بیجا ئز ہے؟ شراب کے کاروباروالے کی جائز آمدنی سے چندہ

سے وال [۷۲۸]: (ب) زیدشراب کا کاروبار کرتا ہے اور کہتا ہے کہاس کاروبار سے پہلے کے میں سے وال [۷۲۸]: (ب) زیدشراب کا کاروبار کرتا ہے اور کہتا ہے کہاس کا روبار سے پہلے کے میرے دو تین مکانات ہیں،ان کا حساب الگ رکھا ہوا ہے۔ان مکانوں کی آمدنی کرایہ ہے رقم مسجد میں دینا چاہتا ہے۔

مخلوط آمدنی سے مسجد میں چندہ

سسسوال[۲۸۲]: (ج)زید کی ایک دوکان ہے جس میں پچھ حلال اشیاء ہیں ،ادر پچھٹین کے ڈبول میں بندعیسائیوں اور یہودیوں کاؤن کے شدہ (بغیر تکبیر کے ) گوشت ہے۔کیاالی آمدنی لے سکتے ہیں؟ الیضاً

سوال[۲۲۸۳]: (د)زید کی دوکان میں چندطلال چیزیں ہیں،اورکھلا ہواسور کا گوشت بھی ہےاور بند ڈبوں میں بھی۔

چوری کے مال سے چندہ

سے ال[۲۸۴]: (ہ)زید کی سبزی کی دوکان ہے اور دوسری کیڑے کی ،مگر کچھلوگوں کا خیال ہے کہوہ چوری شدہ مال سستاخرید کرفر وخت کرتا ہے۔ کیااس سے چندہ لینا جائز ہے؟

شراب کی آمدنی ہے مسجد میں چندہ

سےوال[۷۲۸۵]: (و)زید کی اشیائے خور دنی کی ایک دوکان ہے، گرایک طرف اس میں شراب بھی فروخت کرتا ہے۔

## غیرمسلم سے مسجد کے لئے چندہ لینا

سوال[۷۲۸۱]: (ز) ایک غیرمسلم البی عمارت کے لئے چندہ دیو کیا قبول کیا جاوے؟ براہ کرم قرآن وحدیث کی روشنی میں جلد جواب عنابت فرمائیں۔

حافظ عبدالکریم، روکس برک اسٹریٹ، اے ڈن برگ، اسکاٹ لینڈ (یو کے)

الجواب حامداً ومصلياً:

(الف)شراب کی آمدنی سے مسجد کے لئے چندہ قبول نہ کیا جائے (۱)،اگر جائز آمدنی سے مثلاً قرض کے کردے تو درست ہے (۲)۔

(ب) میدرست ہے(۳)۔

(١) "(قوله: لوبسماله الحلال) قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالاً خبيثاً ومالاً سببه الخبيث والطيب، فيكره تلويث بيته بمالا يقبله". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها: ١٨/١) سعيد)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها: ١ /٢٧٨، دارالمعرفة بيروت)

(٢) "وفي شرح حيل الخصاف لشمس الأئمة الحلواني: أن الشيخ الإمام أبا القاسم الحكيم كان ممن يأخذ جائزة السلطان، وكان يستقرض بنجميع حوائجه، وما يأخذ من الجائزة كان يقضى به دينه. والحيلة في مثل هذه المسائل أن يشترى شيئاً، ثم ينقد ثمنه من أيّ مال أحب". (خلاصة الفتاوي، كتاب الكراهية، الفصل الرابع في المال من الإهداء والميراث: ٣/٩/٣، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات: ٣٣٣/٥، رشيديه

"إذا أراد أن يحبج بمال حلال فيه شبهة، فإنه يستدين للحج، ويقضى دينه من ماله". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الحج، فصل في المقطعات: ١ /٣١٣، رشيديه)

(وكذا في التاتار خانية، كتاب المناسك، باب المتفرقات: ٢/٢٥، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب المناسك، الباب الأول: ١ /٢٢٠، رشيديه)

(٣) "عن أبى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: "من تصدق

(ج) حلال چیزوں کی آمدنی سے دیدے تو درست ہے، اگر مخلوط آمدنی سے دے اور حلال غالب ہو تب بھی درست ہے(۱)۔

(د)جواب' ج'' ہے اس کا جواب بھی ظاہرہے۔

ھ)اگرزیدکواس کااقرارہے، یااس پرشرعی شہادت موجود ہےتو چوری سے خریدے ہوئے مال کی آمد نی سے چندہ ندلیا جائے (۲)اور بغیر ثبوت کے شبہ نہ کیا جائے۔

(و)جواب الف،ج "سےاس کاجواب معلوم ہوسکتا ہے۔

(ز)اگروہ تواب مجھ کردے اور بیاندیشہ نہ ہو کہ وہ اس کے نتیجہ میں کوئی غلط مقصد حاصل کرے گا، تو لینا درست ہے (۳) ۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۹۴/1/۲۴ هـ

= بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب". الحديث (صحيح البخارى، باب الصدقة من كسب طيبه: ١ / ٩ ٩ ١ ، قديمي)

"قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفَسه، ونهاهم عن التصدق برذالة الممال ودنيئتة، وهو خبيثة، فإن الله لا يقبل إلا طيباً". (تفسير ابن كثير، (سورة البقرة: : ٢٢٧): ١/٣٠، سهيل اكيدمي لاهور)

(١) "غالب مال المهدى إن حلالاً، لا بأس بقبول هديته وأكل ماله، مالم يتعين أنه من حرام. وإن غالب ماله المهدى إن حلالاً، لا بأس بقبول هديته وأكل ماله، مالم يتعين أنه من حرام. وإن غالب ماله الحرام، لا يقبلها ولا يأكل، إلا إذا قال: إنه حلالٌ ورثه أو استقرضه". (البزازية على هامش الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الكراهية، الفصل الرابع في الهدية والميراث: ١/ ٣١٠، رشيديه)

(وكذا في الأشباه والنظائر: ٢ /٣٣٣، القاعدة الثانية، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات: ٣٣٢/٥، رشيديه)

(٢) (راجع حاشية رقم: ١)

٣) "و أمنا الإسلام قبلينس من شرطبه، فنصبح وقف النذمني بشرط كونيه قوية عندنيا، وعندهم". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٦/٥ ٣١، رشيديه)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢٨/٢، غفاريه كوئشه)

#### چوری کا سیمنٹ مسجد میں لگانا

سوال[۲۸۷]: سرکاری کام کرنے والے تھی دارجوسرکاری چوری سے سیمنٹ فروخت کرتے ہیں، اس کومسجد کے شل خانوں، یا نالی وغیرہ، یا مسجد کی ذاتی عمارت میں لگا سکتے ہیں یانہیں؟ شکل اس کی بیہوتی ہے کہ سرکاری انجینئر بل منظور کرتے ہیں، گراس کام کوٹھیکد ارپورا کر کے سیمنٹ کے لگ جا کیں اور اس سیمنٹ کو سے ٹھیکد ارکا لائسنس منظور کرتے ہیں، گراس کام کوٹھیکد ارپورا کر کے سیمنٹ بچالیتے ہیں اور اس سیمنٹ کو ٹھیکد ارسرکاری چوری سے فروخت کرتے ہیں۔ اس شکل میں بیسیمنٹ کیا ہم خرید کرمسجد کے غسلخانوں یا مدرسہ کی عمارت میں لگواسکتے ہیں، یانہیں؟ مع حوالہ کتب احادیث تحریفر ماکر خادم کوممنون فرما کیں۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

دارالمعرفة بيروت

اگر شخفیق سے ثابت ہوجائے کہ یہ سیمنٹ چوری کا ہے تو اس کا خرید نا اور مسجد کی عمارت یا اس کے شل خانہ وغیرہ میں لگا نا جائز نہیں، چور کی اس پر ملکیت بھی حاصل نہیں، پھر اس سے خرید نا ہی بے کل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں پاک مال لگا یا جائے، وہ پاک ہی کو قبول کرتا ہے، نا پاک (حرام) مال نہ لگا یا جائے، کے ما داللہ معتار (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، • ١/ • ٩٢/١ هـ ـ

<sup>(</sup>۱) قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالاً خبيئاً ومالاً سببه المخبيث والطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله". (رد المحتار، الخبيث والطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله". (رد المحتار، كتاب الصلاة، مطلب: كلمة "لابأس" دليل على أن المستحب غيره، الخ. ١ /٢٥٨، سعيد) (وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار: ١ /٢٧٨، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة،

<sup>(</sup>وكذا في مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب المساجد و مواضع الصلوة، الفصل الثالث٣٩/٢، رشيديه)

مزیرتفصیل کے لیے دیکھے: (إصداد المفت اوی ، کت اب الوقف ، احکام المسبحد ، تھم مجد ، ناکردہ بمال حرام : ۲۷۲/۲)

<sup>(</sup>وأحسن الفتاوي، كتاب الوقف، باب المساجد، حرام مال ت تميركرده مبحدكاتكم: ١/١ ٣٣١)

مخلوطآ مدنى واليكا چندهمسجدومدرسهمين

سوان[۲۸۸]: ایک صاحب ہیں جن کی آمدنی جائز نہیں، گرآمدنی کے ذرائع ان کے پال
ایسے بھی ہیں جو بالکل حلال ہیں۔ کیاان سے چندہ کارو پیم مجدومدرسہ میں لیا جاسکتا ہے؟ بالخصوص جب کہوہ سے
بھی کہتے ہیں کہ میں اپنی پاک کمائی سے یہ چندہ دے رہا ہوں، میں سے پوری ذمہ داری سے کہدرہا ہوں، کیونکہ
مجھے معلوم ہے کہ حرام آمدنی کوکار خیر میں لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ سوال سے ہے کہ کیاالی صورت میں اس کا چندہ لیا
جاسکتا ہے۔

مصطفیٰ علی لاری ، نیمپال \_

الجواب حامداً ومصلياً:

ایسے خص کا چندہ درست ہے(۱)۔فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔

ناجائز آمدنی کا پیپیدمسجد میں

سوال [ ٢٨٩]: شرابي اورتاش والے كا ببيه مسجد ميں نگانا كيسا ہے؟

الجواب حامداًومصلياً:

ناجائز آمدنی کا بیبه مسجد میں لگانا درست نہیں (۲) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۹/۲/۹ مھ۔

= (وإمداد الأحكام، كتاب الصلوة، فصل في احكام المسجد وآدابه: ١٠٠١مم)

وإمداد المفتيين، كتاب الوقف، أحكام المساجد، رسالة نيل المرام في حكم المسجد المبنى بالمال الحرام، ص:٢٢٢)

(۱) "في البزازية: غالب مال المهدى إن حلالاً، لابأس بقبول هديته وأكل ماله، مالم يتعين أنه من حرام. وإن غالب مال الحرام، لا يقبلها ولا يأكل، إلا إذا قال: إنه حلالٌ ورثه أواستقرضه ". (البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الفصل الرابع في الهدية والميراث: ٢/٠٢٣، رشيديه) (وكذا في الأشباه والنظائر: ١/٣٣٣، القاعدة الثانية، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات: ٣٣٢/٥، رشيديه) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات: ٣٣٢/٥، رشيديه) (٢) قال ابن عابدين: قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالاً خبيثاً ومالاً سببه الخبيث والطيب، =

# مال غيرطيب سيتغيير شده مسجد كأتحكم

سسوال[۲۹۰]: ایک خص زمیندارجس کی آمدنی کی چارصورتیں ہیں: کاشت زمین، موداگری، رشوت، سود۔ آمدنی زیادہ سود کی ہے، اس نجملہ آمدنی سے اس نے ایک مسجد بنوائی جس کی تعمیر کو آج چالیس سال ہو چکے ہیں، بعض اشخاص اس میں نماز پڑھتے ہیں، بعض نہیں پڑھتے۔ آیا اس میں نماز پڑھتی جائز ہے بائہیں؟

خادم: خدا بخش خان ،ازتنگه تھله ، شلع حصار ، ١٠ / فروری/٣٦ ء ـ

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جن حضرات کے نزدیک ہندوستان دارالحرب ہوہ کفار سے سود لینے کو جائز فرماتے ہیں، پس اگر سود کفار سے حاصل کیا ہوا ہے تو وہ ان علماء کے نزدیک درست ہاوراس سے بنائی ہوئی مسجد میں نماز شرعاً جائز اور حج ہے (۱)۔ اگروہ سود مسلمان سے حاصل کیا ہے اور دوسری تمام آمدنی سے غالب ہے، یا کفار و مسلمین ہردو سے حاصل کیا ہوا زیادہ ہے، غرض غلبہ نا جائز آمدنی کو ہے اور جائز آمدنی بھی سے حاصل کیا ہوا زیادہ ہے، غرض غلبہ نا جائز آمدنی کو ہے اور جائز آمدنی بھی اس میں شامل ہے تب بھی سب کو خلوط کرنے سے امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے زدیک ملکیت متحقق ہوگئی (اگر چہ جن لوگوں سے نا جائز طریقہ سے مال لیا، اس کا اصل ما لک کو واپس کرنا، یا گلوخلاصی کے لئے صدقہ کرنا واجب ہے)، لہذا اس معجد میں نماز اوا کرنا درست ہے:

<sup>=</sup> فيكره؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب: كلمة "لابأس" دليل على أن المستحب غيره، الخ: ١/١٥٨، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار: ٢٥٨/١، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة، دار المعرفة بيروت)

<sup>(</sup>١) قبال العلامة الحصكفي رحمه الله تعالى: "و لا ربا بين حربي و مسلم مستأمن و لو بعقد فاسد، أو قـمــار ثـمــه؛ لأن مسالمه ثـمة مبـاح، فيحل برضاه". (الدر المختـار: ١٨٦/٥، كتـاب البيوع، بـاب الوبوا،سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الهداية: ٨٤/٣، كتاب البيوع، باب الربوا، مكتبه امداديه ملتان)

"من ملك أموالاً غير طيبة، أو غصب أموالاً وخلطها، ملكها بالخلط، ويصير ضامناً". شامي(١) ـ فقط والله سجاندتعالي اعلم ـ

حرره العبدمحمودحسن غفرله، دارالعلوم ديوبند،۲/۱۳/۵۰۰۹هـ

خنز ریے بالوں سے برش بنانے کی اجرت کا پیسہ سجد میں لگانا

مسوال[۱۹۱]: اسسور کے بالوں کے برش بنانے والوں کا ببیہ مسجد میں لگا ناجا تزہے یانہیں؟ اوران کے یہاں کھانا کیسا ہے؟

اليضأ

سوال[۲۹۲]: ۲....جولوگ برشوں کے کارخانے میں ملازم ہیں اور برش بناتے ہیں ان کا پیسہ مسجد میں نگانا اوران کا کھانا بھی جائز ہے یانہیں؟

خزیرے بالوں سے برش کی اجرت کا پبیہ مسجد میں دیا ہوتو کیا واپس کیا جائے گا؟

سے ال [۷۲۹۳]: سیسجورو پیم نے سور کے بالوں کے برش والامسجد میں لگایا ہے وہ واپس کرنا جا ہے یانہیں؟

جس مسجد میں خنز بر کے بالوں کی اجرت کا روپیدلگا ہواس میں نماز

سوال[479]: سم سيكياس مسجد مين نماز پڙهناالله ڪنزويک مقبول ہے يانهيں؟ دوعالم بيه

(١) (ردالمحتار: ١/٢) ٢٩، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، سعيد)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار: ١/٣٠٣، ٥٠٣، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، دار المعرفة بيروت)

"أكل الربا وكاسب الحرام أهدى إليه أو أضافه، وغالب ماله حرام، لا يقبل ولا يأكل مالم يخبره أن ذلك المال أصله حلال ورثه أو استقرضه. وإن كان غالب ماله حلالاً، لا بأس به". (الفتاوى العالمكيرية: ٣٣٣/٥، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات، رشيديه)

"لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق، إذا تعلر الرد". (البحرالرائق: ٣٦٩/٨ كتاب الكراهية، فصل في البيع، رشيديه)

کہتے ہیں کہاس مسجد میں عبادت قابلِ قبول نہیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ا،۲۰۰۰ معنی برش بنانے کی اجرت اس طرح کہ اتن دیر کام کرو، اس کا معاوضہ بیہ ہوگا، درست ہے جرام نہیں (۱)، اس کا پیسیہ سجد میں بھی لگایا جاسکتا ہے، مگر فی نفسہ بیہ معاملہ نہیں چاہیئے کہ سور کے بال سے انتفاع امام ابو صنیفہ رحمہ اللّٰد تعالیٰ کے نزدیک جائز نہیں (۲)۔

۳....اس کا جواب نمبرا،۲ سے ظاہر ہے۔

سم ..... جب وه نماز حسب قواعدِ شرعیدادا کی جائے گی تو فریضہ بھی ادا ہوجائے گا اور اخلاص ہوگا تو قبول بھی ہوگی (۳)۔فقط واللّٰدتعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۰/۰۱/۱۹ هه

ساهوكاركارو پييمسجد ميں

## سوال[40]: ایک مجربهت شکند ہے اس کو نظیرے سے بنوانے کے لئے ایک صاحب جن

(۱) "وإن استأجره لينحست لله طنبوراً أو بسربطاً، فقعل، طاب له الأجر إلا أنه ياثم به". (القتاوى العالمكبرية: ٣/ ٥٠٠، كتاب الإجارة، الباب المخامس عشر في بيان ما يجوز من الإجارة و ما لا يجوز، رشيديه) (وكذا في فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكبرية: ٣ ٣ /٣ ، كتاب الإجارة، رشيديه) (٢) "وشعر المخنزير بنجاسة عينه، فيبطل بيعه، وإن جاز الانتفاع به لضرورة ........... و كره البيع، فلا يطيب ثمنه، ويفسد الماء على الصحيح، خلافاً لمحمد رحمه الله تعالى ........... وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى : يكره المخرز به؛ لأنه نجس". (المدرالمختار: ٢/٥)، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، سعيد) (وكذا في الهداية: ٣/٨٥، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، شركت علميه ملتان) (وكذا في الهداية: ٣/٨٥، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، شركت علميه ملتان) عن عبد الله الصنابحي قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه: كذب أبو محمد، أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "خمس صلوات افترضهن الله عزوجل، مَن أحسن و ضوء هن، وصلاهن لوقتهن، وأتم ركوعهن، وخشوعهن، صلوات افترضهن الله على الله عل

(سنن أبي داؤد: ١/١ ٢، كتاب الصلوة، باب المحافظة على الصلوات، سعيد)

کا پیشہ ساہوکاری کا ہے(۱)، وہ پانچ ہزاررو پے مسجد کودینا جا ہتے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک صاحب کواس کا مالک بنادیا ہے کہ وہ اس کومسجد میں خرچ کرویں۔ تواس کوخرچ کرنا جائز ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگروه رقم سودگی نہیں ہے تو مسجد کی تغمیر میں اس کا صرف کرنا درست ہے (۲) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۸۹/۲/۱۸ ھ۔

طوا ئف كى تغمير كردەمسجد ميں نماز

سے وال [۲۹۹]: اگر کوئی طوائف، یازنخه (۳) وغیره کوئی مسجد تعمیر کرائے تواس مسجد میں نماز پڑھ نے جائز ہے یانبیس مسافر کو؟ نیز اگر اس محلّه میں کوئی دوسری مسجد نه ہوتو اہلِ محلّه بھی اس مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں یانبیس؟

الجواب حامداًومصلياً:

سكروه ہے(س) . فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

(١) "سابه كار: سودير يميه چلانے والا، صراف" - (فيروز اللغات، ص: ٤٤٠، فيروز سنز لاهور)

(٢) "غالب مال المهدى إن حلالاً، لا بأس بقبول هديته وأكل ماله، مالم يتعين أنه من حرام. وإن غالب ماله المهدى إن حلالاً، لا بأس بقبول هديته وأكل ماله، مالم يتعين أنه من حرام. وإن غالب ماله المحرام، لا يقبلها، ولا يأكل، إلا إذا قال: إنه حلال، ورثه أو استقرضه ". (البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية: ٢/ ٣٠١، كتاب الكراهية، الفصل الرابع في الهدية والميراث، رشيديه) (وكذا في الأشباه والنظائر: ١/٣٣٣، الفن الأول، القاعدة الثانية، إدارة القرآن كراچي)

روكذا في الفتاوي العالمكيرية: ٣٣٣/٥، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات، رشيديه)

(۳) "زنح : وهمر وجوعورتول كي طرح بات چيت ياح كات كرئ" - (فيووز اللغات، ص: ۲۵۲، فيروز سنز ، لاهور) (٣) "عن رافع بن خديج رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: "ثمن الكلب خبيث، و مهر البغى خبيث، و كسب الحجام خبيث ". رواه مسلم". (مشكوة المصابيح، كتاب البيوع، باب الكسب و طلب الحلال، ص: ١٣٦، قديمى)

"والمعنى مهر الزانية خبيث: أي حرام إجماعاً؛ لأنها تأخذ عوضاً عن الزنا المحرم، و وسيلة=

## رنڈی کا زمین کومسجد کے لئے وقف کرنا

سسسوال[۷۴۹]: نجمہ رنڈی کی زمین جوتقریباً سات سال ہے ہے منتقل ہوکراس کے پاس پہونچی، نجمہ کاارادہ اس زمین کو مسجد میں وقف کرنے کا ہے تو کیا اس زمین کا بیبیہ مسجد کے اخراجات میں لگ سکتا ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہ جرام آمدنی کی اور فعل حرام کے عوض کی نہیں ہے تو اس کا وقف کرنا اور اس کی آمدنی کو مسجد میں صرف کرنا شرعاً درست ہے(۱)۔فقط واللہ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۳/۹/۱۳/۹ هه\_

# رنڈی کامسجد میں ٹین ڈلوانا

# سسوال[۷۲۹۸]: ایک زمین ایک بزرگ کے مزار کے نام وقف تھی، چونکہ وہ زمین لپ سروک ہے

= المحرام حرام. وسماه مهراً؛ لأنه في مقابلة البضع". (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح، كتاب البيوع، باب الكسب و طلب الحلال، (رقم الحديث: ٢٧٢٣): ١٦/٦، رشيديه)

"عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إنّ الله طيّبٌ لا يقبل إلا الطيب". (مشكوة المصابيح، المصدر السابق)

"كل مسجد بني مباهاة أو رياء أو سمعة أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله أو بمال غيرطيب، فهو لاحق بمسجد الضرار". (مدارك التنزيل على هامش تفسير الخازن: ٢٨١/٢، حافظ كتب خانه) (وكذا في مجموعة الفتاوئ لعبد الحق اللكنوني: ١٨٥/١، كتاب المساجد، زانيه يا كارة والى في الحائزة منى مد موعة الفتاوئ لعبد الحق اللكنوني: ١٨٥/١، كتاب المساجد، زانيه يا كارة والى في ناجائزة منى مد موميد بنائى، اس يرميم كاتم مين معيد)

(۱) "غالب عال المهدى إن حلالاً، لا بأس بقبول هديته و أكل ماله، عالم يتعين أنه من حرام. وإن غالب ماله الحرام، لا يقبلها ولا يأكل، إلا إذا قال: إنه حلال ورثه أو استقرضه". (البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الفصل الرابع في الهدية والميراث: ٢/١٠٣، رشيديه)

(وكذا في الأشباه والنظائر: ١ /٣٣٣، الفن الأول، القاعدة الثانية، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات: ٣٣٢/٥، رشيديه)

اور کنواں بھی اس کے اندر موجود ہے، ایک شخص نے ضرورت محسوس کرتے ہوئے نمازیوں کے لئے اس زمین میں ایک چبوتر ہ اور ایک دیوار برابر قد آ دم اور اس میں محراب بنوا دیا ہے، اس شخص کے اندرزیادہ گنجائش نہیں تھی کہ اس کے سابیکا بھی انتظام کرتا، وھوپ اور بارش کے موقع پر نماز پڑھنے میں وقت ہوتی تھی، اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ایک رنڈی پیشہ گرعورت نے ایک شخص کو کہا کہ تہمیں میں روپید دیتی ہوں، چونکہ میراروپید تو خراب ہے، لہذا تم اپناروپیہ سے مسجد میں ٹین ڈلوادو(۱)، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس شخص نے نمین ڈلواویا تو اس مسجد میں نماز پڑھنا کیا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اس سے نماز ممنوع نہ ہوئی،خصوصا جب کہ ٹین دوسرے شخص نے جائز روپیہ سے ڈلوا دیا ہے اور پھر روپیہ رنڈی سے لے لیا ہے (۲) اگر چہ اس شخص کو رنڈی سے روپیہ لینا جب کہ قطعی طور پر اس روپیہ کا حرام ہونا اس کومعلوم ہے ناجائز ہے (۳)۔فقط واللّٰداعلم۔

حرره العبرمحمود گنگوهی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور-

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله مفتى مدرسه، مصحيح :عبد اللطيف، مدرسه مظام رعلوم سهار نپور-

(١) "وثين: شيم، شاميان، " (فيروز اللغات، ص: ٣٣٥، فيروز سنز، لاهور)

(٢) "و في شرح حيل الخصاف لشمس الأنمة الحلواني رحمه الله تعالى: أن الشيخ الإمام أبا القاسم السحكيم كان يأخذ جائزة السلطان يقضى به ديونه. والحيلة في هذه المسائل أن يشترى نسيئة، ثم ينقد ثمنه من أي مال شاء". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات: ٣٣٢/٥ رشيديه)

(وكذا في خلاصة الفتاوى: ٣/٩/٣، كتاب الكراهية، الفصل الرابع في المال من الإهداء والميراث، رشيديه)

"إذا أراد أن يحج بسمال حلال فيه شبهة، فإنه يستدين للحج، ويقضى دينه من ماله".

(التاتار خانية، كتاب المناسك، باب المتفرقات: ٢/٢٥، إدارة القرآن كراچى)

(٣) "عن رافع بن خديج رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: "ثمن الكلب خبيث، و مهر البغى خبيث، وكسب الحجام خبيث". رواه مسلم". (مشكوة المصابيح، كتاب البيوع، باب الكسب و طلب الحلال، ص: ١٣٦، قديمى)

# فاحشه كى دى موئى چيز كامسجد ميں استعال

سے دوروہ نوش حرام کی کمائی پر ہے۔ اوروہ عورت سوت کات کر(۱)، یا چھالیا کتر کریں بیسہ سے مسجد میں صفیں یالوٹے دیتی ہے اور کمائی کھاتی ہے۔ حرام کی اس کے صفیں لوٹے مسجد میں لینا جائز ہے یانہیں؟

۲.....ایک بازاری طوا گف اپنی حرام کی کمائی سے مکان بنواتی ہے،اس کے مرنے پراس کے بھائی اس مکان کوفر وخت کرتا ہے اور پچھرو پیدایک ہندو سے قرض حند لے کرصحن مسجد پرسائبان ڈالٹا ہے اور ہندو کو روپیدا ایک ہندو سے قرض حند لے کرصحن مسجد بیس ڈالنا جائز ہے یا نا جائز؟ روپیدا اکرتا ہے۔اس حرام کمائی کے مکان کوفر وخت کر کے تواس کا بیسائبان مسجد میں ڈالنا جائز ہا نا جائز؟ سے اگر بازاری عورت مسجد میں بجلی لگواد سے اوراس کا کرایہ ہندو سے لیکرا وا کیا کر سے اوراس ہندو کیا گیا ہے؟

نوت: نوئے اور فیل مجدیس علیحدہ رکھی ہوئی ہیں، جواب جلدعنایت ہو، تا کہاس پر عمل ہو۔ الحواب حامداً ومصلیاً:

ا.....ایسے لوٹوں اور صفول کا استعال مسجد میں ورست ہے، کیونکہ بیٹین حرام کی کمائی ہے خرید کرنہیں دیئے (۲)۔

## ۴....اس سائيان ميں بھي کو ئی حرج نہيں (٣)\_

(۱)''سوت کا تنا: چرخے پررُوئی سےسوت بنانا، چرخے کے ذریعے روئی کے تارٹکالنا''۔ (فیسروز السلفیات، ص: ۹۲۹، فیروز سنز لاہور)

(٢) "غالب مال المهدى إن حلالاً، لا بأس بقبول هديته و أكل ماله، مالم يتعين أنه من حرام. وإن غالب ماله الحرام، لا يقبلها ولا يأكل، إلا إذا قال: إنه حلال ورثه أو استقرضه". (البزازية على هامش الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الكراهية، الفصل الرابع في الهدية والميراث: ٢/١٠، رشيديه)

(وكذا في الأشباه والنظائر: ١ /٣٣٣، القاعدة الثانية، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية كتاب الكراهية ، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات: ٣٣٢/٥ رشيديه)

(m) قال العلامة طاهر بن عبد الرشيد البخاري: "وفي شرح حيل الخصاف لشمس الأئمة الحلواني: أن=

۳ ...... بیجی نمبر ۲۰۱۱ کی طرح ہے۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود گنگو ہی عفااللہ عنہ معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ۲۰/۲/۲۸ ه۔
الجواب صحیح: سعیدا حمد غفرله، صحیح: عبد اللطیف مدرسه مظاہر علوم ۲۰/ربیج الاخر/ ۵۸ه۔
مالی جریانہ اور اس کومسجد میں صرف کرنا

سوال[۷۳۰۰]: ایک برادری میں چند قوانین مقرر ہیں اور وہ ان کی خلاف ورزی سے سیاسة بطورِ جرمانہ کچھر قم وصول کرتے ہیں۔ تو دریا فت طلب امریہ ہے کہ رقم مذکور کومصارف سجد میں صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب سوال تحریر فرما کرعنداللہ ماجور ہوں۔

#### الجواب حامداًومصلياً:

ند ہپ معتدعات ہے کہ ایسا جرمانہ نا جائز ہے ،اگر پچھرقم بطور جرمانہ وصول کرلی ہے تو اس کی واپسی ضروری ہے ہسجد وغیرہ میں صرف کرنا درست نہیں (1)۔

= الشيخ الإمام أبا القاسم الحكيم كان ممن يأخذ جائزة السلطان، وكان يستقرض بجميع حوائجه، وما يأخذ من البجائزة كان يقضى به ديونه. فألحيلة في مثل هذه المسائل أن يشترى شيئاً، ثم ينقد ثمنه من أي مال أحبّ". (خلاصة الفتاوي: ٣/٩ ٣٩، كتاب الكراهية، الفصل الرابع في المال من الإهداء والميراث، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات: ٣٣٢/٥، رشيديه)

"إذا أراد أن يحج بمال حلال فيه شبهة، فإنه يستدين للحج، ويقضى دينه من ماله". (التاتار خانية، كتاب المناسك، باب المتفرقات: ٢/٢هـ، إدارة القرآن كراچي)

(١) "(قوله: لو بسماله الحلال) قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثاً ومالا سببه الخبيث والطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله". (ردالمحتار، كتاب الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب: كلمة "لابأس" دليل على أن المستحب غيره، الخ: ١/١٥٨، سعيد)

"قال في الفتح: وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال، وعندهما و بهاقى الأقمة لا يجوز، ومثله في المعراج، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف. قال في الشرنب الآلية: و لا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظّلمة على أخذ المال للناس فيما يأكلونه، اهد. و مثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان. وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به: إمساك شيّ من ماله عنده مدةً لينزجر، ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه، أو لبيت المال كما يتوهمه الظلّمة. ولا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي.

وفى المجتبى: لم يذكر كيفية الأخذ، وأرى أن يأخذها فيمسكها، فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى. وفى شرح الأثار: التعزير بالمال كان فى ابتداء الإسلام، ثم نسخ، اه. والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال، اه.". ردالمحتار:٣/٥/٣(١) وقط والله يحائه تعالى الم

حررہ العبرمحود کنگوہی معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ،۳۱/۱/۱ ھ۔ الجواب سمجے: سعیداحمد غفرلہ، مسمجے:عبد اللطیف ،۴/ جمادی الثانیہ/۱۰ ھ۔ قرض کے کرنتم بیرمسجد میں رقم دی وہ حلال ہے

سوال[۱۰۱]: زیدنے ایک مجد کی تغیر کے سلسلہ میں بکرسے سورو پے قرض لے کر دیئے ، بعد میں جوئے یاسٹے غرض حرام کی کمائی سے اپنا قرض ادا کیا۔ تو موجودہ صورت میں وہ رقم مسجد کے لئے حلال ہے یا حرام؟

<sup>= &</sup>quot;ليس لأحد أن ياخذ مال غيره بلاسب شرعيّ، وإن أخذه وجب عليه رده". (شرح المجلة: لسليم رستم: ١/٢١، (رقم المادة: ٩٤)، المقالة الثانية في القواعد، مكتبه حنفيه كوئته)
(١) (رد المحتار: ١/٢، كتاب الحدود، باب التعزير، مطلب في التعزير بأخذ المال، سعيد)
(وكذا في البحر الرائق: ١٨/٥، كتاب الحدود، فصل في التعزير، رشيديه)
(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ٢/٨/، كتاب الحدود، فصل في التعزير، رشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

روپیة رض لے کردیا ہے، وہ روپیة وسٹے یا جوئے کانہیں تھا،اس میں بیررام مؤثر نہیں ہوگا (۱)اس کی حرمت مستقل علیحدہ ہے (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، وارالعلوم دیوبند، ک/ ۹۲/۲ ھ۔

## قوالی اوراس کی آیدنی مسجد میں دینا

سدوال[۷۳۰]: میراذر یعهٔ معاش فن توالی ہاورخداک فضل وکرم ہے آمدنی بہت اچھی ہے۔
اس آمدنی ہے مساجد وغیرہ اور قرآن خوانی کرائے قرآن کریم پڑھنے والوں کے ساتھ مالی تعاون کروں تو جائز ہے انہیں؟ پچھلوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پیسے مسجد کے لئے ناجائز ہے اور نہ ہی اس سے کوئی ثواب حاصل ہو سکے گا۔
المجواب حامل آوم صلیاً:

# یہ پیشہ شرعا ممنوع ہے، اس کی آ مدنی بھی ممنوع ہے (۳)، اللہ کے گھر میں الیبی آ مدنی نہ لگائی

(1) "و في شرح حيل الخصاف لشمس الأئمة الحلواني: أن الشيخ الإمام أبا القاسم الحكيم كان ممن يأخذ جائزة السلطان يقضى بها ديونه، فالحيلة في هذه المسائل أن يشترى نسيئة، ثم ينقد ثمنه من أي مال شاء". (الفتاوي العالمكيريه، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات: ٣٢/٥، رشيديه) (وكذا في خلاصة الفتاوي: ٣/٩/٠، كتاب الكراهية، الفصل الرابع في المال من الإهداء والميراث، رشيديه)

(وكذا في التاتار خانية، كتاب الحج، باب المتفرقات: ٦/٢هـ، إدارة القرآن كراچي)

(٢) "عن عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن الله حرم على أمتى الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين، وزادنى صلوة الوتر". (مسند الإمام أحمد بن حنبل: ١/١٥٥، (رقم الحديث: ١/١٥١)، دارإحياء التراث العربى، بيروت)

"وأن أهل الجاهلية كانوا يخاطرون على المال والزوج، وقد كان ذلك مباحاً إلى أن ورد تحريمه". (أحكام القرآن للجصاص: ١/٩٢٩، باب تحريم الميسر، دارإحياء التراث العربي، بيروت) "ولاخلاف بين أهل العلم في تحريم القمار". (أحكام القرآن، المصدر السابق)

(٣) قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: "وفى المنتقى: امرأة نائحة أو صاحبة طبل أو زمر اكتسبت =

جائے (۱)، اس لئے اگر آپ مسجد کی اعانت کرنا چاہتے ہیں تو کسی سے جائز آمدنی کاروپیة قرض لے کر مسجد میں دیدیں (۲) اور کہدویں کہ یہ میں قرض لے کردے رہا ہوں، تا کہ کسی کو اشتباہ ندرہے۔ اور کوئی دوسرا جائز آمدنی کا ذریعہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، حق تعالیٰ سے دعاء بھی کریں، اللہ پاک جائز اور پاک آمدنی عطا فرمائے۔

قرآن خوانی کے صلیمیں تو کسی آمدنی سے بھی تعاون درست نہیں کہ بیا جرت کے مشابہ ہے اور اجرت پر جو قرآن پڑھا جائے اس کا ثواب نہیں ہوتا، ایسی اجرت لینے والا بھی گنہگار ہوتا ہے اور دینے والا بھی (۳)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، وارالعلوم ديو بند، ۹۱/۳/۲۹ هه

الجواب سيح : بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۹۱/۲۷/۲۹ هه

= مالاً، ردته على أربابه إن علموا، وإلا تصدق به". (ردالمحتار: ٢/٥٥، كتاب الإجارة، مطلب الاستيجار على المعاصى، سعيد)

"كسب المغنية كالمغصوب لم يحل الأحد أخذه". (البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٣٢٩/٨، رشيديه)

(وكذا في الفتاوى العالمكيريه، كتاب الكراهية، الباب الخامس عشر في الكسب: ٣٣٩/٥، رشيديه) (١) "(قوله: لو بسماله الحلال) قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذالك مالا خبيثاً ومالا سببه الخبيث والطيب، فيكره تلويث بيته بمالا يقبله". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره: ١/١٥٨، سعيد)

(وكذا في حاشية الطحطاوى على الدرالمختار، كتاب الصلوة: 1/٢٥٨، دارالمعرفة، بيروت)
(٢) "وفي شرح حيل الخصاف لشمس الأنمة رحمه الله تعالى: أن الشيخ أبا القاسم الحكيم كان ممن يأخذ جائزة السلطان يقضى بها ديونه. والحيلة في هذه المسائل أن يشترى نسيئة، ثم ينقد ثمنه من أي مال شاء". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، إلباب الثاني عشر في الهدايا: ٣٢/٥، رشيديه) (وكذا في خلاصة الفتاوي، كتاب الكراهية، الفصل الرابع في المال من الإهداء والميراث: ٣٣٩/٣، رشيديه) (وكذا في التاتار خانية، كتاب الحج، الفصل العشرون في المتفرقات، ٢/٢٥، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في التاتار خانية، كتاب الحج، الفصل العشرون في المتفرقات، ٢/٢٥، إدارة القرآن كراچي) (٣) "الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستيجار عليها عندنا، لقوله عليه السلام: "اقرء وا =

## بيعانه مسجد مين لگانا`

سوال[۲۰۰۳]: ایک مخص نے ایک متولی سے ایک مکان کا سودا کیا جو کہ متولی سے ایک مکان کا سودا کیا جو کہ متولی ملکت ہے اور پچھر و پیپیٹنگی بطور بیعا نہ متولی کو دیا، از ال بعداس مخص کے پاس رو پیسکا انظام نہ ہوسکا اور متولی مسجد نے وہ مکان دوسر کے کوفروخت کر دیا۔ اب متولی مسجد اس مخص کی وعدہ خلافی کے باعث وہ روپیداس کوئیس دیتا۔ تو کیا وہ روپید مسرف میں لگانا جائز ہے یا نہیں؟ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وعدہ خلافی خریدار کے باعث مشترین بیان دور و پید مسجد میں خرج کرنا جائز نہیں تو اس روپید کو یہ نہیں ویسیہ کیا کرنا جائز نہیں تو اس روپید کو کیا کہ دور وا۔

عا فظ عبدالرحيم سهار نبور-

#### الجواب حامداً مصلياً:

اگرکسی وجہ ہے بیج کا معاملہ بالع اور مشتری پورانہ کرسکیس تو بیعانہ کا واپس کرنا ضروری ہوتا ہے اوراس کا رکھ لین ہرگز جائز نہیں ہے، لہذا متولی کے ذمدلازم ہے کہ وہ روپیاس شخص کو واپس کر دے(۱)، ایسے روپیاوس جد

= القرآن و لا تأكلوا بد". وفي آخر ما عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى عمرو بن العاص: "وإن اتُخِذت مؤذناً، فلا تأخذ على الأذان أجراً". و لأن القربة متى حصلت وقعت على العامل، ولهذا تتعين أهليته، فلا يجوز له أخذ الأجرة من غيره كما في الصوم والصلوة........ وقال العبني: ويمنع القارى للدنيا، والآخذ والمعطى آثمان" (ردالمحتار: ٢/٥٥، ٥٦، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، سعيد)

"لأن المعروف كالمشروط، والقرآن بالأجرة لا يستحق الثواب، والآخذ والمعطى آثمان". (ردالمحتار، المصدر السابق)

(وكذا في تنقيع الفتاوي الحامدية: ١٣٨/٢ ، مطلب في حكم الاستيجار على التلاوة، مكتبه ميمنية مصر)

(١) "عن عسمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله تعالىٰ عنه أن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نهى عن بيع العربان".

"قوله: (نهى عن بيع العربان). أقول: قال الزرقاني في شرح هذا الحديث: هو باطل عند =

میں لگا نامجی جا ترنہیں (۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبرمحمود كنگوبى عفاالله عنه، ١٩/١١/ ٥٤ هـ

الجواب صحح : سعيدا حمر غفرله ..

صحيح :عبداللطيف مفتى مدرسه مظاهر علوم سهار نيور، ١٩/ ذيقعده/ ٥٥ هـ

لقطه كارويبية متجدمين لكانا

سوال[١٠٣]: بإيا موارو بيم مجد من لك سكتاب، إنبين؟

الجواب حامداً ومصلياً:

# وہ لقطہ ہے، مالک کو تلاش کر کے اس کو دیا جائے (۲)،اس کا پتہ نہ چلے تو مایوس ہونے کے بعد غریب کو

= النفقهاء، لمافيه من الشرط والغرر و أكل أموال الناس بالباطل ". (إعلاء السنن، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع العربان: ٣ / ١ / ١ ، إدارة القرآن كراچي)

"لا يسجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي". (البحرا الرائق، كتاب الحدود، باب حد القذف، فصل في التعزير: ٢٨/٥، مكتبه رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، السابع في حد القذف والتعزير، فصل في التعزير: ٢ /٢٤ ١ ، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الحدود، باب حد القذف، مطلب في التعزير باخذ المال: ١١/٣، سعيد)

(١) " قبال تباج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالاً خبيثاً ومالاً سببه الخبيث والطيب، فيكره؛ لأن الله

تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب: كلمة

"لاباس" دليل على أن المستحب غيره الخ: ١ /١٥٨، سعيد)

(٢) "و عرّف: أي نادي عليها حيث و جدها وفي المجامع، إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها".

(الدرالمختار). "(قوله: إن علم أن صاحبها لا يطلبها) لم يجعل للتعريف مدة اتباعاً للسرخسي، فإنه بني

الحكم على غالب الرأي، فيعرف القليل والكثير إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لايطلبه، وصححه في

الهداية، و عليه الفتوى". (ردالمحتار، كتاب اللقطة: ٢٧٨/٣، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب اللقطة: ٢٨٩/٢، رشيديه)

صدقه كرديا جائے (۱)مسجد ميں نه ديا جائے (۲) - فقط والله تعالی اعلم -

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۱۰/۲۰/۱۹ هـ

ہبہشدہ چیز دوبارہ لے کراس کی قیمت مسجد میں دینا

سوال[2۳۰۵]: زید عمر بکرنے بچھ جگہ دورخت جو کہاں جگہ میں اس وقت ایستادہ تھے اوراب بھی ہیں، خالد وعمر کو بطور بخشش کے دیئے تھے اوراس جگہ میں خالد وغیرہ کے قبرستان بھی ہیں۔اب زید ،عمر ، بکر وغیرہ کی اولا دخالد وغیرہ کی اولا دخالد وغیرہ کی اولا دخالد وغیرہ کی اولا دخالد وغیرہ کی اولا دسے جبراً درخت لے کر اوراس کوفر وخت کر کے وہ رقم مسجد کے اخراجات میں لگانا جا ہے ہیں۔ آیا بیرقم مسجد میں صرف کرنا جا کڑے؟

العبدمحرحسن -

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہ زمین اور درخت با قاعدہ ہبہ کر کے موہوب لد کا قبضہ کرادیا تو شرعاً بیے ہبہ تام ہوگیا، اب واہب اور موہوب لہ کا فبضہ کرادیا تو شرعاً بیے ہبہ تام ہوگیا، اب واہب اور موہوب لہ کے انتقال کے بعداس سے رجوع کرنے کا اولا دکوشرعاً حق حاصل نہیں، ندایس رقم کا شرعاً صرف کرنا درست ہے:

"هبة المشاع فيما يحتمل القسمة من رجلين أو من جماعة صحيحة عندهما، وفاسدة عنمد الإمام رحمه الله تعالى، وليست بساطلة، حتى تفيد الملك بالقبض، كذا في جواهر

(١) "فينتفع الرافع بها لو فقيراً، وإلا تصدق بها على فقير و لو على أصله و فرعه و عرسه". (تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب اللقطة: ٣/٩/٠ سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب اللقطة: ٢/١ ٢٩، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب اللقطة: ٢٥٤/٥، رشيديه)

٢١) "قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالاً خبيثاً ومالاً سببه الخبيث والطيب، فيكره؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله، اهـ. شرنبلالية". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب: كلمة "لاباس" دليل على أن المستحب غيره، الخ: ١/١٥٨، سعيد)

الأخلاطي". هندية: ٢/٣٧٨/١) - "ويمنع منه: أي من الرجوع في فصل الهبة ياصاحبي حروف "دمع خزقة" ..... والميم موت أحد العاقدين، اه". مجمع الأنهر: ٢/٣٦٠/٢) -

اگر با قاعدہ ہبہ نہیں کیا، یا موہوب لہ کا قبضہ نہیں کرایا، یا اس ارضِ موہوبہ اور اشجارِ موہوبہ کوتقسیم نہیں کرایا، نہ ذید ، عمر ، بکر وغیرہ کے حصص ہتلائے کہ کس کا کتنا حصہ ہا نہ خالد وغیرہ کو یہ بتایا گیا کہ کس کوکتنا حصہ ملا ہے، بلکہ وہ ارض واشجار والمبین کے درمیان بھی مشاع ہیں اورموہوب لہ کے درمیان بھی مشاع ہی رہے تو یہ جبہ صحیح نہیں، بلکہ زید ، بمر ، بکر کی مِلک برستور باقی رہی ، ان کے ورثہ میں حسب حصصِ شرعیہ میراث جاری ہوگی:

"لايثبتُ الملك للموهوب له إلا بالقبض، هو المختار، هكذا في الفصول العمادية. والشيوع من البطرفين فيما يحتمل القسمة مانعٌ من جواز الهبة بالإجماع، اه". عالمگيري: (٣)٣٧٨/٤)-

اس صورت میں بعد تقسیم میراث ہروارث کواختیار ہے کہاپنا حصہ خواہ مسجد میں صَر ف کرےخواہ اُور کسی جگہ (۴۷)۔فقط والٹد سبحانہ تعالی اعلم۔

☆.....☆.....☆.....☆

(١) (الفتاوي العالمكيرية، الباب الثاني فيما يجوز من الهبة ومالايجوز: ٣٤٨/٣، رشيديه)

(٢) (مجمع الأنهر، كتاب الهبة، باب الرجوع عنها: ٣/٠٥٠، ١٥٥، مكتبه غفاريه كوئشه)

ر ٣) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الهبة، الباب الثاني فيما يجوز من الهبة ومالايجوز: ٣٤٨/٣، رشيديه)

(٣) "كلُّ يتصرف في ملكه كيف شاء". (شرح المجلة لسليم رستم باز، الفصل الأول في بعض قواعد في أحكام الأملاك: ١/٢٥٣، (رقم المادة: ١٩٢١)، مكتبه حنفيه كوئته)

"لأن الملك مامن شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص". (ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال والملك، الخ: ٣/٣ - ٥، سعيد)

# الفصل السادس عشر في صرف مال الكافر في المسجد (مجرمين) في عشر في مال كوصرف كرنايان)

تعمیرِ مسجد میں غیر سلم کاروپے لگانااور ﴿ ماکان للمشسر کیس أن يعمروا مساجد الله ﴾ کامطلب

سبوال[۷۳۰۱]: معروض اینکه مسئله فدکورهٔ ذیل میں مجھے اختلاف آراء کی بناء پرشک واقع ہو گیا ہے،اس لئے مہر بانی فرما کرفریقین کے مدلل اقوال نقل فرما کر طریق تطبیق کوفر ماتے ہوئے ،قول راج سے مطلع فرما دیں اور حوالجات ضرور نقل فرما دیں تجریم فصل ہوتا کہ اشکال زائل ہوجائے۔

مسنله: کیامساجد کی تغییرجد یدیامرمت میں بنود کا اور غیرمسلم اقوام کارو پیدلگاناجائز ہے یا نہیں؟
اگرجائز ہے توکسی شرط کے ساتھ مشروط ہے یا نہیں؟ نیز اگر غیرمسلم کا روپیہ مجد کی تغییر میں جائز ہے تو آیت شریفہ: ﴿ما کان للمشرکین أن یعمروا مسا جد الله شا هدین علی أنفسهم بالكفر ﴾الآیة (۱) کا کیا مطلب ہے؟ باوجود یکہ صاحب تفییراحمری نے تصریح کی ہے اور کہا ہے: "فال مقصود فیه أن الله تعالی منع المشرکین عن تعمیر المساجد حال کونهم علی الشرك، الخ "(۲) ۔ اور بعد میں جاکر لکھتے ہیں: "فعلم منه أن البناء الجدید ممنوع لهم، الخ "(۳) میں ممانعت پرتصریح ہے۔ اور اگر غیر مسلم اقوام کو مساجد کی تقریح کی اجازت کیوں دی؟ بلکہ آپ نے تقریح فرمائی اور فتو کی گر تقریح فرمائی اور فتو کی ویا، فتاوی رشیدیه : ۲ / ۶ ۶ ، کتاب الوقف:

سروال: "شیعه، یا مندو، یا نصاری، یا یمبود مسجد بنادے، یااس کی مرمت

<sup>(</sup>١) (سورة التوبة: ١٤)

<sup>(</sup>٢) (التفسيرات الأحمدية، ص:٣٥٣، سورة التوبة، مكتبه حقانيه پشاور)

<sup>(</sup>m) (التفسيرات الأحمدِية، المصدر السابق)

کرے، یا چندہ مسجد وغیرہ میں شریک ہوتو ائز ہے یانہیں'؟ حضرت جواب میں فرماتے ہیں:

البحواب: "اس میں پھھمضا کفتہیں، مسجدان لوگوں کی بنائی ہوئی تھکم مسجد ہے، اگر بدلوگ مسجد میں روپیدلگانا تواب جانتے ہیں توان کا وقف درست ہے۔ ایسے ہی او پر کی عمارت میں شریک ہوں تو بھی درست ہے'(۱)۔

اس فتوی اور ملاجیون کی تفسیر آیت: ﴿ماکان للمشرکین﴾ کے جومخالف معلوم ہوتا ہے اس کوواضح فرما کر جواب شانی مفصل مدلل تحریر فرما کرمشکور فرماویں۔

الحواب حامداً ومصلياً:

کفار کے وقف اور وصایا کا بیان کتبِ فقہ، ہدایہ، در مختار، فآوی عالمگیری وغیر وہیں مستفل موجود ہے کہ کس صورت میں معتبر ہے، کس میں نہیں (۲)۔حضرت گنگوہی کا فنوی اسی پر بنی ہے، اسی واسطے قید لگائی ہے کہ:

''اگر بیاوگ مسجد میں روپیہ لگانا ثواب جانتے ہیں تو ان کا وقف درست ہے، ایسے ہی او پر کی عمارت میں شریک ہوں تو بھی درست ہے''۔ پس کفار کا روپیہ سجد میں لگانا جائز ہے بشر طبیکہ بیان کے نزد کیک ثواب ہو (۳) نیز اَورکو کی مانع موجود

(۱) (فتاوی رشیدیه: ۲۰۸/۲، کتاب الوقف، باب: مساجد کا دکام کابیان، عنوان مسجد کے کافر کاچنده، سعید) (۲) "شرط وقف المذمس أن یکون قربة عندنا وعندهم، کالوقف علی الفقراء أو علی مسجد القدس". (۱) "شرط وقف المذمس کتاب الوقف، مطلب: قدیثبت الوقف بالضرورة، سعید)

"و أما الإسلام، فليس من شرطه، فصبح وقف الذمي بشرط كونه قربةٌ عندنا وعندهم". (البحرالرائق: ٣/٤ ٣/ كتاب الوقف، رشيديه)

(وكذا في المفتاوي العالمكيريه: ٣٥٣، ٣٥٣، كتاب الوقف، الباب الأول، رشيديه)

(٣) "شم الحال أن وصايا البذمي على أربعة أقسام ....... و منها: إذا أوصى بما يكون قربة في حقنا وحقهم كما إذا أوصى بما يكون قربة في حقنا وحقهم كما إذا أوصى بأن يسرج في بيت المقدس، أو يغزى الترك و هو من الروم، وهذا جائز، سواء كان القوم بأعيانهم أو بغير أعيانهم؛ لأنه وصية بما هو قربة حقيقة في معتقدهم أيضاً". (الهداية: =

نہ ہو، مثلاً: یہ کہ وہ کل کو اپنی ملکیت اور شرکت کا دعویٰ مسجد پر نہ کریں ، یا مسلمانوں پراحسان رکھیں ، اور ان کوعار ولا کمیں کہ ہم نے تمہاری مسجد بنوائی اور اس میں چندہ دیا۔ بیت المقدس میں چراغ روشن کرنے کے لئے تیل دینے کی اباحت شامی وغیرہ میں موجود ہے (۱)۔

یے اصل مسئلہ ہے اور یہی صحیح ہے، باتی ملاجیون کاتفسیر احمدی میں اس کے خلاف فرمانا وہ قرآن کریم کی تفسیر نہیں، کشاف کے بیان کر دہ جزئیہ پرنظر کرتے ہوئے ان کا اپنا ذاتی استنباط ہے، کسی نقل مذہب کے ساتھ مؤید نہیں، کشاف کے بیان کر دہ جزئیہ پرنظر کرتے ہوئے الفاظ میں اس کو لکھا ہے اور کوئی نقل نہیں پیش کی ، بلکہ نقل کی مؤید ہے۔ اور یہ استنباط بھی من حیث المنطوق نہیں، بلکہ من حیث المفہوم ہے، چنانچہ اولا ایک عبارت کشاف کی نقل کی ، پھر اس پرمتفرع کرتے ہوئے:

"فعلم منه أن البناء الجديد ممنوع لهم بالطريق الأولى، فإن أراد كافر أن يبني مساجدأو يعمرها، يمنع منه، و هو المفهوم من النص وإن لم يدل عليه رواية، اهـ"(٣).

صاحب کشاف معنز لی ہیں،ان کی تفسیر معتبر نہیں،البنة صنائع اور بدائع کے نکات جو پچھوہ بیان کریں معتبر ہیں،لہذ ااس کی جو پچھ حیثیت مذہب میں ہوگی وہ معلوم ہے، بخلاف فتو کی حضرت گنگوہی کے کہ وہ کتب

(وكذا في ردالمحتار: ٢/٢ ٩٠، كتاب الوصايا، فصل في وصايا الذمي وغيره، سعيد)

(١) (راجع، ص: ١٣٣، رقم الحاشية: ٣)

(٢) " چنانچ صاحب کشاف کی عبارت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"وقال صاحب المدارك: وكذا القاضى الأجل أخذاً من كلام صاحب الكشاف: و عمارتها تتناول رم ما سترم منها، وقمها، وتنظيفها، وتنويرها بالمصابيح، وصيانتها مما لم تبن له المساجد من أحاديث الدنيا؛ لأنهابنيت للعبادة والذكر، والمراد من الذكر درس العلم، انتهى كلامد. فعلم منه أن البناء الجديد ممنوع لهم بالطريق الأولى". (التفسيرات الأحمدية، ص: ٥٩٠٠) سورة التوبة، مكتبه حقانيه)

(٣) (التفسيرات الأحمدية، المصدر السابق)

<sup>=</sup> ٢٨٥/٣ ، كتاب الوصايا، باب وصية الذمى، إمداديه ملتان)

ندبب امتون اشروح وفاوى سب مين موجود مه كما لا يعفي على من له ممارسة بالفقه (١)-

علاوہ ازیں کتنی ہی ہندوریا سیس ہیں جہاں ان راجاؤں نے مسلمان رعایا کے لئے مسجدیں بنوار کھی ہیں جن میں بغیر کیا ہوا تھا جس میں جن میں بغیر کیرصد یوں سے نماز ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کریہ کہ خانہ کعبہ خود کفار کا تغییر کیا ہوا تھا جس میں حضورا قدس سلمی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور زمانۂ فقوحات میں آپ کے بعد خلفائے راشدین نے اس کی تغییر کو تعمیر کفار ہونے کی وجہ سے بدلوانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔

ابربی سے بات کہ آیت کا مطلب کیا ہے، سومطلب سے:

"خص الله سبحانه عمارة المسجد بالمؤمنين، فإنهم هم الجامعون هذه الكمالات العلمية والعملية، والمراد بعمارة المسجد أو مرمته العبادة والذكر فيه، و درس العلم والقرآن. عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد، وفي رواية -: يتعاهد المسجد، فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله تعالى قال: ﴿إِنّما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر، اه". رواه الترمذي و ابن ماجة والدارمي والبغوى، اه.". تفسير مظهرى، سورة التوبة (٢)-

اگرتفسیر بیان القرآن آپ کے پاس موجود ہوتو اس کود کیھے اس میں اس مسئلہ سے تعرض کیا ہے (۳)
اوراصولی بحث احکام القرآن میں ہے (۴) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبرمحمود کنگوہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ۳۰/۸/۳ ہے۔
الجواب سبحے :سعیدا حمد غفرلہ ہمفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور۔
صبحے :عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور۔
صبحے :عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور۔

<sup>(</sup>١) (راجع، ص: ١٣٢، رقم الحاشية: ٣)

<sup>(</sup>٢) (التفسير المظهري: ٣٨/٣) ، ١٣٨ ، سورة التوبة، حافظ كتب خانه كوثثه)

<sup>(</sup>۳) ''مطلب بیہ ہے کہ ممارت مساجد کو ممل محمود ہے ، لیکن باوجود شرک کے کہ اُس کا منافی ہے اس عمل کی اہلیت ہی مفقود ہے اور اس لئے وہ محض غیر معتذبہ ہے چھر فخر کی کیا مخوائش ہے''۔ (بیان القو آن: ۴/۰۰/ ، مسورة التوبة، مسعید)

<sup>(</sup>٣) "عمارة المسجد بمعنيين: أحدهما: زيارته والكون فيه. والآخر: بنائه و تجديد ما استرم منه، =

#### مسجد میں اہلِ ہنود کارو پییہ

سوال[2002]: عمارت مجد میں اہل ہنود ، یا اہل تشیع کارو پیزرج کرسکتے ہیں کہ بیں؟ اگر خرج کرنا جائز ہے تواس آیت کا کیا مطلب ہوگا ہما کان للمشر کین أن یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر کا الآیة (۱)؟ اگرنا جائز ہے توبیت اللہ شریف کی عمارت کی کیا توجیہ ہوگی ، جوزر مشرکین سے بی تھی ، اور عہد نبوی کے بعد تک قائم رہی؟

#### الجواب حامداًومصلياً:

اگران کے نزد کیے مسجد بنانا عبادت واثواب ہے اور کوئی دوسرا مانع بھی نہیں ، توان کا روپ یعمیر مسجد میں لگانا شرعاً درست ہے (۲)۔ آیت میں ' عمارت' سے مراد مسجد کی آبادی ، تولیت ، انتظام ہے (۳) جیسے کہ پہلے

= وذلك الأنه يقال: اعتمر إذا زار، و منه العمرة؛ الأنها زيارة البيت، و فلان من عمار المساجد إذا كان كثير المضى إليها والسكون فيها، وفلان يعمر مجلس فلان إذا أكثر غشيانه له، فاقتضت الآية منع الكفار من دخول المساجد ومن بنائها، وتولّى مصالحها، والقيام بها الانتظام لفظ الأمرين". (أحكام القرآن للجصاص: ٣/٣)، سورة التوبة، قديمى)

(١) (سورة التوبة: ١٤)

(٢) قيال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: "شرط وقف الذمى أن يكون قربة عِندنا وعندهم كالوقف على الفقراء أو عبدي القدس". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة: ٣/١ ٢٠٠٠، سعيد)

"أما الإسلام، فليس من شرطه، فصح وقف الذمى بشرط كونه قربة عندنا وعندهم". (البحر الوائق، كتاب الوقف: ٦/٥ ا٣، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول: ٣٥٢/٢، ٣٥٣، رشيديه)

(٣) "عمارة المسجد بمعنيين: أحدهما: زيارته والكون فيه، والآخر: بنائه، وتجديد ما استرم منه ....... فاقتضت الآية منع الكفار من دخول المساجد ومن بنائها وتولى مصالحها والقيام فيها لانتظام لفظ الأمرين". (أحكام القرآن للجصاص: ٣ / ٢ ١ - ١٣٠٠، سورة التوبة، قديمي)

"خص الله سبحانه عمارة المسجد بالمؤمنين، فإنهم هم الجامعون هذه الكمالات العلمية=

ہے بیت اللہ پرمشرکین کا تسلط و قبضہ تھا جس کا ظہور خاص طور پرایام جج میں ہوتا تھا، کعبہ شریف کی جائی بھی انہی لوگوں کے پاس رہتی تھی ، جس کو جاہتے واخل ہونے دیتے ، جس کو جاہتے روک دیتے ، چنانچی قبل ہجرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوروکا اور حدید بیدے موقعہ پر ستقل ہنگا مہ بر پاکیا (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ غیر مسلم کا روید یہ تیمیر مسجد میں لگانا

سوال[۷۳۰۸]: كسى غير مسلم كاروپييم حدى عمارت مين صرف كرناكيها يه؟ الجواب حامداً ومصلياً:

## اگر کوئی غیرمسلم مسجد میں روپیدوغیرہ دےاور بنیتِ حصولِ ثواب بعنی اس کوعبادت سمجھ کرتو شرعاً اس کا

= والعملية. والمراد بعمارة المسجد أو مرمته العبادة والذكر فيه ودرس العدم والقرآن. عن أبي سعيد السخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد". وفي رواية: "يتعاهد المسجد، فاشهداو له بالإيمان، فإن الله تعالى قال: ﴿إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ﴾ اهـ". رواه الترمدي وابن ماجة والدارمي والبغوى". (التفسير المظهري: ٣/١/٢) م ١ ٢٨٠ مورة التوبة، حافظ كتب خانه كوئله)

(۱) "عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن العكم - يزيد أحدهما على صاحبه - قالا: خرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مأة من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قللد الهدى وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عيناً له من خزاعة، وسار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، حتى إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عينه، قال: إن قريشاً جمعوا لك جموعاً وقد جمعوا لك الأحابيش الأشطاط، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. فقال: "أشيروا أيها الناس على أترون أن أميل إلى عيالهم وذرارى هو لاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت، فإن يأتونا كان الله قد قطع عيناً من الممشركين وإلا تركناهم محروبين". قال أبوبكر: يارسول الله! خرجت عامداً لهذا البيت لاتريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجّه له فمن صدنا عنه، قاتلناه. قال: "امضوا على اسم الله". (صحيح البخارى:

(وكذا في تاريخ الطبري: ٢/٠٢٠، ٢٧٢، باب ذكر الخبر عن عمرة النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم التي صده المشركون فيها عن البيت، و هي قصة الحديبية، مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان) مسجد میں لینا درست ہے(۱)۔اوراگر کوئی اُور مانع ہومثلاً:اس رو پیدکی وجہ کسی فتنہ کا اندیشہ ہو، یا اہلِ اسلام اور
اہلِ مسجد پراحسان سمجھ کر دے، یا حسان کا اظہار کرے وغیرہ وغیرہ نو اَمرِ آخرہے(۲)،اس لئے بہتر صورت یہ
ہے کہ وہ رو پید کے اور پھر وہ مقروض یا دیگر مسلم اس رو پیدکو مسجد میں دیدے اور اس رو پیدکو تغییر مسجد
میں خرج کرنا درست ہے(۳)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودگنگوی، معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور،۱/۲۲ ۵۵/هـ الجواب صحیح: سعیداحمد غفرله، صحیح:عبداللطیف،۲۲/ جمادی الثانی/۵۵ هـ

(١) "شرط وقف الـذمـي أن يكون قربةً عندنا وعندهم، كالوقف على الفقراء أو على مسجد القدس". (ردالمحتار: ٣/١/٣، كتاب الوقف، مطلب: قديثبت الوقف بالضرورة، سعيد)

"و أما الإسلام، فليس من شرطه، فصح وقف الذمي بشرط كونه قربة عندنا وعندهم". (البحرالرائق: ٦/٥ اس، كتاب الوقف، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ٣٥٢/٢، ٣٥٣، كتاب الوقف، الباب الأول، رشيدية

(٢) "درء المفاسد أولى من جلب المنافع: أى إذا تعارض مفسدة ومصلحة، قدم رفع المفسدة". (٢) "درء المعالمة لسليم رستم، باب: ٣٠/١، (رقم المادة: ٣٠)، المقالة الثانية في القواعد، مكتبه حنفيه كوئته)

(وكذا في الأشباه والنظائر: ١/٩٠٠، الفن الأول، القاعدة الخامسة، إدارة القرآن كراچي)

(٣) "و في شرح حيل الخصاف لشمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى: أن الشيخ الإمام أبا القاسم المحكيم كان ممن ياخذ جائزة السلطان يقضي به ديونه، فالحيلة في هذه المسائل أن يشترى نسيئة، ثم ينقد ثمنه من أي مال شاء". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا: ٣٣٢/٥ وشيديه)

(وكنذا في خيلاصة الفتساوئ: ٣٣٩/٣، كتساب الكراهية، الفصل الرابع في المال من الإهداء والميراث، رشيديه)

"إذا أراد أن يحبج بمال حلال فيمه شبهة، فإنمه يستديس للحج و يقضى دينه من ماله". (التاتارخانية، كتاب المناسك، باب المتفرقات: ٥٤٢/٢، إدارة القرآن كراچي)

غيرمسلم كالمسجد تغمير كرنے كائحكم

سوال[۹۰۹]: کوئی غیرمسلم مسجد کی تغییر میں اپناذاتی روپپیزی کرکے اس پرچھت ڈالدے، اور اس کے فرش کو پختہ کرادے۔ چاروں طرف اس کے دیواریں بنوادے شرعاً الیی مسجد میں نماز پڑھنا کیساہے؟ بینوا تو جروا۔

معرفت مولا ناعبدالرحمن صاحب صدر مدرس مدرسه مندا-

الجواب حامداً ومصلياً:

غیر مسلم کامسجد تغیر کرانا وصیت کلمسجد کے تھم میں ہے، پس اگر وہ اپنے عقیدہ میں اس کو قربت اور ثواب سمجھتا ہے تو میہ جائز ہے اور مسجد میں اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی ، اس میں نماز پڑھنا درست ہے۔ اور اگر وہ اس کواپنے عقیدہ میں قربت اور ثواب کا کام نہیں سمجھتا تو بیاس کے لئے جائز نہیں ،گر بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلم اس نتم سے کام قربت ہی سمجھ کر کرتے ہیں ، ان کی کوئی اور غرض اس سے نہیں ہوتی ، لہذا صورت مسئولہ میں اس مسجد میں مسلمانوں کونماز پڑھنا جائز ہے ،کوئی حرج نہیں :

"ولو أن ذمياً أوصى بأن يشترى بثلث ماله رقاباً، وتعتق عنه بأعيانهم أو بغير أعيانهم، أو أوصى بأن يتصدق بثلث ماله على الفقراء والمساكين، أو أن يسرج به فى بيت المقدس، أو يسنى فيه، أو يعزى به الترك أو الديلم، والموصى من النصارئ، فالوصية صحيحة ........ ولو أوصى بشلث ماله بأن يحج عنه قوم من المسلمين، أو يبنى به مسجد للمسلمين، إن كان ذلك لقوم بأعيانهم، صحت الوصية، وتعتبر تمليكاً لهم، وكانوا بالخيار: إن شاؤا، أحجوا به، و بنوا المسجد، وإن شاؤا، لا. وإن كان ذلك لقوم غيسر معينين، فالوصية باطلة". فتاوى عالمگيرى: ٤/٥٣٥ (١).

"وجملة الكلام في وصايا أهل الذمة أنها لاتخلو: إما إن كان الموصى به أمراً هو قر بة

(۱) (الفتاوئ العالمكيرية: ۱/۱۳۱/۱۳۱) كتا ب الوصايا، الباب الثامن في وصية الذمي والحربي، رشيديه) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوصايا، باب وصية الذمي: ۱/۳۰۳، ۴۰۳، رشيديه) (وكذا في فتح القدير، كتاب الوصايا، باب وصية الذمي: ۱/۳۹۳، ۹۳، مصطفى البابي الحلبي مصر) عندنا وعندهم، أو كان أمراً هو قربة عندنا لا عندهم، وإما إن كان أمراً هو قربة عندهم لاعندنا، فإن كان الموصى به شيئاً هو قربة عندنا وعندهم بأن أوصى بثلث ماله أن يتصدق به على الفقر اء المسلمين، أو على فقراء أهل الذمة، أو بعتق الرقاب، وبعمارة المسجد الأقصى ونحو ذلك، جاز في قولهم جميعاً؛ لأن هذا مما يقرب به المسلمون وأهل الذمة، الخ". بدا ئع الصنائع في ترتيب الشرائع: ١/٧ عرد) - فقط والتداعلم -

حرره العبرمحمودغفرله،۵۳/۱۲/۵ هـ صحیح :عبداللطیف،۲/ ذی الحبه/۵۳ هه

مسجد کے لئے غیرمسلم سے چندہ لینا

سوال[۱۰ ا۲]: ہم الیی جگہ پررہتے ہیں جہاں پرمسلمان پورے شہر میں ۱۲/ ہیں، یہاں پر ۲۷ء ہے پہلے مسجد ہے اور وہ ویران ہے بعنی گری پڑی ہے جس کی مرمت بہت ضروری ہے اور ہم لوگوں میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں خاص رقم لگا کر مرمت کریں۔ تو ہم شہر میں ہندووں سے چندہ نے سکتے ہیں، اور زکوۃ ، فطرہ کی رقم لگا سکتے ہیں یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

الیی مسجد تقمیر کرنے کے لئے ہندووں سے چندہ نہ مانگیں کہ بڑی بے غیرتی ہے(۲)، زکوۃ اورصد قۃ

(١) (بدائع الصنائع، كتاب الوصايا: • ١/ • • ٥، دارالكتب العلميه بيروت)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوصايا، فصل في وصايا الذمي وغيره: ٢/٢ ٩ ٢، سعيد)

وكذا في البحر الرائق، كتاب الوصايا، باب وصية الذمي: ٣٠٣/٩، ٣٠٣، رشيديه)

(٢) قال الله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ﴾ (سورة النسآء الما)

"الإسلام يعلو و لا يعلى". (فيض القدير: ٢٥٣٦/٥، (رقم الحديث: ٣٠٩٣)، مكتبه نزار مصطفى الباز رياض)

"وقال: ﴿لاتتخذوا اليهود والنصاري اولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾. فنهى في هذه الآية من موالاة الكفار و إكرامهم ....... و نهىٰ عن الاستعانة بهم في أمور المسلمين، = الفطر کا بیبہ بھی مسجد کی تغییر میں صرف نہ کریں کہ وہ غریبوں کا حق ہے(۱)، بہت معمولی سے مسجد چھپر ڈال کر ذاتی بیسہ سے بنالیں ،اللّٰد تعالیٰ اس کے پختہ کر دینے کا بھی انتظام فرما دےگا۔فقط واللّٰداعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ۔

# غیرمسلم سے مسجد کے لئے چندہ لینا

سوال[۱۱]: ہمیں برطانیہ کے ایک شہر ''ریڈمبرا'' میں ندہی ضروریات (مسجد ، بچوں کی تعلیم کے لئے کمرے ، مسجد کمیٹی کا دفتر اور چند کمرے کا جومسجد کا خرچہ پورا کرنے کرایہ پردیئے جائیں ) کے لئے ایک مکان خریدنا ہے ، تا کہ بیضروریات اس بلڈنگ سے پوری کی جائیں تواگر کوئی ایک غیر مسلم ایسی عارت کے چندہ دے تو کیا قبول کیا جاوے ؟

براه كرم قرآن وحديث كى روشنى مين جلد جواب عنايت فرمائيس \_

حافظ عبدالكرىم، روكس برك اسٹريث، اے ڈن برگ، اسكاٹ لينڈ (يو كے)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہ تواب سمجھ کردے اور بیاندیشہ نہ ہو کہ وہ اس کے نتیجہ میں کوئی غلط مقصد حاصل کرے گا، تولینا درست ہے (۲) ۔ فقط واللہ تغالی اعلم ۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند،۲۴۴/۱/۹۴ هه۔

لما فيه من العز وعلو اليد، وكذلك كتب عمر إلى أبي موسى ينهاه أن يستعين بأحد من أهل الشرك
في كتابته". (أحكام القرآن، سورة براء ة، مطلب في تميز الطبقات: ٩٩/٣، دارالكتاب العربي، بيروت)
 (١) قال الله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم و في الرقاب والغارمين و في سبيل الله وابن السبيل (سورة التوبة: ٢٠)

"لا يمصرف إلى بناء نحومسجد، ولا إلى كفن ميت و قضاء دينه، ولا إلى ثمن ما يعتق، لعدم التمليك، و هو الركن". (الدرالمختار: ٣٣٣/٢، كتاب الزكاة، باب المصرف، سعيد) (وكذا في البحرالرائق: ٢/١٣، ٢٣، كتاب الزكاة، باب المصرف، رشيديه)

## كفاركارو يبيمسجد وعيدگاه ميں صرف كرنا

مسوال[۱۲]: کفارکاروپیدوغیره مسجد یاعیدگاه میں لگ سکتا ہے یانہیں؟ تیل جلانے کے واسطے مسجد میں دیں تو مسلمانوں کولینا جا ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگران کے نزدیک بدرو پریتیل وغیرہ مسجد میں دینا تواب کا کام ہے تو درست ہے ورنہیں، پہلی صورت میں اگرکوئی خارجی امر مانع ہو، مثلاً: کسی فتنہ کا اندیشہ ہو، یا وہ لوگ بعد میں ملکیت کا دعویٰ کریں، یا مسلمانوں پراحسان رکھیں، یا د باؤڈ الیس تو پھر براہ راست رو پیہ وغیرہ ان سے نہ لیا جائے، آگر وہ دینا چاہیں تو کسی مسلمان کی ملک کردیں اور پھروہ مسلمان معجد میں دیدے، ہے کہ ذایے ہے۔ من وقف السندسی و صیتہ (۱)۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حررالعبدمحمودغفرله،مظامرعلوم سهار نپور ـ

کا فریے دین کارو پیے جدید مسجد میں

سوال[۷۳۱۳]: كافرب دين كارو پيده و كرنئ مسجد بنانا جائز ميانيس؟ اورب دين مشرك كا رو پيدا مداد كرمدرسه ميں لگانا، يا مدرسه تيار كرنا اور طلباء كے كھائے كے خرج ميں لگانا درست ہے يائبيں؟ الحواب حامداً ومصلياً:

ہے دین (کافرومشرک) ہے مسجدیا دینی مدرسہ کے لئے مدوطلب کرنا ہے کل ہے، ہرگز طلب نہ

= (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ١٨/٢، غفاريه كوئثه)

(1) "أن شرط وقف الذمي أن يكون قربةً عندنا وعندهم كالوقف على الفقراء أو على مسجد القدس".
 (ردالمحتار: ٣/ ١ ٣٣، كتاب الوقف، مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة، سعيد)

"وأما الإسلام، فليس من شرطه، فصح وقف الذمي بشرط كونه قربةً عندنا وعندهم". (البحوالوائق: ٣١٢/٥) عتاب الوقف، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيريه: ٣٥٣، ٣٥٣، كتاب الوقف، الباب الأول، رشيديه)

کریں(۱)،اگروہ خود مدد کرے اوراس مدد ہے کسی غلط اثر کا اندیشہ نہ ہوتو قبول کرلیتا درست ہے(۲)۔غلط اثر یہ ہے کہ مثلاً : وہ ملکیت کا دعویٰ کرے، یا احسان جتاہتے ، یا اپنے مندر وغیرہ کے لئے چندہ طلب کرے ، یا ووٹ وغیرہ کامطالبہ کرے،الیں حالت میں مدد قبول ندکی جائے (۳) ۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبرمحمود غفرله، وارالعلوم ديوبند، • ١ / ٢ / ٩٦ هـ

هندومسلم كامخلوط ببيبة تغييرمسجد ميس صرف كرنا

سدوال[۱۴ ا ۲۷]: تغیرمسجد کے داسطے ہم لوگوں نے ایک بکس مسجد کے کنارے عام راستہ پر لاکا یا دیا،اس بکس میںمسلمان، ہندو،عیسائی وغیرہ سب ہی لوگ پہیہ ڈالتے ہیں۔کیا بیمشتر کہ پہیہمسجد کی تعمیر میں لگایا جاسکتا ہے؟ اگر غیرمسکموں کے اس صندوق میں پیسہ ڈالنے سے پیسہ مشتبہ ہوجائے تو اس پیسہ کوئس جگہ

(١) قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهِمَا اللَّذِينَ آمنُوا لا تَتَخَذُوا بِطَانَةُ مِن دُونِكُم لا يَالُونكم خبالا ﴾ (سورة آل عمران: ۱۱۸)

"فنهي الله تعالى المؤمنين أن يتخذوا أهل الكفر بطانةً من دون المؤمنين، وأن يستعينوا في خواص أمورهم. و أخبر عن ضمائر هؤلاء الكفار للمؤمنين، فقال: ﴿لا يألونكم خبالاً ﴾ يعني لا يقصرون فيما يبجدون السبيل إليه من إفساد أموركم؛ لأن الخبال هو الفساد". (أحكام القرآن للجصاص: ۳۲/۲، ۳۵، دارالکتاب العربی بیروت)

"فنهي في هذه الآية عن موالات الكفار وإكرامهم ...... و نهى عن الاستعانة بهم في أمور المسلمين، لما فيه من العز وعلو اليد، و كذالك كتب عمر إلى أبي موسى رضي الله تعالى عنهما ينهاه أن يستعين بأحد من أهل الشرك في كتابته". (أحكام القرآن للجصاص: ٩٩/٣ ، دار الكتاب العربي بيروت) (٣) "شرط وقف اللممي أن يكون قربةً عندنا وعندهم، كالوقف على الفقراء أو على مسجد القدس". (ردالمحتار: ٣/١/٣، كتاب الوقف، مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق: ٦/٥ ١ ٣٠ كتاب الوقف، رشيديه)

 (٣) "درءُ المفاسد أولى من جلب المنافع: أي إذا تعارض مفسدة و مصلحة، قدم رفع المفسدة". (شرح المجلة لسليم رستم: ١/٣٢، (رقم المادة: ٣٠)، المقالة الثانية في القواعد، مكتبه حنفيه كوئشه) (وكذا في الأشباه والنظائر: ١/٩٠١، الفن الأول، القاعدة الخامسة، إدارة القرآن كراچي)

لگایاجائے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرنتمیر مسجد کے لئے راستہ کے کنار ہے کوئی صندوق لڑکا دیا گیا اور رہ گزراس میں پیسے ڈالتے ہیں تو وہ پیسہ اس تغییر ملی سال گانا درست ہے، خواہ ڈالنے والے مسلم ہوں یا غیر مسلم، سب کا پیسہ اس صورت میں لگا سکتے ہیں (۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۰/۳/۲۰ هـ

ہندو کامسجد میں لوٹے وینا

سدوال[۵ ا ۷۳]: ایک ہندوکمہارمسجد میں وضوکے لئے مٹی کے لوٹے بنا کرمفت دینا چاہتا ہے، مسجد کے لئے اس سے لوٹے بلا قیمت دیئے کیکر مسجد میں وضو کے لئے رکھے جاسکتے ہیں، یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر كمهاركسى ثواب كى نيت سے ويتا ہے اور مصلحت كے خلاف بهى نہيں تو وضوكے لئے ان كاليما درست ہے:"شسرط وقف اللذمي أن يكون قسر بة عندانا وعندهم، كالوقف على الفقراء أو على مسجد القدس". شامى: 7/٣٥٥ (٢) د فقط والله سبحان تعالى اعلم -

حرره العبرمحمود كنگوبى عفااللەعند، معين مفتى مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ، ۵۵/۵/۷ هـ-

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، صحيح: عبداللطيف، مدرسه مظاهر علوم، م/ جمادي الاولى/ ٥٥ هـ-

(١) "شرط وقف الـذمـي أن يكون قربةً عندنا وعندهم، كالوقف على الفقراء أو على مسجد القدس".

(ردالمحتار: ٣/ ١ ٣٣٠، كتاب الوقف، مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة، سعيد)

"وأما الإسلام، فيليس من شرطه، فيصبح وقف الندمي بشرط كونه قربةٌ عندنا وعندهم". (البحرالرائق: ٦/۵ ا ٣، كتاب الوقف، رشيديه)

(وكذا في الفتاوئ العالمكيرية: ٣٥٣، ٣٥٣، كتاب الوقف، الباب الأول، رشيديه)

(٢) (ردالمحتار: ٣/ ١ ٣٣، كتاب الوقف، مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة، سعيد)

"وأما الإسلام فليس من شرطه، فصح وقف الذمي بشرط كونه قربةً عندنا وعندهم".

(البحرالرائق: ١٦/٥ ه. كتاب الوقف، رشيديه) .................

# غیرمسلم کی زمین سے ٹی کیکرمسجد میں لگانا

سے وال [۱۱]: ایک غیر مسلم کی زمین ہے، اس کے بغل میں میونقیر ہوئی ہے۔ جوغیر مسلم کی زمین ہے اس کے بغل میں میونقیر ہوئی ہے۔ جوغیر مسلم کی زمین سے مٹی کا کے کرمبحد میں زمین ہے اس کی ایک مسلم و مکھ رکھ کے اس کے مناب کے نوگ اس غیر مسلم کی زمین سے مٹی کا کے کرمبحد میں لگاتے ہیں، اور جس شخص کی نگر انی میں وہ زمین ہے اس کے منع کرنے پر اس کا بائیکا کے کردیا ہے تو ایسا کرنا از روئے شرع کیسا ہے؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

غیر سلم کی زمین سے بغیر مالک کی اجازت کے مٹی لینا اور مسجد میں لگانا جائز نہیں ہے، ایسا کرنے سے بیلوگ طالم اور گنہگار ہیں (۱)۔اللہ پاک کے گھر میں پاک مال نگایا جاوے، حرام مال اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے (۲)۔ان لوگوں کواپنی اس حرکت سے باز آنا چاہئے اور جس قدر مٹی لی ہے وہ واپس کر دیں ، یا پھراصل مالک سے اس کوخرید لیں اور قیمت اوا کر دیں تب مسجد میں لگائیں (۳)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔
حررہ العبر محمود عفی عنہ ، دار العلوم دیو بند ، ۱۹۸۷ میں۔

<sup>= (</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ٣٥٣/ ٣٥٣، كتاب الوقف، الباب الأول، رشيديه)

<sup>(</sup>١) "عن أبى حرة الرقاشى عن عمه رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . "ألاا لا نظلموا، ألاا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". (مشكوة المصابيح: ١/٢٥٥، كتاب اليوع، باب الغصب، والعارية، قديمي)

<sup>(</sup>٢) "(قوله: لو بسمال حملال) قبال تباج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالاً خبيثاً ومالاً سببه الخبيث والطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله". (ردالمحتار، كتاب العليب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله". (ردالمحتار، كتاب العملة، مطلب: كلمة "لاباس" دليل على أن المستحب غيره، الخ: ١٩٥٨/، سعبد)

<sup>(</sup>وكذا في حاشية الطحطاوي على اللر المختار: ١/٢٧٨، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة، دار المعرفة بيروت)

<sup>&</sup>quot;عن أبى هريرة رضى الله تعانى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إنّ الله طيب، لا يقبل إلا الطيب " (مشكوة المصابيح: أ/ ١ ٣٣ ، كتاب البيوع، باب الكسب و هلب الحلال، رشيديه) (") "لبس لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعيّ، وإن أخذه ........ وجب عليه ردّه عيناً إن كان قائماً، وإلا فيضمن قيمته إن كان قيمياً، ومثله إن كان منلياً". (شرح المجلة لسليم رستم: ١ / ٢٢ ، (رقم المادة: ٤٠)، المقالة الثانية، مكتبه حنفيه كوئته،

# الفصل السابع عشر فی جمع التبرعات للمسجد بطریق الاکتتاب (مجدکے لئے چندہ جمع کرنے کابیان)

چندهٔ مسجد کاتھم

سوال[2 ا 2]: زیدنے کچھ روپیاپ پاس سے اور کچھ چندہ سے جمع کیا مسجد کے حصہ کو بڑھانے کے واسطے، گروہ روپیا بھی تک کسی خرج میں نہیں آیا تھا کہ زید کا انقال ہوگیا، اب وہ حصہ داران اس شخص سے جس کے واسطے، گروہ روپیا ہے کیکرمہتم مسجد کوادا کردیں تا کہ وہ مسجد میں لگادیں۔ اگروہ روپیا دینے سے انکار کرنے اس کے قبضہ میں وہ روپیا دینے کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

سی مخص کو وہ روپیہ خودر کھنا جائز نہیں (۱)۔ اگر زید نے اس کے خرج کرنے کے متعلق اس مخص
کو وصیت کی ہے تب تو مہتم اور اہل محلّہ کے مشورہ کے موافق مسجد میں صرف کردے، ورنہ ہتم مسجد کو دیدے، یا
جن سے زید نے بطور چندہ وصول کیا ہے (ان کو دیدے)، خودر کھنے اور اپنے خرج میں لانے سے میخص خائن
اور غاصب ہوگا (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله،مظاهرعلوم سهار نپور ـ

<sup>(</sup>۱) "رجل جمع مالاً من الناس، لينفقه في بناء المسجد، وانفق من تلك الدراهم في حاجة نفسه، ثم رد بمدلها في نفقة المسجد، لا يسعد أن يفعل ذلك. وإذا فعل إن كان يعرف صاحب المال، ردالضمان عليه، أو يستله لياذن له بإنفاق النضمان في المسجد". (فتاوئ قاضي خان على هامش الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الغ: ٢٩٩/٣، رشيديه)

مسجد کاخرج ذاتی پیسہ سے ہویا چندہ سے؟

سب وال [۱۸]: میں ضلع بلندشہر میں رہتا ہوں ،اس کے ایک محلّہ میں مہدشیشہ والی موجود ہے جس کی تغییرا پنی معرفت شیخ خیراتی صاحب نے اپنے آباء واجداد والی زمین میں اپنے ذاتی پیسے سے کرائی تھی اور تاحیات برابر مسجد ندکور کاکل اہتمام ، انتظام ، مرمت وغیرہ اپنی ہی ذاتی پیسہ سے کرتے رہے۔اس مسجد میں کسی کا چندہ کا پیسہ نہ شیخ خیراتی صاحب نے لگایا۔ان کی وفات بران کی تجہیز و تکفین بھی اسی مسجد کے ایک حصہ میں ہوئی ، جہاں ان کی تولیت تک ان کا قیام رہا تھا۔

بعد وفات شیخ خیراتی صاحب مرحوم ان کی اولا د دراولا دمسجد کی گلہداشت، مرمیۃ ،غیرہ کا کام خود انجام دیتی ربی اوراب تک وہی انجام دے رہے ہیں اور کسی کا کوئی چندہ کہ پیسہ اس مسجد میں نہیں لگایا گیا ہے انجام دیتے ہیں۔اس مسجد میں کتبہ بھی ہمار مے مورث اعلی شیخ مرحوم صاحب کا لگا ہواہے۔
لگا ہوا ہے۔

اب شیخ املی محمد ولی شیخ املی وغیرہ اس قصبہ کے لوگ ہم کار کنان کے کام میں رخنہ انداز ہیں، بیلوگ چاہے ہیں کہ اس مسلمانوں کا ہی چندہ کا پیسہ لگایا جائے ،صرف شیخ خیراتی کی اولا دوراولا دکا کوئی حق ندر کھا جائے۔ ندر کھا جائے۔

قبلہ مولانا صاحب! ان لوگوں کے اس خیال سے چندہ کی رقم مسجد میں لگانے سے ہم اور ہمارے دیگر برادران خاندان کوسخت اعتراض ہے جب کہ ہم لوگ اپنے ذاتی پیسہ نگا کر کام انجام دے رہے ہیں اور آئندہ لگانے پرتیار ہیں کسی شخص سے کوئی حاجت چندہ ما نگ کر پیسہ لگانے کی نہیں ہے۔ لہذا اس صورت ہیں دریافت طلب امریہ ہے کہ:

ا.....مسجد مذکورہ کاکل اہتمام ، انتظام اولا د دراوا! دیشخ مرحوم پرلازم ہے یانہیں؟ ۲.....اگر کچھاشخاص بغیر ہماری مرضی واجازت اپنی کوشش سے چندہ کریں تو ان لوگوں کا بیغل یعنی چندہ کر کے مسجد میں لگانا درست ہے یانہیں؟ مہر ہانی فر ماکر جواب سے مطلع فر ماکیں ۔

<sup>= (</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب الوديعة: ١٤/١٨م، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في شرح المجلة: ١/٠٣٠، (رقم المادة: ٩٨٧)، مكتبه حنفيه كوثثه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب کہ بانی مسجد کی اولا داپنے ذاتی پیسہ سے مسجد کی ضروریات پوری کرتی اورا نظام درست رکھتی ہے اور کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے تو دوسر ہے لوگوں کا دخل دینے اورا نظام سنجا لنے اور چندہ کر کے تغییر وغیرہ وہاں بنانے کاحق نہیں (1) ،ان لوگوں کا بیا قدام غلط ہے ، نہ کسی اُورتصرف کاحق ہے۔اگر کوئی انظامی شکایت ہو تو متولی ونتظم سے کہد کے اس کا انتظام کرالیں۔ ہاں!اگران کے پاس پبیہ نہ ہوتو پھر ضرور یات مسجد کے لئے چندہ کرلیا جائے۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ٦/ ١/ ٩٠ هـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۲/ ۱۰ هـ -

## بجائے متولی کے چندہ فنڈ میں جمع کرنا

سے وال [۱۹ ۱۳]: یہاں قصبہ میں متولیانِ مساجد کی طرف ہے اکثر لوگ شاکی رہتے ہیں، چونکہ بعض متولی آ مدوصرف مسجد کی حساب فہمی اہل محلّہ کونہیں کراتے ،حتی کہ بعض متولی سے خیانت ثابت ہوتی ہے۔ اور یہاں قصبہ میں ایک اسلامی فنڈ ہے جس کی صورت سے ہے کہ مسلمانانِ قصبہ سے حسب حیثیت چندہ

(۱) "وفي الأصل: الحاكم لا يجعل القيم من الأجانب ما دام من أهل بيت الواقف من يصلح لذلك". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في ولاية الوقف و تصرف القيم في الأوقاف، الخ: ٢/٢ ١٣، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٤٩/٥، رشيديه)

(وكذا في التاتار خانية، كتاب الوقف، الولاية في الوقف: ١٤٣٣/٥، إدارة القرآن كراچي)

"رجل بنى مسجداً لله تعالى، فهو أحق الناس بمرمته و عمارته و بسط البوارى والحصر والقناديل والأذان والإقامة والإمامة إن كان أهلاً لذلك، فإن لم يكن فالرأى في ذلك إليه". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلاة، فصل: كره غلق المسجد، الخ: ١/١١، رشيديه)

(وكلم فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٢٩٧/٣، رشيديه) قرض نیاجا تا ہے اورغریب مسلمانوں کو بالخصوص زیور لے کر بلاسودی قرضہ دیاجا تا ہے، اس لئے بعض لوگوں
کا خیال ہے کہ منولیانِ مساجد بھی سرمایۂ مساجد کو اسلامی فنڈ میں اپنی ذمہ داری پر بطورِقرض کے واخل کر دیں
اور جس وفت صرف کے لئے ضرورت ہوا کرے فنڈ ہے واپس لے کرصرف کر دیا کریں ، کیونکہ فنڈ کا بیقاعدہ
ہے کہ قرض وہندہ اپنا قرضہ کل یا جز اپنی ضروریات پر جس وفت واپس لینا چا ہتا ہے، اس وقت اس کو واپس
دیدیا جا تا ہے۔

خیال ہے کہ اس صورت میں رقم مساجد محفوظ ہوجاوے گی اور ہر مخص کوحساب فہمی میں آسانی ہوگی۔ آیا اس صورت میں رقم مساجد کوفنڈ میں بطور قرض کے داخل کر کے اس پر تصرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

اگرمتولی مسجد سے خیانت ثابت ہوجائے تو با قاعدہ حاکم وقت کے ذریعہ اس کا ثبوت دے کرتولیت سے علیحدہ کر دیا جائے۔اورا گرمخض شبہ وظن ہے ثبوت نہیں تو علیحدہ نہ کیا جائے ، البنة متولی کو لازم ہے کہ جملہ حساب کتاب صاف رکھے، یاار باب حل وعقد کی ایک سمیٹی بنادی جائے تا کہ سی کوشبہ واعتر اص کی گنجائش نہ ہو:

"فيإن طعن في الوالي طاعنٌ، لم يخرجه القاضي عن الولاية إلا بخيانة ظاهرة ". عالمگيري:٢٠/٢)-

سرمایی مساجد متولی کے پاس امانت ہوتا ہے، اس کواپنے کام بیس لانا، یا کسی کو قرض وینا درست نہیں،
اس وصرف مسجد کے کام بیس خرج کرنے کاحق ہے، ناحق اگر تصرف کرے گا توضامین ہوگا (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔
حررہ العبد محمود گنگوہی غفرلہ، مظاہر علوم سہار نپور۲۲/۱/۲۲ ھ۔

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، صحيح: عبداللطيف.

<sup>(</sup>١) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف و تصرف القيم في الأوقاف، الغ: ٢/٢ ا ٣، رشيديه)

<sup>&</sup>quot;وقدمناه أنه لا يعزله القاضي بمجرد الطعن في أمانته، و لا يخرجه إلا بخيانة ظاهرة بينة". (البحرالرائق ،كتاب الوقف: ١/٥ ١ ٣، رشيديه)

<sup>&#</sup>x27; (وكدا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: يأثم بتولية الخائن: ٣٨٠/٣، سعيد)

<sup>(</sup>٢) "ليس للمتولى إيداع مال الوقف والمسجد إلا ممن في عياله، لا إقراضه، فلو أقرضه ضمن، وكذا =

# مسجدومدرسہ کے نام سے مشنز کہ چندہ کرنا

سوال[۷۳۲]: ایک بستی والے مسجد و مدرسہ کی تغییر کرنا چاہتے ہیں جس کا چندہ ایک جگہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا جا کڑنے؟ اگر چندہ کیجا کرلیا جائے اور چندہ دہندہ سے کہد دیا جائے کہ ہم مسجد و مدرسہ دونوں تغییر کرنا چاہتے ہیں۔اور چندہ دینے والا میہ کہد دے کہ دونوں میں سے کسی میں استعمال کرلو۔ تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یادونوں کا علیحدہ علیحدہ چندہ ہونا چاہیے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

مسجداور مدرسہ دونوں کے لئے مشتر کہ چندہ کرنا درست ہے(۱) اور جسب بیاعلان کرویا کہ دونوں کی بھی تغییر ہوگی اور دونوں کے لئے لوگ چندہ دےرہے ہیں تو پھر کیا تر دد ہے۔ علیحدہ کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے، پھر جو چندہ جس کے لئے وصول کیا ہے اس کواسی میں ضرف کرنا چاہیے، ایک کا چندہ دوسرے مصرف میں صرف نہ کرے(۲)۔فقط واللہ اعلم۔
حررہ العبر محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۹۲/۲/۱۹ ھے۔ الجواب سے جے: بندہ نظام الدین غفی عنہ دارالعلوم دیو بند، ۹۲/۲/۱۹ ھے۔

= المستقرض". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ١/٥ • ٣٠ رشيديه)

(الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف، الخ: ٢ / ١ ١ ٣ ، رشوديه)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٢٩٩/٣، رشيديه)

(۱) "رجل أعطى درهماً في عمارة المسجد أو نفقة المسجد أو مصالح المسجد، صح". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد ومايتعلق به، الفصل الثاني: ٢ - ٢ ، رشيديه)

(٢) "أما إذا اختلف الواقف أوا تدحد الواقف واختلفت الجهة بأن بنى مدرسة ومسجداً، وعين لكل وقضاً، وفيضل من غلة أحدهما، لا يبدل شرط الواقف ، وكذا إذا اختلف الواقف والجهة، يتبع شرط الواقف ............ هذا هو الحاصل من الفتاوئ، وقد علم منه أنه لا يجوز لمتولى الشيخونية بالقاهرة =

مسجدو مدرسه کے مشتر کہ چندہ سے مسجد کی توسیع اور مدرسہ کے لئے دوکان بنانا

سوان[171]: مجدے کی ایک جگد نے مدرسہ کی تغییر کے لئے چندہ کر کے مشترک بیسہ سے خریدی گئی اور ضرورت کے مطابق مجد میں اضافہ کر دیا گیا اور چار دکا نیں بنوائی گئیں، دکانوں کے کرایہ کی آمدنی سے لاگت وصول ہو کر معجد کے حساب میں فریب قریب پوری جمع ہو چک ہے۔ مدرسہ کی تغییر کا سلسلہ آیا تو چاروں دوکا نیس مدرسہ کی ملکیت مان کراو پر مدرسہ کی تغییر کراوی گئی جو کہ دوکا نیس اور مدرسہ کی عمارت مسجد کے ایک سائڈ میں واقع ہے، مسجد اور مدرسہ ایک ہی بنایا گیا ہے۔

ایک مبجہ کے خرچہ سے فاضل آمدنی مدرسہ میں لگائی جاسکتی ہے یا نہیں ، کہا خریدی ہوئی زمین کی تقسیم مدرسہ اور مبجد میں کرد ہے۔ کہ میار کرد ہے۔ کہ میار کی ملکبت ہیں اور د ہیں گی ، مبجد کی ملکبت ہیں اور د ہیں گی ، مبجد کی ملکبت کا غذات سرکاری میں غلط ورج ہے۔ فقط۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جب کہ تغییر مدرسہ اور توسیع مسجد کے لئے مشترک جندہ کیا گیا اوراس مشترک رقم سے زمین خریدی گئی اور حب کہ تغییر مدرسہ اور توسیع مسجد کے لئے مشترک جندہ کیا گیا اور اس مشترک رقم سے زمین جس قدر اور حسب ضرورت مسجد میں اضافہ کرلیا گیا اور ایک جانب میں دکا نمیں بنوائی گئیں تو جس طرح مسجد میں جس قدر اضافہ کیا گیا وہ زمین مخصوص طور پر مسجد کی ہوگئی ، بلکہ مسجد بن گئی ، اس میں کوئی دوسرا کا مستقل کرنا مثلاً مدرسہ بنانا صحبی اور درست کمیں ہے (ا)۔

= صرف أحد الوقفين للآخر". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٦٢/٥، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاضُ المسجد ونحوه: ٣١١/٣، سعيد)

(۱) "أما لو تمت المسجدية، ثم أراد البناء، منع ...... ولو خرب ماحوله واستغنى عنه، يبقى مسجداً عند الإمام والثانى أبداً إلى قيام الساعة، وبه يفتى، حاوى القدسى ". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٩٨/٠ سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٥/ ١ ٣٢، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد و ما يتعلق به: ٣٥٨/٢، رشيديه)

اس طرح اگرار باب مدرسہ کے نزدیک مناسب ہوکہ دوکا نیں مدرسہ کے لئے مخصوص کردی جائیں اور ان کے کرایہ کی آمدنی مدرسہ میں صرف ہوا دران کے اوپر مدرسہ تغییر کرلیا جائے تو یہ بھی درست ہے، ان کا جوکرا یہ مسجد میں جمع کردیا گیا ہے اس کو مسجد سے واپس نہ لیا جائے ، کیونکہ اس وقت مدرسہ کی تغییر کا سلسلہ نہ تھا اوران میں صرف شدہ رقم مشترک تھی ، جس کا حاصل یہ تھا کہ حسب ضرورت مسجد و مدرسہ میں صرف کیا جائے ۔ کا غذی اندرا جات میچ کرائے جائیں تا کہ آئیدہ فزاع نہ ہو۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۸۹/۲/۵ هـ

اذان خانہ کے لئے چندہ کیا گیااس سے مسافر خانہ بنانا

سوال[۲۲]: ہارے گاؤں کے دوآ دمیوں نے مسجد میں اذان خانہ ہوایا ہے، اس غرض سے باہر دیہات میں جاکر تم چندہ جمع کیا ہے اور اس تم کواہل کاراور پنج لوگوں نے قبضہ میں کیرم مجد کا اذان خانہ تو در کنار مسجد کے کسی بھی کام میں نہ لاتے ہوئے مسافر خانہ وغیرہ کی درسی میں صرف کردیا، جس کی وجہ ہے جن صاحبوں نے چندہ جمع کیا ہے وہ بہت ناراض ہیں اور ہروقت کہتے ہیں اہل کارپنچوں سے کہ ہماری رقم جوخرج کردی واپس کر دو، ہم ایک وضوخانہ بنانا چاہتے ہیں، گر پنج کہتے ہیں کہ مسجد اور مسافر خانہ ایک ہی ہے، مسجد میں خرج نہیں ہوا تو کیا ہوا، اپنی جماعت کا مکان تو درست ہوگیا۔ اب از روئے شرع کیا کریں، کیا مسجد کی رقم دوسرے کا موں میں خرج کرنا جائز ہے یا کہیں؟ بینواوتو جروا۔

## الدواب حابداً ومصلياً:

جب اذان خانہ بنوانے کے لئے چندہ جمع کیا گیا ہے اور چندہ دینے والوں نے یہ کہہ کر چندہ دیا تو پنج لوگوں کے لئے اس کاکسی دوسرے کام میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے(۱)،ان کے ذمہ صان واجب ہے(۲)۔ جو

 <sup>(1) &</sup>quot;وهمنا الوكيل إنما يستفيد التصرف من الموكل، و قد أمره بالدفع إلى فلان، فلا يملك الدفع إلى غيره". (ردالمحتار، كتاب الزكاة: ٢٢٩/٢، سعيد)

<sup>(</sup>٢) "(وإن طلبها ربها، فحبسها قادراً على تسليمها، فمنعها): يعنى لو منع صاحب الوديعة بعد طلبه، وهو قادر على تسليمها، فادراً على تسليمها، فمنعها): يعنى لو منع صاحب الوديعة بعد طلبه، وهو قادر على تسليمها، يكون ضامناً؛ لأنه ظالم بالمنع". (البحر الرائق، كتاب الوديعة: ٢/٤٠، رشيديه) (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوديعة: ٣/٠٠٣، غفاريه كوئنه)

لوگ اینا چندہ واپس ما نگ رہے ہیں ان کو واپس ما نگنے کاحق ہے اور پنچ لوگوں کے ذمہ اس کا واپس کرنا ضروری ہے(ا)۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند،۲۲/۵/۴۴ هه۔

چندهٔ مسجد وانجمن سے مشائی وغیرہ

سوال[۲۳۲]: ایک جگه نیم کے محکمہ کے مسلمان ملازموں نے ایک مسجد عام چندہ سے بنائی اور
اس میں امام مقرر کیا جس کو چندہ اکٹھا کر کے تخواہ بھی دیتے ہیں۔ ایک المجمن بھی آبادی مسجد کے لئے بنائی گئ
ہے، اس کے اکثر ممبر یہی اہل کا رہیں، اپنی اپنی تخواہوں میں سے حسب حیثیت آٹھ آنہ، روپیے، دوروپیے، پانچ،
وس روپے دیتے ہیں، وہ سب روپیے جمع کر کے خزائجی کے پاس جمع کر دیا جاتا ہے۔ اس المجمن کے چندممبر مخصوص
عہدوں پر بعد انتخاب ممتاز کئے گئے ہیں، مثلاً: صدر، ناظم، خزائجی، سفیر۔ میمتاز اصحاب مسجد کی خدمت
بلامعاوضہ کرتے ہیں۔

چونکدان کی رہائش اس جگہ دائی نہیں ہوتی ، بلکہ تبدیل بھی ہوجاتی ہے،اس تبدیلی کے موقعہ پراس ممتاز مخصوص صاحب کی اس خدمت کا شکریہ اواکرنے کے واسطے' ٹی پارٹی'' کی جاتی ہے،احباب جمع ہوتے ہیں جن میں چندہ نہ دینے والے بھی شامل ہوتے ہیں، اس موقع پر پھھ ۔۔۔۔۔۔۔ رقم اس جمع شدہ چندہ سے خرج کی جاتی ہے،مثلاً: مثمائی وغیرہ خرید کرحاضرین کوتشیم کی جاتی ہے۔اب دریافت طلب بیامور ہیں:

ا... بیرجمع شدہ چندہ مال وقف ہے یانہیں؟

"رجل جمع مالاً من الناس، لينفقه في بناء المسجد، وأنفق من تلك الدراهم في حاجة نفسه، ثم رد بدلها في نفقة المسجد، لا يسعه أن يفعل ذلك، وإذا فعل إن كان يعرف صاحب المال رد المسمان عليه، أو يسأله ليأذن له بإنفاق الضمان في المسجد". (فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣٩٩٣، رشيديه)

<sup>= (</sup>وكذا في تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الإيداع: ٢١٥/٥، سعيد)

<sup>(</sup>۱) "يلزم رد الوديعة إلى صاحبها إذا طلبها". (شرح المجلة: ۱/۳۳۰، (رقم المادة: ۹۵)، مكتبه حنفيه كوئته)

۲....اس ممتاز محصوص صاحب کی خدمت کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی ٹی پارٹی پراس جمع شدہ چندہ ہے۔ سے مٹھائی وغیرہ خرید کرتقشیم کرنا جائز ہے یانہیں؟

٣ ....اس مشائى كوچنده نه دينه والے احباب كھاسكتے ہيں يانہيں؟

سم ..... چندہ دینے والے اصحاب جواس وقت شریک نہیں ہوئے ان کاحق باقی ہے یانہیں؟ ·

۵....اس طرح کرنے کے لئے سب چندہ دینے والوں کی اجازت ضروری ہے یا صرف ان ممتاز اصحاب کا فیصلہ کا فی ہے؟

۲ .....اس جمع شدہ رقم میں مد عمارت، تیل مسجد، عطیۂ غیر مسلم وغیرہ بھی شامل ہواوران کے خرج کا الگ الگ حساب بھی کوئی نہیں ،سب رقم ایک جگہ جمع ہیں ۔اس کا کیاتھم ہے۔ ان سب امور کا شرعی فیصلہ ارشاد فرمایا جائے تا کہ اس کے موافق عمل کیا جائے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ا..... به جمع شده مال وقف نہیں (1) \_

اسساگر چندہ دینے والوں کی اجازت ہے اور اس چندہ کامصرف بینجی ہے تو بیمٹھائی وغیر ہفتیم کرنا شرعاً درست ہے، ورنہبیں (۲)۔

سسساگر چندہ دہینے والوں کی طرف سے اس مٹھائی کو کھانے کے لئے چندہ دہندہ ہونا شرط نہیں کیا گیا، بلکہان کی طرف سے چندہ نہ دینے والوں کو بھی اجازت ہے تو ان کو کھانا بھی جائز ہے ( m )۔

(۱) "ولو وقف دراهم أو مكيلاً أو ثياباً، لم يجز. وقيل: في موضع تعارفوا ذلك، يفتي بالجواز، قيل: كيف؟ قال: الدراهم تقرض للفقراء، ثم يقبضها، أو تدفع مضاربة ويتصدق بالربح، والحنطة تقرض للفقراء يزرعون، ثم تؤخذ منهم، والثياب والأكسية تعطى للفقراء ليلبسوها عند حاجتهم، ثم تؤخذ". (الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني فيما يجوز وفقه وما لايجوز: ٣١٢/٢، ٣٢٣، رشيديه)

(٢) "وهنا الوكيل إنما يستفيد التصرف من المؤكل، وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك الدفع إلى غيره". (ردالمحتار، كتاب الزكوة: ٢١٩/٢، سعيد)

(٣) "عن أبى حرة الرقاشي عن عمه رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: =

میں۔۔۔۔اگران کی طرف سے تا کیدہے کہ ہماراحق باقی رکھا جائے تب تو حق باقی رکھا جائے ،اگران کی طرف سے ایک ایک کے طرف سے اجازت ہے کہ ہماراحق باقی رکھنے کی ضرورت نہیں تو باقی رکھنے کی ضرورت نہیں۔

۵.....اگر چنده دہندگان نے متازار کان کو فیصلہ کا اختیار دیا ہے تب تو ان ممتازار کان کا فیصلہ کا فی ہے، اگراختیار نہیں دیا تو کافی نہیں، بلکہ سب کی رائے اوراجازت ضروری ہے۔

المسلم بہتر ہے کہ مجد کامد اور انجمن کامد علیحدہ علیحدہ رکھا جائے تا کہ ہرایک کا چندہ صحیح مصرف پرصرف ہو۔ غیر مسلم اگر مجد بین دے اور اس کے مذہب کے اعتبار سے مسجد میں دینا تو اب ہوتب تو اس کو مسجد میں صرف کیا جائے (۱)، ورنہ انجمن میں۔ اور اب تک چونکہ سب رقم ایک جگہ جمع ہے، لہذا جو پچھ خرج ہوا وہ سب مشترک خرج ہوا، اگر چندہ دہندگان کی اجازت ہوتو خرج شدہ رقم کو انجمن کے حساب میں لگا کر مسجد کی رقم کو برقر اراور موجود تصور کیا جائے اور حساب علیحدہ علیحدہ کرلیا جائے۔ اگر اجازت نہ ہوتو دونوں کے حساب میں شار کیا جائے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود كنكوبي عفاالله عنه معين مفتى مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور

صحيح:عبداللطيف، الجواب صحيح: سعيدا حمر غفرله.

جرأ چنده لينا

سے وال[۷۳۲۴]: محررتھانہ کہتا ہے: میں مبدشریف کے لئے زمینداروں سے چندہ کروں گا، کیونکہ لوگ ایسے نیک کام میں امداد بالکل نہیں دیتے ،اس لئے میں ان سے کہوں گا کہ مبحد کے لئے ضرور چندہ

= "ألاالاتظلموا، ألا! لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". (مشكوة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب و العارية، ص: ٢٥٥، قديمي)

(!) "بخلاف ما لو وقف على مسجد بيت المقدس، فإنه صحيح؛ لأنه قربة عندنا و عندهم". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ١١/٥ ٣١ رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، مطلب في وقف الذمي، الباب الأول: ٣٥٣/٢، رشيديه) (وكذا في شرح العيني على كنز الدقائق، كتاب في بيان أحكام الوصايا، باب وصية الذمي، ص:٣٧٣، إدارة القرآن كراچي) دو، بہر حال وصول کروں گا کار خیر کے لئے ، میراذاتی نہیں ہے۔ اس پرمحر رصاحب سے کہا گیا کہ جو تحف چندہ خوش سے دے ان سے بہرولت لیا جائے ، اس پر انہوں نے فرمایا جس طرح دیں متجد کے لئے ہے ، ضرور پھے نہ کچھ لوں گا۔ اس کے متعلق کیا تھم ہے ، اگر اس کے متعلق وہی قرضہ والی صورت مسطورہ بالا لیجائے تو درست ہے یا نہیں ؟ جواب سے جلدی مطلع فرماویں ، مسجد شریف کا کام شروع ہونے والا ہے تا کہ اس جواب کے آنے سے پہلے شروع نہ ہوجائے۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

جبراً چندہ وصول کرنا ناجائزہ، جوابی خوش سے دے اس سے لے لیاجائے جونہ دے اس سے جبر کرنا گناہ ہے (۱) اورایسے مال کامسجد میں نگانا بھی ناجائزہے:

"لأن الله تبارك و تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله، اهـ. شرنبلالية، اهـ". شامي: ١/٦٨٨ (٢)-

جبرا تولینا جائز ہی نہیں قرض کیکر دے یا کسی اُور طرح ،جس سے جس قدر رو پیدلیا ہے اس کا واپس کرنا ضروری ہے (۳) ۔فقط واللّٰداعلم ۔

حرره العبدمحمود كنگو بى عفااللەعنە، معين مفتى مەرسەمظانى علوم سېار نپور، ٩/٩/٤ ١٥٥ ـ

الجواب صحيح سعيدا حدغفرله، صحيح عبداللطيف، مدرسه مظاهرعلوم مهار نپور، ١٠ جون/ ١٩٥٧ء ـ

(١) "رعن أبى حرة الرقاشى عن عمه رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ألا! لا تنظلموا، ألا! لا ينحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". (مشكوة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني، ص: ٢٥٥، قديمي)

(وسنن الكبرى للبيهقي: ٣٨٤/٣، (رقم الحديث: ٥٣٩٢)، دارالكتب العلمية بيروت)

(٢) (ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب: كلمة "لابأس" دليل على أن المستحب غيره؛ لأن البأس الشدة: ١٩٥٨، سعيد)

(٣) "إذ لا يبجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي". (ردالمحتار، كتاب الحدود، باب حد القذف، مطلب في التعزير بأخذ المال: ٢١/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الحدود، باب حد القذف، فصل في التعزير: ١٨/٥، رشيديه)

# مسجد کے لئے جبراً چندہ لینا

سسوال[4۳۲۵]: جراً کسی مخص کود باؤد ہے کرنا جائز چندہ وصول کرنامسجد کے واسطے کیسا ہے؟ مهربانی فرما کرحامل پر چہ ہذا کو جراب دے کرمشکور فرما نمیں اور جواب علیحدہ علیحدہ تحریر فرمانا اور صاف صاف یعنی مفصل ۔

خادم: انعام الله خان ، دفتر تعليم ميونيل بوردُ سهار نپور۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

ایسا کرنا ہرگز جا ئزنہیں اگرایسا کیا ہے تو اس چندہ کی واپسی لازم ہے اس کومسجد وغیرہ میں خرچ کرنامنع ہے(۱)۔فقط داللّٰداعلم ۔

حرره العبدمحمود گنگو بی عفاالله عند معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ، ۲۵ / ۱۷ ھ۔

مسجد کی تعمیر کے لئے زبردستی چندہ لینا

سسوال[۲۳۲]: ایک گاؤں ہے،جس کے باشند بنہایت ہی گراہی میں مبتلا ہیں، زنا کاری،سود خوری،شراب نوشی عام ہے۔اس گاؤں میں ایک مسجد تغمیر ہوئی ہے جس کا چندہ زبردی وصول کیا تھا۔ آیا اس صورت میں مسجد کی تغمیر درست ہے یانہیں؟ نیز اس مسجد میں نماز درست ہے یانہیں، جب کہ گاؤں کے لوگ

= (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، الباب السابع في حد القذف فصل في التعزير ٢٠/٢١، رشيديه)
(١) "قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثاً، ومالا سببه الخبيث، والطيب، فيكره؛ لأن الله تعالى لا يقبل لا يقبل الإ الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله، اهـ ". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب: كلمة "لابأس" دليل على أن المستحب غيره؛ لأن البأس الشدة: ١/١٥٨، سعيد)

"ليس لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، وإن أخذ ولو على ظن أنه ملكه، رجب عليه ردّه عيناً، وإن كان قائماً، وإلا فيضمن قيمته". (شرح المنحلة، (رقم المادة: ٩٤): ٢٢/١، مكتبه حنفيه كوئثه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الحدود، باب حد القذف، فصل في التعزير: ٦٨/٥، رشيديه) (وكذا في النهر الفائق، الباب السابع في حد القذف، فصل في التعزير: ٣٥/٣ ١، امداديه ملتان) نہایت ہی غربت میں مبتلا ہیں؟ نیز کسی غیرمسلم سے چندے سے مسجد کی تغییر درست ہے یانہیں،اس مسجد میں نماز درست ہوگی یانہیں؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

یہ اعمال بھی غضب خداوندی کے موجب ہیں اور زبردستی چندہ وصول کرنا بھی منع ہے(۱)،جن لوگوں ہے زبروستی چندہ لیا گیاوہ اب معاف کردیں اور خدا کے نام پردیئے ہوئے بیبے کوقبول کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ ہے دعاءکریں ،اس مسجد میں سب ہی آ کر گنا ہوں سے تو بہ کریں ،اعمالِ قبیحہ سے باز آ جا نمیں ۔نمازاس مسجد میں درست ہوگی۔غیرمسلم سے تعمیرِ مسجد کے لئے چندہ مانگنا بڑی بے غیرتی ہے۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۹۰/۱۰/۹ صه

الجواب سجيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ٩٠/١٠/٩ هـ.

# مسجد کے لئے چندہ دیکرواپس لینا

سوال[۷۳۲]: السمجدي تغمير كے سلسله ميں بہت سے لوگوں نے چندہ دیا تھااورامداد كيا تھا، مسجد کی تغییر کی اجازت ہرمحلہ جات کے سربرآ وردہ اصحاب سے لی گئی ، تو فر مایا کہ بسم اللہ کر واور کام شروع کرو۔ پھر کچھا ختلا ف ہوگیا جس ہے وہ لوگ اپنا چندہ جواُسی مسجد کے لئے دیا تھااورمسجد کی تغییر کے بہت ہے سامان بھی خرید لئے گئے تھے۔ایسی صورت میں شرعاً وہ لوگ کیاا پی امداد اور زرچندہ واپس لے سکتے ہیں یانہیں اور

(١) "عبن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ألا! لا تنظلموا، ألا! لا ينحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". (مشكوة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني، ص: ٢٥٥، قديمي)

(وسنن الكبري للبيهقي: ٣٨٧/٠، (رقم الحديث: ٩٢ه٥)، دارالكتب العلمية بيروت)

"إذ لايجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شوعي". (ردالمحتار، كتاب الحدود، باب حد القدف، مطلب في التعزير بأخذ المال: ١/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الحدود، باب حد القذف، فصل في التعزير: ١٨/٥، رشيديه)

روكذا في الفتاوي العالمكيرية، الباب السابع في حد القدف، فصل في التعزير: ٢٤/٢ ا ، رشيديه)

متولی مسجد پر کیا میدذ مه داری عائد ہوسکتی ہے کہ وہ ان کا چندہ واپس کر دے اور متولی کوشرعاً اس کا اختیار حاصل ہے یانہیں ؟

۳ .....اس مجدی تغییر کے سلسہ میں جن اصحاب نے امدادی تھی اس میں بہت سے حضرات نے اپنے دادا، نانا، نانی ودیگر خویش وا قارب مرحومین و نیز اپنی نابالغ اولا داور آنحضور سرور کا نئات علیہ افضل الصلوة وظفائے راشدین مہدیتان کی جانب سے کی تھی۔ کیا ان رقوم کو بھی وہ حضرات واپس لے سکتے ہیں، اور متولی ان رقوم کو ان اصحاب کو شرعاً واپس دے سکنے کا اختیار رکھتے ہیں؟ اب اس میں بعض حضرات مسجد میڑھی ہونے کے پردہ میں عوام کو ورغلاتے ہیں کہ اس میں تو نماز ہی صحیح وجائز نہ ہوگی اور دوسری مسجد تغییر کرا کر جمعدا لگ پڑھا جائے گا۔ اس پرعرض ہے کہ تفریق ہیں المسلمین و تفریق جماعت کا کتنا بڑا تو اب یا عذاب ہے اور دوسری مسجد بندا کوچھوڑ کر جمعدا دا کرنا شرعاً کیا تھم رکھتا ہے؟ بینوا بالکتاب تو جروا۔ بنوا کریا دوسری جگہ جامع مسجد بندا کوچھوڑ کر جمعدا دا کرنا شرعاً کیا تھم رکھتا ہے؟ بینوا بالکتاب تو جروا۔ المجواب حامداً و مصلیاً:

ا..... جب کہ وہ چندہ سب کامخلوط ہےاوراس کا سامان بھی خریدلیا گیا ہے تو اب واپس لینے کاحق نہیں رہانہ متولی کوواپس دینے کاحق ہے(1)۔

۲....۱ چندہ کا تھم بھی مثل نمبر: اہے۔ ایسی مسجد کے قبلہ میں استے معمولی فرق سے نماز میں نقصان نہیں آتا۔ اتنی اتنی باتوں پر تفریق کرنا اور مسجد کو چھوڑنا شرعاً سخت مذموم وممنوع ہے ویسے ہی جگہ جسلمان مختلف صورتوں سے تباہ ہورہے ہیں، لہذا الیم باتوں سے درجہ احتیاط واجتناب لازم ہے۔ اور دوسری مسجد ہوانے سے آگر رضائے خداوندی مقصود نہ ہو، بلکہ اپنی بات کی ضد، یا تفریق بین المسلمین، یا کوئی اَورنام ونمود

(۱) "رجل أعطى درهماً في عمارة المسجد أو نفقة المسجد أو مصالح المسجد، صح؛ لأنه وإن كان لا يسمكن تصحيحه تمليكاً بالهبة للمسجد، فإثبات الملك للمسجد على هذا الوجه صحيح، فيتم بالقبض". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد و ما يتعلق به، الفصل الثاني في الوقف على المسجد، الغ: ٣٠١٠، رشيديه)

"الصدقة كالهبة، لا تصح إلا بالقبض، و لا رجوع في الصدقة؛ لأن المقصود هو الثواب، وقد حصل ". (الهداية، كتاب الهبة، فصل في الصدقة: ٢٩٣/٣، مكتبه شركت عليمه ملتان)

مقصود ہوتو ایسی مسجد بنانے سے تو اب نہیں ہوتا ، بلکہ بہت سے علاء نے اس کومسجد ضرار کے تھم میں تحریر فر مایا ہے اگر چہ شرعی مسجد بن جانے کے بعد نماز درست ہوگی :

"وقيل: كل مسجد بني مباهاةً أو رياءً و سمعةً أو لغرض سوى ابتغاء وجها أو بمال غيرطيب، فهو لاحق بمسجد الضرار، اهـ". مدارك(١)-

"قال صاحب الكشاف: وعن عطاه: لمّا فتح الله الأمصار على عمر رضى الله تعالى عنده أمر المسلمين أن يبنوا المساجد، وأن لا يتخذوا في مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحبه" -هذا لفظه- فالعسجب من المشايخين المتعصبين في زماننا يبنون في كل ناحية مساجد، طلباً للاسم والرسم واستعلاءً لشانهم واقتداءً بآبائهم، ولم يتأملوا ما في هذه الأية والقصة من شناعة حالهم و سوء أفعالهم، اهـ". تفسيرات أحمديه (٢)-

"وقسال في المنية: ونهى البصلوة في مسجد البضرار مخصوص به، فلايتعدى إلى ملحقاته". الإكليل: ٢٨٤/٤)- فظروالتراعلم-

حرره العبدمحمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور، ۹/۳/۹ ۲۷ ه۔

الجواب صحيح: سعيدا حدغفرله مفتى مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور ، ٩/ ربيع الاول/ ٢٧ هـ-

چندہ کے ضمان کی ایک صورت ، چندہ وقف نہیں ہوتا

سوال[2٣٢٨]: پلک نے متجد بنانے کے واسطے روپیہ چندہ کر کے جمع کیا،اس میں سے پچھروپیہ

(١) (مدارك التنزيل: ١/٩١٥، (التوبة: ٢٠١)، قديمي)

(وكذا في روح المعاني: ١١/١١، دار احياء التراث العربي بيروت)

(٢) (التفسيرات الأحمدية، ص: ٢٨٣، حقانيه بشاور)

"وقيل: كل مسجد بنى مباهاة أو رياء أو تسمعة أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله أو بمال غير طيب، فهو لاحق بمسجد الضرار ...... وعن عطاء: لما فتح الله تعالى الأمصار على يد عمر رضى الله تعالى عنه، أمر المسلمين أن يبنوا المساجد، وأن لا يتخذوا في مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحبه ". (الكشاف: ٢/٢) ١٣، التوبة: ٢٠١، دار الكتب العربي بيروت)

(m) لم أظفر عليه

معجد کاسا مان خرید نے کے لئے زید کو دیا، زید عمر کے پاس سے وہ چیز خرید کر لایا، کیکن وہ چیز پبلک کو نا پند آئی۔
زید اس چیز کو والیس کرنے کے لئے عمر کے پاس گیا، عمر نے کہا کہ اس وقت میر سے پاس دو پینیس ہے، دوسر سے
وقت آکر دو پید لے لینا۔ اس وقت زید نے عمر سے کہا کہ تم بید و پید بکر کے ہاتھ دید و، عمر نے وہ رو پید بکر کو د سے
دیا۔ رو پید نہ بہو شجنے پر دوبارہ زید عمر کے پاس آیا، عمر نے کہا کہ میں نے رو پید بکر کو دے دیا۔ اب زید نے جب
بکر سے رو پید طلب کیا تو بکر نے ٹال مٹول کر کے دھو کہ دیا، اب وہ رو پید بکر دیتا ہی نہیں۔

دریا فت طلب امریہ ہے کہ وہ رو پہیہ جائیدادموقو فہ میں شامل ہوگا یانہیں ، اگر جائیدادِ موقو فہ میں شامل ہوتو اس رو پہیکا ذمہ دارز بدہوگا یا بکر ، اور کس ہے رو پہیہ وصول کیا جائے گا؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئولہ میں وہ روپیہ زید کے ذمہ واجب الادا ہے یعنی پبلک زید سے وصول کرسکتی ہے اور زید

بکر سے (۱)۔ چندہ کا روپیہ وقف نہیں ہوتا (۲) اس لئے اس کو جائیدا دِموقو فہ میں شامل نہیں کیا جاسکتا ،البتہ اگر
اس روپیہ سے کوئی شی قابل وقف خرید کر مسجد میں وقف کر دی جائے تو وہ شی وقف ہوگی۔
حررہ العبر محمود گنگو ہی غفرلہ ،۱۲/محرم/۲۰ ہے۔
صیحے :سعیدا حمد غفرلہ ، صیحے :عبداللطیف۔

" چنده وقف نبین معظمین کامملوک ہے، چنده الل چنده کی ملک سے خارج نبیں ہوا '۔ (تسحیفہ السعیل مساء: ا

(وكذا في امداد الفتاوي، كتاب الوقف: ٢/٢ ٥٤، دار العلوم ديوبند)

<sup>(</sup> ا ) "قال الإمام النسفى: وحكمها كون المال أمانة عنده مع وجوب الحفظ عليه والأداء عند الطلب". (البحر الرائق، كتاب الوديعة: ٢٥/٧ م، رشيديه)

<sup>(</sup>٢) "رجل أعطى درهماً في عمارة المسجد أو نفقة المسجد أو مصالح المسجد، صح؛ لأنه وإن كان لا يسمكن تصحيحه تمليكاً بالهبة للمسجد، فإثبات الملك للمسجد على هذا الوجه صحيح، فيتم بالقبض، كذا في الواقعات الحسامية". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الفصل الثاني في الوقف على المسجد: ٢/٠٢م، رشيديه)

# قوالی کے لئے جمع کیا گیارو پہیمسجد میں لگانا

سوال[2014]: کے حضرات نے چندہ جمع کیاایک مزار برقوالی وغیرہ کرانے کے لئے ،اس میں ہندوؤں کا بھی چندہ شامل ہے۔ تاریخ مقررہ پر جب قوالی کا وقت آیا تو موجودہ متولی وقف بورڈ نے بذریعہ پولیس رکاوٹ کی اور کہا کہ میں یہ کامنہیں ہونے دول گا۔ چندہ جوجمع کیا گیا تھاان میں سے پچھرو پید ہندؤوں کے مندر میں دے دیا گیا اور پچھرو پید جامع مسجد میں دے دیا گیا۔ سب حضرات کی رضا مندی سے بیرو پید سجد میں دیا گیا۔ سب حضرات کی رضا مندی سے بیرو پید سامع مسجد میں استعمال کیا جاسکتا ہے یانہیں؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

جب چندہ والوں کی رضامندی واجازت سے جامع مسجد میں بیروپیید یا گیا ہے تو جامع مسجد کی ہر ضرورت میں حسب صوابد پیراس کوصُر ف کرنا درست ہے(ا)۔ فقط والنّد تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ک/ ۴۲/۲ ھ۔

چندہ حوض کے لئے جمع کیا گیا بھراس کودوسرے کام میں خرج کرنا

سوال[• ۲۳۳]: اسسال یاجائیدادوقف کردینے کے بعدواقف کا کوئی حق رہتاہے یانہیں؟ ۲ سساگر واقف اس صراحت کے ساتھ کوئی رقم وقف کر کے کہ فلاں کام میں صَرف کیا جائے اس کے علاوہ مال کسی دوسر سے کام میں صرف کیا جاسکتا ہے یانہیں؟

سے اس سے علاوہ متولیانِ اوقاف کے کوئی شخص جس کے پاس رقم موجود ہو،امانت ہو،اپی مرضی ہے اس کام کے علاوہ جس کام کے لئے وہ وقف کی گئی ہے،صُر ف کرسکتا ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>١) "رجل أعطى درهماً في عمارة المسجد أو نفقة المسجد أو مصالح المسجد، صح". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد ومايتعلق به، الفصل الثاني: ٢- ٢٠ م، رشيديه)

<sup>&</sup>quot;كل يتنصرف في ملكه كيف شاء". (شرح المجلة: ٢٥٣/١، (رقم المادة: ١٩٢)، مكتبه حنفيه كوئشه)

# سوالاتِ مذكوره بالا كي وضاحت

حوض جامع مسجد بھرنے کے لئے بہتی کے تمام مسلمانان نے چندہ جمع کیا تھا کہ اس رقم ہے کوئی موٹر کنویں میں لگوا کیں تاکہ حوض بھرائی میں آسانی ہو۔ چندہ میں رقم قلیل جمع ہوئی، اس ہے موٹر فٹ نہ ہو ہے، ایک ہوئوں میں لگوا کی موٹر لگوائی تھی اس نے کام نہیں کیا، وہ داپس کر دیا گیا اور اس کی رقم واپس لے نی گئی، صرف کنویں میں بحلی فٹنگ کو اس لئے باقی رکھا گیا کہ آئندہ مزید چندہ جمع ہونے پر بڑی موٹر لگوائی جاسکے بجلی کا سامان مسجد کے کنویں میں فٹ موجود ہے۔

بینڈ پمپ لگادیا گیا جس سے ایک بارحوض بھی بھرا گیا اور جمع شدہ رقم سے کنویں میں مسلمانوں کے مشورہ سے ہینڈ پمپ لگادیا گیا جس سے ایک بارحوض بھی بھرا گیا اور چندروز بعدوہ ہینڈ پمپ خراب ہوگیا۔ چونکہ اس بستی میں کوئی مستری نہیں ہے، بار بار باہر سے مستری بلوانے اور درست کرانے کی وجہ سے پہن نکلوا کر مسجد کے ججرہ میں رکھوا دیا گیا، اس زمانہ میں موٹر کی فٹنگ کا کام چالوتھا۔ حوض کے خالی ہوجانے اور مسلمانوں کی تکلیف کے بیس رکھوا دیا گیا، اور باعث جمعہ کے بعد مسلمانوں اور متولیوں کے مشورہ سے اس جمع شرہ رقم سے حوض بھرائی میں پیسدد ہے دیا گیا، اور متولی مستری بیسے دی بیسے ہیں دیا۔

پھرائی جامع مبحد کی چندد کانات کوتھیر کرنے کے سلسلہ میں مزید چندہ مسلمانوں کی جانب ہے جمع کیا گیا اور تقمیر کی کام کوشر و ع کردیا گیا، چندہ ہوتار ہااور کام کا سلسلہ جاری رہا۔ پھرا کیا وفت ایسا آیا کہ لوگوں نے چندہ جمع کرنا بند کردیا اور دینے والے بھی ست ہو گئے اور مزدوروں کی مزدوری دیندہ جمع کرنا بند کردیا اور دینے والے بھی ست پڑ گئے اور لینے والے بھی ست ہو گئے اور مزدوروں کی مزدوری دینے کا فکرتھا اور تم نیر تحویل بالکل موجود نہتی، توجمعہ کے دن تمام مسلمانوں کے سامنے اپیل کی گئی کہ موٹر کے نام سے جورتم جمع کی گئی تھی جس میں سے پھوتو ہینڈ یائپ پر صرف ہوگئی بچھ زیر تحویل ہے، سب کی طرف سے اجازت ہوتو اس میں سے پچھوتو ہینڈ یائپ پر صرف ہوگئی بچھ زیر تحویل ہے، سب کی طرف سے اجازت ہوتو اس میں سے پچھرتم مزدوری دے دی جائے۔

اس پر بعض لرگول نے اجازت دے دی اور بعض ساکت رہے، لیکن سب کے علم میں یہ بات آپکی تھی ،اس پر وہ بقایار قم جوموٹر کے لئے جمع کی گئی مزدوری میں ادا کر دی گئی،لیکن واقف تو ایک شخص ہے نہیں اور واقف نے کوئی مال یا جائدا دوقف نہیں کی ہے، صرف پیسے چندہ میں جمع کیا ہے اور تمام ہتی کے مسلمان اس کے واقف ہیں، انہیں کے مشورہ سے موٹر کی جگہ ہینڈ پہپ لگا تھا اور پھر بقیہ رقم انہیں کے مشورہ سے اس جائع مسجد کے تقبیری کام میں طرف ہوئی۔ اب متولی صاحب کا اعتراض ہے کہ بیر قم وقف شدہ ہے، متولی کواس کے صرف کا فتی ہوتا ہے، کسی دیگر شخص کا حق نہیں، بیر قم وائیس کی جائے۔ تو سامان بجائے موٹر کے ہینڈ پہپ وغیرہ کا ہے وہ بھی متولی لینے سے لئے تیار نہیں۔

جولوگ اس میں کارکن تھے متولی ان ہے جھڑا کرنے کو تیار ہیں۔اوراس میں متولی کا جھڑا کرنا اس وجہ سے ہے کہ کمشنری اوقاف صدر جمہور مید کی طرف سے متولی کو اس کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ آمد نی سے ایک آند فی روپیہاوقاف میں جمع کریں، اس طرح سولہ سو کچھرہ پیدی کا مطالب ہے جس میں سے پچھر قم جائیداد وقف سے متولی اوا کر بچکے ہیں۔اور گیارہ سوہ روپیہ کا اُور مطالبہ ہے جس میں اوا نہ کرنے کی صورت میں متولی کی جائیداد سے وصول کرنے کے فیس آرہے ہیں اور مقامی عدالت کے ذریعہ وصولی ہوگی بذریعہ جائیداوقر تی۔

ا....اس پرمتولی کی جانب ہے اس ہنتہ بہپ کی رقم کا مطالبہ، اپنی جائیداد کی حفاظت کے سلسلے میں مطالبہ رقم خرج شدہ کا کہاں تک درست ہے؟ اور پھر اس رقم کو لے کر کمشنری اوقاف میں بھیجنا کہاں تک درست ہے؟

۲ ...... اگر واقف اس صراحت کے ساتھ رقم وقف کرے کہ فلاں چیز میں صرف کی جائے تو کیا اس کے علاوہ دیگر کام میں صُرف کی جائے تو کیا رقم ہینڈ بہپ اور موٹر کی جو تمام مسلمانوں کی جانب ہے جمع شدہ ہے اور لوگ اچھی طرح واقف ہیں اور بھی کے مشورہ ہے تیسر افخص خرچ کر رہا ہے تو کیا متولی کو بیت ہے کہ وہ اس موٹر کی رقم کو بطور تا وان جھگڑ اکر سے وصول کر ہے اپنی جائیداد کا شخفط کرے؟

سر .....علاوہ متولی کے کوئی اُور شخص وقف شدہ رقم امانت کواپی مرضی ہے اس کام کے علاوہ جس کام کے علاوہ جس کام کے علاوہ جس کام کے علاوہ وہ فخص موٹر کی فٹنگ میں کوشال رہے، کے لئے وہ وفف کی گئی ہے صرف کرسکتا ہے یانہیں؟ متولی کے علاوہ وہ شخص موٹر کی فٹنگ میں کوشال رہے، ان انہوں نے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کے علم ومشورہ سے ریکام کرتے رہے ہیں۔ان

تشریحات کے ملاحظہ کے بعد جواب دیں ، تا کہ تناز عہدور ہو۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

۱۳،۱۲۰۱ جون ایر ۱۳،۱۲۰۱ جون ایر نے کے لئے موٹر لگانے کے لئے جو چندہ کیا گیاہے وہ وقف نہیں (۱)۔ چندہ دینے والے چاہے خوداس کوخرچ کریں، یامتولی کے سپر دکریں، یاکسی اُور کے سپر دکردیں، سب طرح درست ہوا۔ نقیرات کے ہے، کسی کواعتراض کاحق نہیں۔ پھر جب ہینڈ پہپ سب کی مرضی سے لگا دیا تو یہ بھی درست ہوا۔ نقیرات کے سلسلہ میں جو مزدوری باقی رہ گئی، وہ چندہ دہندگان کی اجازت سے دے دی گئی، یہ ٹھیک ہوا، خواہ صراحة اجازت دی گئی ہو، یا اعلان پرسکوت کرنے سے اوراس رقم کا ضان لینے کاحق نہیں (۲)۔ وہ سرکاری مطالبہ کی جواب دنی اس طرح کریں کہ چندہ کی رقم وقف نہیں تھی، چندہ دینے والوں نے جہاں چاہا پئی مرضی سے اس کو خرج کیا۔ فقط واللہ تغالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، 4/ 4/ 91 هـ

درواز ؤ مزار برصندوق کے چندہ ہے مؤذن وامام کی تنخواہ

سوان[۱۹۳۱]: کچھارضلع میں موضع تولرقل میں ایک مزار ہے جولنگرشاہ کے مشہور مقام میں ہے،
اس احاطہ میں ایک مسجد بھی ہے۔ لوگ آتے جاتے مقام کے سامنے جوسندوق رکھا ہوا ہے اس میں روپ ڈالتے
ہیں، ہند ہمسلمان وغیرہ ہرقوم کے لوگ ڈالتے ہیں، کسی کی کیا نیت ہے معلوم نہیں کیا مسجد کے مؤذن اورامام کی
شخواہ اس صندوق کے روپ سے دینا درست ہے یانہیں؟ اگر درست نہ ہوتو ان روپ کو کیا کیا جائے؟ بیآ مدنی
سمجھی بندنہ ہوگی ، مقامی کمیٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہرسال میں ہیں سے تمیں ہزار روپ وصول ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) "وأما شرائطه، ومنها أن يكون المحل عقاراً أوداراً، فلا يصح وقف المنقول إلا في الكراع والسلاح، كذا في النهاية". (الفتاوي العالمكيرية، الباب الأول: ٣٥٤/٢، رشيديه)

<sup>(</sup>٢) "وفي القنية: اخذ احد الشريكين حمار صاحبه الخاص، وطحن به قمات، لم يضمن؛ للإذن دلالة قال: عرف بجوا به هذا أنه لايضمن فيما يوجد الإذن دلالة، وإن لم يوجد صريحاً". (ردالمحتار، كتاب الغصب، مطلب فيما يجوز من التصرف بمال الصغير بدون إذن صريح: ٢/٠٠٠، سعيد)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ظاہر تو یہ ہے کہ بیر و پہیمسجد و مزار کے تحفظ وضروریات کے لئے اس میں ڈالتے ہیں ، پس بیر و پہیہ دونوں ہی ضروریات میں صرف کرنا درست ہے(ا)۔ بلکہ اگر وہاں ایک مکتب قائم کر دیا جائے تو زیادہ مناسب ہے تاکہ مسجد بھی آبادر ہے اور صاحب مزار کو بھی تواب ملتارہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ املاہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۹/۸/۱۹۱ھ۔

## مسجدمين بدعتي كاچنده

سوال[۷۳۳۲]: کوئی بدعتی متجدمیں چندہ دیتواس کے روپے کومتجدمیں خرچ کیا جاسکتا ہے، انہیں؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

خرج کیا جاسکتا ہے (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حرر ہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۹/۵/۹۲ ھ۔

بھیک ہے مانگا ہوا بیسہ مسجد میں صرف کرنا

سوال[2mm]: ہارے محلّہ میں ایک ضعیف العمر بردھیار ہتی ہے جس کا کوئی ذریعہ معاشنہیں،

(١) "(اتسحىد الواقف والنجهة وقبل مرسوم بعض الموقوف عليه) بسبب خراب وقف أحدهما، (جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الآخر عليه) ؛ لأنهما حينئذ كشئ واحد". (الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد و نحوه: ٣١٠/٣٠، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٦٢/٥، رشيديه)

(٢) "غالب مال المهدى إن حلالاً، لا بأس بقبول هديته و أكل ماله، مالم يتعين أنه من حرام. وإن غالب ماله المهدى إن حلالاً، لا بأس بقبول هديته و أكل ماله، مالم يتعين أنه من حرام. وإن غالب ماله الحرام، لا يقبلها و لا يأكل، إلا إذا قال: إنه حلالٌ ورثه أو استقرضه ". (البزازية على هامش الفتاوي العالمكيريه، كتاب الكراهية، الفصل الرابع في الهدية والميراث: ٢/٠ ٣٦، رشيديه)

(وكذا في الأشباه والنظائر، الفن الأول، القاعدة الثانية: ١/٣٣٣، إدارة القرآن كواچي)

(وكذا في الفتاوي العالمكيريه، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات: ٣٣٣/٥ رشيديه)

ہوہ مانگنے کا پیشہ کرتی ہے، محلّہ والے اس کی مدد کرتے ہیں، لہٰذا مانگا ہوا پیسہ پچھاس کے پاس جمع ہوگیا تو اس نے مسجد کے واسطے ایک جائے نماز اور ایک قرآن شریف اور ایک تبیج منگوادی ہے۔ لوگوں کو اعتراض ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ اس پرنماز جائز ہے اور نہ بردھیا کوکوئی تو اب ملے گا بردِھیا ابھی زندہ ہے۔ کیا کرنا چاہئے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

بلاضرورت مانگنا گناہ ہے(۱) ہلین جباس نے ببیہ مانگا اورائل محلّہ نے بخوشی اس کودیا تو وہ بڑھیا مالک ہوگئی اوراس نے جو بچھ سجد میں دیا ہے وہ دینا سجے ہے(۲) ،اس مصلے پرنماز بلا شبہ جائز ہے۔ بڑھیا کو سمجھا دیا جائے کہ ابتم کو مانگنا درست نہیں۔فقط واللّٰداعلم۔

لا وارث میت کے فن کے لئے جمع شدہ رقم میں سے بچی ہوئی رقم مسجد میں خرج کرنا مسوال[۲۳۳۷]: ایک لاوارث مخص مرگیا جس کے فن کے لئے چندہ کیا گیا ہے، بعد کفن وفن پچھ چندہ نچ گیا تواس کومبحد میں خرج کر کہتے ہیں یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جن لوگوں نے چندہ دیا ہےان کی اجازت ہے مسجد میں بھی خرچ کر سکتے ہیں (۳)۔ فقط واللّٰہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم د بو بند،۱۴/۱/۹ هـ.

الجواب صحيح: بنده محمد بطام الدين ، دارالعلوم ديو بند ، ۱/۱/۸۹ هـ-

<sup>(</sup>۱) "عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من سال مسالة، وهو عنها غنى، جاء ت يوم القيامة كدوحاً في وجهه". (مسند الإمام أحمد بن حنبل: ٥٦/٥٥، ٥٦، (رقم الحديث: ٢٦٠ ٣٣)، دارإحياء التراث العربي بيروت)

<sup>(</sup>وكذا في تفسير ابن كثير: ١/٣٥٥، (سورة البقرة: ٢٧٣)، دار السلام رياض)

<sup>(</sup>٢) "كل يتصرف في ملكه كيف شاء ". (شرح المجلة: ١/١٥٣، (رقم المادة: ١٩٢)، مكتبه حنفيه كوثثه)

<sup>(</sup>وكذا في ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال والملك، الغ: ٢/٣٠ ٥٠ سعيد) (٣) "مسجد له مستغلات وأوقاق أراد المتولى أن يشترى من غلة الوقف للمستجد دهناً أو حصيراً أو=

#### لا وارث كامال مسجد ميں

سوال[2000]: نظام الدین نامی ایک شخص تھا، وہ انتقال کرچکااور پچھسامان ورو پیہ چھوڑ گیا ہے۔
اورکوئی اس کا دارث بھی نہیں ہے کہ جس پرتقسیم کیا جائے اور نہ اس نے کوئی وصیت کی ہے۔ اب محلّہ والوں کی خواہش ہے کہ اس کا مال مسجد میں صرف کرویا جائے۔ تو کیا یہ کرنا شریعت کی روسے جائز ہے؟ نیز اگر مسجد میں صرف نہ کیا جائے تو کیا یہ کرنا شریعت کی روسے جائز ہے؟ نیز اگر مسجد میں صرف نہ کیا جائے تا گا؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

اگران شخص کا دورنز دیک کوئی دارث نہیں تو موجودہ حالت میں اس کے ترکہ کو مدرسہ دمسجد میں صَرف کیا جائے: کذا فی الدر المدختار: ۷۶۹/۰

"شم يـوضع في بيت المال لا إرثاً بل فيئاً للمسلمين" (١) ـ كذا في الشامي: ١٩/٢ .
"ورابعها النضوائع مثل مالايكون له أناس وارثون". "(قوله: ورابعها) فمصرفه جهات، الخ. موافق مما نقله ابن الضياء في شرح الغز نويه عن البزدوي من أنه يصرف إلى المرضى والزمنى واللقيط وعمارة القناطر والرباطات والثغور والمساجد وما أشبه ذلك". (٢) \_ فقط واللما محرده العبر محمود غفر له .

= حشيشا أو آجراً أو جصاً لفرش المسجد أو حصى، قالوا: إن وسع الواقف ذلك للقيم وقال: تفعل ماترى من مصلحة المسجد، كان له أن يشترى للمسجد ماشاء ". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد، الفصل الثاني: ٢/١/٣، رشيديه)

(وكلاً في قتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً : ٢٩٧/٣، رشيديه)

"لايسجوز لأحمد أن يتنصرف في مملك غيره بلا إذنه أووكالة أو ولاية عليه، وإن فعل، كان ضامناً". (شرح المجلة لسيم رستم باز: ١/١٢، (رقم المادة: ٩)، مكتبه حنفيه كوثله)

(١) (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الفرائض: ٢/٢٢٨، سعيد)

(۲) (الدرالسنختار مع ردالمحتار، كتاب الزكاة، باب العشر، مطلب في بيان بيوت المال ومصارفها: ٣٣٨/٢ سعيد)

# رجب کے کونڈے کی قیمت مسجد میں

سوال[۷۳۳]: رجب کونڈے جس میں پوریاں، شیرینی، کھیروغیرہ بھرتے ہیں،ان کوتبرک ہوجانے کے خیال سے گھروں میں استعال نہیں کرتے، اور مسجدوں میں لے جاتے ہیں۔ کیا ان کونڈوں کو فروخت کر کے ان کی قیمت مسجد کے سی کام میں صرف کر سکتے ہیں، جیسے مرمت، صفائی، تیل، فرش وغیرہ۔ الجواب حامداً ومصلیاً:

ان کونڈ وں کی اصل شرعاً میجھ نہیں (۱) ،اگر بدنیتِ ثواب دیں توحیب نیتِ معطی ان کا استعال مسجد میں درست ہے (۲) ۔فقط والقداعلم ۔
حررہ العبد محمود گنگو ہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ۴۳/ ۱۱/۵ ھے۔
الجواب صحیح: سعیداحمد غفرلہ مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ۴۲/شعبان/ ۲۱ ھے۔
صحیح: عبد اللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ۴۲/شعبان/ ۲۱ ھے۔
صحیح: عبد اللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ۴۲/شعبان/ ۲۱ ھے۔

(۱) "كان ابن عمر رضى الله تعالى عنهما إذا رائي الناس و ما يعدّون لرجب، كره ذلك ". (مصنف ابن أبي شيبة: ۲/۲ م ، مكتبة الدار السلفية بمبئي)

رم "مسجد له مستغلات و أوقاق أراد المتولى أن يشترى من غلة الوقف للمسجد دهنا أو حصيراً أو حشيشاً أو آجراً أو جصاً لفرش المسجد أو حصى، قالوا: إن وسع الواقف ذلك للقيم وقال: تفعل ما ترى من مصلحة المسحد، كان له أن يشترى للمسجد ما شاء ". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد، الفصل الثاني في الوقف على المسجد، الخ: ٢/١ ٢٩، رشيديه) (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٢/٤ ٢٩٠، رشيديه)

"رجل بسط من ماله حصيراً في المسجد، فخرب المسجد ووقع الاستغناء عنه، فإن ذلك يكون له ........ وإن بلى ذلك، كان له أن يبيع و يشترى بثمنها حصيراً آخر، وكذا لواشترى حشيشاً، أو قنديلاً للمسجد، فوقع الاستغناء عنه، كان ذلك له إن كان حياً ....... وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يباع و يصرف ثمنه إلى حوائم المسجد، الخ". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣٩٣/٣، رشيديه) روكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٢٩٣/٥، رشيديه)

# الفصل الثامن عشر في بناء المسجد في ملك الغير (غيري زمين مين معرية عير كرنيان)

## غيروقف زمين ميںمسجد بنانا

سوال[2002]: ایک قریمیں مسجد تغییر ہورہی تھی ،ابھی صرف بنیاد بھری تھی رزک گئی ، دراصل اس کا کچھ حصہ غیر ملک تھا جوا کہ گرام ساج کی ملکیت ہے ،جس کے مصل ہی ایک مکان بن گیا ہے ،جس سے صرف بونے چا رفث جگہ باقی رہ گئی ہے ،جس سے اہل محلّہ کو تکلیف ہوتی ہے ۔خلاصہ بیہ کہ مسجد کی زمین کے پیچھے بھی مالک زمین سے اجازت نہیں لی تھی ،اب جب کہ بنجر ہوگیا ہے تو ایسی حالت میں گورنمنٹ سے بھی پٹہ وغیرہ نہیں ملاہے ۔ تو اس حالت میں موجودہ مسجد اس زمین پررہ سکتی ہے یا نہیں ؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

جب کہ وہ زمین مالک نے وقف نہیں کی اور اب بھی وقف نہیں تو وہاں مسجد نہ بنائی جائے (۱)۔ فقط واللّٰد سبحان د تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، وارالعلوم ديوبند، ۲۳۰/۱/۳۵ هـ

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۱/۱/۱۸ هـ ـ

(۱) "أما إن وقّت الأمر باليوم أو الشهر أو السنة، ففي هذا الوجه لا تصير الساحة مسجداً، لو مات يورث عنه". (الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد، الخ: ٣٥٥/٢، رشيديه)

"وإن أمرهم بالصلاة شهراً أوسنةً، ثم مات، يكون ميراثاً عنه؛ لأنه لابد من التأبيد، والتوقيت ينافي التأبيد". (فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً أرخاناً، الخ: ٣/٩٠/٢، رشيديه)

# ارضٍ مغصو بدمين مسجد و دو کانين

سوال[۷۳۳۸]: كيافرماتے بين علمائ دين اس مسئلمين:

اول: توبیه که مسجد دوسرے کی رمین میں بغیرا جازت بنانے کا ارادہ کرنا یا تغییر شروع کرنا کیسا ہے، نماز ہوجادے گی یانہیں؟

ووسرے: کسی شخص کی زمین میں مسجد کے نام سے دوکان بنانی کیسی ہے اوراس کی آمدنی مسجد کے کام میں خرچ کرنی کیسی ہے؟ اور ریجھی بات ہے کہ زمین مسلمان کی ہے تو تب کیا تھم ہے اورا گرغیر مذہب کی ہوتب کیا تھم ہے؟ اورا گروہ ا جازت نہ دے تو کیا؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

دوسرے کی زمین میں بغیرا جازت مالک کے مسجد بنانا جائز نہیں ہے(۱)اوراس میں نماز مکروہ تحریمی ہے(۲)۔ دوسرے کی زمین میں مسجد کے لئے دوکان بنانا اوراس کی آمدنی کومسجد میں خرچ کرنا بھی ناجائز ہے،

= "قلت: وهو كذلك، فإن شرط الوقف التأبيد، والأرض إذا كانت ملكاً لغيره، فللمالك استردادها، وأمره بنقض البناء، وكذا لو كانت ملكاً له، فإن لورثته بعده ذلك، فلا يكون الوقف و رُبداً". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: مناظرة ابن الشحنة مع شيخه العلامة قاسم في وقف البناء: مرا م ٩٠ ، سعيد)

(١) "أفاد أن الواقف لابد أن يكون مالكه وقت الوقف ملكاً باتاً ولو بسبب فاسد، وأن لا يكون محجوراً عن التصرف، حتى لو وقف الغاصب المغصوب، لم يصح وإن ملكه بعد بشراء أو صلح ". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة: ٣٣٩، ٣٣١، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣/٥ ١٣، رشيديه)

(وكذا في الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول: ٣٥٣/٢، رشيديه)

(٢) "وكذا تكره في أماكن: كفوق كعبة و في طريق و مزبلة و مجزرة ..... وأرض مغصوبة أو للغير". (الدرالمختار). "وفي الواقعات: بني مسجداً على سور المدينة، لا ينبغي أن يصلى فيه؛ لأنه حق العامة، فلم يخلص لله تعالى كالمبنى في أرض مغصوبة، اه .... فالصلاة فيها مكروهة تحريماً في قول، و غير صحيحة له في قول آخر". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب في الصلاة في الأرض المغصوبة، الخ: ١/١ ٣٨١، سعيد)

خواہ وہ مسلم کی زمین میں ہو یا غیرمسلم کی (۱) بلکہ غیرمسلم کی زمین میں بغیرا جازت تصرف کرنا اُور بھی زیادہ گناہ ہے۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

حرر ہ العبدمحمودغفرلہ۔

جائيدا دمغصو بهمين مسجد بنانا

سوال[2۳۳۹]: ایک فقیر کی میراث یعنی ایک جائیداد کسی دهوکہ ہے، یا جبراً لی گئی۔اب وہ جائیداد جس نے جبراً لی ہے اس کے بیٹے کو، یا کسی اپنی قوم، یا رشتہ دار کو، یا مسجد میں دے سکتا ہے یا نہیں، یا خود استعمال کرسکتا ہے یا نہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اب وہ بلاحق شرعی لی گئی ہے تو اس کو اصل ما لک کو دا پس کرنا ضروری ہے، بغیر ما لک کی اجازت کے خودخرج کرنا، یا کسی رشتہ دارگودینا، یا مسجد میں صرف کرنا جائز نہیں ہے:

"لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعى". هنديه: ٢ /٧٧٨ (٢)-فقط والتداعلم\_

حرره العبدمحمود گنگوہی عفااللہ عنه معین مفتی مدرسه مظاہرعلوم سہار نپور به

الجواب سيح : سعيدا حمد غفرله، مستح عبداللطيف، مدرسه مظا هرعلوم سهار نپور، ٩/ ذي قعده/ ٥٥ هـ.

(۱) "(قوله: لو بماله الحلال) قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالاً خبيثاً ومالاً سببه الخبيث والطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله، اهد. شرنبلالية ". (دالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب: كلمة "لابأس" دليل على أن المستحب غيره، الخ: الممدد)

(٢) (الفتاوي العالمكيرية، الباب السابع في حد القذف، فصل في التعزير: ٢/٢١ ١، رشيديه)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الحدود، باب حد القذف: ١٨/٥، رشيديه)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الحدود، باب حد القذف؛ فصل في التعزير ١٦٥/٣ ، مكتبه إمداديه،ملتان)

# دوسرے کی زمین کومسجد بنالینا

سوال[۱۰۴۰]: زید نے ایک زمیندار شخص سے ایک زمین خریدی تھی۔ زید پاکستان چلاگیا،
محکمہ کسٹوڈین (۱) جو کہ ایسے مکانات اور زمین کوسرکاری طور پر اپنے قبضہ میں کرتی ہے جس کا کوئی مالک نہ
ہو۔ اس محکمہ نے جب بیدویکھا کہ زید پاکستان چلاگیا تو اس کی زمین اپنے قبضہ میں کرلیا یعنی گور نمنٹ کا
ہوگیا۔ بی محکمہ والے اس زمیندار کے گھر رہتے ہے جس سے زید نے بیز مین خریدی تھی، محکمہ والوں نے بیہ
زمین اسی زمیندار کودیدی یا تو قیمتاً یار شونایا اس وجہ سے کہ وہ اس کے گھر رہتے ہے، اس لئے بہر کیف مالک
پر بھی زمیندار بن گیا۔

اس کے بعداس زمیندار سے اس زمین کواس کے ساتھ پچھ حصہ ملا کر بکر، خالد، عمر، اکبر نے ال کر قبرستان کے لئے جو تی ہے انہیں کے لئے آئی شروع ہوگئ، قبرستان کے لئے جو بین کے لئے ہوتی ہے انہیں کے لئے آئی شروع ہوگئ، جو دلیل ہے اس بات کی کرزمین کے مالک قانونِ حکومت کے اعتبار سے بکر وغیرہ ہوگئے۔ اس کے بعدا یک پارتی اور تیار ہوئی: امیر، جمیل، رفیق کی، انہوں نے بغیراس مذکورہ مالک کی اجازت کے اس میں مسجد تغیر کرلی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ بیز مین بکر، خالد وغیرہ کی نہیں بلکہ بیاتو زید کی ہے جو پاکستان چلاگیا، یا کسٹوڈین والول کی ہے۔ جفول نے زید کے یا کستان جانے کے بعداس پر قبضہ کرلیا۔

اب مقصدِ سوال یہ ہے کہ بکر ، خالداس زمین کا شرعی طور پر ما لک ہواتھا یانہیں؟ اگر ہواتھا تو ظاہر ہے کہ یہ سجد بکر کی بغیرا جازت کے بی ہے تو بکر زمین ہزا کا ما لک بنا ہے یانہیں؟ نیزاس زمین میں مسجد تغییر کرنا جائز ہوایانہیں؟ پھراس میں نماز پڑھنا جائز ہوایانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

جن لوگوں نے مسجد بنائی وہ تو کسی جہت ہے بھی ما لک نہیں ،انہوں نے گویاز مین غصب کر کے اس پر مسجد بنادی ہے، وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے (۲)۔ بکر خالدعمر نے جب وہ زمین خرید لی تو ضابطہ میں وہ ما لک

<sup>(</sup>۱)'' كستودُّين: محافظ، تكران، ركھوالا'' \_ ( فيروز اللغات ،ص: ١٠١٠، فيروز سنز ، لا ہور )

 <sup>(</sup>٢) "وكذا تكره في أماكن: كفوق كعبة ........ وأرض مغصوبة أو للغير لو مزروعةً أو مكروبةً".
 (الدرالمختار). "وفي الواقعات: بني مسجداً في سور المدينة، لا ينبغي أن يصلي فيه؛ لأنه حق العامة، =

ہوگئے۔ زید کے پاکستان چلے جانے سے جب محکمہ گور نمنٹ نے اس پر مالکانہ قبضہ کرلیا تھا تو زید کے ملک ختم ہوگئی تھی۔ مسجد بنانے کے لئے زید کی اجازت کی تو ضرورت نہیں تھی ، کیونکہ وہ مالک ہی نہیں رہا تھا ، البتہ مالک کا وقف کرنا اور مالک سے اجازت لینا ضروری تھا۔ اب اگر مالک خود اجازت دیدے اور اس کو مسجد قرار دیدے تو شرعی مسجد بن جائے گی (۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبد محمود غفرلہ ، وار العلوم دیو بند ، ۹۳/۳/۵ ھے۔

# دوسرے کا مکان مسجد کودینے سے وہ مسجد کانہیں ہوجاتا

سے وال [ ۱۳۳۱]: میرے ایک عزیز کا مکان تھا جو پاکتان چلے گئے تھے، میں ہی اس کی دکھ بھال کرتا تھا، بعد کو میں نے اس کو مبحد کو دیدیا، مکان بالکل خالی اور گرا ہوا ہے۔ اب مجھے اس کی ضرورت ہے، میں اس میں خود ہی رہنا چا ہتا ہوں، مبحد والوں کو صرف زبانی ہی کہد دیا تھا کہ میرے پاس کافی جگہہ، تم ہی اس کو مسجد میں رکھ لینا، لکھا پڑھی کچھ نہیں تھی۔ اب جب کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، میں نے ان سے کہا تو وہ منع کرتے ہیں، میں سے بھی چا ہتا ہوں کہ مجد کو بچھ بیسے دیدوں، مگر وہ نہیں مانتے۔ اب آپ تھیں کہ وہ میراحق سے یا نہیں؟

نسون : مالک مکان جو پاکستان میں موجود ہے اس نے مجھ کو بیا ختیار نہیں دیا تھا کہتم اس کوفروخت کرو، یامسجد میں دو،اصل مالک تو وہی ہے،اور بیکام میری غلطی یانا مجھی ہے ہوا۔

= فلم يخلص لله تعالى كالمبنى في أرض مغصوبة ..... فالصلوة فيها مكروهة تحريماً في قول، وغير صحيحة له في قول آخر". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب في الصلوة في الأرض المغصوبة: 1/1 ٣٨، سعيد)

(1) "أما لو وقف ضيعة عيره على جهات، فبلغ الغير فأجازه، جاز بشرط الحكم والتسليم".
 (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣١٣/٥، رشيديه)

"ولو أجاز المالك وقف فضولي، جاز". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة: ٣٣١/٣، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول في تعريفه و ركنه و سببه ، الخ: ٣٥٣/٢ رشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب کہ آپ اس مکان کے مالک نہیں، بلکہ اس کی دیکھ بھال کے فقط ذمہ دار ہیں تو آپ کو یہ بھی حق نہیں کہ اس کو مسجد میں دیدیں، یا کسی کے ہاتھ فروخت کردیں(۱)۔اپنے ذاتی پیسہ سے مسجد کی جس قدر خدمت واعانت کریں سب موجب اجروثو اب ہے (۲)،البتہ مالک مکان کی اجازت کے تحت آپ کو استعمال کرے کا صرف حق ہے (۳)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۹۴/۳/۱۹ و هه

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیو بند، ۹۴/۳/۱۹ هه\_

كرابيكا مكان ما لك نےمسجد كووقف كرديا

سوال[۷۳۲]: ایک مکان زین الدین صاحب کا ہے، اس میں برکت علی ۱۹۲۲ء ہے۔ دیتے تھے،
دہ برابر مالک مکان کوکرایہ دیتے رہے، ان کے بعد ان کے لڑکے اور پوتے رہے، لیکن ان لوگوں نے کرایہ ہیں
دیا، انہوں نے مکان کی مرمت بھی کرائی، تو ڈکر چنائی بھی کرائی۔ ابزین الدین کے پوتوں نے اس کی رجٹری
مجد کے نام کردی ہے۔ یہ فیصلہ کس کے حق میں صحیح ہے؟

(١) "لا يسجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالة منه أو ولاية عليه، وإن فعل كان ضامناً". (شرح المجلة لسليم رستم باز: ١/١٦، (رقم المادة: ٢٩)، مكتبه حنفيه كوئثه)

روكمذا في الأشباه والمنطائر، كتاب الغصب، الفي الثاني، الفوائد: ٣٣٣/٢، (رقم القاعدة: ٢ ١ ١ ١)، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في الدر المختار، كتاب الغصب: ٢٠٠١، سعيد)

(٢) "رجل أعطى درهماً في عمارة المسجد أو نفقة المسجد أو مصالح المسجد، صح . (الفتاوى المعالم كيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد و ما يتعلق به، الفصل الثاني: ١٠/٢ ، رشيديه)

(٣) "ولو قال: جعلتُ لك سكنى دارى هذه شهراً، أو قال: دارى لك سكنى، أو قال: عمرى لك سكنى، أو قال: عمرى لك سكنى، كانت عارية، هكذا في لظهيرية". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب العارية، الباب الثانى في الألفاظ التى تنعقد بها العارية ، الخ ٣٦٣/٣، رشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہ مکان زین الدین کی ملیت میں تھا، برکت علی اس میں کراپی پررہتے ہے، پھرآئندہ چل کر برکت علی کی اولا دیے کراپی بیس دیا اورا ولا و کی اولا و نے بھی کراپی بیس دیا ، اورزین الدین کی اولا دیے نہوہ مکان برکت علی کی اولا دکو ہہ کیا ، نہ تیج کیا ۔ اب زین الدین کے بعد جو وارث رہانہوں نے ، یاان کے بعد جو وارث شرعی رہانہوں نے ، یاان کے بعد جو وارث شرعی رہانہوں نے ، یاان کے بعد جو وارث شرعی رہانہوں نے بید کان مبحد کو دیتے ، چاہے وقف کیا ہو، چاہے تیج کیا ہوتو وہ مبحد کا ہوگیا (۱)۔ برکت علی شرعی رہانہوں نے بید مکان مبحد کو دیتے ، چاہے وقف کیا ہو، چاہے تیج کیا ہوتو وہ مبحد کا ہوگیا (۱)۔ برکت علی کے بوتے کو چاہئے کہ وہ مبحد کے حق میں اس کو خالی کر دیں ، یا اگر مبحد کے متولی و ذمہ دار حضرات کرا ہیہ پر دینا مناسب سمجھیں تو کرا بیکا معاملہ کرلیں (۲) ، بلا وجہ غاصبا نہ قبضہ کرنا گناہ ہے (۳) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفر لہ ، دارالعلوم دیو بند۔

## سركاري زمين برمسجد بنانا

سے والی[۲۳۳] : عرصهٔ درازے ایک سرکاری زمین پرایک خاندان قابض ہے، مگر سالانہ کراہیہ سرکار کوادا کرتے رہے۔ کچھ عرصہ پہلے اس خاندان نے اس زمین کا کچھ حصہ برائے مکتب اور مسجد وقف کردیا ،

(۱) "و في الحاوى القدسي: و عن محمد يذكر عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى: لو جعل أرضاً له وقفاً على المسجد، جاز، زلم يكن له أن يسرجع " (التمات الخانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد: ٨٥٣/٥، إدارة القرآن كراچي)

"ولو كانت الأرض وقفاً على عمارة المساجد أو على مرمة المقابر، جاز، كذا في فتاوى قاضيخان". (الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد: ٢/٠٢، رشيديه) والمناوئ العالمكيرية ويجب أجر المثل، علم حرمة إعارته بالأولى، ويجب أجر المثل، كما قدمناه". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٩/٥، وشيديه)

"ولا تبجوز إجارة الوقف إلا بأجر المثل، كذا في محيط السرخسي". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس: ٩/٢ ام، رشيديه)

(٣) "عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خسف بـه يوم القيامة إلى سبع أرضين". رواه البخاري". (مشكوة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب والمعارية، ص: ٢٥٥، قديمي)

گورنمنٹ نے اعتراض کیا، مگر جب مسجد کا نام سنا تو اجازت دیدی اور زمین کی ایک حدمقرر کر دی۔اب مسجد بن ۔ گئی اور چھسمال سے جماعت ہور ہی ہے،اور مکتب میں بچے پڑھ رہے ہیں۔اب سوال بیہ ہے کہ بیہ مسجد شرعی مسجد ، ہوگی یانہیں، جب کہ زمین گورنمنٹ واپس نہیں لے گی؟

نوت: سائل نے دو نقشے مسجد قدیم وجد ید بھی سوال کے ساتھ بھیج ہیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

بیسب زمین ملک سرکارتھی، جن لوگول کے تقرف میں تھی ان کی مملوک نہیں تھی، وہ اس کا کرایہ ادا کرتے تھے، ان کو وقف کرنے اور مسجد و مکتب بنانے کا حق نہیں تھا، لیکن جب سرکاری طرف سے مسجد و مکتب بنانے کی اجازت ہے، پھر سرکاراس کو خالی نہ کرائے گی، نہ کرائیہ وصول کرے گی، تو اس اجازت کے بعد حسب صوابد ید مسلحت مسجد و مکتب کے لئے جگہ متعین کر کے ہر دو کی تقمیر درست ہے، خواہ نقشہ سابق کے موافق ہویارد و بدل کر کے ہو (۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره العبدمحمودغفرله، دارائعلوم ديو بند، ۲۶/۵/۴۷ هـ\_

سركاري زمين برمسجد بنانا

سے وال [۷۳۴]: ایک تالاب دھو بیوں کوالاٹ کیا گیا، تالاب کے پاس پچھا فاوہ زمین ہے،ہم نے اس پر چھان ڈال رکھی ہے اور پانچوں وقت اس میں نماز پڑھ لیتے ہیں، حکومت کے کاغذات میں بھی بہ جگہ مسجد ہی کھی ہے۔ پچھلوگ اس کوغصب کرنے کی وجہ سے ناجا کز بتلاتے ہیں۔ شرع تھم سے مطلع فرما کمیں۔ مسجد ہی کھی ہے۔ پچھلوگ اس کوغصب کرنے کی وجہ سے ناجا کز بتلاتے ہیں۔ شرع تھم سے مطلع فرما کمیں۔

(۱) "سلطان أذن لقوم أن يجعلوا أرضاً من أرض البلد حوانيت موقوفة على المسجد، وأمرهم أن يزيدوا في مساجدهم، ينظر: إن كانت البلدة فتحت عنوة، يجوز أمره إذا كان لا يضرّ بالمارة؛ لأن البلدة إذا فتحت عنوة، صارت ملكاً للغزاة فجاز أمر السلطان فيها". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد، الفصل الأول: ٣٥٤/٢، رشيديه) (وكذا في التاتارخانية، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ٨٣٣/٥، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في البحرالرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٨٢٣/٥، وشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہ زمین کسی خاص شخص کی ملک نہیں، بلکہ افتادہ ملک سرکار ہے اور سب کی اجازت ورضامندی ہے۔ وہاں اذان و جماعت ہور ہی ہے اور سرکار نے اس کو مسجد تشکیم کرلیا ہے، تو اس زمین کو غصب کہنا درست نہیں۔ جو خص اس کے مسجد ہونے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، وہ ملطی پر ہے، اس کو ایسانہیں کرنا چا ہے ، مسلمان وہاں با قاعدہ مسجد بنالیں (۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۴۸/۸/۹۵ هـ \_

## سرکاری زمین میں مسجد بنانا

سوال[2003]: ہمارامکان لب سڑک ہے،اس کے سامنے ہماراصحن ہے جو کہ گورنمنٹ کی زمین
کہی جاتی ہے اورنشا ندہی کی وجہ سے گورنمنٹ کی زمین کہی جاتی ہے،اس زمین پرہم نے مسجد کی بنیاد ڈالدی ہے
جوا بھی چبوتر ہ کی شکل میں ہے،جس پر پنج وقتہ نما زباجماعت ہورہی ہے۔تواس زمین کو مسجد بنانا کیسا ہے؟ فقط۔
المجواب حامداً ومصلیاً:

## جب کہ وہ زبین گورنمنٹ کی ملک ہے اور اس کی حدود میں ہے تو مسجد بنانے کے لئے گورنمنٹ سے

(۱) "حتى أنه إذا بنى مسجداً، و أذن للنساس بالصلاة فيه، فصلى فيه جماعة، فإنه يصير مسجداً". (التاتارخانية، كتاب الوقف، الفصل الحادى والعشرون في المساجد: ٨٣٩/٥ إدارة القرآن كراچي) (وكذا في فتاوئ قياضي خان على هامش الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً الخ: ٣/٠٠، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٢٣٣/١، مصطفى البابي الحلبي مصر)

"رجل له ساحة لا بناء فيها، أمر قوماً أن يصلوا فيها بجماعة .......... أما إن أمرهم بالصلاة فيها أبداً نص ببأن قبال: صلّوا فيها أبداً، أو أمرهم بالصلوة مطلقاً ونوى الأبد، ففي هذين الوجهين صارت الساحة مسجداً، لرمات لا يورث عنه". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد، الفصل الأول: ٢٥٥/٢، رشيديه)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣/٠ ٢٩، رشيديه) با قاعدہ اجازت حاصل کر لی جائے ، بلا اجازت مسجد بنانے میں خطرہ واندیشہ ہے شرعاً بھی قانو نا بھی (1)۔ فقط واللّہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔۔

حرره العبدمحمو دغفرليه، وارالعلوم ديو بند\_

الجواب صحیح ، بنده نظام الدین عفی عنه ، دارالعلوم دیو بند ، ۱۷/ ۸/ ۸ ۸ هه

الضأ

سے وال [۲۳۲]: ہاری بستی کی آبادی تقریباً ۴۰/ ہزارہے جس میں ا/مهمسلمان ہیں بستی میں وضوء طہارت کی سہولتیں مہیا ہیں، عبادت گاہ کے اطراف میں سوگھر کی آبادی ہے، پنجگانہ نماز میں ۴۰٬۰۳۰ نمازی ہوتے ہیں، دور سے عبادت گاہ کا حلیہ مسجد کی طرح نظر آتا ہے، لیکن چونکہ یہ عبادت گاہ سرکاری زمین پر بلاا جازت حکومت بنائی گئی ہے اس لئے حکومت جب جا ہے نابود کر سکتی ہے۔ تو ان حالات میں:

ا..... بيعبادت گاه مسجد كهلائے گی يانېيس؟

٢.....نمازى كومىجد كانواب ملے گايانہيں؟

س....بستی میں دیگر دومساجد ہیں جن میں نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے۔تو کیا اس عبادت گاہ میں نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں یانہیں؟

## ہم..... بارش کے ایام میں دیگر دونوں مساجد میں عید کی نماز ہوتی ہے۔تو کیا اس عباوت گاہ میں بھی

(۱) "قلت: وهو كذلك، فإن شرط الوقف التأبيد. والأرض إذا كانت ملكاً لغيره، فللمالك استردادها، وأمره بنقض البناء. وكذا لو كانت ملكاً له. فإن لورثته بعده ذلك، فلا يكون الوقف مؤبداً". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: مناظرة ابن الشحنة مع شيخه العلامة قاسم في وقف البناء: ٣٩٠/، سعيد)

"أما إن وقلت الأمر باليوم أو الشهر أو سَنَة، ثم مات، يكون ميراثاً عنه؛ لأنه لابد من التأبيد، والتوقُّ ينافي التأبيد، والتوقُّ ينافي التأبيد، والتوقُّ ينافي التأبيد، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً أو خاناً، الخ: ٣٩٠/٣، ٢٩١، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الساب الحادي عشر في المسجد، الخ: ٣٥٥/٢، رشيديه)

نمازعيدادا كركت بين يانهيس؟

الجواب حامداً ومصلياً:

۲۰۱ سیبحالتِ موجودہ اس عباوت گاہ کااحترام مسجد ہی کی طرح کیا جائے گا اور اس میں کوئی کام خلاف احترام مسجد نہ کیا جائے ،ان شاءاللہ تعالیٰ وہاں نماز پڑھنے کا تواب بھی مسجد ہی کا ملے گا (ا)۔

س....اس عبادت گاه میں نماز جمعه بھی ادا کر سکتے ہیں ، آخر «بنجگا نه نمازیں پڑھتے ہی ہیں۔

سى يہال بھى نماز عيدا واكر سكتے ہيں ۔ فقط والله سبحانه تعالى اعلم ۔

املاه العبرمحمودغفرله بمسجد چهنه دارالعلوم ديو بند ۱۲٪ زې قعده/ ۲ په اهـ ـ

ر باست کی حاصل کرده زبین برمسجد بنانا

سےوال[۷۳۴۷]: ایک زمین کا سالانہ لگان ریاست کو دینا پڑتا ہے جس سے واضح ہے کہ ریاست زمین کی مالک ہے۔اس حالت میں اس زمین کو وقف علی اللّٰہ کرنا شجح ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ریاست ہے وہ زمین سالانہ نگان پر جو حاصل کی ہے، اگر اس کو مالکانہ تصرفات کے حق کے ساتھ ملی ہے، اگر اس کو مالکانہ تصرفات کے حق کے ساتھ ملی ہے۔ اگر چہ لگان بھی اوا کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کو تملیکا دے دی ہے تو اس کا وقف کرنا شرعاً درست ہے (۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۹/۶/۹۸ ههـ

(i) "(قوله: لا مصلى عيد و جنازة) فليس لهما حكم المسجد في ذلك وإن كان لهما حكمه في صحة الاقتداء وإن لم تتصل الصفوف، ومثلهما فناء المسجد". (ردالمحتار، كتاب الطهارة، مطلب: يوم عرفة أفضل من يوم الجمعة: 1/1/1، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الحيض: ١/٣٣٨، رشيديه)

(٢) "أفاد أن الواقف لا بهدأن يكون مالكه وقت الوقف ملكاً باتاً ولو بسبب فاسد، وأن لا يكون محجوراً عن التصرف، حتى لو وقف الغاصب المغصوب لم يصح، وإن ملكه بعد بشراء أو صنح". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة: ٣/٠٣٠، ١٣٣١، سعيد)

ا فتاوہ زمین پرمسجد کے لئے مکا نات ودوکا نیس بنا نا

سے وال[۸۴۸]: مسجد سے متصل ایک افنادہ زمین پڑی تھی جس میں ملبہ بہت تھا، جب ملبہ صاف کیا گیا تو مکان کی دیواریں نکل آئیں، ۱۸۰۰ سالہ افراد سے معلوم کیا تگر جواب ملا کہ جماری پیدائش سے یہی حالت تھی۔اب اس افنادہ زمین پرمسجد کے لئے مکانات یا دوکا نیس ہنوانا کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہ زمین مسجد کی ملک ہے جیسے کہ سائل سے زبانی معلوم ہوا تو وہاں مسجد کے مصالح کے لئے مکان یادوکان اہل الرائے کے مشورہ سے بنادینا درست ہے(۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۸۹/۳/۷ ہے۔

مسجد کے قریب غیرمملو کہ زمین میں مصالح مسجد کے لئے دوکان وغیرہ بنانا

سے باہر والا کنواں وریان ہو گیا، پھرمحلّہ کی ۱۰ فیصدرائے ہے کنویں کو مسجد سے متصل ہے مسجد کا اور مسجد کا اور مسجد میں کنواں ہو مسجد سے باہر تھا، بعد میں کسی صاحب خیر نے مسجد کے لئے مسجد میں کنواں بنواد یا اور مسجد سے باہر والا کنواں وریان ہوگیا، پھرمحلّہ کی ۹۰/ فیصد رائے سے کنویں کو پاٹ کر کئی مسجد کے پیشاب گھر اور

"و من شرائطه الملك وقت الوقف، حتى لو غصب أرضاً، فوقفها ثم ملكها، لا يكون وقفاً".
 (مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢/١٤٥، ٥١٨، غفاريه كوئثه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣/٥ ا ٣، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول: ٣٥٣/٢، رشيديه)

(1) "ولو كانت الأرض متصلة ببيوت المصر يرغب الناس في استيجار بيوتها، وتكون غلة ذلك فوق غلة الزرع والنسخيل، كان للقيم أن يبني فيها بيوتاً فيؤاجرها". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف، الخ: ٣/٢ ا ٣، رشيديه)

(فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً أو خاناً، الخ: ٣٠٠٠، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، الفصل الأول في المتولى: ٢/١ ٣٣، مصطفى البابي الحلبي مصر)

دوکا نیں تغییر کی گئیں (۱)۔ بیتغییر مسجد کے لئے جائز ہے یانہیں؟ سرکاری ریکارڈ میں بیرجگہ کسی کی ملکیت نہیں ہے،صرف جاہ پختہ لکھا ہے۔

عبدالغنی، پیهان پوره، دیوبند\_

الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کے قریب بچھ جگہ عامة مصالحِ مسجد کے لئے خالی حجھوڑ دی جاتی تھی ،ابیا ہی حال اس جگہ کامعلوم ہوتا ہے ،خاص کر جب کہ کوئی اس کی ملکیت کا مدعی بھی نہیں تو ایسی حالت میں اس جگہ مصالحِ مسجد کے لئے متفقہ رائے ہے دکا نیں وغیرہ بنوادینا شرعاً درست ہوا (۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبدمحمود غفرلہ ، دارالعلوم دیو بند ،اا/۱۱/۱۱ مھے۔
الجواب سبحے ، بندہ نظام الدین عفی عنہ ، دارالعلوم دیو بند ،اا/۱۱/۱۱ مھے۔

☆.....☆.....☆

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في ولاية الوقف، الخ: ٣/٢ ١٣، رشيديه) (وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، الفصل الأول في المتولى: ٢٣١/١، مكتبه مصطفى البابي الحلبي مصر)

<sup>(</sup>١) '' ياث دينا: كبردينا، يُركروينا''\_(فيروز اللغات، ص: ٢٦٢، فيروز سنز لاهور)

<sup>(</sup>٢) "ولو كانت الأرض متصلةً ببيوت المصر يرغب الناس في استيجار بيوتها، وتكون غلة ذلك فوق غلة النورع والنخيل، كان للقيم أن يبنى فيها بيوتاً فيؤاجرها؛ لأن الاستغلال بهذا الوجه يكون أنفع للققراء". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل داره مسجداً، أو خاناً، الغ: ٣٠٠٠، رشيديه)

# باب آداب المسجد المسجد ومايكره الفصل الأول فيما يستحب في المسجد ومايكره (معجد مين مستحب اوركروه كامون كابيان)

آ داب مسجد

سے وال [ ۲۳۵]: عنداللہ وعندالرسول مسلمانوں نے لئے مسجد کا احتر ام اوراس کے آ داب کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے، یانبیں؟

خادم العلمهاء محموعلی منائب خطیب مسجد شابی لا مور ما مخانب المجمن اسلامید، لا مورینجاب م

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ضروری ہے:

"اعلم أن مبنى الشرائع على تعظيم شرائع الله تعالى والتقرب بها إليه تعالى . ...... و معظم شرائع الله تعالى البراهيم القرآن والكعبة والنبى والصلوة ... ..... وأما الكعبة فكان الناس في زمن إبراهيم عليه السلام توغلوا في بناء المعابد والكنائس باسم روحانية الشمس وغيرها من الكواكب، و صارعندهم التوجه إلى المجرد غير المحسوس بدون هيكل بينى باسمه، يكون الحلول فيه والتلبس به نقر المنه أمراً محالاً، تدفعه عقولهم بادى الرأى، فاستوجب أهل ذلك الزمان أن تظهر رحمة الله بهم في صورة بيت يطوفون به ويتقربون به إلى الله، فدعوا إلى البيت وتعظيمه. ثم شأ قرن بعد قرن على علم أن اعظيمه مساوق لتعظيم الله، والتفريط في حقه مساوق للتفريط في حق الله، فعند ذلك وحب

حجه، وأمروا بتعظيمه". حجة الله البالغة، ص: ٦٦(١)-

دخول مسجد کی دعاء کہاں پڑھی جائے؟

سے وال [ ۱ ۲۳۵]: ایک شاہی مسجد ہے،اس کا بیرونی احاطہ بہت وسیع ہونے کی وجہ سے اصل مسجد
کے حدود سے علیحدہ ہیں۔الی صورت میں مسجد میں داخل ہونے کی دعاءکون سے دروازہ سے داخل ہوتے وقت
پڑھی جائے جب کہ بیرونی یعنی احاطہ کے دروازہ سے داخل ہونے کے وقت یا اندرونی دروازہ سے داخل ہوتے
وقت جہاں کہ نماز پڑھی جاتی ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جوجگہ نماز کے لئے متعین اور وقف ہے کہ وہاں نایا کی کی حالت میں جانا جائز نہیں ( ۳ )،خواہ مسقف

<sup>(</sup>١) (حجة الله البالغة، باب تعظيم شعائر الله: ١/٢٠١، ٢٠٨، قديمي)

<sup>(</sup>٢) (حجة الله البالغة، المساجد من شعائر الله: ١/١٥-٥٣٣، قديمي

<sup>(</sup>٣) "ومنها أنه يحرم عليهما وعلى الجنب الدخول في المسجد، سواء كان للجلوس أو للعبور".

ہو یا غیر مسقف ہو وہاں پیرر کھتے وقت دعاء پڑھی جائے (۱)، جو جگہ مسجد کے مسقف، یا غیر مسقف حصہ سے متصل ہے اور وہ نماز کے لئے متعین نہیں اور نا پاکی کی حالت میں وہاں جانا منع نہیں، وہ شرعی مسجد نہیں اگر چہ احاطہ میں داخل ہو (۲)، وہاں داخل ہوتے وقت دعاء نہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم۔
حررہ العبر محمود غفرلہ، دار العلوم دیوبند، ۹۲/۳/۲ ھے۔

جوتا پہن کرمسجد میں جانا، جوتے میں نماز بڑھنا

سے وال[۵۳۵]: جوتے پہن کرنماز پڑھنے کا تھم ہے یانہیں،اگرنہیں تو وہ لوگ کس امام کی پیروی کرتے ہیں جوجوتے پہن کرنماز پڑھتے ہیں؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

جوتے پہن کرنماز پڑھناحضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی منقول ہے (۳)، اب جماری مساجد کی وہ حالت نہیں جواس زمانہ میں تھی، اب فقہاء نے لکھا ہے کہ جوتا پہن کر الفت اوی العالم محسریة، کتاب الطهارة، الفصل الرابع فی أحکام المحیص والنفاس، النج: ۱/۳۸، وشیدیه)

(وكذا في الحلبي الكبير، كتاب الطهارة، فروع ،ص: ١٠٢٠ ٢، سهيل اكيدُمي، لاهور)

(١) "عن جدتها فاطمة الكبرى رضى الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم، وقال: "رب اغفرلى ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك، الخ". (جامع الترمذي، أبواب الصلوة، باب مايقول عند دخوله المسجد: ١/١)، سعيد)

(۲) "وفناء المسجد ليس له حكم المسجد، حتى لو اقتدى بالإمام منه، يصح ........ دون حرمة مرور الجنب ونحوه". (الحلبي الكبير، فصل في أحكام المسجد، ص: ۱۲، سهيل اكيدهي اكيدهي، لاهور) وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلاة، فصل: كره غلق باب المسجد: ۱/۹، ۱، رشيديه) وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلاة، فصل: عنه قال: بينما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى (۳) "عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى بأصحابه إذ خلع نعليه، فوضعها عن يساره، فلما رأى القوم ذلك، ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاته قال: "ما حملكم على إلقائكم نعالكم"؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالى، الخ". (سنن أبي داؤد: ٢/١ ما مكتبه إمداديه ملتان) =

مسجد میں جانا مکروہ ہے ، کذا نبی عالمگیری(۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود گنگوہی غفرلہ، وارالعلوم دیوبند۔ مسجد کے متصل فرش پر جونہ بہن کر جانا

سوال[۲۳۵۳]: ایک جامعمسجدجس کانقشدورج ذیل ہے:

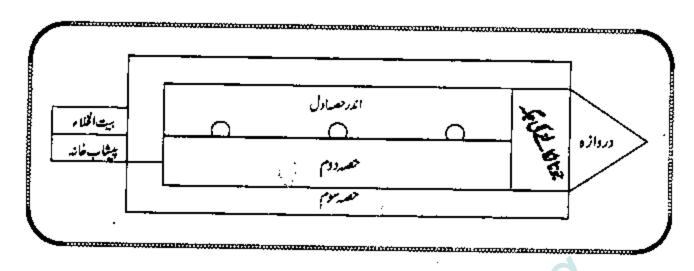

یہ سجد ڈیڈ مصوبری سے زیادہ کی ہے جب کہ موضع میں اتنی آبادی نتھی جتنی اب ہے۔ بیسرخ نقطہ والی جگہ ریسی زمانہ میں پختے تھی مگر ٹوٹ گئی تھی ،اس پرعیدین کی صفیں آتی تھیں۔ چونکہ اس میں گڑھے تھے اور

"عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله تعالىٰ عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله على الله على الله على على على على على على عليه وسلم يصلى حافياً ومتنعلاً". (سنن أبى داؤد، المصدر السابق: ١/٣٠١)

"عن النعمان بن سلام عن ابن ابى اوس قال: كان جدى اوس احياناً يصلى، فيشير إلى وهو فى الصلوة، فأعطيته نعليه، ويقول: رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى فى نعليه". (سنن ابن ماجة، كتاب الصلاة، أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب الصلوة فى النعال، ص: ٢٢، قديمى)

(١) "و دخول المسجد متنعلاً مكروه، كذا فى السراجية ". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس فى آداب المسجد، الخ: ٥/١ ٣٢، رشيديه)

"من أن دخول المسجد متنعلاً من سوء الأدب". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، مطلب: في أحكام المسجد: ١/٢٥٤، سعيد) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة:

۲۱/۲ رشیدیه)

بیرونی حصہ پرلوگ وضوکرتے تھے جس کی وجہ سے تھوک وغیرہ اس پر رہتا تھا۔ کی سال کاعرصہ ہوا ایک آ دمی نے اس جگہ کی بیے حالت دیکھ کراس کو پھر پختہ کر دیا اور توسیع کر دی جس پرعیدین کی بھی صفیں آ جاتی ہیں اور گرمیوں میں اکثر لوگ سنتیں پڑھتے ہیں اور وضو خانے سے وضو کر کے نظے پیراندرونِ مسجد تک چلے جاتے ہیں۔ اس آ بادی ہیں صرف دو محف ایسے تھے جو ضدا نقشہ والی مسجد پرجوتے بہن کرجاتے ہیں۔

لبنداالیی صورت میں کہ بینقطہ والے فرش پرعیدین کی صفیں آتی ہیں لوگ وضو کر کے نگے پیراندر مبحد میں جاتے ہیں، نیز جونہ پہن کر چلنے سے پھرٹوٹ کر حالت سابقہ پر آجائے گی۔ اس پر جوتے پہن کر جانا جائز ہے یا نہیں؟ ایسے ہی کنویں کی جگہ پر اور جہال پر وضو کا لوٹا رکھار ہتا ہے، عام مسلمان جب وضو کے لئے جاتے ہیں تو درواز ہ پر جونہ اتار تے ہیں، اورا گر کسی مخف کو استنجا کے لئے جانا ہوتا ہے، یا پھت مسجد سے گھوم کر آتا ہے، یا جو تے ہاتھ میں لے کر پیشاب خانے کے درواز ہ تک جاتا ہے اور وہاں سے جونہ پہن کر پیشاب خانے میں حاتا ہے۔

نیزیکھی بتلایے اس طرح جوند یکن کرجانے سے توہین مجدلازم آتی ہے یانہیں؟ بینوا توجروا عند الله العظیہ۔

# الجواب حامداً ومصلياً:

سوال کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ سرخ نقطوں والاحصہ مسجد کا جز نہیں ،لہذا اس کے اوپر مسجد کے اس کے اوپر مسجد کے اس کے اوپر مسجد کے اس کے اس کے اوپر مسجد کے اس کے اس کے اس کے میں جو تہ بہن کر مسجد میں جاناممنوع ہے اسی طرح اس حصہ میں بھی ممنوع ہوا در نہازی اس جگسنیں ہوا ور نہازی اس جگسنیں ہوا ور نہازی اس جگسنیں ہوا ور نہازی اس جگسنیں

(۱) "لا يكره ما ذكر في بيت فيه ...... أو فوقه في ذلك البيت مسجد، وهو مكان في البيت أعد للصلاة، فإنه لم يأخذ حكم المسجد ". (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة: ١٣/٢، رشيديه)

"وفناء المسجد ليس له حكم المسجد، حتى لو اقتدى بالإمام منه، يصح ........ دون حرمة مرور الجنب و نحوه ". (الحلبي الكبير، فصل في احكام المسجد، ص: ١١٣، سهيل اكيدهي لاهور) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلاة، فصل: كره غلق باب المسجد: ١٩١١، وشيديه)

بھی پڑھتے ہیں تو اس جگہ جوتہ پہن کرنہیں جانا جاہئے، بلکہ اس جگہ کو بھی پاک صاف رکھنا چاہئے، جیسے کہ کوئی شخص اپنے مکان میں نماز کے لئے کوئی جگہ یا چبوتر ومخصوص کرلے اس کو بھی پاک صاف رکھتا ہے، حالا نکہ وہ جگہ اور چبوتر و بھی مسجد نہیں (۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمود گنگوہی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور۔

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله بمفتى مدرسه مظاهرعلوم -

صجیح:عبداللطیف، مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور،۲/محرم/ ۵۹ ه۔

مسجد کے خاص حن میں جوتا پہن کرجانا

سے والی [۷۳۵۳]: ہمار ہے علاقہ کا عام رواج ہے ہے۔ جب مسجد کی تغییر ہموتی ہے تواگر چہ سجد کے حدود: دالان اور صحن وغیر و مقرر ہموجاتے ہیں ،حواشی اربعہ کی چاروں و بواری بشکلِ احاطہ بنادی جاتی ہیں بائیں بنائی جاتی ہیں، بہرحال جب تک صحن کی زمین خام غیر مفروش رہتی ہے، اس زمین صحن میں جوتے پہن کر چلنا پھرناعرف عام میں بے اد بی نہیں سمجھا جاتا۔ اس عرف پر مسجد مدرسہ بندا کے جن میں عمل درآ مدتھا۔

بة تقريب جلسه سالانه علاء كاؤرود مدرسه مين مواتوا يك جيدعالم عارف بالله بزرگ نے فرمایا:

"اپيا ہرگزنه جائے، ہے اوئی اور ناجائز ہے، جہال تک صحن بنانا بانی كی نيت ميں
ہے كى حصه ميں جوتا پہن كرواخل نہيں ہونا جائے'۔
اورا يك مقامى عالم كاخيال ہے كہ:

' وصحن بایں معنیٰ یقینا مسجد ہے کہ جا کھنا ، نفساء کا داخلہ ممنوع ہے، معتکف کاصحن میں آنا جا کز ہے ،خواہ فرش پختہ ہو یا خام ،گر جوتے پہن کر داخلہ میں یقصیل ہے کہ اگر فرش پختہ ہو یا خام ،گر جوتے پہن کر داخلہ میں یقصیل ہے کہ اگر فرش پختہ ہے تو بے اولی ہونے کے سبب نا جا کز ہے ،اہل عرف اس کو بے ادبی سجھتے ہیں اور ادب کا مدار عرف پر ہے اور کوئی نص اس کے معارض نہیں ، بلکہ "ما راہ السسلمون حسناً ،

<sup>(1) &</sup>quot;عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: "أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن تتخذ المساجد في الدور، وأن تطهر و تطيب ". (سنن ابن ماجة، أبواب المساجد والجماعات، باب تطهير المساجد وتطييبها، ص:٥٥، قديمي)

فهو عندا لله حسن"(١) كامفهوم اس كامؤيد به اليكن صحن كافرش خام موتونة تلويث معجد به الدن عرف من موتونة تلويث

اورحضورعلیہ السلام اور سحابہ کرام کاعمل تعامل پر تھا کہ جوتے پہن کر مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ، چونکہ اس کا فرش کھنا کا تھا، ای بناء پر فقہائے حفیہ نے متعملا نماز پڑھنا افضل لکھا ہے، جوعلامہ شامی کے نزدیک فرشِ خام پرمحمول ہے، اور حنابلہ رحمہم اللہ تو سنت پر ہونے کے قائل ہیں، پھر گناہ اور بادبی ہونا چہ معنیٰ ؟ اور اس کی تصریح ہے کہ وہی جوتے چہل پہن کر مسجد میں تشریف لاتے تھے جس کو پہن کر بازار اور گلی کو چوں میں شہلا پھرا کرتے تھے۔ ان دلائل کا تقاضا بلاکرا ہت جواز کا ہے۔ شامی مطبوعہ مصری: ا/ ۱۱۵، پر یوری تفصیل موجود ہے' (۲)۔

ندکورہ اختلاف کی بناء پراب ہم لوگ متحیر ہیں کہ س بات پڑمل کریں ،للہذا گزارش ہے کہ آپ حضرات فیصلہ فرما کمیں کہ دونوں قولوں میں ہے کون ساقول سجیح اور واجب العمل ہے؟ اورا گرتیسرا قول ہوتو اس کی تصریح

"قلت: غريب مرفوعاً، ولم أجده إلا موقوفاً على ابن مسعود رضى الله تعالى عنه. وله طرق". (نصب الراية المحاديث الهداية، كتاب الإجارات، باب الإجارة الفاسدة: ١٣٣/٣ ، مكتبه مؤسسة الريان، بيروت)

(٢) "وينبغى لداخله تعاهد نعله وخفه، وصلاته فيهما أفضل". (الدرالمختار). "(قوله: وصلاته فيهما): أى في النعل والخف الطاهرين أفضل مخالفة لليهود، تاتر خانية. وفي الحديث: "صلوا في نعالكم، ولا تشبهوا باليهود". رواه الطبراني، كما في الجامع الصغير رامزاً لصحته. وأخذ جمع من الحنابلة أنه سنة ولوكان يمشى بها في الشوارع؛ لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وصحبه كانوا يمشون بها في طرق السمدينة، ثم يصلون بها. قلت: لكن إذا خشى تلويث فرش المسحد بها، ينبغي عدمه وإن كانت طاهرة. وأما المسجد النبوي فقد كان مفروشاً بالحصا في زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم بخلافه في زماننا، ولعمل ذلك محمل مافي عمدة السفتى من أن دخول المسجد متنعلاً من سوء الأدب، تأمل" (ردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب في أحكام المسجد: ١٥٧١، سعيد)

<sup>(1) &</sup>quot;قال عليه السلام: "ماراه المسلمون حسناً، فهو عند الله حسن".

فرمائي جائے۔ ہرقول مال مع حواله كتب ہو۔ جزّا تُحمُ اللهُ خير أيـ

افتیٰ راحد، نائب ناظم مدرسد عربیه بیت العلوم ،سرائے میراعظم گڑھ۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

محض واقف کی نیت کرنے اور صحن ووالان کی جگہ منعین کر لینے سے مسجد کے احکام جاری نہیں ہوجاتے، کیونکہ صرف اتنی بات سے مسجد یہت تام نہیں ہوجاتی، بلکہ جب مسجد میں اذان و جماعت ہونے لگے تب مسجد بیت تام ہوکراس پر بورے احکام جاری ہوتے ہیں (۱) ۔ پس دورانِ تغییر جب وہاں مسجد کا ملبہ اینٹ، گارہ وغیرہ پڑا ہو تغییر ہورہی ہو، معمار مزدور آجار ہے ہول تو اس کا تھم اور ہے اور جب وہاں نماز و جماعت ہورہی ہو، اس کا تھم اور ہے۔

جتنا حصہ نماز و جماعت کے لئے متعین کردیا گیا ہے اور وہاں نماز و جماعت ہونے گئی ہے، اس پر
پورے احکام مسجد کے جاری ہوں گے (۲)، وہاں جوتا پہن کرجانا بھی احترام کے خلاف ہوگا۔ قوراول میں جوتا
پہن کر مسجد میں وافحل ہونا خلاف احترام نیں تھا، مگراب وہ عرف نہیں رہا: "دخول السسجد متنعلا مکروہ،
کذا فی السراجیة، اھ". عالمگیری ، ۹۳/۶ (۳)۔

(۱) "وعندهما لايصير مسجداً لمجرد البناء مالم يوجد القبض والتسليم، وبالصلاة بجماعة يقع القبض والتسليم، وبالصلاة بجماعة يقع القبض والتسليم بلا خلاف، حتى أنه إذا بنى مسجداً وأذن للناس بالصلاة فيه، فصلى فيه جماعة، فإنه يصير مسجداً". (الفتاوي التاتار خانية، كتاب الوقف ، الفصل الحادي والعشرون في المساجد: ٥/٩٩٨، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشرفي المسجد، الفصل الأول: ٣٥٣/٢، رشيديه)

(وكمذا فمي فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣/٠٠، رشيديه)

(٢) (راجع الحاشية المتقدمة آنفاً)

(٣) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، الخ: ٣٢ ١/٥، وشيديه)
 "وينبغي لمن أراد أن يدخل المسجد أن يتعاهد النعل والخف عن النجاسة، ثم يدخل فيه

عُرف کو د کیجے لیا جائے ، اگر جوتے پہن کرمسجد کے خلاف احترام ہوتو اس سے پر ہیز کیا جائے ،مسجد مفروش ہو یا غیرمفروش ،علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحریر - بحوالہ سوال - نے پختہ غیر پختہ (مفروش غیرمفروش) کا فرق بھی بربنائے عرف کیا ہے ۔فقط واللہ اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، وارالعلوم وبوبند، ۲/۲۲/۹۴ هـ

ٹوپ پہن کرمسجد میں جانا

سبوال[۵۳۵]: اگر میں ٹوپ(۱) پہن کرمسجد میں بغرضِ ادائے نماز حاضر ہوں تو درست ہے یا نہیں؟مطلع فرمائیں۔

آپ كانياز مند: شجاعت الله.

الجواب حامداً ومصلياً:

مسجدور بارخداوندی ہے اور نماز عبادت ہے ادر عبادت کے لئے دربار میں ایسالباس پہن کرحاضر ہونا چاہئے کہ خداوند تعالیٰ کو پہند ہواور وہ لباس مسئون ہے، یعنی خدا کے مجوب حضوا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کالباس اور آپ کے تتبعین کالباس ایسالباس بہن کرحاضر نہیں ہونا چاہئے جس سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتے ہیں، یعنی جس سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور ہمار سے یہاں وہ خدا کے نافرمانوں یعنی کفار وفساق کالباس ہے، انگریزی ٹوپ وغیرہ بھی اس میں واضل ہے (۲) ۔ فقط واللہ اعلم۔
حررہ العبر محمود کنگوہ ی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور، ۱۱/۲۵ ہے۔
الجواب سے جسعید اجمد غفرلہ، صبحے :عبد اللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور، ۱۸/ فریقعدہ /۲۸ ھے۔

<sup>=</sup> احترازاً عن تملويث المسجد، وقد قبل: دخول المسجد متنعلاً من سوء الأدب". (البحر الرائق، كتاب لصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة: ٢/١٢، رشيديه)
(۱) "ثوپ: برى ثولي، اگريزى ثولي (بيث)، لو بكى ثولي جوازائى كوفت پينتے بين (خود)" \_ (فيسروز الملغات، ص: ۱ ٣٢، فيروز اينڈ سنز، لاهور)

<sup>(</sup>٢) "عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم". (سنن أبي داؤد، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة: ٢٠٣/٢، مكتبه إمداديه ملتان)

# فرشِ مسجد کے متصل کیڑے دھونا

سوال[201]: مسجد میں نماز کے پڑھنے کا اندرونی حصداور بیرونی فرش کےعلاوہ جوجگہ ہوتی ہے، مثلاً سہ دری، حجرہ وغیرہ، کیا بیجمی مسجد کے حکم میں شامل ہے؟ اگر کوئی شخص جس جگہ کنواں بل وغیرہ لگا ہوا ہووضو کی جگہ کیڑے دھوئے تو بیہ جائز ہے یا نہیں؟ اور مسجد میں رہنے والوں کو مثلاً طالب علم وغیرہ مسجد کے ملاؤں کو اجازت ہے کہ وہاں کیڑے دھولیں، اُورکوئی نمازی دیندار ہودھوسکتا ہے یا نہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جوجگہ تجذبیں یعنی اس پرنماز نہیں پڑھی جاتی ، وہاں اس طرح کیڑے دھونا کہ دوسروں کواذیت نہ ہو
اور مسجد کے فرش پرمستعمل پانی ، یااس کی چھینٹ نہ جائے درست ہے(۱) اوراس میں ملاوغیر ملاسب برابر ہیں۔
مگر جوشخص مسجد ہی میں رہتا ہے اس کو دوسری جگہ کیڑے دھونے کے لئے جانے میں دفت ہے اس لئے اس کے
حق میں توسع ہے اور زائد توسع ہے بہنسبت دوسرے لوگوں کے کہ وہ بسہولت دوسری جگہ جاسکتے ہیں ، یاا پنے گھر
میں دھوسکتے ہیں ، ان کے کسی دوسری جگہ جانے میں مسجد کی گمرانی یا کسی اہم کام میں خلل نہیں آتا۔ فقط واللہ اعلم۔
حررہ العبر محمود گنگو ہی عفا اللہ عند ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نبور ، ۱۱/۱۱/۵۵ ھ۔
الجواب شیحے : سعیدا حمد غفر لہ ، مسجح : عبد اللطیف ، مدرسہ مظاہر علوم سہار نبور ، ۲۱/ ذیقعدہ / ۵۵ ھ۔

 $= (ومشكوة المصابيح، كتاب اللباس، الفصل الثاني، ص: <math>^{m}2^{n}$ ، قديمي)

"قال القارى: أى من تشبه بالكفار مثلاً في اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار، أو بأهل التصوف الصلحاء الأبرار "فهو منهم": أى في الإثم أو الخير عند الله تعالى". (بذل المجهود، باب في لبس الشهرة: ٥/ ١٣، مكتبه معهد الخليل الاسلامي كراچي)

(وكذا في مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس، الفصل الثاني، (رقم الحديث: ٣٣٣٧): ١٥٥/٨، رشيديه) (١) "وفناء المسجد ليس له حكم المسجد، حتى لو اقتدى بالإمام منه، يصح ......... دون حرمة مرور الجنب و نحوه". (الحلبي الكبير، فصل في أحكام المسجد: ١١٣، سهيل اكيدهي لاهور)

"و ما اتخذ لصلاة العيد، لا يكون مسجداً مطلقاً، وإنما يعطى له حكم المسجد في صحة الاقتداء بالإمام .... وأما فيما سوى ذلك، ليس له حكم المسجد". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣/١ ٢٩، رشيديه) =

نا پاک کیژ امسجد میں رکھنا

سوال[2002]: مجدمین ناپاک کپرارکھنا کیساہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

عارَثِينِ" وإدخال نجاسة فيه. عبارة الأشباه: وإدخال نمجاسة فيه، منه التلويث، و مفاده الجواز لو جافةً، لكن في الفتاوي الهندية: لا يدخل المسجد مَن على بدنه نجاسة".

شامي : ١ / ٦٨٦ (١) ـ قلت: قال الطحطاوي: "وإن لم تصب المسجد، أبوالسعود". (٢) ـ

ان عبارات سے معلوم ہوا کہ نجس کپڑامسجد میں نہ رکھے،اگر اس وقت کسی کی معرفت باہر بھیجنا یا خود رکھنا دشوار ہوتو مجبوراً مسجد میں اس طرح رکھنا کہ آلویث نہ ہودرست ہے۔فقط واللّٰداعلم ۔

حرره اله بدمجمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظام رعلوم سهار نپور ـ

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، تسليخ عبداللطيف، مدرسه مظام رعلوم سهار نپور،۲/ر جب/ ۵۷ ههـ

مسجد ميں توليد، آئينه اور منبر پرغلاف

ســوال[۵۳۵۸]: متجدمين توليه ركهنا اورة نمينه ركهنا كيساهي؟ نيزمنبر پرغلاف يعني منبر پر كپژاۋاا٠٠

= (وكذا في البحرالرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة: ١٣/٢، وشيديه)

( ا ) (ردالسحتار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، مطلب في رفع الصوت بالذكر: ١ / ٢٥٢، سعيد)

"وأشار إلى أنه لا يجوز إدخال النجاسة المسجد، وهو مصرح به". (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة: ٢/١٢، رشيديه) (وكذا في الفتاوئ العالم كيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، الخ:

(٢) (حماشية الطحطاوي على الدرالمختبار، كتباب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة: ٢٧٧١، دارالمعرفة بيروت)

کیساہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

یہ سب تکلفات ہیں، جولوگ اپنے مکانات پرتکلف کے ساتھ رہتے ہیں اپنے انتظام سے مسجد ہیں بھی یہ پیری سے جیزیں رکھتے ہیں، فی نفسہ یہ چیزیں نہ ضروری ہیں کہ مجدی طرف سے ان کا انتظام کیا جائے ، نہ منوع ہیں کہ ان کو حرام کہا جائے ۔ اصل تو یہ ہے کہ اپنے مکان سے وضوکر کے آدمی مجد جائے (۱) ۔ اگر مسجد ہی میں وضوکر ناہو تو اپنا تو لیہ ساتھ لے ۔ وضو کے بعد آئینہ دیکھنا نہ کوئی شرعی چیز ہے نہ عرفی ، اس عادت کو چھوڑ دینا بہتر ہے ۔ منبر پرغلا ف بھی ایک تکلف ہے، درود یوار کو کپڑے پہنانے کی صدیث میں بھی ممانعت آئی ہے (۲) ۔ ہاں! اگر گری سے تحفظ مقصود ہوتو مضا کفتہ بھی نہیں ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۹/۰۱/۹۹ هـ-

مسجد کی صفائی برش ہے

سوال[۹۵۹]: مسجد میں بجائے جھاڑو کے بالوں کا بنا ہوا برش استعمال کرنا کیساہے؟

ہندہ ،محلّه بیٹھان بورہ ،سہار نپور۔

(۱) "عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه، عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "صلوة الجميع تزيد على صلوته في بيته وصلوته في سوقه خمساً وعشرين درجة، فإن احدكم إذا توضاً فأحسن الوضو واتى المسجد لايريد إلا الصلوة، لم يخط خطوة، إلا رفع الله بها درجة وحط بها خطيئة حتى يدخل المسجد". المحديث. (صحيح البخارى، كتاب الصلوة، باب الصلوة في مسجد السوق: 1/ 4 ، قديمي)

(٢) "وعن سفينة أن رجلاً ضاف على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه، فصنع له طعاماً، فقالت فاطمة رضى الله تعالى عنها: لو دعونا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأكل معنا، فدعوه، فجاء فوضع يديه على عضادتى الباب، فراى القرام قد ضرب في ناحية البيت، فرجع. قالت فاطمة: فتبعته، فقلت: يارسول الله! ماردك؟ قال: "إنه ليس لى أولنبى أن يدخل بيتاً مزّوقاً": أى مزيناً منقشاً". (مشكوة المصابيح، باب الوليمة، الفصل الثانى، ص: ٢٥٨، قديمى)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہ خنزیر کے بالول سے بناہے تو وہ نا پاک ہے اور نجاست کو مسجد میں داخل کرنامنع ہے(۱)۔اوراگر خنزیر کے علاوہ کسی دوسرے جانور کے بالوں سے بناہے تو وہ نا پاک نہیں ،اس کو مسجد میں داخل کرنا نا جائز نہیں ، تا ہم اگراس میں اشتباہ ہوتو اس کو چھوڑ وینا جا ہے:

"و شعر الميتة و غير الخنزير طاهر". در مختار مختصراً قال الشامي: "(قوله: على السمذهب): أي على قول أبي يوسف الذي هو ظاهر الرواية: أن شعره نجس، وصححه في البدائع، و رجم، في الاختيار". شامي: ١٧/١ (٧).

"وإدخال نجاسة فيه (أي في المسجد)". قال الشامي: "في الفتاوي الهندية: لا يدخل المسحد مَن على بدنه نجاسة". ١/٦٨٦(٣)- فقط والله الممام

حرره العبدمحمودگنگو ہی عفااللہ عند بمعین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ، ۹/۴/۹ ۵ ھ۔

صحيح :عبداللطيف، مدرسه مظام رعلوم سهار نپور

تالا ب کی گیلی مٹی سے مسجد کو لیبینا

سوال[٤٣٢٠]: ايك تالاب كاپانى ناپاك ہے، اس كى كيلى مٹى ہے موركولين كيرا ہے؟ الجواب حامداً ومصلياً:

اگر تالا ب دس باتھ لمبااور دس ہاتھ چوڑا ہو، تو وہ نا پاک نہیں ( س ) اس کی سیلی مٹی نا پاک نہیں ، اس

(١) "(و) كره تبحريماً ..... (وإدخال نجاسة فيه)". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلوة و ما يكره فيها: ٢٥٢/، سعيد)

(٢) (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب الميام، مطلب في احكام الدباغة: ٢٠٢١، سعيد) (٣) (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ١/١٠، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد: ١/٥ ٣٢١/٥، رشيديه)

"وأشار المصنف إلى أنه لا يجوز إدخال النجاسة المسجدَ، وهو مصرح به ". (البحر الراثق،

كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة: ٢ / ١ ٢ ، رشيديه)

(٣) "إن الغدز العظيم كالجاري لا ينجس إلا بالتغيرمن غير فصل". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب ==

ہے مسجد کو بھی لیبیا جاسکتا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۹۴/۱۱/۲۷ هـ

ناك صاف كر كيمسجد ي باتھ پونچھنا

سوال[۲۳۷]: ناک چھینک کرمسجد کی دیوار ہے انگلی پونچھنا کیساہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

خلاف تہذیب ہے اور دوسروں کے لئے باعثِ اذیت اور مسجد سے بے اعتنائی ہے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

> حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم دیوبند،۹۱/۲/۲۲ هـ الجواب مجیح: بنده نظام الدین عفی عنه،۹۱/۲/۲۳ هـ

> > = الطهارة، باب المياه: ١٨/١ ، رشيديه)

"ولذا قال في الخلاصة: النماء النجس إذا دخل الحوض الكبير، لا ينجس الحوض وإن كان الماء النجس غالباً على ماء الحوض؛ لأنه كلما اتصل الماء بالحوض، صار ماء الحوض غالباً عليه ". (ردالمحتار، كتباب الطهارة، باب المياه، مطلب: لو دخل الماء من أعلى الحوض، الخ: ا/ ١ ٩ ١، سعيد)

(١) "ولا يبزق على حيطان المسجد، ولابين يديه على الحصى، ولافوق البوارى، ولاتحتها، وكذا المخاط". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلاة، فصل: كره غلق باب المسجد، الخ: الره ١١ ا، وشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، فصل: يكره استقبال القبلة، الخ: ١ /٣٢٣، مصطفى البابي الحلبي مصر)

"كذا يكره أن يمسح رجله من الطين بأسطوانته أو حائطه". (فتح القدير ، المصدر السابق) (وكذا في الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الصلاة، فصل: كره غلق باب المسجد، الخ: ١/٠١١، رشيديه) (وكذا في الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الصلاة، فصل: كره غلق باب المسجد، الخ: (وكذا في خلاصة المفتاوى: ١/٢٦١، المفصل السادس والعشرون في المسجد، البخ: (وكذا في حلاصة المفتاوى: ١/٢٦١، المفصل السادس والعشرون في المسجد، البخ: ١/٢٦١، رشيديه)

مسجد میں کنگھی کرنا

سوال[۲۳۱۲]: مجدكاندركنكمى كرناكياب؟

محت على كانبور

الجواب حامداً ومصلياً:

ورست ہے، جب کہ بال معجد میں نگرے(۱) فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ١١/١/٨٨هـ

اذان کے وقت مسجد میں بات کرنا

سے وال [277]: دوحدیثوں کامفہوم ہے کہ اذان کے وقت بات کرنے ہے ایمان جاتے رہنے کاخوف ہے، اور مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے ۴۴ برس کی نیکیاں ضائع ہوجاتی ہیں۔اب سوال یہ ہے کہ اکثر بازاروں میں، یا نماز کے لئے آتے وقت، یا بوقتِ اذان لین دین، یا باتیں کرتے ہیں، اگر کوئی محف فاموش رہے تو شدید تکلیف ہوگ۔ایسے مواقع پر کیا کیا جائے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اذان کے وقت با تنیں کرنے سے ایمان جاتے رہے کا خوف کس حدیث میں ہے، مجھے وہ حدیث محفوظ نہیں ، آپ کھیں تو اس کودیکھا جائے ۔مسجد میں دنیا کی با تنیں کرنے کے لئے بیٹھنامنع ہے (۲)،اگرنماز

(١) "لأن تنزيه المسجد من القذر واجب". (الحلبي الكبير، فصل في أحكام المسجد، ص: ٢١٢، سهيل اكيدُمي لاهور)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ٣٣٥/٢، سعيد)

(٢) "(قوله: بأن يجلس الأجلم) فإنه حينئذ لا يباح بالاتفاق؛ لأن المسجد ما بني الأمور الدنيا ".

(ردالسمحتار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في الغرس في المسجد:

۱/۲۲۲ سعید)

(وكذا فسي الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد:

۵/۲۲۱ رشیدیه) ......

کے لئے مسجد میں جائے اور وہاں کوئی اتفاقیہ تنجارت وملازمت وغیرہ کی باتیں بھی کسی سے کر لے توبیاس تھم میں نہیں ہے (ا)۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۸/۱/۸۹ ههـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارانعلوم ديو بند ـ

مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا

سوال[۲۴ ۲۳]: ا....مسجد کے اندربیٹھ کرونیا کی باتیں کرنا۔

۲.....مسجد میں!خبارات کا پڑھنا، کیونکہ بعض اوقات اذ ان کے بعدسنت پڑھتے ہیں ،ایسی حالت میں جب کہ دیگرنمازی سنتیں ادا کزرہے ہوں تواخبارات کا آ واز کے ساتھ پڑھنا۔

خاکسارمحرصدیق خان،سهانپور،۴/ جمادی الاخری/۴۵ هـ

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا، السنمسجد میں دنیا کی باتیں کرنے کے لئے بیٹھنا ناجائز ہے(۲)، البتدا گرنماز وغیرہ عبادات کے لئے میٹھنا ناجائز ہے البتدا گرنماز وغیرہ عبادات کے لئے معجد میں آنے کے بعد کوئی ضرورت پیش آئے تو مباح کلام کرنا ایسے طریقنہ پر کہ دوسرے عبادت کرنے

= (وكنذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة: ٢٣/٢، رشيديه)

(۱) "وصرح في النظهيرية بكراهة الحديث: أي كلام الناس في المسجد، لكن قيده بأن يجلس المسلحد، لكن قيده بأن يجلس المسلحد، الكن قيده بأن يجلس المسلحة و السلام المسلمة و ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة: ٢٣/٢، وشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في الغرس في المسجد: ٢٢٢/١، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد: ١/٥ ٣٢١، رشيديه) (٢) "(قوله: بأن ينجلس لأجله) فإنه حينئذ لا يباح بالاتفاق؛ لأن المسجد ما بني لأمور الدنيا". (دالمحتار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما بكره فيها، مطلب في الغرس في المسجد: ١/٢٢، سعيد)

والوں کواذیت نہ ہودرست ہے(۱) اور غیر مباح کلام جیسے خش گفتگواور جھوٹے قصے کسی طرح درست نہیں، اور ایسی حالت میں خبار کا بلند آواز سے پڑھنا کہ نمازیوں کواذیت ہودرست نہیں، کند افسی نسف السمفتسی والسائل، ص: ۲۹ (۲) - فقط واللہ سجاند تعالی اعلم -

حرره العبرمحمود گنگون عفاالله عند معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور ، کار جمادی الثانیه م ۵۵-الجواب صحیح: سعیدا حمد غفرله، صحیح: عبداللطیف، مدرسه مظاهر علوم سهار نپور ، ۹/ جمادی الثانیه ۵۵-مسجد میس دنیا کی با تنیس کرنا

سوال[2۳۲۵]: مسجد کے اندرد نیا کی باتیں کرنا کیسا ہے؟ خزانة المفتین میں جویتے کریہ کہ جو مخص مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا کیسا ہے؟ خوانة المفتین میں کرتا ہے اللہ تعالی اس کے جالیس روز کاعمل برباد کرتا ہے۔ اس کا کیامطلب ہے؟ مخص مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے اللہ تینی تال ۔ محمد نس ڈرائی کلینزس، نینی تال ۔

# الجواب حامداً ومصلياً:

جو جگہ ناز کے لئے متعین کی گئی ہے جہاں بلانسل جاناممنوع ہے وہ مسجد ہے (۳) ، وہاں نماز

(١) "الكلام المباح من حديث الدنيا يجوز في المساجد وإن كان الأولى أن يشتغل بذكر الله ......... قال في المصفى المجلوس في المسجد للحديث ماذون شرعاً". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة و ما يكره فيها، مطلب في الغرس في المسجد: ٢٢٢١، سعيد)

را كذا في الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد: ١/٥ ٣٢١/٥ رشيديه)
 (٢) "قيل: يجوز الكلام المباح من الدنيا ولا يجوز الكلام المنكر، كالقصص و حكايات الدنيا الكاذبة، فقد نقبل في فتاوى عالمگير عن التمرتاشى: أن الكلام المباح يجوز في المساجد وإن كان الأولى أن يشتغل بـذكر الله". (مـجـمـوعة رسائل اللكنوى، رسالة نفع المفتى والسائل ما يتعلق بالمساجد: ٩/١٥١ ادارة القرآن كراچى)

"والسادس: أن لا يرفع فيه الصوت من غير ذكر الله تعالى". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد: ١/٥ ٣٢١، رشيديه)

(٣) "المسجد: الموضع الذي يسجد وبيت الصلوة، وهو اصطلاحاً: الأرض التي جعلها المالك مسجداً بقوله: جعلتُه مسجداً، وأفرز طريقه وأذِن بالصلوة فيه، فإن صلى واحد زال ملكه". (قواعد -

تلاوت ذکر کے لئے جانا چاہیے، ونیا کی باتیں کرنے کے لئے وہاں بیٹھنے پر وعید ہے(۱)۔ جو وعید آپ نے نقل کی ہے وہاں بیٹھنے پر وعید ہے(۱)۔ جو وعید آپ نے نقل کی ہے وہ کئی کلام ہے، اگر جانا ہوتو نماز کے لئے اور حبعاً کچھ مباح بات بھی کرلی اس پر وعید نہیں (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند،۴۴/۲۴ هـ

مسجدمين بيثه كرمشوره كرنا

سوال[۷۳۲]: عرض بيب كمسجد مين بينه كريجه آدمي مسجد كى بابت مشوره كرسكتے بين يانہيں؟ الجواب حامداً ومصلياً:

بلاشور وشغب کے اس طرح بیٹھ کرمشورہ کرسکتے ہیں کہ مسجد کا ادب ملحوظ رہے اور کسی کی نماز میں خلل نہ آئے (۳)۔مسجد کی ضروریات ،مثلاً:تقررامام ، وتعیینِ اوقات نماز وغیرہ کے متعلق مشورہ کرنا دنیا کی بات

= الفقه، التعريفات الفقهية، ص: ٣٨٣، صدف ببلشرز)

(۱) "الكلام المباح في المسجد مكروة يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ...... ولا بأس أن يتحدث بمالا إثم فيه .... ويلازم قراء قالقرآن والحديث والعلم والتدريس وسير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقصص الأنبياء وحكايات الصالحين وكتابة أمر الدين". (البحر الرائق، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ٢/١ ٥٣١، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ٣٩٨/٢، مصطفى البابي الحبلي مصر)
(٦) "الكلام السباح من حديث الدنيا يجوز في المساجد وإن كان الأولى أن يشتغل بذكر الله تعالى".
(ردالسمحتار، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة وسابكره فيها، مطلب لي الغرس في المسجد: ١ / ٢٢٢، سعيد)

"وصرح في النظهيرية بكراهة الحديث: أي كلام الناس في المسجد، لكن قيده بأن يجنس الأجله ...... أما زن جلس للعبادة، ثم بعدها تكلم، فلا". (البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة: ٢٣/٢، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالم كيوية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد الخ ١/٥٠ ١٢٠ رشيديه) (٣) "الكلام المباح من حديث الدنيا يجوز في المساجد وإن كان الأرسي أن يشتغل مذكر الله ....... =

نہیں ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم ویوبند۔

مسجد میں شیپ ریکارڈ سے قرآن سننا

سوال[۷۳۱2]: ہمارے یہاں جامع مجد کے امام صاحب بیفر ماتے ہیں کہ آج کل باہر ہے جو شیپ ریکارڈ آرہے ہیں اس میں دینی تقاریر کے علاوہ نماز واذان وغیرہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو امام صاحب نے رمضان شریف میں اُخیر عشرہ کی طاق راتوں میں مجد میں رکھ کرعوام کوسنایا۔ بعض لوگوں نے اس پراعتراض کیا اور کہا کہ مسجد کے باہر رکھ کرسنا سے ۔امام صاحب نے کہا: مسجد میں رکھ کرسنا سکتے ہیں۔ان کا بیمل درست ہے یا نہیں ؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند\_

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة: ٨/٢ ا ، سعيد)

قال في المصفى: الجلوس في المسجد للحديث مأذون شرعاً". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب ما
 يفسد الصلاة و ما يكره فيها، مطلب في الغرس في المسجد: ١ / ٢٢٢، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد: ٣٢١/٥، رشيديه) (١) "بخلاف السماع من البغاء والصدى، فإن ذلك ليس بتلاوة، وكذا إذا سمع من المجنون؛ لأن ذلك ليس بتلاوة صحيحة، لعدم أهليته لانعدام التمييز". (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل: سبب وجوبها و بيان من تجب عليه السجدة: ١/٥٣٠، رشيديه)

# مسجد میں شیب ریکارڈ سے وعظ سننا

سے وال[۷۳۱۸]: اسسریڈیویاٹیپریکارڈمسجدمیں رکھ کرتلاوت قرآن یاکسی مقرر کی تقریرینی جاسکتی ہے یانہیں؟

۲.....۲ بیرجامع مسجد میں اعلان کرتا ہے کہ آج بعد نما نے عشاء اس مسجد میں فلال صحف کی تقریر ہوگ ، آپ حضرات تشریف لائیں ، بچوں کو بھی لاویں ، عورتوں کے بیٹھنے کا بھی معقول انتظام ہے ۔ کیکن بعد نما نے عشاء بذریعہ شیب ریکار ڈرتقر ریسنوائی جاتی ہے ۔ تو زید کے اس بیان یا اعلان پر کمیا تھم ہے؟

۳..... ہے کہ جملہ مسلمان اس جلسے میں شریک ہو کر بذریعۂ ٹیپ ریکارڈ مسجد میں تقریر سنیں ،ان کے لئے کیا تھم ہے؟ از روئے شرع جواب جلد مرحمت فرما کمیں ۔

# الجواب حامداً ومصلياً:

۱-۳-....فی نفسہ ریڈیویا شیپ ریکارڈ سے اگر تلاوت کلام پاک یا وعظ کی آواز آئے تو اس کاسننامسجد
اور غیر مسجد سب جگہ درست ہے (۱) ، لیکن اگر مسجد میں بیطریقہ شروع کر دیا جائے تو اندیشہ ہے کہ ہر شم کی
چیزوں کے لئے مکانات کی طرح مسجد میں بھی ریڈیواور شیپ ریکارڈ کا استعال ہونے لگے گا اور جائز و ناجائز کی
کوئی تمیز باقی ندرہے گی ، اس لئے مسجد میں ایسی چیزوں ہے احتراز کیا جائے (۲) ۔ تقریر کا اعلان کر کے شیپ
ریکارڈ سے تقریر سنوانے میں ایک قشم کا فریب ہے ، لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ واقعۂ تقریر ہوگی ، حالا نکہ وہ تقریر

<sup>(</sup>۱) "الأمور بمقاصدها يعنى أن الحكم الذي يترتب على أمر، يكون على مقتضى ماهو المقصود من ذلك الأمر". (شرح المجلة، المقالة الثانية (رقم المادة: ۲): ۱/۱، مكتبه حنفيه كوئشه) (وكذا في الأشباه والنظائر، القاعدة الثانية، (رقم القاعده: ۵۸): ۱/۲۰۱، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في قواعد الفقه (رقم القاعدة: ۵)، ص: ۲۲، الصدف يبلشرز)

<sup>(</sup>٢) "عن واثلة بن الأسقع رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "جنبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم وشراء كم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم". الحديث. (سنن ابن ماجة، أبواب المساجد والجماعات، باب مايكره في المساجد، ص: ٥٥، قديمي)

کی نقل ہے۔ جب ان جلسوں اور تقریروں کا حال معلوم ہو گیا ، ان کے سننے کا بھی حال خود بخو دواضح ہو گیا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۱۱/۰۰/۱۸ و هه

مسجدمين بييه كرخط لكصنا

سوال[۹۱۹]: مسجد میں دین کتابیں پڑھنے اور دین کی معلومات حاصل کرنے کے لئے خط لکھنے میں کیا تھم ہے؟ (میں حضرت مولا ناعلی میاں سے بیعت ہوں)۔

الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد میں دین کتابیں پڑھنا، دین معلومات کے لئے خطانکھنا درست ہے(ا)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبیند۔

مسجد میں چہل قدمی کرنا

سسوال[۱۵۳۵]: وظیفہ پڑھنے والے بعد نماز فجر وعصراندرونِ مسجد میں ٹہل ٹہل کرا پناوظیفہ پڑھنے
ہیں۔ یہ فعل کیسا ہے؟ بعض عالم بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ نغالی علیہ وسلم اکثر بعد نماز عصر کے چہل قدمی
فرمایا کرتے تھے، اللہ پاک نے اپنے بیارے حبیب کا اس زمین پر چہل قدمی کرنا پہندنہ فرمایا اس لئے جنت کی
کیار یوں میں سے ایک کیاری عطافر مائی کہ اس پر میرامجوب چلے جیسا کہ صحاح ست میں ہے کہ سجد و منبر کے
درمیان جو حصہ ہے وہ اصلی جنت کی کیاریوں میں سے ایک ہے۔

(١) "وكذا الكاتب إذا كان يكتب بأجر يكره، و بغير أجر، لا". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلاة، فصل: كره غلق باب المسجد، الخ: ١٠/١، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة: ٢/٢، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، فصل: يكره استقبال القبلة، الخز: ١/٢٢/، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في البزازية، كتاب الصلاة، السادس والعشرون في حكم المسجد: ١٨٢/٣، رشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ر جماعت کا وقت قریب ہواور نبیند کا اثر ہوجس سے بید خیار تنہائی میں بیٹھ کر یکسوئی سے وظیفہ پڑھا جائے (۱)،
اگر جماعت کا وقت قریب ہواور نبیند کا اثر ہوجس سے بید خیال ہو کہ ایک جگہ بیٹھ کر انتظار کرنے سے نبیند آجائے
گی، یا اس شم کی کوئی اَ ورضر ورت ہوتو مسجد میں مہلنے میں مضا کقتہ ہیں، لیکن مستقلاً مہلنے کے لئے مسجد کو تجویز کرنا بعد
فخر ہو یا بعد عصریا کسی اَ وروقت مسجد کی غایت اوروضع کے خلاف ہے (۲) مسجد و منبر کے درمیان: "روضة مسن ریاض الحدیث ہونا حدیث سے ثابت ہے (۳)۔ بعد عصر کے علاوہ دیگر اوقات میں اللہ پاک نے اس زمین پر

(١) قال الله تعالى: ﴿ ادعوا ربكم تضرعاً و خفيةً ﴾ الآية. (سورة الأعراف: ٥٥)

قال العلامة الآلوسى: "﴿تضرعاً﴾: أى ذوتضرع، أو متضرعين ........ وهو من الضراعة، وهي الله المناكة الله الله المن الله الرجاج: التضرع التملق وهو قريب مما قالوا: أى ادعوه تذللاً". (روح المعانى: ٨/٠٠)، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(٢) "وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد، فلي قل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا". (مشكوة المصابيح، باب المساجد ومواضع الصلوة، الفصل الأول، ص: ٢٨، قديمي)

(وسنن ابن ماجة، كتاب الصلاة، أبواب المساجد والجماعات، باب النهى عن إنشاد الضوال في المسجد، ص: ٢٥، قديمي)

(والصحيح لمسلم، كتاب المساجد و مواضع الصلوة، باب النهى عن نشد الضالة في المسجد و ما يقول من سمع الناشد: ١/٠١، قديمي)

قال الملاعلى القارى تحته: "(من سمع رجلاً ينشد ضالّةً في المسجد) ........ ويدخل في هذا الأمر كل أمرٍ لم يُبُنَ له المسجد من البيع والشراء ونحو ذلك، أهـ". (مرقاة المفاتيح، باب المساجد النع، الفصل الأول، (رقم الحديث: ٢٠٨): ١/٢ ١٣، رشيديه)

(٣) "وعن أبى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: "ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة، ومنبرى على حوضى". (صحيح البخارى: ١/٢٥٣، فضائل المدينة، باب بلا ترجمة، قديمى)

(ومشكوة المصابيح، باب المساجد و مواضع الصلوة، الفصل الأول، ص: ٢٨، قديمي)

ا بي حبيب صلى الله تعالى عليه وسلم كا چلنا كيب پسندكيا بي؟ فقط والله سبحانه تعالى اعلم ـ

مسجد میں شہلتے ہوئے تبہیج پڑھنا

سوال[١٤٣٤]: كيامسجد مين ثهل كرشبيج وغيره يره صناجا تزيع؟

الجواب حامداً ومصلياً:

تسبيح چلت پر تے مملت برطر ح پر هناور ست ہے: "أما الذكر في قبوله تعالىٰ: ﴿ فإذا قضيتم الصلوة فاذكروا لله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم ﴾ هو الصلوة، ولكنه على أحد وجهين: إماالذكر بالقلب، وهو الفكر في عظمة الله تعالىٰ وجلاله وقدرته في خلقه وصنعه من الدلائل عليه وحكمه وجميل صنعه. والذكر الثاني الذكر باللسان بالتعظيم والتسبيح والتقديس. وروى عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: لم يعذر أحد في ترك الذكر إلامغلوباً على عقله، اه". أحكام القرآن: ٢/٣٢٣/٢).

قال أبو السعود في قوله تعالى: ﴿فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم﴾: "أى فداوموا على ذكر الله تعالى وحافظوا على مراقبته ومناجاته ودعائه في جميع الأحوال حتى في حال السمابقة والقتال، كما في قوله تعالى: ﴿إذا لقيتم فئة فاثبتوا، واذكروا الله كثيراً، لعلكم تفلحون اه". تفسير أبي السعود: ٣/٩(٢).

نیکن بلاضرورت مسجد میں ٹہلنانہیں چائے ہے (۳)۔فقط۔ حررہ العبدمجمود گنگوہی عفااللہ عنہ معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نیور۔

شاہی مسجد کوتفریح گاہ بنانا

سے وال [284]: شہر بر ہان پور میں شاہی زمانہ کی بنی ہوئی مسجد ہے جوفنِ تغمیر میں نرالی ہے ، مگر

(١) (أحكام القرآن للجصاص: ٣٤٣/٢، سورة النساء، ذكر اختلاف الفقهاء في الصلوة في حال القتال، مطلب: الذكر على وجهين، قديمي)

(۲) (تفسير أبي السعود ، (سورة النساء: ۳۰۱): ۱/۲۲۸، دارإحياء التراث العربي بيروت)
 (۳) (راجع للتخريج المسئلة المتقدمة آنقاً)

افسوس سے کہ وہ مسجد تفریح گاہ بن گئی ہے، ہندوہ مسلم ،مرووزن ، وفت بے وفت مسجد میں گھو متے رہتے ہیں اور مؤ ذن ان کومسجد میں گھما کر رہبری کی قیمت وصول کرتا ہے۔ تو کیامسجد کوتفریج گاہ بنا نااورمر دوزن کا بےخطراس میں داخل ہونا از روئے شرع کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بيصورت حال مسجد كے منشاء واحترام كے خت خلاف ہے:" فيان السمساجيد ليم تُبينَ لهٰذا". مشكوة شريف، ص: ٦٨ (١) مفظ والتدنعالي اعلم ـ املاه العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند،۶۲/۴/۲۴ ۱۳۰ه-

مسجد کی زمین اور قبرستان میں فٹ بال وغیر ہ کھیلنا

سه وال [2m2m] : مسجد كى زمين يا قبرستان مين فث بال كهيلنا، ما كى اوروالى بال ،كركث اور بييمنثن کھیلنا درست ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کی زمین اور قبرستان کے لئے وقف شدہ زمین کا حکم تحیثیتِ احترام مسجد کا حکم نہیں ہے، ہرجائز کا م وہاں درست ہے اور ہرنا جائز کام وہاں ناجائز ہے(۲)۔ فقط والٹد سجانہ تعالیٰ اعلم۔ حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم دیو بند،۹۱/۲/۲۲ هه۔ الجواب سیحے: بند ه نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیو بند،۹۱/۲/۲۲ هه۔

(١) البحديث بشمامه: "وعن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: "من سمع رجلاً ينشد ضالةً في المسجد، فليقل لاردّها الله عليك، فإن المساجد لم تُبنَ لهذا". رواه مسلم". (مشكوة المصابيح، باب المساجد ومواضع الصلوة، الفصل الأول، ص: ٧٨، قديمي) (وسنن ابن ماجة، كتاب الصلوة، أبـواب الـمسـاجـد والـجماعات ، باب النهي عن إنشاد الضوال في المسجد، ص: ٤٥، قديمي)

(والصبحينج لنمسلم، كتناب النمساجيد ومواضع الصلوة، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد ومايقول من سمع الناشد: ١/٠١١، قديمي)

(٢) "والمختار للفتوى في المسجد الذي اتخذ لصلاة الجنازة والعيد أنه مسجد في حق جواز الاقتداء =

#### مسجد ميں افطاري اور سحري

سوال[۱۳۷۳]: متجدمیں روز ہ افطار کرنا ایسے ہی تحری کھانا کیساہے؟ اگر مکان پرافطاری کرتاہے توجماعت فوت ہوجاتی ہے، لہٰذا کیا کرے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بہتریہ ہے کہ ایس صورت میں اعتکاف کی نبیت کرلے(۱) ۔ فقط۔

حرره العبدمحمودغفرليب

مسجد میں افطار کرنا یاسحری کھانا درست ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہومبجد کوملوث نہ کیا جائے ، یا جوجگہ قریب مسجد میں افطار کرنا یاسحری کھانا درست ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہومبجد کوملوث نہ کیا جائے ، یا جوجگہ قریب مسجد ہو، ہاں کھایا پیا جاوے تو بہتر ہے (۲)۔ سعیدا حمد نمفرلہ، ۲۲/ بیج الاول/۵۳ ھے۔ صحیح: عبداللطیف ، ۲۵/ ربیج الاول/۵۳ ھے۔

= وإن انفصل الصفوف رفقاً بالناس، وفيما عدا ذلك ليس له حكم المسجد، اهد. و ظاهر ما في النهاية أنه يجوز الوطء والبول والتخلي في مصلى الجنائز والعيد، الخ". (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة: ٢٣/٣، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ١ /٢٥٤، سعيد)

(وكذا في الحلبي الكبير، فصل في أحكام المسجد، ص: ١١١، سهيل اكيدُمي لاهور)

(وكذا في الفتاوى العالمكيوية، كتاب الصلاة، فصل: كره غلق باب المسجد، الخ: ١/٩٠١، رشيديه) (1) "ويحرم فيه السوال ..... وأكل، ونوم إلا لمعتكف وغريب". (الدرالمختار) "(قوله: وأكل ونوم، الخ) وإذا أراد أن يفعل ذلك، ينبغى أن ينوى الاعتكاف، فيدخل فيه و يذكر الله تعالى بقدر ما نوى، أو يصلى، ثم يفعل ما شاء، كذا في السراجية". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب في الغرس في المسجد: ١/١٢، سعيد)

روكدا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، الخ: ١١٦٠ وشيديه)

٢١) "لأن تنظيف المسجد واجب". (ردالمحتار، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ٣٠٥/٣، سعيد) (وكد في البحر الرائق، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ٥٣٠/٢، رشيديه)

مسجد میں قربانی کرنا

مدوال[۷۳۷۵]: مسجد کے اندر قربانی کرنا یعنی مسجد کے حن میں قربانی کرنا جب گدمسجد کی دیوار میں خون کی چھینٹیں پڑتی ہیں۔اس کا کیا تھم ہے اورا گرچھینٹیں نہ پڑیں تو کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً ومصلیاً: جوحصه مسجد ہے بعنی نماز کے لئے وقف ہے وہاں نماز پڑھتے ہیں،اس جگہذن کر کرناحرام ہے کہ ناپاک خون ہے مسجد گندی ہوجائے گی (1)۔احاطہ مسجد میں جہاں جوتے رکھتے ہیں، وہاں بھی ذنح کرنے کی ممانعت

ہے وہ جگہاں لئے وقف نہیں دوسری جگہذ نج کیا جائے (۲) ۔ فقط والتّد سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

ح ره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم د بو بند،۲/۲/۸۸ ههه

مسجد میں چھیکلی مار نا

سوال[۷۳۷] بسجد كاندر چيكلى كامارنا كيما ي

(۱) "(قوله: والوضوء)؛ لأن ماء ه مستقدر طبعاً، فيحب تنزيه المسجد عنه كما يجب تنزيهه عن المخاط والبلغم". (و دالمحتار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، مطلب في رفع الصوت بالذكر: ١/٢١١، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ٥٣٠/٢، رشيديه)

"الأن تنزيه المسجد من القذر واجب". (الحلبي الكبير، فصل في أحكام المسجد، ص: ٢١٢، سهيل اكيدُمي لاهور)

"لأن تنظيف المسجد واجب". (ردالمحتار، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ٣٣٥/٣، سعيد) الأن شرط الواقف يسجب اتباعه لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع: أى فى وجوب العمل به، و فى المسفهوم والدلالة، اهد". (الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الفن الثانى، الفوائد: ١/٢ ١ ١ ا إدارة القرآن كراچى)

روكذا في الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/، ٣٣٣، سعيد)

"ويكره كل عمل من عمل الدنيا في المسجد". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الماب الكراهية، الناب الخامس في آداب المسجد، الخ: ٣٢١/٥، رشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

منہیں مارنا جاہتے ،اس کو وہاں سے باہر نکال کر مارا جائے (۱)۔فقظ واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحموں غیز نے، دارالعلوم دیو بند، ۲۰ ۸ /۲۰ ھ۔

مسجد کی حجیت پر سے چڑیا کا شکار

سوال[2۳۷2]: منجد کی حجیت پر بیٹھ کر بندوق سے چڑیا مارنا، یا کسی ایسے درخت ہے جس سے گر کرمسجد میں آوے شکار کھیلنا کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کی حبیت پرشکار کے لئے چڑھنامنع ہے(۲)اورالیی طرح شکار کھیلنا کہ جانورمسجد میں گرےاور مسجد ملوث ہو یہ بھی منع ہے(۳) نقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبدمحمودغفرله، وارالعلوم ديوبند، ۱۱/۲۰ ههـ

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیو بند\_

مسجد میں کبوتر یکڑنا

سوال[۵۳۷۸]: زیدکہتا ہے کہ اپنے گاؤں کی مسجد سے کبوتہ بغرضِ شکار پکڑنا جائز ہے اور بکر کہتا ہے

(١) (راجع، ص: ٢٠٨، رقم الحاشية: ١)

(٢) "والصعود عملى سطح كل مسجد مكروه". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب
 الخامس في آداب المسجد: ٣٢٢/٥، وشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الصلاة، بناب ما يفسد النصلاة وما يكره فيهنا، منطلب في الغرس في المسجد: ٢٥٩/١، سعيد)

(٣) "لأن تستريمه المسجد من القذر واجب ". (الحلبي الكبير، فصل في أحكام المسجد، ص: ٢١٢، سهيل اكيدُمي لاهور)

"لأن تسلطيف السمسجد واجب ". (ردالمحتار، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ٣٨٥/٢، سعيد)

كەناجائزىچ؟

# الجواب حامداً ومصلياً:

نفسِ شکارکرنا کبوتر کا جائز ہے(۱)، گرمسجد کا احترام بھی لازم ہے، لبذا ایسی طرح: یکڑیں کہ جس سے مسجد کی بے حرمتی ہو(۲)۔ فقط والٹد سبحانہ تعالی اعلم۔

كمشده چيز كامسجد مين اعلان كرنا

سے وال[۵۳۷]: ایک صاحب کا اعتراض ہے کہ سجد میں گم شدہ چیز کا اعلان حدیث کی روسے درست نہیں ہے،اس سلسلے میں حدیثوں کا مطالعہ کیا تو ہر جگہ "ضالة" کا لفظ ملا ،مثلاً:

"عن أبي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد، فليقل: لا ردّها الله عليك، فإن المساجد لم تُبُنَ

(۱) "عن ابى ثعلبة الخشنى رضى الله تعالىٰ عنه عن النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: "إذا رميت الصيد، فأدركته بعد ثلث ليال وسهمك فيه، فكُلُ ما لم ينتن". (سنن ابى داؤد: ٣٩/٢، باب في اتباع الصيد، إمداديه ملتان)

"وحل اصطياد مايؤكل لحمه ومالايؤكل". (البحرالرائق، كتاب الصيد: ٢٢/٨م، رشيديه)
"لعل مناسبته أن كلاً منهما مما يورث السرور وهو مباح .......... قال المصنف: وإنما زدته
تبعاً له، وإلا فالتحقيق عندى إباحة اتخاذه حرفة؛ لأنه نوع من الاكتساب وكل أنواع الكسب في
الإباحة سواء على المذهب الصحيح، كما في البزازية وغيرها". (الدرالمختار، كتاب الصيد:

(٢) "عن واثلة بن الأسقع رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "جنبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و شراء كم و بيعكم و خصوماتكم و رفع أصواتكم و إقامة حدودكم". الحديث. (سنن ابن ماجة، أبواب المساجد والجماعات، باب ما يكره في المساجد، ص: ٥٣، قديمى) "منها: تعظيم المسجد، ومؤاخذة نفسه أن يجمع الخاطر، ولا يسترسل عند دخوله، وهو قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد، فليركع ركعتين قبل أن يجلس ". (حجة الله البالغة: ١/٥٣٣، المساجد وآداب المسجد، قديمى)

لهذا". رواه مسلم". مشكوة(١)-

لغات میں "ضالة" کم شدہ اونٹ یا جانور کو کہتے ہیں ، نہذ امطلب کو خصوص ہی معنی میں لیا جاسکتا ہے کہ کی گم شدہ اونٹ یا جانور کا اعلان مساجد میں نہ کرنا چاہئے۔ "فیان السساجد لم تُبُنَ لهذا" ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مساجد کی ساخت اس کے لئے نہیں ہے اور نہ اس کا کل ہے۔ عین الهدایه میں بھی "فوائد" کے ذیل میں مرقوم ہے کہ "منجملہ مکروہات کے گم شدہ جانور کا پہتہ ڈھونڈ نا"۔

میراخیال ہے کہ مساجد کی حدود میں گم ہونے والی چیزوں کا اعلان یا دریافت اس ذیل میں نہیں ہتا، لیکن شارصین حدیث اور فقہاءنے مطلقاً کسی چیز کے گم ہونے کے اعلان کوٹا جائزیا مکروہ لکھا ہے تو سے عن و أطعنا۔

# الجواب حامداً ومصلياً:

"(قبوله: وإنشاد طالة) هي الشيء الضائع، وإنشادها السؤال عنها، وفي الحديث: "إذا رأيتم من يد ثمد ضالةً في المسجد، فقولوا: لا ردّها الله عليك". اهـ". شامي: ١/٤٧٣ (٢) وقال ابن الأثير: "وهي الضالة من كل شيء من الحيوان وغيره، اهـ". نهاية :٢/٢٦ (٣)-

"وأما إنشاد الصالة، فالمنهى عنه رفع الصوت بذلك؛ إذ فيه الإضرار دون غيره، وفيه سوء تأديب نسبة إلى المسجد، اهـ". الكوكب الدرى: ١ /٤ ١٥ (٤) ـ "وأما إنشاد الضالة، فله

<sup>(</sup>١) (مشكوة المصابيح، باب المساجد و مواضع الصلوة، الفصل الأول، ص: ١٨، قديمي)

<sup>(</sup>٢) (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ١/٠٢١، سعيد)

<sup>&</sup>quot;(قوله: إنشاد ضالة) لقوله عليه السلام: "إذا رأيتم من ينشد ضالةً في المسجد، فقولوا: لاردها الله عليك". (حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، باب ما يفسد الصلاة: ٢٧٨/، دارالمعرفة بيروت)

<sup>(</sup>وكذا في الحلبي الكبير، فصل في احكام المسجد: ١١١، سهيل اكيدُمي لاهور)

<sup>(</sup>٣) (النهاية لابن الأثير، باب الضاد مع اللام: ٩٨/٢، دار إحياء التراث العربي بيروت)

<sup>(</sup>وكذا في مجمع بحار الأنوار، ضلل: ٣/٣ ١ ٣، مجلس دائرة المعارف العثمانية دكن)

<sup>(</sup>٣) (الكوكب الدرى، أبواب الصلاة، بناب في البينع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد:

ا / ۹ ا ۳، إدارة القرآن كراچي)

صورتان: إحداهما: إن ضل شيء في خارج المسجد و ينشده في المسجد لاجتماع الناس، فهو أقبح وأشنع، وأما لو ضل في المسجد، فيجوز الإنشاد بلا شغب". العرف الشذي، ص:١٨٥٠) - هكذا في معارف السنن:٣/٣١٣/٣)-

عبارات ِمنقولہ ہے مسئلہ کی حیثیت واضح ہے ( ۳ )۔ فقط والٹد سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبدمحمو دغفرله ، دارالعلوم ديوبند \_

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند\_

الضأ

سےوال[۷۴۸]: حدودِمبی اگریسی نمازی کاجوتا، گھڑی، یا اُورکوئی چیزگم ہوجائے تومسجد میں اس کا علان کرنا درست ہے یانہیں؟ اس کا علان کرنا درست ہے یانہیں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

بغیراعلان کے طلب وتفیش درست ہے، اعلان کرنا ہوتو وضوخانہ، درواز وکمسجد پر (خارج مسجد ) اعلان کرے، کذا فی معارف السئن شرح الترمذی (٤)۔ فقط والتدسجاندتعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند۔

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند \_

(۱) (العرف الشذي على جامع الترمذي، أبواب الصلوة، باب كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة في المسجد: ١/٠٨، سعيد)

(٢) "وأما إنشاد الضالة، فله صورتان: إحداهما: وهي أقبح و أشنع بأن يضل شي خارج المسجد، ثم ينشده في المسجد نفسه، فينشده فيه، وهذا ينشده في المسجد نفسه، فينشده فيه، وهذا ينشده في المسجد نفسه، فينشده فيه، وهذا يجوز إذا كنان من غير لغط وشغب". (معارف السنن، أبواب الصلوة، باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة في المسجد: ٣١٣/٣، سعيد)

(٣) خلاصہ جواب بیہ ہے کہ عبارات مذکورہ سے بیہ بات واضح ہوئی کہ احادیث مبارکہ میں اعلانِ گمشدگی کوممنوع قرار دیا گیا ہے، فقہائے کرام نے اس تھم کوعام رکھاہے، البتہ صرف وہ چیز جو کہ مسجد کے اندر ہی سے گم ہوتو اس کے اعلان کی اجازت دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ صروری بیہ ہے کہ مسجد کا احتر ام ملحوظ رکھتے ہوئے شوروشغب سے اجتناب کیا جائے۔ فقط۔ واللہ تعالی اعلم۔

(٣) "وأما إنشاد الضالة، فله صورتان: إحداهما: و هي أقبح و أشنع بأن يضل شي خارج المسجد، ثم = "

# مسجدمين يسه بهوكرغسل خانه جانا

سے وال [۱۸۳]: مسجد کے فرش پرچل کر خسل خانہ میں جانا پڑتا ہے اور یہ دستور قدیم ہے کرر کھا ہے۔ یہ کیسا ہے؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

اگر خسل خانہ تک جانے کا راستہ بجزمسجد میں کوگذرنے کے کوئی نہیں تو نا پاک آ دمی تیم کرکے وہاں کو جائے اور کوشش کرے دہاں کو جائے اور کوشش کرے دہاں کو جائے اور کوشش کرے کہ راستہ کسی اُور طرف کو بنایا جائے (۱)۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دار العلوم دیو بند،۱۲/ ۹۲/۷ ھے۔

# عورتون كالمسجد مين حانا

سوال [2011]: عورتول كارده كساته باجازت شوم كم محدين نمازك لئ جانا جائز جيانين؟ الجواب حامداً ومصلياً:

فتنہ وفساد کی زیادتی کی وجہ سے ممنوع ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں کہ عورتوں کی بیرحالت اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملاحظہ فر ماتے تو مسجد میں جانے سیے منع فر مادیتے (۲)، بعض

= ينشده في المسجد الأجل اجتماع الناس فيه. والثانية: أن يضل في المسجد نفسه، فينشده فيه، وهذا يبجوز إذا كان من غير لغط وشغب". (معارف السنن، أبواب الصلوة، باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة في المسجد: ١٣/٣ ، سعيد)

(۱) "ويبحرم بماليحدث الأكبر دخول مسجد ولو لعبور، إلا بنضرورة، حيث لايمكنه غيره". (المدرالمختار). "عن المسبوط: مسافر مر بمسجد فيه عين ماء، وهو جنب، ولا يجد غيره، فإنه يتيمّم لمخول المسجد عندنا، اهمسسس ولا نجيز العبور في المسجد بلا تيمم". (ردالمحتار، كتاب الطهارة: ١/١١، ١٢٢، سعيد).

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطهارة، الفصل الرابع في أحكام الحيض والنفاس، الخ: ١/٣٨، رشيديه)

(٢) "عن يحيى بن سُعيد عن عمرة عن عائشة رضى الله تعالىٰ عنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله =

ا کابر صحابہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہم نے تدبیروں سے اپنی عورتوں کومسجد میں جانے سے روکا ہے (۱)۔ فقط واللّٰہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند \_

عورنوں كامسجد كوڭذرگاه بنانا

## سوال[۷۳۸۳]: كيامسجد كاندر ي مسلم اورغير مسلم عورتون كا آناجانا جائز ہے؟

= تعالى عليه وسلم ما أحدث النساء، لمنعهن المسجد كما مُنعت نساء بنى إسرائيل". (صحيح البخارى: ١٢٠/١، كتاب الأذان، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، قديمى) (والصحيح لمسلم كتاب الصلوة، باب خروج النساء إلى المساجد: ١٨٣/١، قديمى)

(۱) "وهذا هو محمل ما رواه ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من خروجهن بعد فتح مكة، ثم منعهن الصحابة بعد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لفساد الزمان ....... وكان ابن مسعود رضى الله تعالى عنه يُخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول: "أخرجن إلى بيوتكن خير لكن". رواه الطبراني". (إعلاء السنن، أبواب العيدين، باب وجوب صلوة العيدين: ٨٨/٨، إدارة القرآن كراچى)

"ويكره حضورهن الجماعة ولولجمعة وعيد ووعظ مطلقاً ولو عجوزاً ليلاً على المذهب المفتى به، لفساد الزمان". (تدوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١ / ٢٢ ٢ ، سعيد)

(وكذا في الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الخامس في بيان مقام الإمام والمأموم: ١/٩٨، رشيديه)

'' چنانچے حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے کی نکاح ہوئے تھے جن میں سے حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہوا، وہ مسجد میں تشریف لے جاتی تھی ،اور حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کوگراں ہوتا تھا، کسی نے ان کو کہا کہ عمرضی اللہ تعالی عنہ کوگراں ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کواگرگراں ہوتا ہے تو منع کر دیں ۔ حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد حضرت زبیر بیضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا ،ان کو بھی ہے چیزگراں تھی ،گمررو کنے کی ہمت نہ ہوئی تو ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے لئے یہ جہاں کو جاتی تھی ،راستہ میں بیٹے گئے اور جب یہ پاس کوگز ری تو ان کو چھیڑا، خاوند تھے اس لئے ان کوتو جائز تھا ہی ،گمران کو خبر نہ ہوئی ، اندھیرا تھا کہ یہ کون جیں ،اس کے بعد انہوں نے جانا چھوڑ دیا۔ ووسرے وقت حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ مجد میں کیوں جانا چھوڑ دیا ، کو حالے ہے ان کار میں کہ انہوں کے جدانہوں نے جانا چھوڑ دیا۔ ووسرے وقت حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ مجد میں کیوں جانا چھوڑ دیا ، کہ خبر نہیں رہا''۔ (حکایات صحابہ ان ،۱۲۱ ،کتب خانہ فیضی لا ہور)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کوگذرگاہ نہ بنایا جائے ، نہ مَر دول کے لئے نہ عورتوں کے لئے (۱) ۔عورتوں کوتو نماز کے لئے بھی مسجد میں آنے سے روک دیا جائے (۲) ۔غیرمسلم عورتوں کا وہاں کیا کام ہے، وہ کیوں آئیں؟ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۹۵/۹/۹۵ هه۔

#### مدرسه کاراسته مسجد میں سے

سے ال [۷۳۸۳]: ایک مدرسہ مسجد کے اس کاراستہ مسجد کے اندر سے ہے یعنی مسجد ہی کے درواز ہے ہے۔ تو یہ مدرسہ کاراستہ مسجد سے الگ ہونا جا ہے یانہیں؟

# الجواب حامداً ومصلياً:

# اگر مدرسه مسجد سے ہی متعلق ہے اوراس کا در دازہ و دسری جانب نہیں کیا جاسکتا ،تو مجبور أمسجد میں آنے

(١) "لايتخد طريقاً في المسجد بأن يكون له بابان، فيدخل من هذا ويخرج من ذلك". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد: ١/٥ ٣٢، رشيديه)

"رجل يمر في المسجد ويتخذه طريقاً إن كان لغير عذر، لا يجوز". (البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة: ١/٢، رشيديه) (وكذا في الدرالمختار، كتاب الصلوة: ١/٢٧، سعيد)

(٢) "عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضى الله تعالىٰ عنها قالت: لوادرك رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ماأحدث النساء، لمنعهن المسجد كما مُنعت نساء بنى إسرائيل". (صحيح البخارى: ١/٠٢) كتاب الأذان، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس ، قديمى)

(والصحيح لمسلم، كتاب الصلوة، باب خروج النساء إلى المساجد: ١٨٣/١، قديمي)

"ويكره حضور هن الجماعة ولو لجمعة وعيد ووعظ مطلقاً ولو عجوزاً ليلاً على المذهب المفتى به، لفسساد الزمان". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٢٥، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الخامس في بيان مقام الإمام والمأموم: ١/٩٨، رشيديه) جانے کی اجازت ہوگی ،الیں حالت میں مسجد میں مرور کی شامی نے گنجائش دی ہے(۱) ،اگر دوسری جانب کوراستہ بن سکتا ہوتو دوسری جانب راستہ بنا دیا جائے ، یہی احوط ہے(۲) ۔ فقط والٹد تعالیٰ اعلم ۔ حرر ہ العبر محمود غفر لہ ، دارالعلوم دیو بند،۱۲/۵/۱۲ ہے۔

بچوں اور پا گلوں کومسجد میں داخل کرنا

سوال[۵۳۸۵]: مسجد میں ایسے چھوٹے بچوں اور پاگلوں کو داخل کرناحرام ہے جن کی نجاست کا گمان غالب ہوا در گمان غالب نہ ہوتو مکروہ ہے (آ داب المساجد) یکروہ تنزیبی ہے یاتحریمی ہے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

> بیچ صاف ستھرے رہیں تو مکر وہ تح بی نہیں (۳) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۲/ ۸۸/۵۔

(١) "(واتخاذه طريقاً بغير عدر) وصرح في القنية بفسقه باعتياده". (الدرالمختار). "(قوله: بغير عذر) فلو بعذر، جاز". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب في أحكام المسجد: ٢٥٦/١، سعيد)

"قوله: (وإن جعل شئ من الطريق مسجداً ، صح كعكسه). ومعنى قوله: (كعكسه) أنه إذا جعل في المسجد سمراً، فإنه يجوز لتعارف أهل الأمصار في الجوامع، وجاز لكل أحد أن يمر فيه حتى الكافر، إلا الجنب والحائض والنفساء، لما عرف في موضعه". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٣٢٨/٥، رشيديه)

 (٢) "لأهل المحلة تحويل باب المسجد من موضع إلى موضع آخر". (البحرالرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٣٢٨/٥، رشيديه)

(وكذا في خلاصة الفتياوي، كتياب الوقف، الفصل الرابع في المسجد وأوقافه ومسائله: ٣/ ١ ٢ ٣ ، رشيديه)

روكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، وإذا بني مسجداً لم يزل ملكه عنه: ٢٣٤/١، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(٣) "ويحرم إدخال صبيان و مجانين حيث غلب تنجيسهم، وإلا فيكره". (الدرالمختار). "(فقوله:
 إلا فيكره): أي تنزيها، تأمل". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، مطلب =

# وضوكى نائى صحن مسجد كے ينجے سے گزرتی ہوتواس كا تحكم

سوال [۷۳۸]: متجد کے برآ مدہ کے متصل دائیں جانب وضوکرنے کی نالی ہے اوروہ نالی ہاہر کے متحد کے حن کے بنچ کونکالی گئی اور باہر والی وضوکی نالی پرآ کرمل جاتی ہے۔مقصد بیہ کہ وضوکا پانی مسجد کے حتی کے بنچ کوئکالی گئی اور باہر والی وضوکی نالی پرآ کرمل جاتی ہے۔مقصد بیہ کہ وضوکا پانی مسجد کے خلاف ہے،آیا نماز میں بھی کچھ فرق آتا ہے یانہیں؟
فرق آتا ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرمسجد بناتے وقت نالی کی بہی صورت رکھی گئی ہے تو شرعاً درست ہے، اس سے نماز میں فرق نہیں آنا، کین اگراس نالی کارخ کسی دوسری طرف بدلا جاسکتا ہے تو وہ اُنسب ہے(۱)۔فقظ واللہ نغالی اعلم۔ املاہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۲۲/۲ / ۲۲۰ ماھ۔ مسجد کے مسل خانہ میں یا خانہ کرنا

سوال[2004]: بغیراجازت متولی محد کے شل خانہ میں محمد آفاق یا خانہ کرتے ہیں۔ بیجائز ہے یا ناجائز ہے یا ناجائز ہے یا ناجائز ہے یا ناجائز ہے بیا ناجائز ہے اور ناجائز ہے کے لئے ہے؟ المجواب حامداً ومصلیاً:

عنسل خانے میں پاخانہ کرنامنع ہے(۲) ہمتولی کواس کی اجازت دینا بھی منع ہے(۳)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۳/۳/۲۷ ھ۔ الجواب سمجے: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند، ۹۳/۳/۲۷ ھ۔

<sup>=</sup> في أحكام المسجد: ١/٢٥٢/٢٥٢، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الأشباه والنظائر، القول في أحكام المسجد: ٥٣/٣، إدارة القرآن كراچي)

<sup>(</sup>وكذا في الحلبي الكبير، فصل في أحكام المسجد، ص: ١ ١ ، سهيل اكيدُمي لاهور)

<sup>(</sup>۱) "و يحرم فيه السؤال ويكره الإعطاء ....... و الوضوء فيما أعد لذلك ". (الدرالمختار). "(قوله: والوضوء)؛ لأن ماء ه مستقذر طبعاً، فيجب تنزيه المسجد عنه، كما يجب تنزيهه عن المخاط والبلغم، بدائع". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ١/٩٥٩، ٢٦٠، سعيد) (٢) "عن الحس عن عبدالله بن مغفل رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه "لايبولن أحدكم =

## فرشِ مسجد پروضو

سوال[۷۳۸]: مسجد كفرش بروضوكرنا تعيك ب يانهيس؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کے فرش پر جو کہ نماز کے لئے مقرر ہے وضوکر نا جائز نہیں ہے،اگر نالی وضو کے لئے موجود ہے تو وہاں وضو کریں ، ورنہ فرشِ مسجد سے علیحدہ جا کر وضو کریں۔غرض! وضو کامستعمل پانی مسجد کے فرش پر ڈالنامنع ہے(۱)۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمود عفي عنه، معين مفتى مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ۲/۱۲/۱۸ هـ ـ

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، مدرسه مظام رعلوم سهار نپور، ١٢/١٢/١٠ هـ

صحيح :عبداللطيف، مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور۔

= في مستحمه ثم يغتسل فيه". قال أحمد رحمه الله تعالى: "ثم يتوضأ فيه" فإن عامة الوسواس منه". (سنن أبي داؤد، كتاب الطهارة، باب في البول في المستحم: ١٥/١، مكتبه إمداديه ملتان)

"عن عبدالله بن مغفل رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمّه وقال: إن عامة الوسواس منه" (جامع الترمذي، أبواب الطهارة، باب ماجاء في كراهية البول في المغتسل: ١/١، سعيد)

(وكذا في سنن النسائي، كتاب الطهارة، باب كراهية البول في المستحم: ا/٥ ا، قديمي)
(٣) چونكر شل فان شل كرنے كے لئے جاور بغير شل ككى أوركام ميں استعال كرتا ورست نہيں ہے، جب وضوك لئے بنائے گئے حوض سے پائى بنيا ورست نہيں: "وإذا جعل السقاية للشرب، فأراد أن يتوضاً منها السسس وإذا وقف للوضوء، لا يجوز الشرب منه، وكل ما أعد للشرب حتى الحياض، لا يجوز منها التوضو، كذا في خزانة السمة عشر في الرباطات والمقابر والخانات، الحام عشر في الرباطات والمقابر والخانات، الخ: ٢٥/٢، وشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٢٥/٥ ٣، رشيديه)

(وكذا في التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل الثاني والعشرون في المسائل التي تعود إلى الرباطات والمقابر والخانات الخ: ٨٢٥/٥، إدارة القرآن كراچي)

(١) "الأولى تفسيرها بالطهارة ومقدماتها، ليدخل الاستنجاء والوضوء والغسل، لمشاركتها لهما في =

# مسجد کی د بوار پر بیشه کروضو کرنا

سوال[۹۸۹]: محلّه کی مسجد کے حن کی دیوار ماہی پشت تھی (۱)۔ جنوب کی دیوار کومحلّه کی انجمن کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب- جو کہ حافظ، قاری، عالم ہیں۔ اوپر کے جھے کوتو ڈکر چوکور بنواتے ہیں اوراس دیوار پر بیٹے کروضوخود بناتے ہیں اورد گیرلوگ بھی وضواس پر بیٹے کر بناتے ہیں۔ کیا شرعاً ایسا کرنا جائز ہے؟ الحجواب حامداً ومصلیاً:

# فی نفسہ وضو و ہاں درست ہے، جب کہ وضو کا پانی مسجد میں نہ گرتا ہو (۲)، کیکن ہیڈ مدرس صاحب کو

= الاحتياج وعدم البحواز في المسجد ...... قال في البدائع: فإن كان (الغسل) بحيث يتلوّث (المسجد) بالماء المستعمل يمنع (المعتكف) منه ؛ لأن تنظيف المسجد واجب، اهـ". (ردالمحتار، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ٢٥/٢م، سعيد)

"ويكره الوضوء والمضمضة في المسجد، إلا أن يكون موضع فيه اتخذ للوضوء ولايصلى فيه". (السحر الرائق، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة: ٢ / ٢ ، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلوة، فصل: كره غلق باب المسجد: ١٠١١، رشيديه) (وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، فصل في المسجد: ١٠٢١، رشيديه) (وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، فصل في المسجد، (وكذا في الحلبي الكبير، فصل في أحكام المسجد، ص: ١١١، سهيل اكيدمي، الاهور)

"ويحسرم فيسه السؤال ..... ويكره الإعطاء .... والوضوء فيما أعد لذلك". (الدرالمسختار). "(قوله: والوضوء)؛ لأن ماء ه مستقذر طبعاً، فيجب تنزيه المسجد عنه كمايجب تنزيهه عن المخاط والبلغم". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب في الصوت بالذكر: ١/٠٠٢، سعيد) تنزيهه عن المخاط والبلغم". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب في الصوت بالذكر: ١/٠٠٢، سعيد) (١) مانى پشت: گنبدى، قردار، محدب، وه چيز جوآس پاس تنجى اور درميان پس او پي بوار (فيسروز البلغات، ص: ١٩١١، فيروز سنز، لاهور)

(٢) "ويسحوم فيه السوال ....... والوضوء فيما أعد لذلك". (الدرالمختار). (قوله: والوضوء)؛ لأن ماء ه مستقذر طبعاً، فيجب تنزيهه المسجد عنه كما يجب تنزيهه عن المخاط والبلغم". (الدرالمختار، باب أحكام المساجد، مطلب في رفع الصوت بالذكر: ١/٠٠٠، سعيد)

مسجد کی دیوارمیں ازخودمتولی اورمصلیوں ہے مشورہ کئے بغیراس تصرف کاحق نہیں تھا۔فقط والتداعلم۔

حرر ه العبدمحمو دغفرله ، دارالعلوم د بوبند ، ۸/ ۹۳/۷ ههـ

الجواب صحيح: بند ه نظام الدين عفي عنه ، دارالعلوم ديو بند ، ۸ / ۱۹۳۸ هـ ـ

مسجد کا پانی راستہ چلنے والوں کے لئے تکلیف کا باعث نہیں ہونا جا ہے

سوال[۹۰]: ہمارا گاؤں تقریباً ۱۱۱۱ اسال سے آباد ہم نے شروع میں پچی مسجد بنالی سخی ،اب بکی خوشنما مسجد بن گئی ہے۔ مسجد کی چہار دیواری کھڑے آ دمی کے سرکے برابر ہے اوراندر تھوڑی زمین اس فقت اس لئے رکھ لی ہے کہ گاؤں کی بردھتی آبادی کے ساتھ ساتھ ممارت بھی بردھتی رہے گی۔ اس زمین میں اس وقت ارنڈ وغیرہ کے پیڑلگائے ہوئے ہیں (۱)۔ اندر ہی دوغسانا نے ہیں جن کا گندا پانی شروع ہی ہے باہر جاتا تھا۔

اب ایک شخص نے خسل خانے کا پانی دیوار توٹر کرمسجد کی زمین میں ڈال دیا ہے جومندرجہ بالالکھی ہوئی ہے اور اس پانی کومسجد کی زمین میں ڈالنے پر جو لاگت آئی ہے، بیزر دیبیا س شخص نے مسجد کے خزانے سے نکالا ہے، کیونکہ وہ شخص خودمتولی مسجد ہے۔ اس نے یہ پانی اس وجہ سے مسجد کی زمین پر ڈالا ہے کہ سڑک پر پچپڑ رہتا تھا۔ برادِکرم اس بارے میں فتو کی عنایت فرما کیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کے خسل خانوں کا پانی اس طرح پر نکالنا کہ وہاں بچپڑ ہوجائے اور چلنے والوں کو نکلیف ہو ہہیں جا ہیے،اگراندرونِ احاطہ پانی کی جگہ ہے جس کے ذریعہ راستہ محفوظ رہ سکے تو راستہ کو بچانا جا ہیے،مسجد کے متولی صاحب نے ٹھیک کیا ہے (۲)۔فقط واللّٰداعلم۔

حرر والعبرمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند-

<sup>(</sup>١) پيرٌ: ورخت ، شجر، پودا، بوڻا'' ـ (فيروز اللغات، ص: ٣٢٩، فيروز سنز، لاهور)

<sup>&#</sup>x27;'ارنڈ:ایک درخت جس کے پیجوں سے تیل نکالاجا تا ہے۔ارنڈ خربوزہ:ایک خاص نتم کا کھل ، پیپتا''۔(فیسسروز اللغات، ص: ۸۳٪ فیروز سنز ، لاهور)

<sup>(</sup>٢) "عن أبي بردة عن أبي موسى رضى الله تعالىٰ عنه قال: قالوا: يارسول الله! أيّ الإسلام أفضل؟ قال: "من سلم المسلمون من لسانه ويده". (صحيح البخاري، كتاب الإيمان، بابّ: أيّ الإسلام أفضل: 1/1، قديمي)

## بازار میں واقع مسجد میں لوگوں کی آمدور فت کی وجہ سے بےحرمتی کا اندیشہ

سوال [۱۹۹۱]: ایک مبجد جوکه بازار میں داقع ہے اور بازار کے لوگ مبجد کے تا سے پانی بھرتے ہیں۔ نو بدورست ہے یانہیں؟ نیز لوگ مبجد کے شمل خانوں میں آکر گندگی بھی کرجاتے ہیں، نیز دیباتی عورتیں مبجد میں آکر بیٹھتی ہیں اور کھانا وغیرہ کھاتی ہیں جس سے مبجد میں چھیکی اور دوسرے کیڑے مکوڑے آتے ہیں اور بھی بہت کی جہمتی ہوتی ہے، یبال تک کہ بعض دفعہ ریبھی دیکھا گیا کے شمل خانہ میں لوگ بھنگ بھی پینے ہیں۔ تواس صورت میں مبجد غیرا وقات نماز میں بند کردی جائے یا بندنہ کی جائے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر چداوقات نماز کے علاوہ معجد کو بند کردینا بھی درست ہے(۱)، گر مناسب نہیں کہ لوگوں کو پانی کی تکلیف ہوگی۔ جوکام معجد میں غلط کئے جائیں ان ہے رو کئے کے لئے معجد کے مؤذن کو تنبیہ کردے، یا اعلان لکھ کرنگادیا جائے ، جب بار باراُن کو ننع کیا جائے گا تو تو قع ہے کہ مان لیس گے۔ نیز اوقات نماز میں جب وہ معجد میں آئیں تو ان سے درخواست کی جائے کہ وہ نماز ادا کریں ، محض بطور مسافر خانہ معجد کو استعال نہ کریں (۲)۔ میں آئیں تو ان سے درخواست کی جائے کہ وہ نماز ادا کریں ، محض بطور مسافر خانہ معجد کو احترام بھی قلوب اگر وہ بان تبلیغی جماعت کا طریقہ اختیار کیا جائے تو انشاء اللہ زیادہ نفع کی امید ہے، اس سے معجد کا احترام بھی قلوب میں بیدا ہوگا جس سے غلط کا موں سے حفاظت رہے گی۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبد محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ا/ ۱۳۹۸ھ۔

(1) "(و) كما كره (غلق باب المسجد) إلالخوف على متاعد، به يفتى". (الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة، ومايكره فيها: ٢٥٦/، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها: ٩/٣، رشيديه)

(وكذا في فتح القديس، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة مايكره فيها: ١/١ ٣٢١، مصطفىٰ البابي الحلبي، مصر)

(٢) "ويكره النوم والأكل فيه لغير المعتكف". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسحد: ٣٢١/٥، سعيد)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة و مايكره فيها: ١ / ٢٢١، سعيد)

# کیا متولی کے منع کرنے سے اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی؟

سوال[۷۳۹۲]: اگرکسی مسجد میں اذنِ عام نه ہوا ور مسجد کے متولی صاحب نمازیوں کود کیھ کریہ ہیں کہ شہر کے اندر کا ا/مسجدیں اُور ہیں، یہیں کوئی ضروری ہے۔تو کیا اس بات کے کہنے سے اس مسجد میں نماز ہوسکتی ہے یانہیں؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

شری مسجد ہے کسی نماز پڑھنے والے کونماز ہے رو کئے کاحق نہیں ، جوشخص روکتا ہے وہ تلطی پر ہے(ا) ، اس کے رو کنے کی وجہ سے وہ مسجداس کی ملکیت نہیں ہوجائے گی ، بلکہ اس کا روکنا غلط ہوگا (۲)۔اورنماز اس مسجد میں درست رہے گی۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند،۲۶/۱۱/۲۹ ۱۹۰۰هـ

مسجد میں سے لئے جگہ روکنا

سوال [4٣٩٣]: مسجد ياعيدگاه مين صف اول مين أمراء اور رُوَساء كے لئے جگه روكنا؟ الحواب حامداً ومصلياً:

أمراء يائسي أوركے لئے عيدگاہ يامسجد كى صفِ اول ميں جگدرو كئے كاحق نہيں ، جو پہلے آ كر جہاں بيشھ

(١) قبال الله تبعاليّ: ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعيٌ في خرابها﴾ (سورة البقرة: ١١٣)

(٢) "وأعجب من ذلك أنه إذا غضب على شخص يمنعه من دخول المسجد خصوصاً بسبب أمر دنيوى، وهذا كله جهل عظيم، ولا يبعد أن يكون كبيرة، فقد قال الله تعالى: ﴿وَأَن المساجد لله ﴾، فلا يبجوز لأحد مطلقاً أن يمنع مؤمناً من عبادة يأتي بها في المسجد؛ لأن المسجد مابني إلا لها من صلاة واعتكاف وذكر شرعي، الخ ". (البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها، فصل كره استقبال القبلة: ٢٠/٢، وشيديد)

(وكذا في غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر: ٦٣/٣، إدارة القرآن كراچي)

جائے وہ اسی کی جگہ ہوگی ،اس کووہاں سے اٹھانے کا بھی حق نہیں (۱) فقط واللہ سبحان تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، • ١/ • ١/ ٨٥ هـ

الجواب صحیح: سیداحم علی سعید، نائب مفتی دارالعلوم دیوبند،۱۱/۱۰/۱۵ هـ

د بوارمسجد میں تخته لگا کرقر آن ودینی کتب رکھنا

سسسوال[۹۴ عا]: مسجد میں جہاں امام کھڑار ہتا ہے، اس دیوار ہی میں آس پاس جومحرا ہیں ہوتی ہیں، ان میں فرش یا کچھاُ ورچیز لگا کرقر آن شریف ودیگر کتب رکھنا جا تزہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

تعمیرِ مسجد کواس سے نقصان نہ یہو نے (دیوار کمزور نہ ہوجائے) تو قرآن پاک اور دینی کتب کا مطالعہ کے لئے وہاں رکھنا درست ہے (۲)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دار العلوم دیو بند، ۹۳/۳/۱۹ ہے۔

صحنِ مسجد میں نماز

سه وال[۷۳۹۵]: صحنِ مسجد كوا گرتهم مسجد مين داخل نه ما ناجائے تو كيااس ميں فرائض ،تر اورج نماز

(١) "و يكره تخصيص مكان في المسجد لنفسه؛ لأنه يخل بالخشوع ". (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة: ٢٢/٢، رشيديه)

"لأن إباحته في المسجد للضرورة، فلا يجاوز مواضعها". (فتح القدير، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ٣٩٤/٣، مصطفىٰ البابي الحلبي مصر)

باجماعت ادا کی جائے گی، نیزیبان ادا کرنے میں تواب میں تو کی نہروگی اور افضلیت کس میں ہے؟ الجواب حامد آو مصلیاً:

الیی صورت میں مسجد کا نواب نہ ملے گا(۱) اور مسجد کو معطل کرنے کا وبال مستقل ہوگا(۲)، جماعت کا اداکر نامسجد میں بالیقین افضل ہے (۳)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ اداکر نامسجد میں بالیقین افضل ہے (۳)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود گنگوہی غفرلہ معین مفتی مدر سیمظا ہرعلوم سہار نیور، ۹/۱/۱۰ ہے۔

صحنِ مسجد كااحترام

سوال[۹۶]: مسجد کے کن کا پیچھ حصہ جوحدودِ مسجد میں ہے بغیر مرمت و بلاستر وغیرہ کے ہے، اس جگہ اینٹ روڑ اوغیرہ پڑا ہوا ہے، تاہموار ہونے کی وجہ سے یہاں با قاعدہ نماز نہیں پڑھی جاتی۔ کیا اس کا احتر ام صحنِ مسجد کی طرح ضروری ہے، یہاں جوتا وغیرہ لے جانا، عسل وغیرہ کرنا کیسا ہے؟

(1) "ولو اتخذ في بيته موضعاً للصلوة، فليس له حكم المسجد اصلاً". (الحلبي الكبير، فصل في أحكام المساجد، ص: ٣ ١١، سهيل اكيدمي الاهور)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، بأب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة، الخ: ٢٣/٢، رشيديه)

(٢) قبال الله تنعبالين: ﴿ومن أظبلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وسعى في خرابها﴾ الآية. (سورة البقرة : ١٣٣٣)

(٣) "عبن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "صلاة الرجل في بيته بـصلاة، وصلاته في مسجد القبائل بخمس و عشرين صلاة". (سنن ابن ماجة، أبواب المساجد، باب ما جاء في صلاة في المسجد الجامع، ص: ١٠٢، قديمي)

"لأن الصلوة في الجماعة تنفضل صلوة الفذ بخمس و عشرين، أو سبع وعشرين درجةً". (الحلبي الكبير، فصل في أحكام المساجد: ٢١٣، سهيل اكيدُمي لاهور)

"عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه، عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "صلوة الجميع تنزيد على ضلوته في بيته وصلوته في سوقه خمساً وعشرين درجة". (صحيح البخاري: ١٩/١، كتاب الصلوة، باب الصلوة في مسجد السوق، قديمي)

الجواب حامداً ومصلياً:

جس حصہ زمین کومسجد قرار دیدیا گیاہے وہ مرمت ندہونے کے باوجود قابلِ احترام ہے،اس میں کوئی ایبا کام نہ کیا جائے جوآ داہے مسجد کے خلاف ہو(1)۔

حرره العبدمحمود غفرله، دارانعلوم ديو بند،۱۲/۲/۸۵ هـ

مسجد کا پھول توڑنا

سبوال[2۳۹۷]: مسجد میں اگرخوشبودار پھول کا پیڑلگادیا جائے (۲) تواس کا پھول توڑنا جائز ہے انہیں؟

الجواب حامداًومصلياً:

اگر پھول کا درخت مسجد میں لگایا ہے تا کہ نمازیوں کواس سے راحت پہنچے تو اس کا پھول تو ژکر ہاہر نہ لے جائیں ، وہیں نگار ہے دیں (۳) فظ واللہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۲/۲۷ هـ

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۱۲/۲۷ و ۱ م

مسجد میں پھول کے سکلے

سوال [۷۳۹۸]: مىچدىيى خوشبوكىك پھول وغيره لگاناكىيا ہے؟

مولا نامحد مصطفیٰ ـ

(١) "ولو خرب ما حوله، واستغنى عنه، يبقى مسجداً عند الإمام والثاني أبداً إلى قيام الساعة، وبه

يفتي". (الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٨/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرالق، كتاب الوقف، فصل في احكام المساجد: ١/٥ ٣٠، رشيديه)

"لأن تستريبه المسجد من القذر واجب". (الحلبي الكبير، فصل في أحكام المسجد: ٢١٢، سهيل اكيدُمي لاهور)

(٢) يَيْرُ: دَرَحْتُ بَثِيمِ، يُودَا، يُوثَاءُ ﴿ فَيَرُوزُ الْلَغَاتَ، صَ: ٢٩ ٣، فَيُرُوزُ سَنَوْ، لاهورٍ ﴾

(٣) (راجع ، ص: ٢٢٢، رقم الحاشية: ١)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرا حاطۂ مسجد میں کوئی کیاری ہوتو و ہاں پھول لگانا، یا گیلے میں رکھنا خوشبو کے لئے درست ہے(۱)، مگر جوجگہ نماز کے لئے متعین ہے اس کو پھول کے بودوں ہے مشغول نہ کریں (۲)۔ فقط والٹد تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ۔

## مسجد میں درخت لگانا

# سے وال[۹۹۹]: درخت بوہڑ لینی:بر، یا پیپل (جس کی ہنود پوجااور تعظیم کرتے ہیں،ان کی

(1) "ولو غرس في المسجد يكون للمسجد؛ لأنه لا يغرس لنفسه في المسجد". (فتاوي قاضي خان على على على المسجد"، (فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالم كيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣ / ١٠ ١٣ ، وشيديه) .

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والخانات والمقابر، النخ: ٣/٣-٣، رشيديه)

"و (يكره) غرس الأشجار إلا لنفع كتقليل نز، وتكون للمسجد". (الدرالمختار). "قال في النحلاصة: غرس الأشجار في المسجد لا باس به إذا كان فيه نفع للمسجد". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب في الغرس في المسجد: ١/١٢، سعيد)

"وإذا غيرس شيجراً في المسجد، فالشجر للمسجد". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوفف، الباب الثاني عشر في الرباطات والخانات والمقابر، الخ:٣٤٤/٢، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي التاتار خانية، كتاب الوقف، مسائل وقف الأشجار: ٨٧٣٥، إدارة القرآن كراجي، (وكذا في الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: لا يجوز له أن يجعل شيئاً من المسجد مسكناً أو مستغلاً وفتاوي قناضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً النع ٢٩٣/٣٠، وشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب في احكام المسجد: ٣٥٨/٣، سعيد)

(وكذا في الفتاوي البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، نوع في وقف المشغول: ٢٥٨/٦، رشيديه)

شاخیں اور پیچ کسی کوتوڑنے نہیں دیتے )احاطہ مسجد بینی فنائے مسجد میں لگانا، یا درخت برخراب شدہ کے اردگرد کیجھز مین بشکل چبوترہ گول چھوڑ کر پانچ یا چھوفٹ گہری کھال کھووکر بوہڑ خراب شدہ کی آب پاشی کرنا تا کہ اس کی شاخیں تروتازہ ہوکر بردھیں، جائز ہے پانہیں؟ اور باوجوداس کے کہ مصلی فنائے مسجد میں کھڑا ہوکر اقتداء بھی نہیں کرسکتا؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اس میں اگر مسجد کو یا نمازیول کوکوئی منفعت ہوتو درست ہے، اگر کوئی منفعت نہ ہویا کفار کے ساتھ تشبہ ہوتو ناجا کرنے کی منفعت نہ ہویا کفار کے ساتھ تشبہ ہوتو ناجا کڑے، ھکڈا یستفاد مما فی ر دالمحتار: ۲/۲، ۱(۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفرلہ۔

# مبحدمين تعزييد كهنا

سدوال[۰۰،۲۵]: استمسجد میں تعزیہ بنانا، یارکھنا،نمازاور جماعت کے وفت کھٹ کھٹ اورشور وغل کرنااورمسجد کی بجلی وغیرہ خرچ کرنا کیسا ہے؟

(1) "قال في الخلاصة: غرس الأشجار في المسجد، لابأس به إذا كان فيه نفع للمسجد بأن كان المسجد ذا نز، والأسطوانات لاتستقر بدونها، وبدون هذا لايجوز. وفي الهندية عن الغرائب: إن كان لنفع الناس بظنه ولايضيّق على الناس ولايفرق الصفوف، لا بأس به. وإن كان لنفع لنفسه بورقه أو ثمره، أو ينفرق الصفوف، أو كان في موضع تقع به المشابهة بين المسجد والبيعة، يكره". (الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب في الغرس في المسجد: ١/١٢، سعيد)

"ويكره غرس الأشجار في المسجد؛ لأنه يشبه البِيعة، إلا أن يكون به نفع للمسجد كأن يكون ذانز، أو أسطوانية لا تستقر، فيغرس ليجذب عروق الأشجار ذلك النزّ، فحينئذ يجوز، وإلا فلا". (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة، الخ: ٢٢/٢، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي البزازية، كتاب الصلاة، السادس والعشرون في حكم المسجد: ١/١ ٨، رشيديه) (وكذا في فتح القدير، كتاب الصلاة، فصل: و يكره استقبال القبلة: ١/١ ٢ ، مصطفى البابي الحلبي مصر) ۲.....مسجد کے چبوترہ پر رکھنا اور ڈھول و تاشہ بجانے واٹوں کے لئے اور مسجد کے پاس نماز، بلکہ جماعت کے وفت شوروغل مجانے والوں کے لئے کیاتھم ہے؟

سو....مسجد کی اشیاء کو عاریت پر دینا، مسجد کی مثکیاں، لوٹے ، گلاس، تیکھے، سما ئبان مسلمانوں کو عاربیة بیاہ، شادی یاغمی میں دینایا لیے جانا جائز ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا ....ناجائز ہے (۱)۔

۲..... بیلوگ گناه گار ہیں ،ان کوتو بہضر وری ہے (۲)۔

سسنا جائز ہے(۳)،ان سب کومسجد میں معظی کی شرائط کے موافق استعال کرنا چاہیے(۴)۔فقط واللّہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمود كنگوبى عفاالله عند معين مفتى مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور ، ۵۲/۲/۲۹ هـ

(١) "ويكره كل عمل من عمل الدنيا في المسجد". (الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد: ١/٥ صلايه)

(٢) قال الله تعالى: ﴿وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً و تصدية ﴾. (سورة الأنفال: ٣٥)

قـال المعملامة الآلـوســـي: "يروى أنهم كانوا إذا أراد النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم أن يصلي يخلطون عليه بالصفير والتصفيق، ويرون أنهم يصلون أيضاً". (روح المعانى: ٢٠٣/٩، دار إحياء التراث العربي بيروت)

قال الله تعالى: ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وسعى في خرابها﴾ (سورة البقرة: ١١٣)

قال العلامة الآلوسي: "وظاهر الآية العموم في كل مانع، و في كل مسجد، وخصوص السبب لا يمنعه". (روح المعاني: ١/٣٢٣، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(٣) "ولا تجوز إعارة أدواته لمسجد آخر ". (الأشباه والنظائر، القول في أحكام المسجد: ٢٣/٣،
 إدارة القرآن كراچي)

"فياذا تم ولنزم، لا يملك و لا يملك و لا يعار و لا يوهن". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥١، ٣٥١، سعيد) ...

(٣) "فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع، وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء مالم يكن =

## مسجد ميں كلنڈ راوراشتہار كتب لاكانا

سے وال[۱۰۱]: مسجد میں کلنڈریا کتابوں کے فروخت کرنے کا اشتہاریا مدرسہ کے جلسہ کے اشتہارات لگانا کیسا ہے؟ اشتہارات لگانا کیسا ہے؟

الجواب حامداًومصلياً:

ابیانه کریں، جدارِ قبله میں نقش ونگار کو بھی ردالحتار میں مکروہ قرار دیا ہے(۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۲/۵/۱۲ ھے۔

مسجد میں آئینہ اور پنجتن کا طغرہ لٹکا نا مکروہ ہے

سىوال[۲۰۷۲]: اسسمىجدىكى مامنے ديوار پر آئينەلاكا ناكىيا ہے؟ ٢۔۔۔۔ پنجتن ياك كاطغرہ ديوار برلٹكا نا (گھروں ميں يامسجدوں ميں ) كيما ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا۔۔۔۔۔مسجد کی سامنے والی دیوار میں کوئی بھی ایسا کام ( آئینے،طغرہ ،نقش ونگار ) جس ہے مصلی کی توجہ اس طرف ہو،مکروہ ہے(۲)۔

 معصية، وله أن يخص صنفاً من الفقراء". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: شرائط الواقف معتبرة: ٣/٣٣/٣، سعيد)

(1) "(ولابأس بنقشه خلا محرابه) فإنه يكره؛ لأنه يلهى المصلى، ويكره التكلف بدقائق النقوش ونحوها خصوصاً في جدار القبلة". (الدرالمختار). "وكره بعض مشايخنا النقش على المحراب وحائبط القبيلة؛ لأنه يشغل قلب المصلى". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب: كلمة "لابأس" دليل على أن المستحب غيره: ١/١٥٨، سعيد)

(وكذا في الفتاوئ العالمكبرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد: ٩/٥ ١٣، وشيديه) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها، فصل: ١٥/٢، وشيديه) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها، فصل: ١٥/٢، وشيديه) (٢) "ومبحل الاختلاف في غير نقش المحراب، أما نقشه فهو مكروه؛ لأنه يلهى المصلى، كما في فتح القدير وغيره". (البحرالرائق، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها، فصل: كره استقبال =

۲ ......۱ گراس کے ذریعیہ آرائش وزینت مقصود ہے تو مکروہ ہے (۱)۔فقط والتّداعلم۔ املاہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۱۲/۸/۱۳۹۱ھ۔



= القبلة: ۲۵/۲، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها، فصل: ويكره استقبال القبلة:

١/١/ ٣٢١)، مصطفىٰ البابي الحلبي مصر)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب : كلمة "لاباس" دليل على أن المستحب غيره: ١٩٥٨، سعيد)

(۱) "(ولا نقشه بالجص وماء الذهب): أى ولا يكره نقش المسجد، وهو المذكور في الجامع الصغير بلفظ: "لابأس به". وقيل: يكره للحديث: "إن من أشراط الساعة تزيين المساجد". (البحر الرائق) كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها: ٢٣/٢، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد: ٩/٥ اس، رشيديه).

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب كلمة "لابأس"، دليل على أن المستحب غيره" الخ: ١/٢٥٨، سعيد)

# الفصل الثاني في النيام والقيام في المسجد (مجديس وني اوركهرني كابيان)

#### مسجدمين سونا

سے ال[۳۰۳]: مسجد میں سوناعوام کو یا خواص کو، جار پائی پر یا بغیر جار پائی کے، بوڑھا ہو یا جوان درست ہے یانہیں؟ مع حوالہ کتب مع تشریح لکھا جائے۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

معتکف کواورا لیے مسافر کوجس کا کہیں ٹھکا نہ نہ ہو درست ہے، جاریا ئی پر ہویا بلا جاریائی کے، جوان ہو یا بوڑ ھا ہو، اَوروں کواحتیاط جا ہے کہ سجد کے اندرسونا مکروہ ہے:

"ويكره النوم والأكل فيه: أى المسجد لغير المعتكف، وإذا أراد أن يفعل ذلك، ينبغى أن ينوى الاعتكاف، فيدخل فيه و يذكر الله تعالى بقدر ما نوى. ولا بأس للغريب ولصاحب الدار أن ينام في المسجد في الصحيح في المذهب، و الأحسن أن يتورع، فلا ينام، اهـ". عالمُكيرى: ٥/١٣٢١/٥)-

بعض صحابه ہے بعض اوقات مسجد میں سونا ثابت ہے جبیبا کہ بخاری شریف میں حضرت ابن عمر رضی الله

(1) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، الغ:

"والنوم فيه لغير المعتكف مكروه، وقيل: لا باس للغريب أن ينام فيه، والأولى أن ينوى الاعتكاف، ليخرج من الخلاف". (الحلبي الكبير، ص: ٢١٢، فصل في أحكام المسجد، سهيل اكيدمي لاهور)

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب في الغرس في المسجد: ١/١٢، سعيد)

تعالیٰ عنہما کے متعلق منقول ہے۔

"إنه كنان يننام -و هو شابٌ أعزب لا أهل له- في مسجد النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم"(١)-

ہمارے علماء نے اس کو ضرورت پرمحمول کیا ہے، کذا فی فیض الباری (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبدمحمود عفا اللہ عند، مظاہر علوم سہار نبور۔

مسجدمين سونا

سوان[۳۰۴]: ابک شن ایباہے جس کے مکان تھی ہے اور اہل وعیال بھی ہیں ، وہ ہمیشہ بجائے گھرکے سجد میں سوتا ہے ، مسجد کو گویا اس نے اپنا مکان سمجھ رکھا ہے ، حالا نکہ وہ اپنا سما مان نہیں رکھتا عد وہ بستر کے۔ تو کیسا ہے اور اس کا کیا تھکم ہے؟

' محمد عباس سيتا بور۔

الجواب حامداً ومصلياً:

متنقلاً مسجد کو مکان بنانا اور وہاں رہائش اختیار کرنانہیں چاہئے، یہ مکروہ اور احترام مسجد کے خلاف ہے (۳) ، کیکن اگر کسی پر نیند کا غلبہ ہواور اس کی جماعت ترک ہوتی ، یا نماز قضا ہوجاتی ہے اور مسجد میں سونے سے نماز باجماعت کی پابندی نصیب ہوتی ہے، یا تہجد کی توفیق ہوتی ہے، یا مسجد کی حفاظت مقصود ہے، یا کوئی اور دین ضرورت ہے جو بغیر مسجد میں سوئے حاصل نہیں ہوتی تو اس کے لئے اجازت بھی ہے، بعض صحابہ بھی دین

(١) (صحيح البخارى: ١/١٣/١) باب نوم الرجال في المسجد، قديمي)

(٣) "قلت : ولاتمسك فيه؛ لأن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما كان أحوج الناس وأفقر من الغرباء، لم يكن له بيت ولا شي، فإذا جاز للغريب أن ينام في المسجد فكيف به". (فيض الباري، كتاب الصلوة، باب نوم الرجال في المسجد: ٩/٢، خضر راه بك ذيو ديوبند)

(٣) "ويكره النوم والأكل فيه: أى المسجد لغير المعتكف، وإذا أراد أن يفعل ذلك، ينبغي أن ينوى الاعتكاف، فيمدخل فيه و يذكر الله تعالى بقدر ما نوى أو يصلى، ثم يفعل ما شاء، كذا في السراجية". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، الخ: ١/٥، ٣٢١، رشيديه)

ضرورت کے لئے مسجد میں سوتے تھے(۱) ۔ فقط واللہ سبحان اعلم ۔

حرره العبدمحمود غفرله ، مدرسه جامع العلوم كانپور

مسجدمين سونا

سسسوال[۵۰۰۵]: مسجد میں امام ہو یا محلّہ کا کوئی شخص ہو، جار پائی بچھا کرروز مرہ سونا کیسا ہے؟ حالانکہ حجرہ اور سونے کی جگہ موجود ہے۔

محرعمر۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جب دوسری جگه موجود ہے تو پھر مسجد میں سونا اوروہ بھی روز مرہ سونا مکروہ ہے، اس سے بچنا جانبے (۲)۔فقط واللہ اعلم ہے

حرره العبدمجمود گنگوی عفاالله عنه، همین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ۲/۲/۵۵ هه

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، صحيح: عبداللطيف، مدرسه مظاهر علوم سهار نپور، ١٠ / ١ / ٥٥ هـ

مسجد میں سونا ، آرام کرنا اوراء تکا ف کرنا

(٢) (راجع ، ص: ٢٣٣، رقم الحاشية: ١)

سوال[۷۰۰۱]: ا اسمبر میں داخلہ کے وقت اعتکاف کر سکتے ہیں یانہیں؟

۲.....مسجد میں بستی کا کوئی شخص یا مسافر آرام کرسکتا ہے یانہیں، یا جماعتیں اکثر آیا کرتی ہیں، بیرآرام کرسکتی ہیں یانہیں؟

(۱) "عن عبيد الله قال: حدثنى نافع قال: أخبرنى عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه كان ينام -وهو شاب أعزب لا أهل له- في مسجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم " (صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب نوم الرجال في المسجد: ١/٣٣، قديمي)

"قلت: ولا تسمسك فيه؛ لأن ابن عسمر رضى الله تعالى عنهما كان أحوج الناس و أفقر من الله عنهما كان أحوج الناس و أفقر من النه بهاء لم يكن له بيت و لا شيء، فإذا جاز للغريب أن ينام في المسجد، فكيف به". (فيض البارى، كتاب الصلوة، باب نوم الرجال في المسجد: ٢٩/٢، خضر راه بكذّهو ديوبند)

## الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد نمازی جگہ ہے، سونے اور آرام کرنے کی جگہ ہیں ہے جومسافر پردنیں ہو، یا کوئی معتکف ہو، اس کے لئے گنجائش ہے(۱)۔ جماعتیں عمو ما پر دلیں ہوتی ہیں، یا پھر مسجد میں رات کورہ کرتنبی ونوافل میں بیشتر مشغول رہتی ہیں، پچھ دیر آرام بھی کرلیتی ہیں، اس طرح اگران کے ساتھ مقامی آ دمی بھی شب گزاری کریں تو نیتِ اعتکاف کرلیا کریں (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرر د العبرمحمو دغفرله ، دارالعلوم د يوبند ،۸۹/۴۴۴هه\_

امام كامسجد ميں جإر پائی بچھا كرليٹنا

سدوال[۷۰۷]: جس مسجد میں امام کے رہنے کے لئے کمرہ نہ ہوتو وہاں امام سردی، گری، برسات میں جاریا ئی بچھا کرمسجد میں لیٹ سکتا ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کے احترام کے خلاف اور دوسروں کے لئے موجبِ توحش ہے(۳)،آج کل مسجد میں چار پائی بچھانے کومسجد کی ہے او بی تصور کیا جاتا ہے،ایسے مسائل میں عرف کالحاظ چاہئے (۴)۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

(۱) "والنوم فيه لغير المعتكف مكروه، وقبل: لا بأس للغريب أن ينام فيه، والأولى أن ينوى الاعتكاف ليخرج من الخلاف ". (الحلبي الكبير، فصل في أحكام المسجد، ص: ١١٢، سهيل اكبدمي لاهور) (وكذا في الفتاوي العالم كيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، الخ: (وكذا في الفتاوي العالم المسجد، الخ:

(وكذا في فيض البارى، كتاب الصلوة، باب نوم الرجال في المسجد: ٩/٢ ، خضر راه بك ذُپو ديوبند) (وكذا في فيض البارى، كتاب الصلوة، باب نوم الرجال في المسجد: ٩/٢) (قبوله: وأكل و نوم) وإذا أراد ذلك، ينبغي أن ينوى الاعتكاف، فيدخل فيه، ويذكر الله تعالى بقدر ما نوى أو يصلى، ثم يفعل ما شاء". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب في الغرس في المسجد: ١/١٢، سعيد)

(٣) ''توَّشَ وَحَشْت،تَفْرَت،وحَشْت بُونا''۔(فيروز اللغات، ص: ٩٨٩، فيروز سنز لاهور) (٣) "والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قديدار". (شرح عقود رسم المفتى، ص: ٣٤١، دارالكتاب) =

# مسجد میں جار پائی پرآ رام کرنا

سے وال [۷۰۰]: ایک عالم صاحب کہتے ہیں کہ سجد میں چار پائی بچھا کرسونا ناجا کڑہے، جا ہے مسافر ہو چاہے معتکف ہو۔ کیا دیتے ہے؟

#### الجواب حامداًومصلياً:

حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے اعتکاف میں سریر کامسجد میں ہونا اور اس پر آرام فرمانا احادیث میں سریر کامسجد میں ہونا اور اس پر آرام فرمانا احادیث میں صاف مذکور ہے، اس لئے اس کونا جائز کہنا غلط ہے(۱)۔ البت آج کل عرفا اس چیز سے عوام میں توخش پیدا ہوتا ہے اس بناء پر احتیاط کی جائے تو مناسب ہے (۲)، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سریر پروہاں آرام فرمانا تعبداً وتما کیداً للاممة نہیں تھا، بلکہ صلحة (آرام کے لئے) تھا (۳)، پس اس سے سریر پروہاں آرام کے لئے) تھا (۳)، پس اس سے

- (وكذا في ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب في الشرط الفاسد إذا ذكر بعد العقد أو قبله: ٥٨/٥، سعيد)

''اوب کامدارعرف پرہے،اس کئے اختلاف از منہ سے وہ مختلف ہوسکتا ہے،حضرات صحابہ کاحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مزاح کرنا خلاف اوب سے ساتھ مزاح کرنا خلاف اوب سمجھا جاتا ہے'۔ ( تخفۃ العلماء بحوالہ انفاس عیسیٰ :۱۲۳/۲،اوارہ تالیفات اشرفیہ )

(١) "عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا اعتكف، طرح له فراشه، أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة". (سنن ابن ماجة، أبواب ماجاء في الصيام، باب في المعتكف يلزم مكاناً في المسجد، ص: ٢٤ ١، قديمي)

(وإعلاء السنس، كتباب النصوم، باب جواز طرح الفراش في المسجد للمعتكف: ٩/٩ ٥ ١ ، إدارة القرآن كواچي)

(٢) راجع، ص: ٢٣٣، رقم الحاشية: ٣)

(۳) فقادی رشید به میں اس سوال کے جواب میں صرف اتنا ہے کہ جار پائی مسجد میں بچھانا درست ہے، گرینیچ حاشیہ میں مولانا عبدالحی رحمہ اللّٰد تعالیٰ سے منقول تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معتکف کے لئے ہے، و نصہ :

"جائز است چه برائ آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم در مسجد سرير بنهاده شد ب وبرآل ورآيام اعتكاف آرام مى فرمودند كما فى سفرالسعادة بوابن اذ ابن عمو رضى الله تعالى عنهما روايت كرده: "أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم =

احتیاط میں نہ ترکی تعبد ہے نہ ترک سنت ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ا/ ۹۲/۸ هـ-

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند-

مسجدمين قيام وغيره

سوال[۹۰۹]: مسجد میں کپڑے، دھان وغیرہ سوکھانا، رات میں آرام کے طور پراستعال کرکے اس کواور جائے نماز کو بیشاب سے ناپاک کرنا کیسا ہے، شرعی تھم کیا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

دھان(۱)وغیرہ سوکھانے کے لئے خود مدرسہ موجود ہے ہمسجد میں بیکام نہ کریں (۲)،ایسے بچول کو نہ

=كان إذا اعتكف، طرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة" والله أعلم". (فتاوى رشيديه، ص: ١٥٩ م)

بعض فقہاءرحمہم اللہ تعالیٰ کے ہال غیر مسافر ومعتکف کے لئے مسجد میں سوناً مکروہ ہے، بحالت ضرورت شدیدہ بیتد ہیر اختیار کرسکتا ہے کہ پہلے بنیت اعتکاف داخل ہوکر کچھ عبادت کرے:

قال العلامة الحصكفي رحمه الله تعالى: "وأكل ونوم إلا معتكف وغريب الخ". وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله: وأكل ونوم) وإذا أراد ذلك، ينبغي أن ينوى الاعتكاف، فيدخل ويذكر الله تعالى بقدر مانوى، ويصلى، ثم يفعل ماشاء فتاوى هنديه. (ردالمحتار: ١٩/١)

"دراصل اوب یا ہے اوئی کا مدار عرف پر ہے، ہمارے عرف میں مسجد میں چار پائی بچھانا معیوب سمجھا جاتا ہے، نیز اس ہے عوام کے قلوب ہے مسجد کی وقعت نکل جائے گی، وہ چار پائی پر قیاس کر کے دوسرے ناجائز امور بھی مسجد میں شروع کردیں گے، لہذا اب معتکف کے لئے بھی چار پائی بچھانا جائز نہیں، جیسے پہلے پاک جوتا پہن کر مسجد میں آنا اور نماز پڑھنا معیوب نہیں جھاجاتا تھا، مگر ہمارے عرف میں اسے مسجد کی ہے اولی سمجھا جاتا ہے، اگر کوئی پاک جوتا پہن کر مسجد میں آجائے توعوام اس پر ہنگا مد بر پاکردیں گے۔ فقط واللہ تعالی اعلم"۔ (احسن الفتاوی، کتاب الوقف، باب المساجد، عنوان مسئله: مسجد میں چاریائی بچھانا: ۲ / ۲۵ میں سعید)

(١) "دهان: جاول كالإدا، تُعِلك دارجاول" - (فيروز اللغات، ص: ٢٢١، فيروز سنز لاهور)

(٢) "(قوله: والوضوء)؛ لأن ماء ه مستقذر طبعاً، فيجب تنزيه المسجد منه". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، =

لیٹنے اور بیٹھنے دیں جو پییٹا ب کر کے مسجد اور جائے نماز کونا پاک کر دیں ، ان کے لئے مسجد کے خارج میں انظام کیا جائے (1) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

مسجد مين تظهر نااور پنكھااستعال كرنا

سوال[۱۰]: مسجد میں کون لوگ قیام کرسکتے ہیں؟ اس طرح مسجد کے اندر رات بھر پکھا چلاکر بخلی کا استعال کرنا جا کڑے یا ناجا کڑ؟ اس طرح مسجد کے اندر بجلی اور پکھے رات کوکون سے خصہ تک چلا تا، استعال کرنا مسکد سے ثابت ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جو خص معتکف ہو بیا مسافر ہواوراس کا کہیں ٹھکا نہ نہ ہواس کومسجد میں تھہرنے کی اجازت ہے(۲)۔

= باب مايفسد الصلوة ومايكره بها، مطلب في رفع الصوت بالذكر: ١ /٢٦٠، سعيد)

"فإن كان بحيث يتلوث المسجد، يمنع منه؛ لأن تنظيف المسجد واجب". (البحر الرائق، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ٥٣٠/٢، رشيديه)

"لأن تنزيه المسجد من القذر واجب". (الحلبي الكبير، فصل في أحكام المسجد، ص: ٢ ١ ٢، سهيل اكيلمي، لاهور)

(١) "عن واثلة بن الأسقع رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "جنّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ...... واتخذوا على أبوابها المطاهر، وجمّروها في الجمع". (سنن ابن ماجة، أبواب المساجد والجماعات باب مايكره في المساجد، ص: ٥٣، قديمي)

(۲) "ويكره النوم والأكل فيه: أى المسجد لغير المعتكف، وإذا أراد أن يفعل ذلك، ينبغي أن ينوى الاعتكاف، فيدخل فيه و يذكر الله تعالى بقدر ما نوى أو يصلى، ثم يفعل ما شاء. ولا بأس للغريب ولصاحب الدار أن ينام في المسجد في الصحيح في المذهب، و الأحسن أن يتورع فلاينام، كذا في خزانة الفتاوى". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، الغ: ١/٥ ٣٢١، وشيديه) (وكذا في ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب في الغرس في المسجد: ١/١ ٢١، سعيد)

(وكذا في الحلبي الكبير، فصل في أحكام المسجد، ص: ٢١٢، سهيل اكيثمي لاهور)

اور جو شخص نماز تہجد و فجر کے اہتمام کی خاطر مسجد میں رہے اس کے لئے بھی اجازت ہے، کیکن اپنے لئے مسجد کو آرام گاہ نہ بنایا جائے ۔ مسجد کا پنکھاا ور مسجد کی روشنی اصالۂ نماز کے لئے ہے، جب تک نمازی عامۃ نماز پڑھتے ہیں اس وقت تک استعال کریں تو اس کے معاوضہ میں ہیں اس وقت تک استعال کریں تو اس کے معاوضہ میں مسجد کی خدمت بھی کر دیا کریں، فقاوی عالمگیری میں چراغ مسجد کے متعلق مسئلہ مذکور ہے (۱) ۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم ۔ تعالی اعلم ۔

املاه العبدمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ٦/٦/٢٤ ١٥٠١هـ

الجواب صحيح، بنده نظام البدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند ـ

مسجد میں نفلی اعتکاف کی نبیت سے قیام کرنا

سے وال[۱۱ ۲۳]: رمضان المبارک کے مہینہ کے علاوہ دوسرے ایام میں نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں قیام کرنا کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

نفلی اعتکاف بغیررمضان کے بھی ہوسکتا ہے اورایسے معتکف کوبھی مسجد میں قیام کرنا درست ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔

## ☆....☆....☆

(1) "ولو وقف على دهن السراج للمسجد، لا يجور وضعه جميع الليل، بل بقدر حاجة المصلين، ويسجوز إلى ثاث الليل أو نصفه إذا احتيج إليه للصلاة فيه". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسحد، الخ: ٩/٢، وشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٥/٥ ٣٢٠، رشيديه)

(٢) "وهو ثلاثة أقسام: واجب بالنذر، وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان، ومستحب في غيره صن الأزمنة، هو بمعنى غير المؤكدة" (تنوير الأبصار مع الدرائمختار، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ٢/ ١٣٨، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصوم، ألباب السابع في الاعتكاف: ١/١١، رشيديه) (وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ٢٢٢/٢، دارالكتب العلمية بيروت)

# الفصل الثالث فى دخول الجنب والحائض فى المسجد (مجدين جنبى اور حاكضه كراخل مونع كابيان)

کیا بحالت جنابت مسجد میں داخل ہونا حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا؟

سوال [۲۱۲]: حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہونا جائز تھا یا نہیں ،اگر جائز تھا تو کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت تھی یاسب کے واسطے برابر تھم ہے؟
الحواب حامداً ومصلیاً:

آ تخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکان کا دروازہ مسجد میں تھا (۱)، لہذا بحالتِ جنابت آ تخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کومرور کی اجازت تھی، ہرا یک کو ہر مسجد میں بحالتِ جنابت واخل ہونا اس وقت بھی جائزنہ تھا اوراب بھی کسی کے لئے جائز نہیں (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔
حررہ العبدمحمود گنگوہی عفا اللہ عند، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور۔
الجواب شبح : سعیدا حمد غفرلہ، مسجح :عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپورہ ۲۲۱/ر جب/۲۵ھ۔

(١) "عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: "كان رسول الله عَلَيْتُ إذا اعتكف، أدنى إلى رأسه وهو في المسجد، فأرجله، وكان لايدخل البيت إلا لحاجة الإنسان". (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب الإعتكاف، الفصل الأول، ص: ١٨٣، قديمي)

"عن عائشة رضى الله تعالى عنها زوج النبى الشيئة قالت: كان النبى الشيئة يصفى إلى راسه وهو مجاور في المسجد، فأرجله وأنا حائض". (صحيح البحاري، كتاب الصوم، باب الحائض ترجل المعتكف: 1/1، قديمي)

"قال ابن الملك رحمه الله تعالى: أى أخرج رأسه من المسجد إلى حجرتي". (مرقاة المفاتيح، كتاب الصوم، باب الإعتكاف، الفصل الأول، (رقم الحديث: ١٠١٠): ٢/٣، رشيديه) (٢) "قال حدثتنى جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة رضى الله تعالىٰ عنها تقول: جاء رسول الله=

## حالتِ حيض وجنابت ميں اور بغير استنجا كئے مسجد ميں آنا

سوال[۱۳]: مسجد کے باہر بین اب خانہ ہے، کوئی اس میں پاخانہ کردے اور کیے ڈھیلے ہے صاف کر کے بغیر آبدست لئے صاف کر کے بغیر آبدست لئے صاف کر کے بغیر آبدست لئے تعلیم نہ آبادہ کا معجد میں آنا کیا ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

جنب ، حائضه كا فرشِ مسجد، اندرونِ مسجد داخل ہونا جائز نہيں (٢) اور بغير آبدست لئے ڈھلے سے

= صلى الله تعالى عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد". ثم دخل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئاً رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فسخرج إليهم، فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإنى لا أحل المسجد لحائض ولا جنب". (سنن أبي داؤد، كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد: ١ /٣٣، إمداديه ملتان)

"وقد علم أن دخوله صلى الله تعالى عليه وسلم المسجد جنباً، و مكثه فيه من خواصه ". (ردالمحتار، كتاب الطهارة، مطلب: يوم عرفة أفضل من يوم الجمعة: ١/١/١، سعيد) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الحيض: ٣٣٩/١، رشيديه)

(١) '' آبدست: استنجاء، طهارت، ياكيزگي جوياني ہے كي جائے''۔ (فيروز اللغات، ص: ٣، فيروز سنز الاهور)

(٢) "ولا تدخل المسجد، وكذا الجنب لقوله عليه السلام: "فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب".

(الهداية، كتاب الطهارات، باب الحيض والاستحاضة: ١/٣/، مكتبه شركت علميه ملتان)

"ومنها أنه يحرم عليهما وعلى الجنب الدخول في المسجد، سواء كان للجلوس أو للعبور، هكذا في منية المصلى". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطهارة، الفصل الرابع في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة: ١/٣٨، رشيديه)

"قوله: (ودخول مسجد): أي يمنع دخول المسجد، وكذا الجنابة". (البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الحيض: ١/٣٣٨، رشيديه)

"ويسحرم الحدث الأكبرُ دخولَ مسجد ....... و لو للعبور، إلا لضرورة ". (تنوير الأبصار مع. الدرالمختار: ١/١/١، سعيد)

صاف كرنے كے بعد آنا جائز ہے۔ فقط والله تعالى اعلم \_

حرره العبدمحمو دغفرله

مسجد بيت ميں حائضه كا داخل ہونا

سے وال[۴۱۴]: حبیها کہ لکھاہے کہ گھر کی مسجد بالکل مسجد کے تھم میں نہ ہوگی ،تو کیا گھر کی مذکورہ مسجد میں حیض ونفاس والی عورتیں اور نایاک مردوعورت داخل ہو سکتے ہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ُ داخل ہو سکتے ہیں (۱)۔فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود خفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۲/ ۸۸ م

☆....☆....☆

١٠) "لا يكره ما ذكر فوق بيت جعل فيه مسجد، بل و لا فيه؛ لأنه ليس بمسجد شرعاً". (تنويرالأبصار العربية المختار، مطلب في أحكام المسجد: ١/٢٥٤، سعيد)

<sup>(</sup>وك ما في البحر الرائق، كتاب الصلاة، بأب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، فصل: كره استبال القبلة، الخ ٢٣/٢، رشيديه)

<sup>(؛</sup> شذا في الهداية، كتاب الصلوة، فصل: و يكره استقبال القبلة، الغ: ١٣٣/١، مكتبه شركت ، ميه، ملتان)

# الفصل الرابع في دخول الكافر في المسجد (غیرمسلم کامسجد میں داخل ہونے کابیان)

غيرمسلم كالمسجد ميس داخل ہونا

« ـــوال[۵ ا ۲۲]: اگرغیرمسلم مردیاعورت مسجد میں داخل ہوجائے اور بینه معلوم ہو کہوہ ناپاک ہیں یا پاک ہیں ،تو داخلہ جائز ہے یانہیں اور اہلِ مسجد پر کوئی گنا ہ تو نہیں ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جب تک نا پاک ہونے کاعلم نہ ہواور دوسری بھی کوئی چیزمصرت وہفسدہ نہ ہوتو اجازت ہے(۱)،اہلِ

مسجد برگناه بمیس بوگا به فقط والندسجانه تعالی اعلم به حرره العبدمحمود غفر له ، دارالعلوم دیوبند، ۹۰/۲/۲۹ هه به الجواب صحیح ، بنده نظام الدین عفی عنه ، دارالعلوم دیوبند به

غيرمسلموں كامسجد كے حوض سے باتھ بيردھونا

سوال[١١٦]: حوض كے يانى سے غيرقوم كو ہاتھ بيردهونے كاحق ہے يانہيں؟

(١) "و لا بياس أن يبدخيل النكافير و أهيل النذمة النمسنجيد الحرام و بيت المقدس و سائر المساجد لمصالح المسجد وغيرها من المهمات". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ۵/۵ ۳۲۰، رشیدیه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في جعل شيء من المسجد طريقاً: ١٨٥٨، سعيد) (وكذا في أحكام القرآن للجصاص، (سورة التوبة: ٢٨): ١٣١/٣، قديمي)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

نہیں(۱)\_فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم \_

حرره العبدمحمود فحفرله، دارالعلوم د بوبند، ۱۲/۲۶/ ۸۸ هه

مشرک کومسجد میں آنے سے روکنا

سوال[۱۷ میر]: ایک مشرک ہماری مسجد میں آیا کرتا ہے اور بھی بھی نماز میں بھی شریک ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک دن خواب میں ویکھا کوئی اذان و سے رہا ہے۔ کیاا یسے خص کو مسجد میں آنے اور نماز میں شریک ہونے کی اجازت ہے؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

بہتر بیہ ہے کہ سی عالم بزرگ کا پیتاس کو بتلا دیا جائے ، یا و ہاں پہو نچا دیا جائے تا کہ بات پوری طرح سمجھ لے ، اس کو اسلام کی اصل خو بی نظر آجائے اور جب تک اس کا موقع نہ آئے مسجد میں آنے سے اس کو نہ روکیس (۲)۔اللہ پاک سے دعاء کرتے رہیں کہ ہماری غلطیوں اور کوتا ہیوں کی وجہ سے دوسروں کونفسِ اسلام

(١) "وإذا جعل السقاية للشرب، فأراد أن يتوضأ منها، اختلف المشايخ فيه. وإذا وقف للوضوء، لا يجوز الشرب منه. وكل ما أعدّ للشرب حتى الحياض، لا يجوز منها التوضوء". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر، الخ: ٣١٥/٢، رشيديه)

"فيان شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع، و هو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء مالم يكن معصية، و له أن يخص صنفاً من الفقراء ولوكان الوضع في كلهم قربةً". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع: ٣٣٣/٣، سعيد)

"شرط الواقة ، كنيص الشيارع: أي في وجوب العيمل به، وفي المفهوم والدلالة، اهـ". (الدرالمختار كتاب الوقف: ٣٣٣/٣٣/٣، سعيد)

(٢) "وقال أصحابنا: يجوز للذمي دخول سائر المساجد". (أحكام القرآن للجصاص، [سورة البرأة] مطلب في حجية الإجماع: ٣١/١، قديمي)

سے نفرت پیدانه ہو۔ فقط والله سبحانه تعالیٰ اعلم۔ حرره العبدمحمود غفرله، دارالعلوم دیوبند، ۹۰/۲/۲۵ ه۔ الجواب صحیح، بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند۔



<sup>= &</sup>quot;و لا بأس أن يدخل الكافر و أهل الذمة المسجد الحرام و بيت المقدس و سائر المساجد لمصالح المسجد و غيرها من المهمات". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في جعل شيء من المسجد طريقاً: ٣/٨/٨، سعبد)
(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٥/٣٢، رشيديه)

# الفصل الخامس في إدخال الأشياء المنتنة في المسجد (مجريس بدبودار چيزوں كيدافل كرنے كابيان)

## مسجدمين بدبوداررنگ كرنا

سوال[۱۸]: مسجد میں ایسارنگ روغن کرناجس میں تارپین اور دیگرا قسام کے اجزائے روغن ڈال کرجس میں بدیو ہو، رنگ پکا کرنے کے لئے جائز ہے یانہیں؟ بدیو کافی ونوں تک رہتی ہے پھرختم ہوجاتی ہے،ایسے رنگ مسجد میں کرنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مکروہ تحریمی ہے، مسجد کو ہر بد بودار چیز ہے محفوظ رکھنا جا ہئے ، حتی کہ پچی پیاز ولہن کھا کر بغیر منہ صاف کئے بد بودار منہ لے کرمسجد میں آنے کو حضرت نبی اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فر مایا ہے(۱)، فقہاء نے بھی مکروہ لکھا ہے(۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

مٹی کا تیل مسجد میں لے جانا

## سهوان[۹۱۹]: اگرکوئی رات کوکلام مجید کی تلاوت کرنا جاہے اور کڑوا تیل نہ ہوتو مٹی کے تیل کی

(۱) "وعن جابر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من أكل من هذه الشبحرة المنتنة، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس". متفق عليه". (مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب المساجد ومواضع الصلوة، الفصل الأول، ص: ٢٨، قديمى) (٢) "ويكره أكبل نحو ثوم، و يمنع منه، وكذا كل مؤذ و لو بلسانه ". (الدرالمختار). "(وأكل نحو ثوم): أى كبصل و نحوه مما له رائحة كريهة، للحديث الصحيح في النهى عن قربان آكل الثوم والبصل المسجد،". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و م يكره فيها، مطلب في الغرس في المسجد: ١/١٢، سعيد)

بتی جلا کر تلاوت کرنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جائز ہے(۱) مگر بد بودارتیل وغیرہ مسجد میں کے جانا جائز نہیں (۲) فقط واللہ اعلم ۔ حررہ العبد محمود گنگوہی عفااللہ عنہ معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ،۱۱/۱۰/۱۸ ھ۔

مٹی کا تیل مسجد میں جلانا

سوال[۲۰]: من كاتيل مجدين جلانا جائز بيانين؟

بشارت علی به

(۱) مسجد میں بد بودار تیل جلانا جائز نہیں ہے اس لئے کہ اس چیز سے فرشتوں کواذیت پہنچی ہے جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، حصرت علامہ مفتی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ: ''مٹی کا تیل مسجد میں جلانا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس میں بد بوہوتی ہے اور ہر بد بودار فی کامسجد میں داخل کرناممنوع ہے۔ حدیث میں ہے کہ: ''جوکوئی پیاز بہس خام کھاوے مسجد میں ہونا ہے دور نہ اور علی ھذا کیٹر سے اور بدل کی بد بو کے ساتھ مسجد میں آنے کومنع فرمایا کہ '' ملائکہ او بیت ہیں اس چیز میں داخل نہ ہوئے'' اور علی ھذا کیٹر سے اور بدل کی بد بو کے ساتھ مسجد میں آنے کومنع فرمایا کہ '' ملائکہ او بیت ہیں اس چیز سے جس سے انسان او بیت ہیں'' البدا اس تیل کے جلانے میں بھی چونکہ جن وانس وملائکہ کوا ذیت ہے تو اس کا جلانا حرام ہوتا ہے۔ فقط دواللہ اعلم''۔

مولانا عبدالحی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے حاشیہ میں نقل کیا ہے کہ!''اس تیل کا جلانا البتہ مساجد میں مکروہ ہے''۔ (تالیفات رشیدیہ، کتاب الوقف، باب مساجد کے احکام کا بیان، عنوان مسئلہ: مساجد میں مٹی کا تیل جلانا، ص: ۱۹۳۰، اوارہ اسلامیات لا ہور)

"من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة قتأذى مما يستأذى منه الإنس". "(قوله: المنتنة): أى الثوم ويقاس عليه البصل والفجل وماله رائحه كريهة كالكرات". (مرقاة المفاتيح، كتاب الصلوة، باب المساجد ومواضع الصلوة، (رقم الحديث: ٢٠٤٠): ٢/٢، حقانيه) المفاتيح، كتاب الطورث عن عبد العزيز قال: قيل لأنس رضى الله تعالى عنه: ما سمعت النبى صلى الله تعالى عنه: ما سمعت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم في الشوم؟ فقال: "من أكل فلا يقربن مسجدنا". (صحيح البخارى، كتاب الأطعمة، باب ما يكره من الثوم والبقول، الخ: ٢/٢٠٨، قديمي)

(ومشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب المساجد و مواضع الصلوة، ص: ٦٨، قديمي)

الجواب حامداً ومصلياً:

مٹی کے تیل میں بد بوہوتی ہے جس ہے مسجد میں آنے والے ملائکہ اور نمازیوں کواذیت ہوتی ہے،اس لئے اس کومسجد میں جلانامنع ہے(1)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمود كننكوبي عفاالله عنه معين مفتى مدرسه مظا برعلوم سهار نپور

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، صحيح: عبداللطيف، مدرسه مظاهر علوم سهار نپور، ۲۹/۸/۲۵ هـ

مثى كانيل مسجد ميں جلانا

سوال[۷۴۲]: اسسیهال کے مسلمانوں کی حالت بہت خستہ ہے، وہ محبد میں میٹھا تیل نہیں جلا سکتے ،اس لئے مٹی کا تیل مسجد میں جلا سکتے ہیں یانہیں؟

۲۔۔۔۔۔خارجِ مسجد جہاں پر وضو وغیرہ کرتے ہیں اس جگہ مٹی کا تیل جلا سکتے ہیں یانہیں،خواہ اس کی روشن صحنِ مسجد میں بھی آتی رہے؟ فقط۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اصل بیہ ہے کہ بد بوسے ملائکہ کو بہت افیت ہوتی ہے اور انسانوں کو بھی ،اس کے بد بودار چیز مسجد میں اصل بیہ ہے کہ بد بودار چیز مسجد میں لا نامنع ہے (۲)۔اگرمٹی کا تیل مسجد سے باہر رکھا جائے اس طرح کہ بد بومسجد میں نہ آئے تو درست ہے۔اس کی روشنی کا مسجد میں آنامنع نہیں ہے، بلکہ بد بوکا آنامنع ہے، جاہے وضو کی جگہ رکھیں جاہے بیرونی دروازہ کی دیوار

(١) "وعن جابر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من أكل من هذه الشبجرة المنتنة، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس". متفق عليه ". (مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب المساجد ومواضع الصلوة، الفصل الأول، ص: ٢٨، قديمي)

"قال الإمام العينى في شرحه على صحيح البخارى: قلت: علة النهى أذى الملائكة وأذى المسلمين، ولا ينختص بمسجده عليه الصلاة والسلام، بل الكل سواء لرواية: "مساجدنا" بالجمع، خلافاً لمن شذّ. ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ماله رائحة كريهة مأكولاً أو غيره". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، مطلب في الغرس في المسجد: ١/١٢١، سعيد) (٢) (راجع حاشية المتقدمة آنفاً)

وغيره پر، جہال مناسب مجھيں ركھ كرجلا سكتے ہيں \_فقط واللہ تعالی اعلم \_

# مٹی کا یا شراب سے تھینچا ہوا تیل مسجد میں جلانا

سوال[۲۲۲]: یہاں پرتمام مجدوں میں گیس کے ہنڈے جلتے ہیں،سنا گیاہے کہان میں تیل جوجاتا ہے،مثلاً شراب سے کھنچتا ہے۔تو اس کو مسجد میں جلانا کوئی شرع کے لحاظ سے ممانعت تو نہیں ہے؟اگر منع ہے تو تحریر سے اطلاع دیں۔فقط۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

اگراس تیل میں شراب کے اجزاء ہیں تو اس کا استعال ناجا کز ہے (۱)۔اورا گرشراب کے اجزا نہیں،
بلکہ صرف مٹی کا تیل ہے تو اس کو مجد میں جلانا منع ہے (۲)۔ ہاں!اگر کوئی اَور تیل ہے جس میں بدیونہیں، یامٹی ہی
کے تیل کو کسی طرح ایساصاف کرنیا ہے کہ بدیونہیں رہی تو مسجد میں جلانا بھی درست ہے (۳)۔فقط واللہ اعلم۔
حررہ العبر محمود عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نیور ۴۵/۵/۵ ہے۔

الجواب صحيح: سعيداحمد غفرله، مستح عبداللطيف، مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ۱۲/ رمضان/ ۵۵ هه\_

(۱) "وأشار المصنف إلى أنه لا يجوز إدخال النجاسة المسجد، وهو مصرح به، فلذا ذكر العلامة قاسم في بعض فتاواه أن قولهم: إن الدهن المتنجس يجوز الاستصباح به مقيدٌ بغير المساجد، فإنه لا يجوز الاستصباح به مقيدٌ بغير المساجد، فإنه لا يجوز الاستصباح به في المسجد، لما ذكرنا ". (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكوه فيها، فصل: كره استقبال القبلة، الخ: ٢١/٢، رشيديه)

(وكذا في الدر المختار، كتاب الصلاة، مطلب في أحكام المسجد: ١/٢٥٢، سعيد)

(٢) "وعن جابر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من أكل من هذه الشبحرة المنتنة، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس". متفق عليه". (مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب المساجد ومواضع الصلوة، الفصل الأول، ص: ١٨، قديمي)

قال الشيخ المفتى دشيد أحمد رحمه الله تعالىٰ: "صديث بيس بركر كي بيازيالهن كهانے والامسجد كے والامسجد كے قال الشيخ المفتى دشيد أحمد رحمه الله تعالىٰ: "صديث بيس براح الله تعالىٰ الله تعالىٰ الله تعالىٰ الله تعالىٰ الله تعلق الله

(وكذا في إمداد الفتاوي، أحكام المساجد: ٢٩٨/٢، دارالعلوم كراچي)

(٣) كسى بديودار چيز كومسجد ميں لانے كى ممانعت كى علت 'تأ ذى كالائكة' ہےاور جب كەندكور ەصورت ميں ندكور ەاشياء ميں بديونېيں =

## معمارون كالمسجد مين كحضنے كھولنااور حقه ببينا

سسوال[۷۴۲۳]: مسجد کے اندر تغییر کے دوران معماروں کو حقہ بینااور گھٹے کھلے رکھنا کیسا ہے، متولی پران کورو کناضروری ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

گفتے کھلے رکھنا کسی کے سامنے خارج مسجد بھی منع ہے چہ جائیکہ مسجد میں (۱) ،متولی کو چاہئے کہ ایسے معماروں اور مزدوروں کو ہدایت کر ہے کہ ایسا نہ کریں ۔مسجد میں حقہ پینے سے بھی ان کوروکا جائے (۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمود عفرله، دارالعلوم ديوبند، ١٤/١٣/١٠ هـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ١٥٠/٣/١٥ هـ

صحنِ مسجد میں سگریٹ بینا

ســــوال[۲۴ م]: صحنِ مسجد مين اورجلسِ قران خواني مين ، ياجلسهُ امام المسلمين مين بيرزي

= پائی جاتی لہذاتاً ذی بھی نہیں ،اس وجہ سے ان اشیاء کامسجد میں لا نا اور استعال کرنا ورست ہے:

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله: وأكل نحو ثوم): أى كبصل ونحوه مماله رائحة كريهة، للحديث الصحيح في النهى عن قربان اكل الثوم والبصل المسجد، قال الإمام العينى في شرحه على صحيح البخارى: قلت: علة النهى أذى الملائكة وأذى المسلمين، ولا يختص بمسجده عليه الصلوة والسلام، بل الكل سواء، لرواية مساجدنا بالجمع". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب في الغرس في المسجد: ١/١٢، سعيد)

(١) "وستر عورة، ووجوبه عام و لو في الخلوة على الصحيح". (الدرالمختار). "(قوله: وجوبه عام): أى في الصلاة وخارجها". (ردالسحتار، كتاب الصلوة، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة: ١/٣٠٣، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب الثالث في شروط الصلاة: ١/٥٥، رشيديه) (وكذا في الحلبي الكبير، كتاب الصلوة، شرائط الصلاة، ص: ١٠ ، سهيل اكيدُمي لاهور) (٢) (راجع، ص: ٢٣٨، رقم الحاشية: ٢) وسگریٹ کا استعال کرنا شرعا کیا تھم ہے؟ ہمارے یہاں بعض علماء جواز کے قائل ہیں اور علامہ شامی کے قول کو دلیل میں پیش کرتے ہیں۔اور حضرت مولا ناعبدالحی کے فتاوی میں جواز منقول ہے،اس کوئ قلیل پرحمل کرتے ہیں عین مولا ناعبدالحی صاحب علامہ شامی کے اعتبار سے کم عمر ہیں اور کم عمری میں انتقال ہوگیا ہے۔اس مسئلہ کی بابت ہمارے یہاں بہت سخت اختلاف ہور ہاہے۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

ہر دو اختلاف کرنے والوں کے دلائل وعبارات معہ حوالہ کتاب وجلد واضح نقل کریں، پھر را بح مرجوح اور قوی وضعیف کے متعلق بچھ لکھا جائے گا، جس سے اختلاف کے ختم یا نرم ہونے کی صورت پیدا ہو۔ فقط واللّٰداعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۳۰/۸/۳۰ هـ

جس کے زخم سے بد ہوآتی ہواس کامسجد میں جانا

سوال[2010]: بعض آدمی بعض خاص بیاری کی وجہ ہے اپنے سی سالم پیرکوزخم کر کے اس میں دوا
لگا کر چڑھا دیتے ہیں اور اس میں سے ہردم ایک قتم کا لہوا ور پیپ نکلتا رہتا ہے، اس زخم پر ایک گول دیتے ہیں
تاکہ پیپ وغیرہ باہر نہ نکلے اور اس کو کپڑے سے بند کر دیتے ہیں، اس طرح سال دوسال تک رکھتے ہیں۔ تجربہ
سے معلوم ہوا کہ اس سے جس بیاری کے لئے کیا جاتا ہے اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور بدن میں طاقت وقوت
آجاتی ہے۔ براے حکیم وڈ اکٹروں سے بیٹا بت ہے۔

دوسری بات دریافت طلب میہ ہے کہ اس کے زخم سے ہروفت بد ہوآتی ہے۔مسجد وغیرہ میں اس کو جانا جائز ہے یانہیں؟عرفا اس کو گول دینے والا کہتے ہیں اور اس فعل کو گول کہتے ہیں۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

ایسے تخص کو جس کے زخم سے بد ہوآتی ہواور دوسروں کواذیت پہو پچتی ہوسجد میں جانا منع ہے: "واکل نحب شوم یسمنع منه، و کذا کل موذٍ ولو بلسانه، اهـ". در مختار: "أي كبصل ونحوه مماله رائحة كريهة، للحديث الصحيح في النهي عن قربان اكل الثوم والبصل المسجد. قال الإمام العيني في شرحه على صحيح البخارى: قلت: علة النهى أذى الملائكة وأذى المسلمين، و لا يختص بمسجده صلى الله تعالىٰ عليه وسلم، بل الكل سواء؛ لرواية: "مساجدنا" بالجمع، خلافاً لمن شذَ.

ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ما له رائحة كريهة مأكولاً أوغيره، وإنما خص الثوم هنا بالذكر و في غيره أيضاً بالبصل والكراث، لكثرة أكلهم لها، وكذا ألحق بعضهم بذلك من بفيه بخر أو به جرح له رائحة، الخ". شامي: ١/١٩٦(١) - فقط والدُّتَعالَى اعلم - حرره العبرمحود عفا الله عند -

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، صحيح: عبداللطيف، مدرسه مظاهر علوم سهار نپور، ١/١/٥٥ هـ

كوڑھى كامسجد ميں جانا

سوال[۲۲]: زیدکوڈھ کے مرض میں بتلا ہے، ویکھنے میں تندرست معلوم ہوتا ہے، گرزیمان ہے، بائیں ہاتھ کی دوانگیوں میں کجی آگئے۔ ماہر ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس وفت تہارے خون میں کوئی خرابی نہیں۔ ایسی حالت میں زیدمسجد میں جا کرنمازادا کرسکتا ہے یانہیں؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بیمرض متعدی ہوتا ہے، لہذازیدکومسجد میں نبیں آنا چاہئے۔
ہے، لہذازیدکومسجد میں نبیں آنا چاہئے۔
الہواب حامداً ومصلیاً:

اگر کوڑھ کا اثر خون میں نہیں، بدن سے رطوبت نہیں نگلتی، بد بونہیں آتی تو مسجد میں جا کرنماز پڑھنااور جماعت میں شریک ہونا درست ہے، محض دوانگلیوں میں کجی آجانے کی وجہ سے مسجد کی جماعت سے اس شخص کو محروم نہ کیا جائے۔ مرض متعدی نہیں ہوتا ہے (۲)۔

(١) (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في الغرس في المسجد: ١/١٢، سعيد)

"يجب أن تسان عن إدخال الرائحة الكريهة، لقوله عليه الصلاة والسلام: "من أكل الثوم والبصل والكراث، فلا يقربنَ مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى ممايتأذى منه بنو آدم". متفق عليه". (الحلبي الكبير، كتاب الصلوة، فصل في أحكام المسجد، ص: ١١٠، سهيل اكيدُمي لاهور) (٢) "عن أبي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه، حين قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: "لا عدوى ولا =

ہاں!اگر نمازیوں میں وحشت پیدا ہوا وراس کی وجہ سے لوگ مسجد میں آنا چھوڑ دیں اور مسجد کے غیر آباد ہونے کا اندیشہ ہوتواس کوخود ہی اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ہوئے مکان پر نماز اداکر لینی چاہئے ۔مشکوۃ شریف میں کوڑھی سے الگ رہنے کی بھی تاکید ہے (۱) اوراس کے ساتھ کھانا کھانے کی بھی تصریح ہے (۱) ، دونوں کا محمل یہی ہے کہ ذاتی طور پر ہر مرض کو متعدی سمجھنا غلط ہے ، اور احتیاط کے درجہ میں پر ہیز کرنا درست ہے ، مگر جب معارلج کے ماتحت مرض موجود نہیں پھراس سے یہ پر ہیز بھی نقط واللہ سجانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۱/۲۰ ۹۰ هـ-الجواب صحيح، بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند-

خارش وجذام والملح كالمسجد ميس آنا

سے وال [۷۳۷]: ایک انسان ایسے مرض میں مبتلا ہے جومتعدی ہے یعنی خارش اور جذام ہے اور عوام ہے اور عوام ہے اور عوام ہے اور عوام اس سے نفرت بھی کرتے ہیں اور مسجد کی جائے نماز وغیرہ اس کے استعمال کرنے سے لوگ متنفر ہوں تو ایسے آدمی کے لئے مسجد کی اشیاء استعمال کرنے اور مسجد میں آنے کا شرعی تھم کیا ہے؟

- صفر و لا هامة". فقال أعرابي: يا رسول الله! فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيجيء البعير الأجرب، فيدخل فيها فيحربها كلها؟ قال: "فمن أعدى الأول". (الصحيح لمسلم: ٢٣٠/٢، بابّ: لاعدوى ولا طيرة، الخ، قديمي)

(وكذا في فيض القديو: ٢ / ٩ ٩ /٩ ، (رقم الحديث: ٧ - ٩ ٩)، مكتبه نزار مصطفى الباز مكة) (١) "وعنه (أبسي هويوة رضى الله تعالى عنه) قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا عدوى ولاطيرة ولاهامة ولا صفر، وفرّ من المجذوم كما تفر من الأسد". رواه البخارى". (مشكوة المصابيح، كتاب الطب والرقى، باب الفال والطيرة، الفصل الأول، ص: ١ ٣٩، قديمي)

(٢) "وعن جابر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أخذ بيد مجزوم، فوضعها معه في القصعة وقال: "كلُ ثقة بالله و توكلاً عليه". رواه ابن ماجة". (مشكوة المصابيح، باب الكهانة، الفصل الثاني، ص: ٣٩٢، قديمي)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

کی بھی مرض کو فی نفسہ متعدی سجھنا غلط ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے متع فرما یا ہے (۱) ، لیکن جو محض ایسے مرض میں مبتلا ہوکرلوگ اس سے نفرت کرتے ہوں اور ان کے عقید نے غلط ہوجانے ، یا غلط عقید وں کے پختہ ہوجانے کا اندیشہ ہے ، اس محض کو اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے ، وہ اپنے مکان ہو ، یا نامو بت سے وضوکر کے جائے ۔ اگر مجد جانے سے بھی لوگوں میں نفرت پیدا ہو ، یا اس کے جسم سے بد ہو آتی ہو ، یا رطو بت نیکتی ہوتو اس کو اپنے مکان ہی پر نماز پڑھنی جا ہے ، مسجد نہ جائے ، جماعت اس سے ساقط ہے (۲) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرليه، دارالعلوم د بوبند، ۱۲/ ۱۳۹۹/هـ

(۱) "عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه: حين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا عدوى ولا صفر ولا هامة". فقال أعرابى: يارسول الله! فما بال الإبل تكون فى الرمل كأنها الظباء، فيجئ البعير الأجرب، فيدخل فيها فيجربها كلها؟ قال: "فمن أعدى الأول". (الصحيح لمسلم: ٢٣٠٠/، باب: لاعدوى ولاطيرة، قديمى)

(وكذا في فيض القدير: ٢ ١ / ٢ ٨ ٩ ٨٩، (رقم الديث: ٤ ٠ ٩ ٩)، مكتبه نزار مصطفى الباز مكة)

(۲) "(قوله: وأكل نحو ثوم): أى كبصل ونحوه مماله رائحة كريهة، للحديث الصحيح فى النهى عن قربان اكل الثوم والبصل المسجد. قال الإمام العينى فى شرحه على صحيح البخارى: قلت: علة النهى أذى المملائكة وأذى المسلمين ....... ويلحق بما نص عليه فى الحديث كل ماله رائحة كريهة ماكولا أوغيره ...... وكذلك الحق بعضهم بذلك من يفيه بخر أو به جرح له رائحة، وكذلك القصاب، والسماك، والمجذوم والأبرص أولى بالإلحاق. وقال سحنون: لاأرى الجمعة عليهما ...... وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "وليقعد فى بيته" صريح فى أن كل هذه الأشياء عذر فى التخلف عن الجماعة وأيضاً هنا علتان: أذى المسلمين وأذى الملائكة، فبالنظر إلى الأولى يعذر فى نرك الجماعة وحضور المسجد، وبالنظر إلى الثانية يعذر فى ترك حضور المسجد ولوكان وحده، اهد منخصاً وردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب فى الغرس فى المسجد: ١/١٢١، سعيد)

(وكذا في الحلبي الكبير، كتاب الصلوة، فصل في أحكام المسجد، ص: • ١١، سهيل السدمي، الاهور)

جذام والے کامسجد میں آنا

سوال[۷۲۸]: ایک شخص جوجذام وبرص کی بیاری میں مبتلا ہے،اس کونماز باجماعت میں کس جگہ کھڑا ہونا جا ہیے،نثر عاکمیاتھم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر بدن سے رطوبات بہتی ہیں جس ہے مجد بھی گندی ہوتی ہواور نمازیوں کے کپڑے بھی خراب ہوں ، یا اس کے بدن سے بدیو آئی ہوجس کی مجہ سے نمازیوں کواذیت ہوتی ہو، جیسا کہ برص یا جذام والے مریض کو بعض دفعہ ہوتا ہے تو ایسے تحص کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے اس سے جماعت ساقط ہے (1) ۔ فقط والتداعلم ۔

حرره العبدمحمو دغفرله

مسجدمين ريح خارج كرنا

سوال[۹۹]: جولوگ مسجد میں مسافرطانب علم وغیرہ ،نمازی وغیرہ بیٹھے رہتے ہیں ، یاسوجاتے ہیں ،ان کی وہاں رسی قصداً یا بلاقصد خارج ہوجاتی ہے۔ تو کیا بیا دب مسجد کے خلاف ہے؟ یہ جومشہور ہے کہا گر کسی کی مسجد میں رسی خارج ہوجاتی ہے تو اس کوفر شنے اپنے مند میں لے کر با ہر بھینکتے ہیں۔ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ المحواب حامداً ومصلیاً:

احتیاط اورادب بیہ کے کمسجد میں قصد اُرج خارج نہ کرے، بلکہ مسجد سے باہر جاکر خارج کرے، یااگر سوتے یا جا گئے میں بلاقصد خارج ہوجائے تو معذوری ہے۔ ایسے شخص کوجس کے لئے دوسری جگہ سونے کی موجود ہو بلاشدید ضرورت کے مسجد میں سونا مکروہ ہے(۲)۔

"لايُحرج فيه الريح من الدبر كما في الأشباه، واختلف فيه السلف فقيل: لا بأس، وقيل:

<sup>(1) (</sup>راجع، ص: ٣٥٣، رقم الحاشية: ٢)

<sup>(</sup>٢) "وبكره النوم والأكل فيه: أي المسجد لغير المعتكف". (القتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، الخ: ٢١/٥، وشيديه)

بخرج إذا احتاج إليه، هو الأصح، حموى عن الشرح المجامع الصغير، اهد". در مختار: ١٦٨٧/١)\_ فرشتول كا اليى بد بو دار چيز سے اذيت پاڻا تو حديث پاك سے ثابت ہے(٢)، ليكن اس كا منه ميں كر باہر پھينكناكسى دليل شرعى سے ثابت نہيں ۔ فقط واللہ اعلم حررہ العبد محمود كنگوبى عفا اللہ عنه معين مفتى مدرسه مظاہر علوم ۔ مسجد ميں خروج رتى

سوال[۷۳۰]: ایک شخص کوخروج رت کی بیاری ہے تا ہم معذور کے تم میں نہیں، کئی سال سے اعتکاف کا متنی ہے۔ ایسے شخص کے لئے مسجد میں اعتکاف کرنے کی کیاصورت ہوسکتی ہے؟ الحجواب حامداً ومصلیاً:

مسجد میں اخراج رتک کوفقہاء نے منع لکھا ہے، ایسی حالت میں ایسے مخص کو بار ہارمسجد سے نکلنا ہوگا، یا کراہت کا ارتکاب کثرت سے کرنا ہوگا (۳)، لہذا احوط یہی ہے کہ ایسا شخص اعتکاف نہ کرے، بلکہ اللہ پاک سے دعاءکرتار ہے اوراس کو آرز واور تمنیا کا اجر ملے گا۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

(١) (ردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب في أحكام المسجد: ١٩٥٦/، سعيد)

"وإخراج الريح من الدبر: أي يكره. أقول: في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي في كتاب الكراهية: واختلف السلف في الذي يفسو في المسجد، فلم يره بعضهم باساً، وبعضهم: لا يفسو، بل يخرج إذا احتاج إليه، وهو الأصح". (الأشباه والنظائر، القول في أحكام المسجد: ٢٢/٣، إدارة القرآن كراچي)

"واختلف في الذي يفسو في المسجد، فلم ير بعضهم بأساً، وبعضهم قالوا: لا يفسوا، و يخرج إذا احتاج إليه، وهو الأصح ". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، الخ: ١/٥، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، مطلب: يوم عرفة افضل من يوم الجمعة: ١ /٢١، سعيد)

(٢) "عن جابس رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من أكل من هذه الشبحرة المنتنة، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس". متفق عليه". (مشكوة المصابيح، باب المساجد مواضع الصلوة، الفصل الأول، ص: ١٨، قديمي)

(٣) "وإذا فسا في المسجد، فلم ير بعضهم به باساً، وقال بعضهم: إذا احتاج إليه يخرج منه، و هو الأصح". (ردالمحتار، مطلب: يوم عرفة أفضل من يوم الجمعة: ٢/٢١، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، الخ: ١/٥ ٣٢، وشيديه)

# الفصل السادس في زخرفة المساجد والكتابة عليها (مسجد كنقش ونگاراوراس پرلكهنكابيان)

## مسجد ميں نقش ونگار

سوال[ا ۳۴ ]: مسجد میں خواہ اندر ہوخواہ باہر نقش ونگار کرنا جائز ہے یانہیں؟

محمرعثان عفاالله عنه حيا نگامي \_

#### الجواب حامداً ومصلياً:

### جدارِقبلہ کے علاوہ مسجد میں نقش ونگار کرنا درست ہے، کیکن مال وقف سے درست نہیں:

"و لا بأس بنقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب و نحوه ......... إذا فعل من مال نفسه. أما المتولى، فلا يجوز أن ينعل من مال الوقف إلا ما يرجع إلى إحكام البناء، حتى لو جعل البياض فوق السواد للنقاء ضمن، اهـ". كبيرى، ص: ١٥٧١) - "يجوز نقشه بالجص و ماء الذهب إذا تبرع به إنسان، سوى جدار القبلة، اهـ". سكب الأنهر: ١/٢٧/١ (٢) -

(١) (الحلبي الكبير، كتاب الصلوة، فصل في أحكام المسجد، ص: ٢١٢، ٢١٢، سهيل اكبدُمي لاهور)

"و لا بأس بأن ينقش المسجد بالجص والساج و ماء الذهب .... و هذا إذا فعل من مال نفسه، أما المتولى يفعل من مال الوقف ما يرجع إلى إحكام البناء دون ما يرجع إلى النقش، حتى لو فعل، يضمن ". (الهداية، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ١/٣٣ ا، مكتبه شركت علميه ملتان)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلاة، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة و ما لا يكره، فصل: ١ / ٩ ٠ ١ ، رشيديه)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، فصل: ٢٥/٢، رشامه) (٢) رالدر المنتقى في شرح الملتقى المعروف بسكب الأنهر، كتاب الصلاة، باب ما يفسد اصلاة و ما = لیکن زیاوه تکلفات کرنا مکروه ہے: "وفی الفتح: دقائق النقوش و نحوها مکروه". مجمع الأنهر ۱۲۷/۱: ۱ (۱) و فقط والله اعلم و الأنهر ۱۲۷/۱: وفق الله عنه و محمد الأنهر ۲۷/۱: وفقط والله اعلم و محمد الأنهر عنه و محمد و الله الله عنه و محمد و الله الله عنه و محمد و الله و

الجواب سیح : سعیداحمد غفرله، صحیح : عبداللطیف، مدرسه مظاہر علوم سہار نبور، ک/ ۱/2 مه۔ مسجد کانفش و نگار مسجد کے مال سے

سوال [ ۲۳۳۱]: متجد میں شیشہ کا کام متجد کے بیسہ سے کرایا گیا ہے، حالا نکہ اہلِ محلّہ اور بعض اہلِ شہر نے متولیان کومنع کیا کہ بیرو بیدا لیسے کام میں ضائع مت کرو، بلکہ متجد کی دوکا نات جنوبی کواز سر نوتغیر کرا کے اس کے اوپر کمرہ تغییر کراؤ کہ جس سے متجد کو کا فی آمد نی ہو، اور جائیداد بھی محفوظ ہو جائے، لیکن متولیان نے ایسا نہیں کیا، بلکہ شیشہ کے کام میں صرف کردیا جو تقریباً پانچ سورو پیہ کے ہوگا۔ کیا بیخر نے اسران بیجا ہے یانہیں، اگراسران بیجا ہے تو بیگر کو کو کا داکرے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

"ولاباس بنقشه خلا محرابه، فإنه يكره؛ لأنه يلهى المصلى. ويكره التكلف بدقائق النقوش ونحوها كأخشاب ثمينة وبياض بنحو سبيداج، خصوصاً في جدار القبلة بجص وما، ذهب لوبماله الحلال لامن مال الوقف، فإنه حرام، وضمن متوليه لوفعل النقش أو البياض، إلا

"و لا يكره نقس المسجد، وهو المذكور في الجامع الصغير بلفظ "لاباس به".

(البحرالرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، فصل: ١/١٢، رشيديه)

(١) (مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيه (فصل): ١/١٩١، غفاريه كوئنه)

"و محمل الكراهة التكلف بدقائق النقوش ونحوه خصوصاً في المحراب". (فتح القدير، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، فصل: ١/١٢، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب: كلمة "لاباس" دليل على أن المستحب غيره، الخ: ١/٨٢، سعيد،

<sup>=</sup> يكره فيها، فصل: ١/٩٠١، غفاريه كوئته)

إذا خيف طمع الطلمة، فلا بأس به: أي بأن اجتمعت عنده أموال المسجد وهو مستغن عن العبارة، وإلا فيضمنهما، اه". درمختار وشامي مختصراً: ١/٦٨٨ (١)-

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ مسجد میں علاوہ محراب کے دوسرے حصول: حیجت وغیرہ میں نقش ونگار کرنا اس عبارت سے معلوم ہوا کہ مسجد میں علاوہ محراب میں یعنی جانب قبلہ کی دیوار میں ایسے نقش ونگار کرنا جس سے نمازیوں ایسے حلال روپیہ سے جائز ہے، کیکن محراب میں یعنی جانب قبلہ کی دیوار میں ایسے نقش ونگار کرنا جس سے نمازیوں کی توجہ منتشر ہو، مکروہ ہے، اس طرح زیادہ تکلف کے بعد باریک باریک نقوش اور نیل ہوئے نکلوا نا بھی مکروہ ہے اور مال وقف سے نوان چیزوں میں سے پچھ بھی جائز نہیں۔

جو چیز تغییر کو پختہ اور مستحکم کرنے والی ہووہ توحب ضرورت مال وقف سے جائز ہے، باتی زیبائش کام میں مال وقف کوخرچ کرنا حرام ہے، اگر متولی مال وقف کو زیبائش کے کام میں سرف کرے گا تو وہ اس مال کا ضامن ہوگا۔ البتہ اگر مال وقف زیادہ جمع ہوجائے اور معجد کو ممارت کی ضرورت نہ ہو، بلکہ ضرور یا تیا مسجد سے وہ رو پیہ قطعاً زاید ہواور متولی کو تو کی اندیشہ ہوکہ اس رو پیہ کی حفاظت کسی طرح نہیں ہوسکتی اور دوسرے ظالم لوگ اس رو پیہ پر قبضہ کر کے اپنی ضروریات میں صرف کرلیں گے تو پھرالی مجبوری کے وقت اس رو پنہ کو مسجد کے زیبائش کام میں بھی صرف کرنا ورست ہے اور ظاہر ہے کہ شوشے لگانا زیبائش ہی کے لئے ہے، ممارت کے

(۱) (الدرالمحتار مع رد المحتار، كتاب الصلاة، مطلب: كلمة "لابأس" دليل على أن المستحب غيره، 'لخ: ١/٢٥٨، سعيد)

"ومحل الاختلاف في غبر نقش المحراب، أما نقشه فهو مكروه؛ لأنه يلهى المصلى، كما في فتيح القدير وغيره. قال المصنف في الكافى: وهذا إذا فعل من مال نفسه، أما المتولى فإنما يفعل من مال الوقف ما يُحكم البناء دون النقش، فلو فعل ضمن حينئل، لمافيه تضيع المال، فإن اجتمعت أموال المساجد و خاف الضياع بطمع الظلمة فيها، لا بأس به حينئذ، اهـ". (البحرالوائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة: ٢٥/٢، وشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلاة، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة و ما لا يكره، فصل: ا/٩٠ ، وشيديه)

(وكذا في الحلبي الكبير، فصل في أحكام المسجد، ص: ٢١٧، ٢١٢، سهيل اكيدُمي لاهور) (وكذا في الهداية، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ١/٣٣١، مكتبه شركت علميه ملتان) کئے نہیں۔اگر نمازی کی تصویران شیشوں میں نظر آتی ہے تواس میں اُور بھی تصویر پرسی کی مشابہت ہے۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمود گنگو ہی عفااللّہ عنه معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ۴۸/۵/۵ ۵ هـ۔

صحيح :عبداللطيف، مدرسه مظاهر علوم ، ١٦/٥/ ٥٥ هـ

الجواب صحيح: سعيداحدغفرله، مدرسه مظا برعلوم سهار نپور ـ

سلورجو بلي برمسجد ميں چراغاں

سبوال[۷۴۳۳]: اسسلورجو بلی کےسلسلے میں چراغاں میں روشنی یازینت کرنا جائز ہے یانہیں؟ سلورجو بلی جارج پنجم کی ۲۵/سالہ حکومت کی سال گرہ کی خوشی منانا ہے۔

٢.....٢ أمدني اس سلورجو بلي كي خوشي كي سليله مين صرف كرنا جائز ہے يانہيں؟

سائل خادم بوسف انصاری گنگوہی مقیم سہار نپور۔

الجواب حامداً ومصلهاً:

جوادقات شرعاً امت کے قابلِ احترام اور مواقع مسرت ہیں، ان میں زینت اور روشنی مساجد کے متعلق فقہاءرمھم اللہ تعالی هپ تضریح فرماتے ہیں:

"ومن البدع المنكرة مايفعل في كثير من البلدان إيقاد القناديل الكثيرة في ليالي معروفة في السنة كليلة النصف من شعبان، خصوصاً بيت المقدس، فيحصل بذلك مقاسد كثيرة: منها: مضاهاة المحبوس في الاعتبار بالنار، والإكثار منها. ومنها: مايترتب على ذلك في كثير من المساجد من اجتماع الصبيان، وأهل البطالة، ورفع أصواتهم، وامتهانهم بالمساجد، وانتها ك حرمتها، وحصول أوساخ فيها، وغير ذلك من المفاسد، يجب صيانة المسجد عنها. ومن السفاسد ما يجعل في الجوامع، وهو من إيقاد القناديل، وتركها إلى أن تطلع الشمس، وترفع، وهو من فعل البهود في كنائسهم. وأكثر ما يفعل ذلك في العيد، وهو حرام ........ ومما يشبه ذلك وقود الشموع الكثيرة ليلة عرفة، ١ه". حموى شرح أشباه، ص: ١٥٥١)

<sup>(</sup>١) (شرح غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر، القول في أحكام المسجد: ١٢/٣، إدارة القرآن كراچي)=

ا .....سلور جو بلی کواسلام اور شعائرِ اسلام ہے جس نوع کا تضاو ہے وہ کسی ذی احساس اور معمولی ہے معمولی سے معمولی مسلم پر بھی مخفی نہیں ، پھراس کی خوشی منانا، اس میں روشنی یازینتِ مساجد وغیرہ کرنا کیسے جائز ہوسکتا ہے؟ مسلمانوں کواس ہے اجتناب ضروری ہے اوراس میں شریک ہونا گناہ ہے (۱)۔

۲.....فقهاء کی مذکوره بالاتصریح مطلق ہے،لہذاوقفاورمسجد کی آمدنی کواس میں خرچ کرنا اُور بھی زیادہ ممنوع اور گناہ ہوگااورمتو لی اس کا ضامن ہوگا:

. "ولابأس بنقشه خلامحرابه بجص وماه ذهب لوبما له الحلال، لامن مال الوقف، فإنه حرام، وضمن متوليه لو فعل النقش أو البياض، ١هـ". درمختار مختصراً، ص: ١٦٨٨(٢). فقط

= "رجل أوصى بشلث ماله لأعمال البر، هل يجوز أن يسرج المسجد من ذلك؟ قال الفقيه أبوبكر رحمه الله تعالى: يجوز، ولا يجوز أن يزادعلى سراج المسجد؛ لأن ذلك إسراف، سواء كان في رمضان أو غيره. ولا يزين المسجد بهذه الوصية". (فتاوئ قاضى خان على هامش الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣/ ١ ٢٩، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي التاتار خانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد: ٨٥٦/٥، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الثاني: ١/٢ مرشيديه)

"وإسراج السرج الكثيرة في السكك، والأسواق ليلة البراء ة بدعة، وكذا في المساجد ويضمن القيم". (البحر الرائق: ٣٥٩/٥، كتاب الوقف، رشيدية)

(۱) سلورجو بلى منافي مين كفاركى مشابهت ب، اور كفارك شعار وغيره مين مشابهت اختيار كرنا شرعاً ممنوع ب: "عسن ابسن عسمر رضى الله تعالى عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم". (سنن أبى داؤد، كتاب اللباس، باب ماجاء فى لبس الشهرة ۲۰۳/۲، مكتبه إمداديه ملتان)

قال على القارى: "(قوله: من تشبه بقوم): أى من تشبه نفسه بالكفار مثلاً في اللباس وغيره، أو بالفساق أو الفجار، أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار. (قوله: فهو منهم): أى في الإثم والخير. قال الطيبي: هذا عام في المخلق والخلق والشعار، وأما كان الشعار أظهر في الشبه ذكر الباب". (مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس، الفصل الثاني، (رقم الحديث: ٣٣٣٧): ١٥٥/٨، رشيديه)

(٢) (الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها: ٢٥٨/١، سعيد)

والتدسيحان تعالى اعلم\_

حرره العبدمحمود كنكوبي عفاالله عنه عين مفتى مدرسه مظاهرعلوم سهانپور \_

صيح :عبداللطيف مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور

صحیح: بنده عبدالرحمٰن غفرله (صدر مدرس)

الجواب صحح: بند همنظوراحمة عفي عنه ـ

الجواب صحيح: بنده فقيرز كريا قد وي مدرس مدرسه هذاب المجيب مصيب ،عبدالشكور ..

یہ جواب سیجے ہے: اسعداللہ، مدرس مدرسہ مظاہرعلوم۔

الجواب صحيح: نورمحم بقلم خود \_

جواب مجيح: صديق احمد، مدرس مدرسه مندا\_

الجواب سيح : بنده ظهورالحن عني عنه، مدرس مدرسه مظا هرعلوم سهار نپور۔

الجواب صحيح جميل احمد، مدرس مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور

مسجدمين روضهٔ اقدس كى تصويراگانا

سوال[۱۳۴۸]: حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كروضة مباركه كي تضوير مبحد مين لكانا جائز نے

= "قوله: (ولا نقشه بالجص وماء الذهب): أي ولايكره نقش المسجد ........... وهذا إذا فعل من مال نفسه، أما المعتولي، فإنما يفعل من مال الوقف، ما يحكم البناء دون النقش، فلو فعل ضمن حينشذ، لما فيه تنظييع المال". (البحر الوائق، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ٢٥/٢، وشيديه)

"وليس للقيم أن يتخذ من الوقف على عمارة المسجد شرفاً، أو ينتقش المسجد من ذلك، لو فعل؛ يكون ضامناً". (فتاوئ قاضى خان على هامش الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، باب لرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣/١/٣، رشيديد)

"وكلاً ينضمن إذا أسرف في السرج في رمضان، وليلة القدر". (البحر الرائق، كتاب الوقف: 4/ • ٣٦، رشيديه) يانهيں؟ خانه كعبه كى تصوير مسجد ميں لگاسكتے ہيں يانہيں؟ فقط-

الجواب حامداً ومصلياً:

لگاسکتے ہیں، مگر سامنے نہ لگائیں جس سے نمازیوں کی نظر اس پر جائے، اونچائی پرلگائیں (۱)۔ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔

> حرره العبرمخمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۰/۹/۹ هـ-الجواب مجمع، بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديوبند

> > مسجدمين كعبها ورمسجر نبوى كافو ثولطكانا

سوال[۷۳۳]: مسجد میں ایک طرف کعبہ کا نقشہ آویزاں ہےاور دوسری طرف مسجد نبوی کا ہے۔ ایبا نقشہ مسجد میں لگانا یالٹکانا کیسا ہے،اور خاص کر داہنے جانب ضروری مجھ کرلٹکانا کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد میں ایسے نقشتے اور کتبے لگانا، یا دیوارِمسجد میں ایسے نقش ونگار کرنا جس سے نمازیوں کا دھیان اس کی طرف جائے ،مکر وہ ہے(۲) اورضر وری سمجھنا تو بالکل ہی غلط و باطل ہے۔فقط واللہ نتعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۱/۴/۲۵ ہے۔

(۱) "يجوز نقشه بالجص و ماء الذهب إذا تبرع به إنسان سوى جدار القبلة". (الدر المنتقى في شرح الملتقى، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، فصل: ۱/ ۹۰ ، غفاريه كوئشه) (وكذا في الدر المختار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و مايكره فيها: ۱/۲۵۸، سعيد) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة: (وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة:

(٢) "ولابأس بنقشه خلا محرابه، فإنه يكره؛ لأنه يلهى المصلى. ويكره التكلف بدقائق النقوش ونحوها خصوصاً في جدار القبلة ...... وقيل: يكره في المحراب دون السقف المؤخر". (الدرالمختار، كتاب الصلوة، مطلب: كلمة "لابأس" دليل على أن المستحب غيره: ١/١٥٨، سعيد)

"ومحل الاختلاف في غير نقش المحراب، أما نقشه فهو مكروه؛ لأنه يلهى المصلى". (البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها، فصل: كره اسقبال القبلة: ٢٥/٢، رشيديه) =

#### د بوارمسجد میں آیات وغیر ہلکھوا نا

السوال[۷۳۳]: عام طور پرمساجد کی دیواروں پر آیات ِقر آنی،احادیث،یاخلفائے راشدین واصحابِ عشرہ بشرہ کے اسائے مبارکہ لکھے جاتے ہیں۔ یہس حد تک درست ہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بالضرورت به چیزین و ہال نه کسی جائیں (۱) ۔ فقط واللہ اعلم ۔ حرر ہ العبر محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۹۵/۳/۲۴ ہے۔

چندہ سے تعمیر شدہ مسجد میں اینے نام کا پتھر لگانا

سدوال[۲۳۳]: ہارے یہاں میدان جوگل تحصیل ہندوارہ میں ایک جامع مسجد تعمیر ہورہی ہے۔
ایک شخص ایک پھر جو کہ سنگ مرمر کا ہے اس پر تاریخ سنگ بنیاد اور ذاتی نام کھدوا کر دیوار میں نصب کرنا چاہتا ہے، مگر مسجد شریف متذکرہ عوامی چندہ سے تعمیر ہورہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جوآ دمی اپنانام سنگ مرمر پر کھد واکراس کو دیوار میں نصب کرنا چاہتا ہے، چندہ کی فراہمی اور دیگر کام میں زیادہ حصہ لیتا ہے۔ گاؤں میں اکثر لوگ اس پر برا میخفتہ ہوگئے ہیں اور شدید ناراضگی کا اظہار کررہے ہیں جتی کہ اب مسجد شریف پر بھی اُکاوٹ پڑنے کا احتمال ہے۔

= (وكذا في فتح القديس، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة وما يكره فيها، فصل: ويكره استقبال القبلة: ١/١ ٣٢، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في الحلبي الكبير، فصل في أحكام المسجد، ص: ٢١٥، ٢١٢، سهيل اكيدُمي، لاهور) (١) "ولا ينبغي الكتابة على جدرانه: أي خوفاً من أن تسقط وتوطأ، بحر عن النهاية". (الدرالمختار مع ردالمحنار، كتاب الصلوة، مطلب فيمن سبقت يده إلى مباح: ٢٩٣/١، سعيد)

"وفي النهاية ولبس بمستحسن كتابة القرآن على المحاريب والجدران، لما يخاف من سقوط الكتابة وأن توطأ" (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة: ٢٥/٢، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلوة، فصل: كره غلق باب المسجد: ١٩٩١، رشيديه)

چونکہ آپ کا ادارہ ایک متنددینی ادارہ ہے اس لئے آپ سے استدعاہے کہ اس مسئلہ کو تر آن وسنت کی روشنی میں حل کر کے فتو کی صا در کریں کہ آیا ہم لوگ اس پھر کو اس شخص کے نام کے ساتھ دیوار میں نصب کریں یا نہیں ، بہتر کیا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگراہلیانِ مبجدان صاحب کو مبجد کا متولی و مہتم قرار دیے لیں اوران کے انتظام واہتمام سے مبجد کا کام انجام پائے تو اس سنگِ مرمر پراس طرح سے عبارت لکھ دی جائے کہ''اس مبجد کی تغییر فلال صاحب کے انتظام واہتمام سے ہوئی'' تو شرعاً اس کی گنجائش ہے، لیکن خود ان صاحب کا مطالبہ کہ میرا نام پھر پر کندہ کر کے لگایا جائے اخلاص کے خلاف ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی ناموری کے خواہش مند ہیں، بیخواہش نہایت غلط ہے، تو اب کوختم کرنے والی ہے۔ دنیا میں ایسے مخص کی شہرت و تعریف ہوجائے گی، مگر آخرت میں عمل خالص کے ثواب سے محروم رہے گا(ا)۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود غفرله، دارالعلوم د بوبند ۱۳۹۸/۸/۱۳۹۹ هـ

مسجد میں حدیث لکھ کراگا نا اور اپنے لئے وعاء کرانا اور اپنانا م لکھنا

سوال [۷۳۳۸]: ہارے یہاں مسلم ایسوی ایش تختہ سیاہ پر مندرجہ ذیل حدیثیں کس معتدر سالہ سے نقل کر کے مبجد کے داخلی دروازے کے پاس اندرونِ مبجد آویزال کرتی ہے اوراس کا مقصد مسلم بھائیوں کی اصلاح کے سوا پچھنیں ۔ نمازی حضرات سے یہ جماعت اپنے لیے دعائے خیر کی گذارش کرتی ہے۔ کیاازروئے شریعت اس طرح پر کسی فردیا جماعت کا بنی اصلاح اور خیر کی دعاء کرانا احکام ربی اورا حادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھنے سے پہلے کسی فردیا دارہ کا اول یا آخرنا م لکھنامنع ہے؟

مندرجه ذیل حدیثیں ہم لوگ لکھتے ہیں: . ا.....دین سیکھوا ورسکھا ؤ۔

(1) "والمراد بوجه الله تعالى ذات الله، وابتغاء وجه الله في العمل هو الإخلاص، وهو أن تكون نيته في ذلك طلب مرضاة الله تعالى من دون رياء وسمعة، حتى قال ابن الجوزى: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيداً من الإخلاص". (عمدة القارى ، باب من بني مسجداً: ١٣/٣ ٢، إدارة الطباعة المنيرية)

المست حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرا پاشفقت اور جسمہ رحمت ہونے کے باوجود نماز کو باجماعت ادانہ کرنے والوں پراس قدر برہم ہیں کہ ان کے گھروں کوآگ لگادیے پرآ مادہ ہیں (۱)۔ نماز کو باجماعت نہ پڑھنے کے سلسلے میں اور بہت سے وعیدیں آئی ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ نماز کو باجماعت ادا کرنے کی پوری کوشش کریں ۔ اللہ تعالی شانہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کوسچا نمازی بنادے، ٹھیک وفت پر پورے سکون خشوع وضوع کیساتھ باجماعت نماز اداکرنے کی تو فیتی دے۔ آمین۔

٣ .....نماز كے متعلق حياليس حديثيں وغيره۔

#### الجواب حامدأومصلياً:

مست کرنا کہ اللہ ہم کو بھی عمل کی تو فیق دے، یہ بھی منع نہیں۔ نام چاہے آخر میں لکھا جائے یا پہلے، مگر اس درخواست کرنا کہ اللہ ہم کو بھی عمل کی تو فیق دے، یہ بھی منع نہیں۔ نام چاہے آخر میں لکھا جائے یا پہلے، مگر اس طرح نام لکھنے سے اس لکھنے والے فردیا جماعت کی بھی تشہیر ہوتی ہے، جس کی بنا پر لوگ تعریف کرتے ہیں، ایسانہ ہوکہ کا محام تصود ندر ہے، یا ہوکہ کا محام مقصود ندر ہے، یا اس کے مناور اشاعتِ احادیث واحکام مقصود ندر ہے، یا اس کے ساتھ نام آوری بھی مقصود یت کے درجہ میں آجائے، جیسا کہ کشرت سے اشتہاری لوگوں کا حال دیکھنے

(۱) "عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فَقَدَ ناساً في بعض الصلوات، فقال: "لقد هممت أن آمر رجلاً يصلى بالناس، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها، فالمر بهم، فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظماً سميناً لشهدنا". يعنى صلوة العشاء". (الصحيح لمسلم: ٢٣٢/١، كتاب الصلاة، باب فضل صلوة الجماعة و بيان التشديد في التخلف عنها وأنها فرض كفاية ، قديمي)

(۲) "عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: استأذنت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى العمرة، فأذِن لى، قال: "لاتنسنا يا أخى من دعائك". فقال كلمة ما يسرّنى أن لى بها الدنيا". (سنن أبى داؤد: ١/٤١"، كتاب الصلاة، أبواب الوتر، باب الدعاء، إمداديه ملتان) (وكذا فى جامع الترمذي، أبواب الدعوات، أحاديث شتى من أبواب الدعوات: ١٩٢/٢ معيد) (وكذا فى سنن ابن ماجة، أبواب المناسك، باب فضل دعاء الحاج، ص:٢٠٨، قديمي)

میں آتا ہے۔اللہ پاک اس مصیبت مے فوظ رکھے (ا) فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، • ا/۵/ ۹۰ هـ

نام كهدوا كرمسجد برپنچرلگوانا

سسوال[۹ ۲۳۳۹] :متوفی کی طرف سے مسجد بنا کراس کے نام کا پیھر کھدواکرلگا ناجا ئزہے یانہیں؟ عبدالعلی۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ایصال ثواب کے لئے مسجد بنوا دینااور اس نیت سے پھر پر کھدوا کر لگانا کہ دوسروں کواس شم کے کاموں کی رغبت ہو، یا کوئی شخص اس پھر کو دیکھ کرمیت کے لئے خصوصیت سے ایصال ثواب کرے، درستِ ہے (۲)اورشہرت کی بنایر نام کھدوانا درست نہیں (۳) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔
حررہ العبر محمود گنگوہی۔

صيح :عبداللطيف،ا/محرم الحرام/٥٣ هـ-

☆.....☆.....☆

<sup>(1) &</sup>quot;والمراد بوجه الله ذات الله، وابتغاء وجه الله في العمل هو الإخلاص، وهو أن تكون نيته في ذلك طلب مرضاة الله تعالى من دون رياء وسمعة، حتى قال ابن الجوزى: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيداً من الإخلاص". (عمدة القارى، باب من بني مسجداً: ١٣/٣، إدارة الطباعة المنيرية) (٢) "فيه أن التعاون في بنيان المسجد من أفضل الأعمال أنه مما يجرى لإنسان أجره بعد موته، ومثل ذلك حفر الآبار، الخ". (عمدة القارى، باب من بني مسجداً: ٩/٣) إدارة الطباعة المنيرية) (٣) (راجع رقم الحاشية: ١)

## الفصل انسابع في البيع والشراء في المسجد (مجدمين خريدوفروخت كرنے كابيان)

مسجد ميں خريد وفر وخت

ســـوال[۷۴۴]: کسی شخص کامسجد میں خرید وفروخت کرنا کیسانے،،اگر جائز نیباتی کن کن چیزوں کی ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد میں خرید وفروخت منع ہے(۱)، صرف معتکف کواتن اجازت ہے کہ ضروری چیز کا معاملہ اس شخص سے کر لیے جومبحد میں آیا ہو، اس طرح کے سامان ساتھ نہ ہو۔ مسجد میں سامان رکھ کراس کوخرید نایا فروخت کر نا معتکف کے لئے بھی درست نہیں بلکہ مکروہ ہے، ر دالمحتال:۲۱۲۲ (۲)۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

(1) "عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "نهى عن الشراء والبيع في المسجد". (سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة: 1/1 1، امداديه ملتان)

(وسنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية البيع والشراء في المسجد: ١/٣١، سعيد؛

(وسنن النسائي، كتاب المساجد، باب النهي عن البيع والشراء في المسجد: ١/١١، قديمي)

"وقيد بالمعتكف؛ لأن غيره يكره له البيع مطلقاً، لنهيه عليه الصلاة والسلام عن البيع والشراء

في المسجد". (البحر الرائق، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ٢/٥٣٠، رشيديه)

(وكذا في الدر المختار مع ردالمحتار، باب الاعتكاف: ٢/٩٩٦، سعيد)

(وكذا في ملتقى الأبحر، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ١/٩٥٩، غفاريه كوئثه)

(٢)"ويكره ...... كل عقد إلا لمعتكف بشرطه". (الدرالمختار). "(قوله: بشرطه) وهو أن لا يكون

للتجارة، بل يكون ما يحتاجه لنفسه أو عياله بدون إحضار السلعة ". (ردالمحتار، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ٩/٢ معيد)

#### مسجدمين خريد وفروخت

سوال[۱۸۴۱]: متجد میں خرید وفروخت جائز ہے کہ پیں؟ اورا گرجائز ہے تو کس صورت میں اور کس وقت؟ کیونکہ یہاں پر مدراس کے علاقہ میں علاء ہوں ، یا غیر علاء ان کوا گرکوئی کتاب فروخت کرنی ہوتی ہے تو وہ متجد میں آ کر تقریر کریں گے اور اس کتاب کے فضائل بیان کریں گے اور آخر میں اس کی قیمت بتا کر متجد میں نزید وفروخت شروع کر دیں گے ۔ اور ایسے ہی ایک صاحب نے ایک نقش تیار کر مے ممبر کے اوپر رکھ دیا اور اس کوفریم کرایا اور اس کے فضائل اپنی تقریر میں بیان کئے کہ اس میں باری تعالی کے اساء ہیں اور اس کوا خیر میں انہوں نے گئن تین تین تین تین میں فروخت کردیا متجد کے اندر میمل کیا؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد میں خرید وفر وخت اس طرح بھی ناجاً ئز ہے(۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔ حرر والعبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۹۳/۹/۲۲ ہے۔

= (وكذا في البحر الرائق، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ١/٢ ٥٣، رشيديه)

"(وكره): أى تحريماً؛ لأنها محل إطلاقهم (إحضارُ مبيع فيه)". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ٣٣٩/٢، سعيد)

(۱) "عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن الشيع في المستجد". (سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة: ١/١١) امداديه ملتان)

(وسنه التومذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية البيع والشراء في المسجد: ١/٣١، سعيد)

( منن النسائي، كتاب المساجد، باب النهي عن البيع والشراء في المسجد ١/١١١، قديمي)

"وقيد بالمعتكف؛ لأن غيره يكره له البيع مطلقاً؛ لنهيه عليه الصلاة والسلام عن البيع والشراء

في المسجد" (البحر الرائق، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ٢/٠ ٥٣٠ رشيديه)

(وكذا في الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ٩/٢ ٣٣٩، سعيد)

(وكذا في ملتقى الأبحر، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ١/٩٤١، غفاريه كوئنه)

#### مسجد میں تجارت کرنا

سوال [۷۳۲]: اندرون مجد كاروباريادوكان بناكر تجارت كرناجا تزب يانبيس؟ الحواب حامداً ومصلياً:

جوجگہ نماز کے لئے وقف کی گئی ہے اس جگہ کو کاروبار تجارت وغیرہ کے لئے متعین کرنا اور وہاں تجارت کرنا ہر گز ہر گز جا ئزنہیں (۱)۔ جوجگہ نماز کے لئے نہیں اور مسجد کی مصالح کے لئے وقف ہے، اور اس جگہ کو دو کا ن وغیرہ بنانے میں مسبد کے احترام اور اس کی نغیبر وغیرہ میں فرق ند آئے تو اس کو مسجد کی آمدنی و آبادی کے لئے کرا میہ پر دینا درست ہے (۲)۔ مسجد کا اندرونی حصہ یاضحن (بیرونی حصہ) ہوسب کا ایک ہی تھم ہے، کسی جگہ بھی وہاں تجارت کرنا، یا کرا میہ پر دینا شرعاً درست نہیں (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حرزہ العبد محمود غفرلہ، دار العلوم دیو ہند، ۱۰/۱/۸۸ھ۔

(۱) "عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن المسجد " (سنن أبى داؤد، كتاب الصلاة، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة: ١/١١، امداديه ملتان)

(وسنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية البيع والشراء في المسجد: ١ /٢٤، سعيد)

(وسنن النسائي، كتاب المساجد، باب النهي عن البيع والشراء في المسجد: ١/١١، قديمي)

"وقيد بالمعتكف؛ لأن غيره يكره له البيع مطلقاً، لنهيه عليه الصلاة والسلام عن البيع والشراء

في المسجد ". (البحر الرائق، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ٢/٠ ٥٣٠، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ٣٣٩/٢، سعيد)

(٢) "ولوكانت الأرض متصلةً ببيوت المصر، يرغب الناس في استيجار بيوتها، وتكون غلة ذلك فوف
 غلة الزرع والنخيل، كان للقيم أن يبني فيها بيوتاً فيؤاجرها". (الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الكراهية،
 الباب الخامس في آداب المسجد، الخ: ٥/ ٣٢١، رشيديه)

(وكذا في فتاوى قاطقي خان، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣٠٠٠، وشيديه) (وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، الفصل الأول في المتولى: ٢/١/٢، مصطفى البابي الحلبي مصر) (٣) "ولو أن قيم المسجد أراد أن يبني حوانت في حريم المسجد و فنائه، قال الفقيه أبوالليث رحمه الله عالى:=

### امام كالمسجد ميں تنجارت كرنا

سوال [۷۴۴۳]: اگركوئى امام مجديس كيثر اوغيره ركه كرتجارت كرتا بي توبيجا رَب يانبيس؟ الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد میں، جہال نماز پڑھی جاتی ہے وہاں کپڑاوغیرہ رکھ کر تجارت کرنا مکروہ تحریمی ہے(۱)،اگرامام اس سے بازندآ ئے تووہ علیحدگی کامستحق ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبرمحمود غفرل وارالعلوم ويوبند، ۱/۹۲/۴ هـ\_

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارانعلوم دیو بند،۹۲/۴/۲ هه۔

لا يسجوز له أن يجعل شيئاً من المسجد مسكناً و لامستغلاً". (فتاوئ قاضي خان على هامش الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً أو خاناً، الخ: ٣٩٣/٣، رشيديه)
 (وكذا في الدر المختار، كتاب الوقف: ٣٥٨/٣، سعيد)

(وكذا في الفتاوي التاتار خانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المسجد، قيم المسجد: ١٠/٥ ٨، إدارة القرآن كراچي)

(1) "عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن الشعيب عن أبيه عن جده رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد". (سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة: 1/11، امداديه ملتان)

(وسنن النسائي، كتاب المساجد، باب النهي عن البيع والشراء في المسجد: ١/١١، قديمي)

(وجامع الترمذي، كتاب الصلوة، باب ماجاء في كراهية البيع والشراء في المسجد: ١/٢٥، سعيد)

"(وكره): أى تسحر يسمساً؛ لأنها محل إطلاقهم (إحضارُ مبيع فيه)". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ٣٣٩/٢، سعيد)

"وكره إحضار مبيع فيه كما كره فيه مبايعة غير المعتكف مطلقاً، للنهى". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ٩/٢ ٣٣٩، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصوم، باب الاعتكاف. ٢/٠ ٥٣٠، رشيديه)

(وكذا في ملتقى الأبحر، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ١/٩٤٩، غفاريه كوئثه)

## غسل خانه یا جوندا تارنے کی جگہ ہیج وشراء

سے وال [۷۴۴۳]: مسجد کی وہ جگہ جہاں جوتاا تاراجا تاہے یاغسل خانداوروہ حجرہ یا مکان جومصالحِ مسجد یااس کی ضروری بات کے لئے تغمیر کرایا گیا ہو، وہاں غیر معتلف کے لئے بیع وشراء – عام اس سے کہ شی مبیع وہاں موجود ہویانہ ہو – جائز ہے یانہیں؟

سعيدالدين آله آبادي\_

#### الجواب حامداً ومصلياً:

سی وشراءاحترام مسجد کے منافی ہے(۱) اور حصه ٔ مذکورہ فی السوال شرعاً مسجد نہیں اور اس کا احترام ضروری نہیں ، لہذا وہاں سی وشراء شرعاً درست ہے(۲) ، بشرطیکه نمازیوں کو تکلیف نه ہوتی ہو(۳) ۔ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبد محمود گنگو ہی عفا اللہ عند، معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ، ۲ / ۵۵ /۵ ھے۔

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، صحيح: عبداللطيف، مدرسه مظاهر علوم سهار نپور، ٦/ جمادي الاولي/ ٥٥ هـ-

مسجد کے درخت کی بیع مسجد میں

## سوال[۷۴۴]: ایکشیشم کادرخت مسجد بی کا ہے،اس کی خرید وفروخت جہال نماز ہوتی ہے جائز

(1) "عن واثلة بن الأسقع رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراء كم وبيعكم وخصوماتكم". الحديث. (سنن ابن ماجة، أبواب المساجد، باب مايكره في المساجد، ص: ٥٥، قديمي)

(۲)اس لئے کہ حصہ مذکورہ فی السوال کی جگہیں بیتین طور پرمسجد کی حدود ہے باہر ہیں اور جو جگہ مسجد ہے باہر ہوتی ہےاس میں مسجد کے احکام جاری نہیں ہوتے۔

(٣) "عن عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى عنه عن النبى مَنْتَشِيَّة قال: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويديه". (صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب من سلم المسلمون من لسانه ويديه: ١/٢، قديمي)

قال العلامة العيني رحمه الله تعالى: "فيه البحث على ترك أذى المسلمين بكل ما يؤذى". (عمدة القارى، كتاب الإيمان، باب من سلم المسلمون من لسانه ويديه: ١٨/١، دار الكتب العلمية بيروت)

ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً.

چونکہ مسجدیں نماز و جماعت کے لئے متعین کی گئی ہیں، اس لئے وہاں خرید وفروخت کرنا درست نہیں (۱) الگ ہٹ کرکی جائے اگر چہوہ درخت مسجد ہی کا ہے۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۳/۵/۳ھ۔ الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند۔

· ☆.....☆.....☆

(۱) "عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن الشيع في المسجد". (سنن أبى داؤد، كتاب الصلاة، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة: ١/١١، امداديه ملتان)

(وسنن النسائي، كتاب المساحد، باب النهي عن البيع والشراء في المسجد: ١/١١، قديمي)

(و سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية البيع والشراء في المسجد: ١ /٢٣، سعيد)

"وكره إحضار مبيع فيه كما كره فيه مبايعة غير المعتكف مطلقاً، للنهى". (الدرالمختار). "ويأكل: أى المعتكف و يشرب و ينام و يبيع و يشترى فيه لا غيره. قال الملاعلى القارى رحمه الله تعالى في المسجد، أى لا يفعل غير المعتكف شيئاً من هذه الأمور في المسجد، اهـ". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ٣٨٥/٢، سعيد)

(وكذا في المحر الرائق، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ٥٣٠/٢ (شيديه)

(وكذا في ملتقى الأبحر، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ٣٤٩/١، غفاريه كونته)

# الفصل الثامن في الاكتتاب في المسجد (مجريس چنده كرنے كابيان)

مسجدمیں مدرسہ کے لئے چندہ کرنا

سوال[۲۳۲]: مسجد کے اندر مدرسہ کا چندہ اس طرح سے مرحباً اور سبحان اللہ بول کروضول کرنا کیا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

دینی ضرورت کے لئے مسجد میں چندہ کرنا مرحباً اور سبحان اللّٰہ کہہ کر درست ہے، مگر نمازیوں کی نماز میں خلل وتشویش نہ ہونے پائے(۱)۔ فقط واللّٰہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۲۱/۹/۴ هـ

مسجدمين چنده كااعلان كرنا

سسوال[۷۳۴۷]: آج کل ہرجگہ چندہ کنندگان مسجد، مدرسوں، الجمنوں،عیدگاہوں، پنتیم خانوں،

(۱) اس تشم کا چندہ کرنے میں اگر مسجد کے آواب کا خیال رکھا جائے تو اس میں بظاہر کو کی حرج نہیں، جبسے کہ سائل کو آواب مسجد کا خیال رکھتے ہوئے عطیہ پہنے وغیرہ دینا جا تزہے:

"و يكره التخطى للسؤال بكل حال". (الدرالمختار). "قال في النهر: والمختار أن السائل إن كان لايمر بين يدى المصلى ولا يتخطى الرقاب و لا يسأل إلحافاً، بل لأمر لا بد منه، فلا بأس بالسؤال و الإعطاء، اهـ". (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الجمعة، مطلب في الصدقة على سؤال المسجد: ١٢/٢ ، سعند،

(وكذا في البزازية، الثالث والعشرون في الجمعة، نوع: ٢/٢، رشيديه)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة: ١/٣٦٥، امداديه ملتان)

بور ڈنگوں، اسکولوں، مقبروں، گورکنوں کے اعلان مسجد میں کرتے ہیں، حتی کہ کسی چیز کے گم ہونے کا بھی اعلان
کرتے ہیں اور ملی ہوئی چیز کا بھی اظہار مسجد میں کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں پیر کے بیٹے بیٹیوں کی شادی، مؤذن
وامام کی امداد کی بار بار پکار مسجدوں میں کررہے ہیں، حالانکہ امام ومؤذن کی تخواہ بھی ملتی ہے۔ تو بیاکام مسجد میں
جائز ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بیسب کام مسجد سے باہر مناسب ہیں ، کیونکہ بسااہ قات ان چیز وں میں بات اپنی حدیر قائم نہیں رہتی بلکہ شور وشغب تک نوبت آ جاتی ہے(۱)۔اور گم شدہ چیز کو تلاش کرنے کی تو مسجد میں ممانعت بھی ہے۔اسی طرح ملی ہوئی چیز کا اعلان بھی مسجد سے باہر کیا جائے (۲)۔فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

مسجد میں مسجد جنم اورامام کے لئے چندہ

سے اندرختم شریف کے سلسلہ میں جو چندہ ہوتا ہے، وہ چندہ نام بنام لکھا جار ہاتھا تو ایک صاحب نے اعتراض کیا

(۱) جس طرح مسجد میں سوال کرنے کے آ داب کا خیال ندر کھنے کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے، اسی طرح یہاں بھی گناہ ہوگا:

"وفيها و لا يجوز الإعطاء إذا لم يكونوا على تلك الصفة المذكورة. وقال الإمام أبو نصر العياضي: أرجو أن يغفر الله تعالى لمن يُخرجه من المسجد". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الجمعة، مطلب في الصدقة على سؤال المسجد: ٢٣/٢ ا، سعيد)

(وكذا في البزازية، الثالث والعشرون في الجمعة، نوع: ٢/٢، رشيديه)

(٢) "عن أبي هويرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إذا رأيتم من ينشد ضالة في السمسجد، فقولوا: لا ردها الله عليك". (جامع الترمذي، أبواب البيوع، باب النهي عن البيع في المسجد: ١/٢٣٤، سعيد)

(وسنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب كراهية إنشاد الضالة في المسجد: ١ / ٢٩ ١، دار الحديث ملتان)

"ويكره إنشاد ضالة، الغ". (الدرالمختار). "هي الشئ الضائع، وإنشادها السؤال عنها، و في الحديث: "إذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد، فقولوا: لا ردها الله عليك". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب في أفضل المساجد: ١/٠٢٠، سعيد)

کدونیا کی خرافات نہ ہونا چاہئے ، دوسر مے مخص نے کہا کہ تمام مسجدوں میں امام صاحب کے لئے چندہ ہوتا ہے اور دیا جاتا ہے۔ تو مذکورہ بالاحضرت بولے کہ مسجد کے اندر لینا دینا دونوں حرام ہے، حرام کی وضاحت نہیں کی تو آیا ہے ہے کہ لینا دینا دونوں حرام ہیں اور باتیں کس مشم کی ہونا چاہئے؟ مسجد میں تغییری وانتظامی کام سب ہی ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

دنیا کی باتیں جیسے: خرید وفروخت کی باتیں، مقد مات کی باتیں، کھیت اور باغ کی باتیں، بیسب دنیا
کی باتیں ہیں۔ مسجد کی تعمیر یا امام کی تنخواہ کے لئے چندہ کرنامسجد میں منع نہیں، بشرطیکہ شور وشغب نہ ہو(۱) جیسا
کہ عامة آج کل ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پرطعن کرتے ہیں، غیرت دلاتے ہیں، کم چندہ دینے پرجھگڑتے ہیں۔
غرض مسجد کا احترام ملحوظ نہیں رکھتے، میں طریقہ منع ہے۔ ختم شریف کے لئے جو چندہ کیا جاتا ہے، وہ اکثر زور دے کر
لیاجا تا ہے اوراس میں زیادہ تر دکھا والور مقابلہ مدِ نظر ہوتا ہے، یہ جھی منع ہے (۲)۔

(۱) "عن عبيد الله بن عاصر السُحُصبيّ قال: سمعت معاوية رضى الله تعالى عنه يقول: ...... سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "إنما أنا خازن، فمن اعطيتُه عن طيب نفسى فمبارك له فيه، و من أعطيته عن مسئلة وشره، كان كالذي ياكل و لايشبع". (الصحيح لمسلم: ١/٣٣٣، كتاب الزكوة، باب النهى عن المسئلة، قديمى)

(وكذا في البزازية، الثالث والعشرون في الجمعة، نوع: ٢/٢، رشيديه)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة: ٣٢٥/١، إمداديه ملتان)

(٢) "عن أبى حرة الرقاشي عن عمه رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ألا! لا تظلموا، ألا! لا يحل مال امرى إلا بطيب نفس منه". (مشكوة المصابيح، كتاب البيوع، باب =

مسجد میں تلاوت، تبیج، درود شریف، استغفار میں مشغول رہنا جا ہے، ایسے طریقہ پر کہ نمازیوں کو تشویش نہ ہو۔اگر مسائل کی تعلیم دی جائے تو بیر بھی مسجد میں درست ہے(۱)۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔



www.ahlehad.org

<sup>=</sup> لغصب والعارية، الفصل الثاني، ص: ٢٥٥، قديمي)

<sup>(</sup>١) "لأن المسجد ما بُنني إلا لها من صلاة أو اعتكاف و ذكر شرعي و تعليم علم أو تعلمه و قراء ة القرآن ". (الأشباه والنظائر، القول في أحكام المسجد: ٢٣/٣، إدارة القرآن كراچي)

# الفصل التاسع في الحَفَلات للوعظ و الأناشيد في المسجد (مسجد مسرين وعظ وظم كم مفلول كابيان)

## مسجد ميں جلسه وتقریر

سسوال[۹]: موجودہ زمانہ میں جب کہ مساجد میں جلے منعقد کئے جاتے ہیں جواپنے اندر بہت میں پیچید گیول کے حامل ہوتے ہیں، جن میں علاوہ تقاریر کے شور فئل، ہاتھہ پائی اور گالی گلوج تک کی نوبت پہونچ جاتی ہے اور ایک دوسرے پرآ وازے کیے جاتے ہیں اور طعن تشنیع سے کام لیا جاتا ہے۔ بعض اوقات تو اکثر سامعین اور بعض مقررین حضرات ایسی پستی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس کا ثبوت قہوہ خانوں میں بھی محال ہے۔ ایسے افعال کے مرتکب مساجد کا کیا تھم ہے؟

خادم العلمها ومحمطي نائب منجانب: المجمن اسلاميدلا جور پنجاب،خطيب مسجد شابي لا جور

#### الجواب حامداً ومصلياً:

### احكام شرعيد بيان كرنے كے لئے مسجد ميں جلسه كرنا ورست ہے(١) مقرر اور واعظ كوچا ہے كه نهايت

(۱) "كما يجوز لأهل المحلة أن يجعلوا المسجد الواحد مسجدين، فلهم أن يجعلوا المسجدين واحداً لإقامة الجماعات، أما للتدريس أو للتذكير، فلا؛ لأنه ما بُنى له وإن جاز فيه". (البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها فصل: كره استقبال القبلة، الخ: ٢٢/٢، رشيديه) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، باب الكراهية، الباب النخامس في آداب المسجد، الخ: ١/٥ ٣٢١/٥ رشيديه)

(وكذا في الدر المختار، كتاب الصلاة: ١/٠٢٠-٣٢٣، سعيد)

"لأن المسجد ما بُني إلا لها من صلاة أو اعتكاف و ذكر شرعي و تعليم علم أو تعلمه و قراء ة القرآن ". (الأشباه والنظائر، القول في أحكام المسجد: ٢٣/٣، إدارة القرآن كراچي)

مُتانت اور سنجیدگی سے اللہ تعالی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد حاضرین کو سنائے اور سمجھائے۔ اور سامعین کوبھی چاہئے کہ نہایت اوب اور احترام سے اس کو سنیں اور عمل کریں۔ جوصورت سوال میں درج ہے اس طریقہ پر جلسہ کرنا اور الین حرکات کا ارتکاب احترام مسجد کے قطعاً خلاف اور ناجائز ہے، فقہاء نے "احکام مسجد" میں ایسے شور وغل اور لڑائی کو بالکل ممنوع تحریر کیا ہے (ا) فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود گنگوبی عفا اللہ عنین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نیور ،۲۲/۲ ہے۔ الجواب صحیح : عبد اللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہار نیور ،۲۲/صفر/ ۲۲ ہے۔ مسجد میں کرسی بجھا کر وعظ کرنا

سدوان[۵۰]: جب کہ سجد کے اندرمنبر ہے اور وہ پیوست ہے باہر نہیں آسکتا، تواس شکل میں اگر کوئی دینی وعظ ونصیحت کرنے والامسجد کے برآ مدے میں یا فرش پر جہاں منبر نہیں ہے، وہاں کرسی یا موڑھا(۲) بچھا کراس پر بیٹھ کروعظ ونصیحت لوگوں کوسنائے تو یہ کیسا ہے؟

(۱) "عن واثلة بن الأسقع رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "جنبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و شرائكم و بيعكم و خصوماتكم و رفع أصواتكم". الجديث. (سنن ابن ماجة، باب ما يكره في المسجد، ص:٥٥، مير محمد كتب خانه)

"وههنا أبحاث: الأول فيما تصان عنه المساجد: يجب أن تصان عن إدخال الرائحة الكريهة لقوله عليه السلام: "من أكل الثوم والبصل والكراث، فلا يقر بن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتاذى منه بنو آدم" متفق عليه. وعن حديث الدنيا، وعن البيع والشراء، وإنشاد الأشعار، وإقامة المحدود، و نشدان الضالة، والمرور فيها لغير ضرورة، ورفع الصوت، وإدخال المجانين والصبيان لغيرالصلاة ونحوها، النخ". (المحلبي الكبير، فصل: في أحكام المسجد، ص: ١١٠، ١١٢، سهيل اكيلمي لاهور)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ٢٠/٢، رشيديه) (٢) "مورُّ ها: سركنُرُون اورسونِج كي بني بموئي كري" - (فيروز اللغات، ص: ١٣١٩)

الجواب حامداً ومصلياً:

منبرنه بونو کری یاموژ چها بچها کراس پر بینه کروعظ وتقریر درست ہے(۱) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند،۱۲/۵/۱۲ ھ۔

مسجد میں پڑھنے آنے والے بچوں سے تقریر کرانا

سے وال [ ۱ ۵ ۲۵]: مسجد میں جو بچے پڑھنے آتے ہیں ان سے سبح کے وقت نظمیں ،نعت اور تقریر وغیرہ کرانا کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد میں جو بیچے پڑھنے کے لئے آتے ہیں ان کی تعلیم کے لئے ان کوتقریر کی مثق کرانا اور نعت پڑھوا نا بھی درست ہے(۲)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، ۱۲/۲۱/ ہے۔

(۱) "وحدثنا شيبان بن فروخ قال: نا سليمن بن المغيرة قال: نا حميد بن هلال قال: قال أبو رفاعة رضى الله تعالى عنه: انتهيت إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يخطب قال: فقلت: يارسول الله! -صلى الله تعالى عليه وسلم - رجل غريب جاء يسأل عن دينه لايدرى مادينه؟ قال: فاقبل على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وترك خطبة حتى انتهى إلى فأتى بكرسى حسبتُ قوائمه حديداً قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وجعل يعلمنى مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها". (الصحيح لمسلم، كتاب الجمعة، باب من دخل المسجد والإمام يخطب: ١ /٢٨٤، قديمى)

(٢) "و من هنا يعلم جهل بعض مدرسي زماننا مِن منعهم مَن يدرس في مسجد تقرر في تدريسه، أو كراهتم لذلك زاعمين الاختصاص به دون غيرهم، وهذا جهل عظيم ....... لأن المسجد مابني إلا لها من صلاة أو اعتكاف وذكر شرعى و تعليم علم أو تعلمه وقراء ة قرآن". (الأشباه والنظائر، القول في أحكام المسجد، (رقم القاعدة: ٣٥): ٣٣/٣، إدارة الفرآن كراچي)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ٢٠/٢، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٢٨/٦، سعيد)

(وكذا في الدر المختار، كتاب الصلاة: ١/٢٣ ، سعيد)

مسجد مين نعت برزهنا

مسوال[۷۴۵۲]: مسجد میں بیٹھ کریا کھڑے ہوکرا یک آ دمی رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھ سکتا ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

برِ هسکتا ہے، جب کہ ضمون سیح ہواور کوئی خارجی مفسدہ بھی نہ ہو(۱)۔ فقط واللہ سیحانہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

مسجدين البكثن

## سوال[440]: اگرکوئی محض الیکن کے سلسلہ میں کوئی سیاسی میٹنگ مسجد میں کر کے مسجد کوانتخابی

(١) "وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يضع لحسان منبراً في المسجد يقوم عليه قائماً يفاخر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو ينافح". الحديث. (مشكوة المصابيح، كتاب الأدب، باب البيان والشعر، الفصل الثالث، ص: ١٠، قديمي)

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: "وقال غيره: يحتمل أن البخارى أراد أن الشعر المشتمل على المحق حق، بدليل دعاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لحسان على شعره، وإذا كان حقاً جاز في المسجد كسائر الكلام الحق، ولا يمنع منه كما يمنع من غيره من الكلام المخبيث، واللغو الساقط ....... وأما مارواه ابن خزيمة في صحيحه والترمدي وحسّنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المساجد ..... فالحجمع بينها وبين حديث الباب أن يحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين، والماذون فيه ماسلم من ذلك. وقيل: المنهى عنه ما إذا كان التناشد غالباً على المسجد حتى يتشاغل به من فيه". (قتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب الصلوة، باب الشعر في المسجد، (رقم الحديث: ٣٥٣):

"و يكره إنشاد ضالة أو شعر إلا ما فيه ذكر". (الدرالمختار). "(قوله: أو شعر) ........ فما كان منه في الوعظ والجكم و ذكر نعم الله تعالى و صفة المتقين، فهو حسن". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب في إنشاد الشعر: ١/٢٠٠، سعيد)

اورسیاسی پلیٹ فارم کے طور پراستعال کرے، تو کیا از روئے شریعت بیددرست ہے اورایسے آ دمیوں کا شریعت میں کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مسجدیں دنیاوی الیکشنوں کے لئے نہیں بنائی گئیں ،ایسے کام مسجد میں نہ کئے جائیں ، جوابیا کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں (۱)۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ وہ غلطی پر ہیں (۱)۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفر لہ ، دارالعلوم دیو بند ، ۱۵/ ۸/۰۹ھ۔ الجواب سیح ، بندہ نظام الدین عفی عنہ ، دارالعلوم دیو بند۔

(١) "و يكره كل عمل من عمل الدنيا في المسجد". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، الخ: ٣٢١/٥، رشيديه)

"الجلوس في المسجد للحديث لا يباح بالاتفاق؛ لأن المسجد ما بُني لأمور الدنيا. وفي خزانة الفقه: يدل على أن الكلام المباح من حديث الدنيا في المسجد حرام". (الفتاوي العالمكيريد، المصدر السابق)

(وكذا في البحر الرائق، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها فصل: كره استقبال القبلة، الخ: ٦٣/٢، رشيديه)

## الفصل العاشر في المزامير عند المسجد (مسجد ك قريب مسيقى وغيره كابيان)

## مسجد کے سامنے بلجہ وغیرہ

سے وال [۷۳۵۳]: مسجدوں کے سامنے -خواہ جماعت کا وقت ہویا نماز ہورہی ہو- باجہ، ڈھول،
تاشہ، انگریزی باجہ، شہنائی (۱) وغیرہ کے بجانے سے مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے یا نہیں؟ اور باجہ بجانے والوں کو
روکنا چاہئے یا نہیں جب کہ وہ شارع عام راستے سے باجہ بجاتے چلے جارہے ہوں؟ شادی وجلوں وغیرہ میں
بعض وقت روکئے سے باجہ والوں کو فساد کا خوف بھی ہوتا ہے۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

شاہراہ عام پر ہر شخص کو گزرنے کا حق حاصل ہے (۲)، کیکن ایسی حرکت کرنا جس ہے آس پاس والوں یا اہلِ مسجد کوخصوصاً اوقات صلوۃ میں اذبت پہونے منع ہے (۳) ۔ حسنِ تدبیر سے اگر فہمائش کردی جائے، یاکسی ذی اثر آ دمی کے ذریعہ کہلوادیا جائے تو بہتر ہے، ورنہ فتنہ وفساد سے اجتناب جائے (۴) ۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم ۔

<sup>(</sup>١) "شهنائي: نفيري، بانسري، الغوزه" .. (فيروز اللغات، ص: ٨٥٢، فيروز سنز لاهور)

<sup>(</sup>٢) "أما النافذة فلا منع من الفتح فيها؛ لأن لكل أحد حق المرور فيها ". (ردالمحتار، باب التحكيم، مسائل شتى، مطلب في فتح باب آخر للدار: ٣٣٢/٥، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية، الباب الثاني والثلاثون في المتفرقات: ٣/٣٨٨، رشيديه)

 <sup>(</sup>٣) قبال الله تعمالين: ﴿ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وسعى في خرابها ﴾ الآية (سؤرة البقرة: ١١٣)

<sup>(</sup>٣) "عن طارق بن شهاب وهذا حديث أبى بكر قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلوة مروان، فقام إليه رجل، فقال: الصلوة قبل الخطبة، فقال: قد ترك ماهنالك، فقال أبو سعيد رضى الله تعالى =

مسجد کے اندریا حصت پر نقارہ ہجانا

سوال[۷۳۵۵]: مسجد كاندريا حجيت پرنقاره بجانا درست بيانبيس؟

الجواب حامداً ومصلياً:

سحری کے لئے مکان کی حجبت پرنقارہ بجانے کی اجازت ہے(۱)،متجد میں یامسجد کی حجبت پرنہیں۔ فقط واللّہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند ـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديوبند \_

آ داز دارگھڑی مسجد میں

سے وال [۷۴۵۲]: وہ بڑی گھڑی جواکثر دیوار پرلگائی جاتی ہے اور ہرآ دھ گھنٹہ پر گونجی ہوئی آ واز میں ٹھوکے دیتے ہوئے خصوصاً مسجد میں لگانے کے لئے شریعت کا کیا تھم ہے؟

= عنه: أما هذا، فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "من راى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، و ذلك أضعف الإيمان". (الصحيح لمسلم، باب كون النهى عن المنكر من الإيمان: ١/١٥، قديمي)

"شم اعلم أنه إذا كان المنكر حراماً وجب الزجر عنه، وإذا كان مكروها ندب، والأمر بالمعروف أيضاً تبع لما يؤمر به، فإن وجب فواجب، وإن ندب فمندوب، ولم يتعرض له في الحديث؛ لأن النهى عن المنكر شامل له، إذ النهى عن الشئ أمر بضده وضد المنهى إما واجب أو مندوب أو مباح، والكل معروف. وشرطهما أن لايؤدى إلى الفتنة، كما علم من الحديث، وأن يظن قبوله، فإن ظن أنه لا يقبل فيستحسن إظهار شعار الإسلام". (مرقاة المفاتيح، كتاب الآداب، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأول: ٨ / ٢٢ / ٨، (رقم الحديث: ١٣٨٥)، رشيديه)

(١) قبال النعلامة النحب كفي: "وإنشاد ضالة أو شعر إلاما فيه ذكر ورفع صوت بذكر إلا للمتفقهة". (ردالمحتار، مطلب في إنشاد الشعر: ١/٠٢، سعيد)

"أقول: وينبغى أن يكون طبل المسحر في رمضان لإيقاظ النائمين للسحور كبوق الحمام، تأمل". (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة: ٣٥٠/١، سعيد)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اس گھڑی کامقصدِ اصلی بھی وقت ہو معلوم کرنا ہے اور ستار باجد کی طرح آ واز سننا مقصد نہیں ، لیکن گانا ہوجانے کی وجہ ہے اس کی آ واز میں اس طرح کا لحاظ کر لیا گیا ہے کہ اگر کوئی باجہ کی آ واز نہ سننا چاہے ، بلکہ اس سے نفرت کرتا ہوتو وہ بھی ہے اختیاراس کو سنے۔اس کو ستار وغیرہ کی طرح بالکل ناجائز تو نہیں کہا جائے گا، بل ضرور کسی قدر تشبیہ پیدا ہوجائے گا، اس لئے ایسی گھڑی کے مقابلے میں وہ گھڑی قابل ترجیح ہوگی جس میں آ واز نہ ہو(۱)۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم دیوبند، ۱۵/۹/۹هـ الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۱۵/۹/۱۵هـ

<sup>(</sup>١) "والسادس: أن لا يترفع فينه النصوت من غينر ذكر الله تبعالي". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد: ١/٥، ٣٢١، رشيديه)

## باب المتفرقات

## مسجد کے نام پردینی درسگاہ بنانا

سوان[۷۵۵]: یہاں کے مسلمانوں کاارادہ ہے کہاس شہر میں اسلامی مسجد بچوں کے لئے وینی درسگاہ قائم کی جائے جس کے لئے مجد تقمیر کمیٹی نے کام شروع کیا ہے، لیکن تقمیر کمیٹی میں سے چندا فراد کا ارادہ ہے کہا گریہاں کی حکومت کو یہ بتلا یا جائے کہ مسلمانوں کی جماعت یہاں پرایک مشرقی وضع قطع پر یوتھ سیزد تقمیر کرنا چاہتی ہے، اس طرح جمع شدہ رقم پر حکومت اور لوکل کارپوریشن سے ۵۷٪ فی صد گرانٹ ملئے کا کافی امکان ہے، لیکن اس کے برعکس اگریہ بتلا یا جائے کہ ہم لوگ مجد بنانے والے ہیں، تو حکومت فد ہب کے نام سے پچھ بھی میں مینارہ، گذبرنما، بھی مدود سینے کے لئے تیار نہیں، لیکن یوتھ سینٹر کے نام سے گرانٹ مل سکتی ہے جو وضع قطع میں مینارہ، گذبرنما، بلڑنگ ہوگا۔

اس میں ایک کمرہ عبادت کے لئے مخصوص کردیا جائے۔اس طریقہ پرایک پنتھ(ا) دوکاج والا معاملہ ہوتا ہے، گرانٹ (۲) بھی مل جائے گی اور مسجد بھی بن جائے گی ۔لیکن اس کے برعکس تمام مسلمانوں سے بہی مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ بچوں کے لئے مسجد ودینی درسگاہ بنارہے ہیں۔تو کیااس طریقہ پرجائزہے؟ اللجواب حامداً و مصلیاً:

مسجدوہ جگہ ہے جس کونماز کے لئے وقف کردیا جائے ،اس پرکسی کو مالکانہ تصرف کاحق نہ رہے ،اس کا راستہ بھی الگ ہو،ایسانہ ہو کہ راستہ کسی کے مکان کے اندر ہواور وہ جب جا ہے اپنا مکان بند کر دے اور مسجد میں

<sup>(</sup>۱)''نینیظ:فرقه،قوم،ملت،ندیمب،دهرم،گرده،راه،راسته''۔(فیبروز اللغات، ص: ۳۰۳، فیبروز سنز لاهور)
(۱)''گرانت: ( G r a n t ) حق دے دینا، نتقل کرنا، بخشا، مرحمت کرنا، منظور کرنا، قیول کرنا، مانتا، تسلیم
کرنا،فرض کرنا''۔English to English & Urdu Dictionary, Page)

No: 365, Feroz Sons, Lahore)

آنے والے نہ آسکیں۔ وہاں از ان وجماعت کی اجازت ہو، پھروہ جگہ مستقل کسی دوسرے کام (تعلیم وغیرہ) کے لئے مخصوص نہیں ہوسکتی ،اورنماز پڑھنے سے وہاں منع نہیں کیا جاسکتا (1)۔

اگراس طرح وہاں کے قانون کے مطابق مسجد بنانے کی مخبائش نہیں، بلکہ پچھ مدت بعد مسجد کوتو زکر مستقلاً دوسرے کام میں استعمال کرنے کا خطرہ ہے تو بہتریہ ہے کہ وہاں دبنی درسگاہ کے نام سے تعمیر کی جائے اور اس کے کسی ہال میں نماز وجماعت کا بھی انتظام رہے اور چندہ بھی یہی بتا کرلیا جائے کہ دبنی درسگاہ بنائی جائے گی جس میں نماز وجماعت کا بھی انتظام ہوگا۔ حکومت سے حاصل شدہ رقم بھی اس میں صرف ہوسکتی ہے کہ اس میں صرف ہوسکتی ہے کہ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبدمحمود عفی عنه ، دارالعلوم دیوبند ، ۰۱/۲/۸۸ هه. الجواب صحیح : بنده نظام الدین عفی عنه ، دارالعلوم دیوبند ، ۰۱/۲/۸۸ هه

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٨،٣٥٤/، سعيد) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٢٠٣١٥/ ٢٠٩١ م، رشيديه)

(٢) "ومصرف الجزية والخراج ومال التغلبي وهذيتهم للإمام ......... مصالحنا كسد ثغور وبناء قنطرة وجسر وكفاية العلماء". (الدرالمختار). "وكذا النفقة على المساجد كما في زكاة الخانية، فيدخل فيه =

## مسجد کی بجلی کا تارنسی کے مکان پر

سوال [۷۴۵۸]: اگرمر میں بجل لگانے سے تارکسی دوسر مضخص کے مکان کے اوپر کوآجائے، اور صاحب مکان کے اوپر کوآجائے، اور صاحب مکان موجود ندہو، آنے پروہ ناراض ہوتو بجل لگوانے والے خوداس کوالٹائر ااور سخت بات کہیں تو کیسا ہے؟ الحجواب حامداً ومصلیاً:

اگراس کے مکان پرتارآنے ہے نقصان ہے تواس کو وہاں سے ہٹا کرایساطریقہ اختیار کیا جائے کہاس کونقصان نہ پہو نچے(۱)، ورنہ وہیں رہنے دیا جائے ، ذرا ذراسی بات پرنزاع کرنا اوراشتعال کی بات کہنا بہت براہے(۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود عفي عنه، دارالعلوم ديوبند، ١٨/٢/٢٨هـ

الجواب صحيح: بنده محمد نظام الدين عفي عنه ـ

مسجد سے ملا کراپی تغمیر کرنا

سوال[۹۵۹]: مسجد ہے آگے کی سمت (مغرب کی جانب) یاباز ومیں کسی طرف مسجد ہے متصل ایک شخص کی زمین ہے اور وہ شخص اپنی اس زمین میں عمارت بنوار ہا ہے جو کہ مسجد کی عمارت سے (بیعنی دیوار سے) ہی شروع کرتا ہے۔اگر چہوہ زمین اس کی ملکیت میں ہے،لیکن قانون گورنمنٹ کے اعتبار سے اس کو کم از کم تین فٹ جگہ چھوڑ کرعمارت بنانا چاہئے ،لیکن وہ شخص اس کے لئے رضا مند نہیں ہے۔قانون کے لحاظ سے تو

الصرف على إقامة شعائرها من وظائف الإمامة والأذان و نحوهما". (ردالمحتار، كتاب الجهاد،
 مطلب في مصارف بيت المال: ٣/٤ ٢ ١ ، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في شرح المجلة لسليم رستم باز: ١/٩٦، (رقم المادة: ٩ ١)، مكتبه حنفيه كوثثه )

 <sup>(</sup>٦) قال الله تعالى ﴿وأطيعوا الله ورسوله، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا، إن الله مع
 الصبرين ﴾ (سورة الأنفال: ٢٦)

اس کونوٹس دیکرروکا جاسکتا ہے تحفظِ مسجد کے لئے ، کیونکہ اگر میخف دیوار ملاکرنٹر وع کرتا ہے تو اس وجہ ہے مسجد کونقصان پہو نیچے گا کہ اس مسجد کا پرنالہ اور اس کے روثن دان وغیرہ بند ہو جا کیں گے جس ہے مسجد کے نقصان کا اندیشہ ہے۔

تو کیاایی حالت میں قانون کے ہوئے ہوئے بمطابقِ شرع بھی اس کی مملوکہ زمین ہے مسجد کے تحفظ کے مدنظر بلارضائے رب الارض نوٹس دے کرروکا جاسکتا ہے یانہیں؟ فقط۔بینوا تو جروا۔ کے مدنظر بلارضائے رب الارض نوٹس دے کرروکا جاسکتا ہے یانہیں؟ فقط۔بینوا تو جروا۔ المستفتی: قاری حسام الدین ،میرٹھ شہر۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کی حصت کا پانی گرنے کے لئے جگہ کا حصور ناحق مسجد ہے، لہٰذا تحفظِ مسجد کے لئے بھی اس کورو کئے کی ضرورت ہے(۱) ۔ فقط واللّد تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبدمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۱/۵/۲۶ هه۔

الجواب سيح : بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ١١/٥/٢٧ هـ

مسجد کالینٹر پڑوسی کی دیوار پر

سوال[۷۲۰]: مسجد كاايك جمره مير عدكان كايك كمره سے ملاكر مسجد تغير كرانے والول نے

(١) "لا يسمنسع احد من التصرف في ملكه أبداً، إلا إذا أضره بغيره ضرراً فاحشاً". (شرح المجلة لسليم رستم باز: ١/٢٥٤، (رقم المادة: ١٩٧١)، مكتبه حنفيه كوئثه)

"الضرر الفاحش هو كل مايمنع الحوائج الأصلية، يعنى المنفعة الأصلية المقصودة من البناء، كالسكني، أو ينضر البناء بأن ينجلب عليه وهناً، ويكون سبب انهدامه". (شرح المجلة، المصدر المتقدم، (رقم المادة: ٩٩١١)

"يدفع النصرر الفاحش بأي وجه كان، مثلاً: لو اتخذ في اتصال دار دخان حداد أوطاحون، وكان من طرق المحديد، ودوران النظاحون يحصل وهن للبناء، أو أحدث في جانبها فرن أو معصرة، فتأذى صاحب الندار من دخان الفرن ورائحة المعصرة، حتى تعذرت عليه السكني، فهذا كله ضرر فالحش يدفع وينزال بأي وجه كان". (شرح المجلة لسليم رستم باز: ١ /١٥٨، الفصل الثاني، (رقم المادة: ٢٥٨ ا)، مكتبه حنفيه كوئله)

تغیر کرایا، میرے مکان کی خام دیوار کو چھانٹ کراپے جمرے کی دیوار قائم کرلی، میری دیوار میں سے ایک فٹ دہا کرلیزو ڈال لیا ہے۔ میں نے حافظ صاحب سے نہایت تہذیب سے دیوار بنانے کی شکایت کی، مگر توجہ اور معقول جواب نہیں دیا۔ کیا بغیر مالک کی اجازت کے ایسا کرنا جائز تھا؟ نیز ایک جھت اور بنوائی ہے جو ذکورہ حجست سے ملائی گئی اور روش دان رکھ دیا جس کی وجہ سے بے پردگی ہوگی۔ یہ بھی میری غیر موجودگی میں کیا گیا، حجست سے ملائی گئی اور روش دان رکھ دیا جس کی وجہ سے بے پردگی ہوگی۔ یہ بھی میری غیر موجودگی میں کیا گیا، حالانکہ باہر جاتے وقت وہاں سے کہ کر گیا کہ خیال کر کے کام کرنا، کوئی قابلِ اعتر اض نہ ہو۔ شرعا کیا تھم ہے؟

مالانکہ باہر جاتے وقت وہاں سے کہ کر گیا کہ خیال کر کے کام کرنا، کوئی قابلِ اعتر اض نہ ہو۔ شرعا کیا تھم ہے؟

### الجواب حامداًومصلياً:

مسجد خدا کا گھر ہے (۱)،اس میں کسی دوسر ہے کی زمین بغیر مالک کی اجازت کے شامل کر لینا، یا اس کی دیوار پر مسجد کا گاڈریالینٹر وغیرہ رکھنا، یا مسجد میں کوئی ایساروشندان کھولنا کہ جس سے دوسر ہے مکان کی بے پردگ ہو، شرعاً میہ جائز نہیں (۲)، یہ حق تلفی ہے، گناہ ہے۔اگر مسجد میں کسی کی زمین کی ضرورت ہوتو قیمتا خریدی جائے، لہذا ایسی صورت مسئولہ میں مسجد کے ان تصرفات کے لئے دیوار کا کوئی حصہ لے لیا گیا ہوتو اس کی قیمت اداکی جائے۔ جائے اور جس کی حق تلفی کی گئی، اس سے معذرت بھی کی جائے، جائے۔

(١) "إن بيسوت الله تسعالي في الأرض المساجد". (فيض القندير: ١٩٢٢/ ١١، (رقم الحديث: ٢٢٥٨)، مكتبة نزار مصطفى الباز رياض)

(٢) "أخرج إلى الطريق العامة كنيفاً أو ميزاباً أوجوصناً كبرج وجذع وممر علو وحوض طاقة ونحوها أو دكاناً، جاز إن لم يضر بالعامة، ولم يمنع منه، فإن ضر، لم يحل". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الجنايات، باب ما يحدثه الوجل في الطريق وغيره: ٢/٢ ٩٥، سعيد)

(٣) "وكذا إذا ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض لرجل، تؤخذ أرضه بالقيمة كرها، لما روى عن الصحابة رضى الله عنهم لمّا ضاق المسجد الحرام، أخذوا أرضين بكره من أصحابها بالقيمة، وزادوا في المسجد الحرام". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٢٢٨/٥، رشيديه) (وكذا في التاتار خانية، كتاب الوقف، أحكام المساجد: ٨٣٢/٥، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الأول:

-- - /ALDIC MAY/Y

ورنه آخرت کی بازیُرس سے نجات نہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ دارالعلوم دیو بند ،۱۸/۲/۸۵ھ۔

الجواب صحیح: بنده محمد نظام الدین غفرله، دارانعلوم دیوبند، ۲/۵/۲۸ه-

مسجدكا بيميه

سوال[۱۱ ۲۷]: مسجد کا بیمه کرانا کیساہے؟ یہاں کی مسجد گذشتہ فساد میں جلادی گئی تھی ،مسجد کا سامان چٹا ئیاں مصلّے وغیرہ سب جلادیئے گئے تھے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگرمسجد کے تحفظ کی کوئی صورت نہیں تو مجبوراً بیمہ کرانا درست ہے(۱) ، مگراس سے حاصل ہونے والی سودی رقم مسجد میں صرف نہ کی جائے (۲)۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمو دغفرليه، دارالعلوم ديوبند-

= (و كذا فى فتح القدير، كتاب الوقف، فصل فى أحكام المسجد: ٢٣٥/٦، مصطفى البابى الحبلى مصر) (١) مفتى صاحب نے ہندوستان كے حالات كييش نظر بيمه كى اجازت دى ہے جيسے سوال سے ظاہر ہے، كيكن پاكستان ميں بيمه كے جواز كى صورت نہيں ہوسكتى ہے، حضرت مفتى صاحب نے ضرورت كى بناء پر جواز كافتوكى ويا ہے:

"الضرورات تبيح المحظورات، ومن ثم جاز اكل الميتة عند المخمصة". (الأشباه والنظائر، القاعدة الخامسة: ١/١٦، (رقم القاعدة: ٥٦٨)، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في شرح المجلة لسليم رستم باز: ١/٩٦، (رقم المادة: ١٦)، مكتبه حنفيه كوثثه)

(وكذا في قواعد الفقه، ص: ٨٩، (رقم القاعدة: ١٤٠)، الصدف پبليشرز)

"الحاجة تنزل منزلة الضرورة". (الأشباه والنظائر: ١/٢٦٧، (رقم القاعدة: ٢١٧)، إدارة القرآن) (وكذا في شرح المجلة لسليم رستم باز: ١/٣٣، (رقم المادة: ٣٢)، مكتبه حنفيه كو ثنه)

(وكذا في قواعد الفقه، ص: ۵۵، (رقم القاعدة: ۱۰۸)، الصدف پبليشرز)

(٢) "قال تاج الشريعة: أمالو انفق في ذلك مالاً خبيثاً ومالاً سببه الخبيث والطيب، فيكره؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله، اهد شرنبلالية". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب: كلمة "لابأس" دليل على أن المستحب غيره؛ لأن البأس الشدة: ١/١٥٨، سعيد)

مسجدول كأجنت ميس جانا

ســـوال[۷۴۴]: تمام مسجدا پی پوری ہیئت کے ساتھ خانہ کعبہ میں ٹل کر جنت میں جائے گی یا صرف زمین؟

محمد ناظر، جو نپور۔

الجواب حامداً ومصلياً:

مجھےاس کی شخفیق نہیں۔ فقط۔

ذاتی مسجد کا حال

سوال[۱۳ ۲۳]: بہال متوتی صاحب کی اپنی ذاتی مسجدہ، وقف جائیدادے خرچ کرتے ہیں، نہ کوئی کمیٹی ہےاور نہ کا موں میں کسی مقتدی سے صلاح ومشورہ لیتے ہیں۔

الجواب حامداًومصلياً:

مسجد کسی کی ذاتی ملک نہیں ہوتی (۱) متو تی کو وقف کی جائیداد کا حساب کتاب رکھنالازم ہے(۲) ،اگر غلط طریقتہ پرِصَرف کرے گاتو سخت بازپرس ہوگی۔فقظ واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند ۴۸۸/۳/۲ مصہ

مسجد میں جو چیز دی جائے وہ کس کاحق ہے؟

سوال[۲۴ ۲۴]: جوچر هاوامبحد مین آتاہے وہ کس کاحق ہے؟

(١) قال الله تعالى: ﴿ وأن المساجد لله ، فلا تدعوا مع الله أحداً ﴾ (سورة الجن: ١٨)

"وإذا تم ولزم، لايملك ولايملك ولايملك ولايعار ولايرهن". (الدرالمختار). "(قوله: لايملك): أى لايكون مملوكاً لصاحبه". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣/١٥٣، ٣٥٢، ٣٥٠) (وكذا في الهداية، كتاب الوقف: ٢/٠٠/٢، مكتبه شركت علمية ملتان)

(٢) "وينبغى للقاضى أن يحاسب أمّناء ه فيما في أيديهم من أموال اليتمي، ليعرف الخائن، فيستبدله، وكذا القوّام على الأوقاف ................. فقد علمت أن مشروعية المحاسبات للنظار إنما هي ليعرف القاضى الخائن من الأمين". (البحر الوائق، كتاب الوقف، قبيل أحكام المساجد: ٥/٤٠٣ ، رشيديه)

الجواب حامداًومصلياً:

مسجد میں کھانے پینے کی جو چیزیں دی جاتی ہیں، وہ امام اورمؤ ذن کے لئے دی جاتی ہیں، ان کا ہی حق ہے (۱)۔اگرمسجد کے لئے کوئی چیز دی جائے ،مثلاً:صف،لوٹا، جائے نماز وغیرہ تو وہ مسجد کی ہے (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۶/۵/۲۹ هه

مسجد میں گلگے اور شیرین ہے اس کامستحق کون ہے؟

سے ال [۷۴ ۱۵]: مسجد میں گلگے یاشیرینی تقسیم ہونے کوآتی ہے۔ لہذااس کوکون کون سے لوگ کھا تکتے ہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگرصدقد بتاکریہ چیزیں دی جائیں توان کے ستحق غرباء ہیں (۳)۔اوراگرمؤ ذن وغیرہ کے لئے دی جائیں تومؤ ذن وغیرہ ستحق ہیں (۴)۔فقط واللّٰداعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، وارالعلوم ديو بند، ۲۵/ ۹۲/۷ ص

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیو بند.

(١) "الصدقة هي المال الذي وهب الأجل الثواب". (شرح المجلة لسليم رستم باز، الكتاب السابع في الهبة: ١/٢:٣، (رقم المادة: ٨٣٥)، مكتبه حنفية كوئثه)

"يـملک الـموهوب له الموهوب بالقبض". (شرح المجلة: ١/٣٤٣، (رقم المادة: ١٢٨)، مكتبه حنفيه كوثته)

(٢) "رجل بسط من ماله حصيراً في المسجد ....... أو قنديلاً للمسجد، فوقع الاستغناء ...... وعند أبى يو سف رحمه الله تعالى: يباع ويصرف ثمنه إلى حوائج المسجد". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيريه، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٢٩٣/٣ ، رشيديه) (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد، الفصل الأول: ٢٥٨/٢ ، رشيديه) (وكذا في الفتاوى العالمين عليها (سورة التوبة: ٢٠) (٣) قال الله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها (سورة التوبة: ٢٠) (جل دفع إلى رجل عشرة دراهم أو مأة من من حنطة، وقال: إدفع إلى فلان الفقير فدفع إلى غيره، =

#### مکان اورمسجد کے درمیان کتناراستہ جھوڑ اجائے؟

سوال[۲۲ ۲۱]: ہمارے یہاں جامع مسجد کے پورب جانب ایک صاحب کی جگہ ہے، وہ مکان بنائے مسجد کے قریب تک آگئے، ابگاؤں والے روکتے ہیں، کم از کم بارہ نٹ چھوڑ کر بنانا جا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں چھوڑ کر بناتا ہوں تو میرے ایک کمرہ کا نقصان ہوتا ہے۔ اب اس میں فیصلہ شری سے مطلع فرما کیں۔ الحواب حامداً و مصلیاً:

عام راستہ کے لئے اتنی جگہ چھوڑ دی جائے جس میں آ دمی اور وہاں کے مطابق بیل گاڑی، چھڑا وغیرہ بسہولت گذر جائے ،اس سے زیادہ حجوڑ نے پرمجبور نہ کیا جائے (۱)۔ فقط واللّٰداعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۹۵/۹/۲۹ھ۔

### مخصوص مسجد كوجان كانديشه سے جھوڑنا

سے وال [24 12]: جس مجد پر فساق کا غلبہ ہوجس مبجد پر فسق و فجور کے خلاف کسی کودین حکم شاکع نہ
کیا جاسکتا ہوا ورجس مبجد میں ادائیگی نماز کے لئے جاتے ہوئے نمازیوں پر قاتلانہ حملہ کیا جاتا ہو، جبکہ وہ لوگ کسی
فساد میں بھی شریک ہوتے ہوں۔ اور جس مبجد میں نماز اوا کرتے ہوئے موضع کے تین چوتھائی مسلمان اپنی آبروکا
خطرہ محسوس کرتے ہوں ، کیا وہ مبجد پورے موضع کی جامع مبجد رہنے کے قابل ہے؟ کیا اس صورت میں اس
جدید تغییر شدہ مبجد میں عام نمازیں اور بشمول نماز جمعہ جائز ہے یا نہیں؟

<sup>=</sup> في الحاوى أنه يضمن". (الفتاوى العالمكيرية:  $^{\prime\prime}$   $^{\prime\prime}$  رشيديه)

<sup>&</sup>quot;والواقف لو عين إنساناً للصوف تعين، حتى لو صرف الناظر لغيره، كان ضامناً". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٥/ ١ ٣٨، رشيديه)

<sup>(</sup>۱) "ثم أنه إذا اختلفا في مقدار عرض الطريق المشترك، ففي الأرض يقدر بقدر ممرّ الثور، وفي الدار بقدر عرض باب الدار الأعظم بارتفاعه: أي يترك للطريق". (شرح المجلة لسليم رستم باز، الكتاب العاشر في أنواع الشركات، الفصل الثامن في بيان أحكام القسمة: ١/٥٥٢، (رقم المادة: ١٦٥ ١)، مكتبه حنفية كوئته)

<sup>(</sup>وكذا في الدرالمختار، كتاب القسمة: ٢ / ٢٢٣، سعيد)

الجواب حامداً ومصلياً:

جس شخص کو ایک مسجد میں جانے سے جان کا یا عزت کا خطرہ ہو، وہ دوسری مسجد میں جا کرنماز ادا کرلے، حسب ضرورت ومسلحت ایک سے زائد مساجد میں بھی جمعہ درست ہے(۱)، جھٹڑے اور فساد سے پورا پورا پر ہیز کیا جائے (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۱۵/۵/۱۰،۱۵ هـ

مسجد کے خادم کوضعیف ہوجانے پرمسجد سے تنخواہ دینا کیساہے؟

سے وال[۷۴۱۸]: ایک مسجد کا ایک قدیم ملازم ہے جو کام کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا ہے ،تھوڑ اتھوڑ ا کام کرتار ہتا ہے تو اس کو پوری تنخواہ مسجد سے دے سکتے ہیں یانہیں ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اس کی طاقت کے موافق کا م بھی تجویز کردیا جائے ، اتنی مراعات کی گنجائش ہے (۳)۔ فقظ واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرّره العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

(۱) "(وتنؤدى في مصر في مواضع): أي يصح أداء الجمعة في مصر واحد بمواضع كثيرة، وهو قول أبى حنيفة ومحمد رحمه الله تعالى، وهو الأصح؛ لأن في الاجتماع في موضع واحد في مدينة كبيرة حرجاً بيّناً، وهو مدفوع". (البحر الرائق، كتاب الصلواة، باب صلواة الجمعة: ٢/٠٥٠، رشيديه) (وكذا في فتح القدير، كتاب الصلواة، باب صلواة الجمعة: ٢ /٥٠ مصطفى البابي الحلبي مصر)

(٢) قبال الله تبعالى: ﴿وأطبعوا لله ورسوله والاتنازعوا، فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا، إن الله مع الصابرين ﴾ (سورة الأنفال: ٢٣)

(٣) "والذي يبتدأ به من ارتفاع الوقف عمارته، شرط الواقف أولا، ثم ماهو أقرب إلى العمارة ...........ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح، اهـ ...... والبساط: -بكسر الباء- أى الحصير، ويلحق بهما معلوم خادمها، وهو الوقاد والفراش، فيقدمان". (البحر الرائق، كتاب الوقف: 204، ٣٥٩، وشيديه)

"وللمتولى أن يستأجر من يخدم المسجد يكنسه ونحوه ذلك بأجر مثله أو زيادةٍ يتغابن =

# خادم مسجد كووراثت كاحق نهيس

سوال [ ۲۹ ۲۹]: استقصبہ کی جامع مسجد میں زید کے داداو والد بحیثیت مؤذن وامام مقرر سے ، دادا ووالد کے انتقال کے بعد زیداس کی جگہ نہ سنجال سکا، لہذا مؤذن وامام دوسر بے حضرات مقرر ہوئے ، البتہ زید کے انتقال کے بعد زیداس کی جگہ نہ سنجال سکا، لہذا مؤذن وامام دوسر بے حضرات مقرر ہوئے ، البتہ زید کے لئے وہی مراعات جوزید کے دادا ووالد کے لئے اس وقت قصبہ کی طرف سے تھی بحال رہی، لیکن اب ساکنانِ قصبہ زید کی بچھ نازیباح کتوں مثلاً مسجد کے انتظامی امور میں بے جامدا خلت وغیرہ کی بناء پرزید سے منتقر بیں اور تمام مراعات ختم کرد ہے ہیں۔ شرعی تھم سے مطلع فرما کیں۔

۲....زید کے داداو والد کے لئے جو حجر ہ مسجد کی طرف سے تھا،اس میں زید کی اب بھی رہائش ہے، کیا میشر عاً جائز ہے،اگر ہے تو کیوں؟

سسن زید کا کہنا ہے کہ حجرہ کی توسیع وتغمیر میں میرے والدین کی رقم خرج ہوئی ہے، لہذا اس میں رہائش میراحق ہے۔شرعی تھکم کیا ہے؟

ہم .....زید مسجد کی ہر چیز پر پورے طور پر قابض ہے، یہاں تک کہ مسجد کی زمین پرلکڑی کی دوکان کر لی ہے۔ اور مسجد کے درختوں کو اپنی ملکیت بتا تا ہے، درختوں کے لئے بیددلیل پیش کرتا ہے کہ جارے باپ دادا کے لئے بیددلیل پیش کرتا ہے کہ جارے باپ دادا کے لگائے ہوئے ہیں اور اس بناء پر درختوں پر زید کا پوراتصرف ہے۔ کیا بیشرعاً جائز ہے؟

۵.....ججرہ مسجد کے احاطہ میں ہے اور دوکان مذکور مسجد کی زمین میں ہے۔ کیا بیسب مسجد ہی کے حکم میں ہیں؟ نیزمسجد کی حدو دِشرعی کا تعتین فر ما کیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ا....مبید کے کسی خادم (مؤذن، امام) کی اگر خدمتِ مسجد کی وجہ سے مراعات کی جاتی ہے تو وہ اسی خادم کی ذات بلکہ خدمت تک محدود رہتی ہے، اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی کہ خادم کے انتقال کے

فيها". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد، الفصل الثاني:
 ۱/۲ (شيديه)

<sup>(</sup>وكذا في المات ارخانية، كتاب الوقف، الفصل السابع في تصرف القيم في الأوقاف: ٥/٥/٥، إدارة القرآن كراچي)

بعدور نہ بھی استحقاق کی بناء پر مراعات کا مطالبہ کریں ،مراعات نہ کرنے کی وجہ ہےان کو بیجا مداخلت کا کو ئی حق نہیں (1)۔

۲..... بیر' رہائش'' بھی دا دا اور والد کو خدمتِ مسجد کی وجہ سے دی گئی تھی ،اب جبکہ خدمت ختم ہوگئی بلکہ خدمت کرنے والے بھی ختم ہو گئے تو موجود ہ اولا د کو بحیثیتِ وراثت اس کاحق نہیں پہو نیچے گا (۲)۔

سسسوالدین نے جورتم دی تھی وہ ثواب کے لئے دی تھی جوآخرت میں ملے گا، دنیا میں اپنااور اپنی اولاد کاحق قائم کرنے کے لئے نہیں دی تھی، ورندا پنی مملو کہ زمین میں اپنے روپے سے تعمیر بناتے - جسیا کہ دنیا کا قاعدہ ہے۔ مسجد کی زمین میں مسجد کا حجرہ وسیع کرنے کیلئے روپے نہ دیتے ۔ اگر اس طرح روپید دینے کی وجہ سے حق رہائش کو قائم کیا جانے لگے تو جتنے لوگوں نے مسجد میں روپید دیا ہے وہ بھی اپنا حق قائم کرنے لگیں گے، پھر وہ مسجد بجائے خانہ خدا ہونے کے خانہ چندہ دہندگان بن جائے گی (۳)۔

م مسلم کی زمین پردوکان لگانے کا اس کوحی نہیں ، یہ قبضہ غاصبانہ ہے ، یا زمین خالی کرے یا کرا یہ مناسب مقرر کیا جائے ، جننی مدّت زمین پر اب تک قبضہ رہا اس کا بھی کرایہ ادا کرے (سم)۔ اس زمین پر درخت اگر مسجد کے لئے لگائے تتھے تو وہ مسجد کی ملک ہے ، زید کوان میں حق تصرف نہیں (۵)۔

(۱) "حكم (ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من احب) ولو غنياً، فيلزم، فلايجوز له إبطاله، ولايورث عنه، وعليه الفتوى، ابن الكمال، وابن الشحنة". (الدر المختار، كتاب الوقف، قبيل مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة: ٣٣٨/٣، ٣٣٩، سعيد)

(٢) "فبإذا تم ولزم، لا يملك ولا يملك ولايعار ولايرهن". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥١/٣، ٣٥٠، ٣٥٠، سعيد)

(m) (راجع الحاشية رقمها: ٢)

(٣) "(يسفتى بالضمان في غصب عقار الوقف وغضب منافعه) أو إتلافها، كما لو سكن بلاإذن أو اسكنه المعتولي بالأجر، كان على الساكن أجر المثل ولو غير معدّ للاستغلال، به يفتى صيانة للوقف". (الدرالمختار). "و دخل ما لو كان الوقف مسجداً أو مدرسة، سكن فيه، فيجب فيه أجرة المثل، كما أفتى به في الحامدية" (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب سكن المشترى دارالوقف: ٣٠٨/٣، سعيد) (٥) "وإذا غرس شجراً في المسجد، فالشجر للمسحد". (الفناوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب =

۵.....مبحد تو وہ ہے جہال نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں تو ندر ہائش درست ہےنہ دوکان درست ہے، مبجد کی ملک اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے، مثلاً: مبحد کا حجرہ عنسل خانہ، وضوخانہ، مبحد کی زمین، جائرداد، باغ، دوکان، مکان - جو چیز بھی مبحد کی ملک ہوخواہ کسی نے وقف کی ہو، یا مسجد کے لئے خریدی گئی ہو، اس پر بھی کسی کا غاصبانہ قبضہ جائز نہیں ،اس کا واگذار (۱) کرانا ضروری ہے (۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند ـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند\_

باہمی ناا تفاقی کی بناء پرایک مسجد کووبران کرنا

سوال[۷۲۷]: آپس کی نا اتفاقی کی بناء پرکس نے بیکہا کہ بیم سجد ہماری ہے، تو دوسر بے فریقان نے الگ مسجد تیار کر لی اور وہ سجد الیک مجد تیار کر لی اور وہ سجد الیک مجد بنالی ، اس خیال سے کہ پہلی معجد ویران ہوجائے اور اس میں نماز پڑھنے کے لئے کوئی نہ جائے۔ اور پہلی مجد میں نمازی نہیں ہیں ، کم ہیں ، ایک یا دوآ دمی نمازی نماز پڑھ لیتے ہیں اور باقی آدی وہ مقدمہ والی مجد میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ پہلے بیقرستان تھا، مگر اب اس میں والی مجد میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ پہلے بیقرستان تھا، مگر اب اس میں کوئی قبر نیس ہے، لیکن کی سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس میں پھے قبریں اب بھی ہیں پرانی ، اور ایک پختہ مزار اب میں جسی موجود ہے۔

الجواب حامداًومصلياً:

یہ بہت غلط کام کیا کہ پہلی مسجد کو آپس کی نا انفاقی کی وجہ سے ویران کر دیا، اس کا وبال بہت

<sup>=</sup> الثاني عشر: المسائل التي تعود إلى الاشجار: ٢/ ٣٧٣ ، رشيديه)

<sup>(</sup>۱) ''وا گذار: حچوژاهوا''\_(لغات سعدی بص:۸۵۳ سعید)

<sup>ِ (</sup>٢) "يـفتــى بـالضمان في غصب عقار الوقف وغصب منافعه أو إتلافها". (الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب: سكن المشترى دارالوقف: ٣/ ٨٠٨، سعيد)

<sup>&</sup>quot;(وحكمه الإثم لمن علم أنه مال الغير، وردّ العين قائمة)". (الدرالمختار، كتاب الغصب: ١ / ٩ / ١ ، سعيد)

سخت ہے(۱)۔اگر دوسری جگہ مسجد بنائی گئی اور سامنے کوئی قبرنہیں اور وہ جگہ مالک نے مسجد کے واسطے دیدی ہے،

یا پہلے سے قبرستان کے لئے وقف ہے، مگر اب وہاں مردے وفن نہیں ہوتے ، بلکہ وفن کے لئے دوسری جگہ موجود

ہے تو اس مسجد میں بھی نماز درست ہے(۲)۔اب دونوں مسجد وں کو آباد کیا جائے اور آپس کی لڑائی کو فتم کیا
جائے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، وارالعلوم و بوبند،۲/۱/۱۰،۱/۵

### مقروض کا قرض خواه کی طرف سے قرض مسجد میں دینا

سوال[201]: ایک شخص کے ذمہ کچھ قرض ہے، جس کا قرض ہے اس شخص نے بیکہا کہ میراروپیہ جوتمہارے ذمہ واجب ہے، وہ مسجد میں دیدو۔ قرض دار نے بقدراس کے قرض کے مسجد میں روپیہا پی جانب سے دیا، کین میریات معلوم ہونے پر کہتم کو پہلے قرض ادا کرنا چاہئے تھا مسجد میں۔ روپیہ والا جومقروض ہے میہ کہتا

(۱) قال الله تعالىٰ: ﴿ومن أظلم ممن منع مستجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها﴾ (سورة البقرة: ۱۱۳)

قال العلامة الآلوسي: "﴿وسعى في خرابها﴾: أي هدمها وتعطيلها ﴿أولئك﴾ الظالمون المانعون الساعون في خرابها )، دارإحياء التراث المانعون الساعون في خرابها ، (روح المعاني: ١/٣١٨، (سورة البقرة: ١١)، دارإحياء التراث العربي بيروت)

(٢) "وأما المقبرة الداثرة إذا بنى فيها مسجداً ليصلى فيه، فلم أر فيه بأساً؛ لأن المقابروقف، وكذا المسجد، فمعناهما واحد". (عمدة القارى شرح صحيح البخارى، باب: هل تنبش قبور مشركى الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد: ٣/٣٤١، إدارة الطباعة المنيرية، بيروت)

"وإن بقى من عظامهم شئ، تنبش وترفع الآثار، وتتخذ مسجداً، لماروى أن مسجد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الله تعالى المشركين، فنبشت، كذا في الواقعات". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، مطلب في دفن الميت: ٢٣٨/٢٠ ، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر والخانات:

ہے کہ میں نے جو پچھ دیا بخوشی قرضہ والے کی جانب سے اس کے حق میں اداکر تا ہوں اور اس کا تو اب بھی بخوشی کہتا ہوں کہ جس کا قرضہ میرے ذمہ ہے، اس کوحق تعالیٰ دیں۔ بیلفظ جس کا روپیہ ہے اس کے روبر و کہتویہ مسجد میں دیا ہوار و پیداس کے قرض میں مجراہوجائے گا اور وہ تو اب کا مستحق ہوسکتا ہے یانہیں؟ الحواب حامداً و مصلیاً:

اس طرح قرض ادا ہوجائے گا اوراس کا تواب بھی ملے گا (۱) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۲۰/۱۰/۲۰ھ۔

نقصان شده شي كاضمان مسجد ميس دينا

سوال[2011]: دیبات میں غیراقوام کے بچوں نے ایک غیرقوم کے جنگل میں اس کا چارہ (جو کہ جانہ یا کہ جانور وغیرہ کھاتے ہیں) جلا دیئے ہیں، اس آ دمی نے ان کے والدین سے بعنی لڑکوں کے بطور جرمانہ یا معاوضہ بچھرو پے طلب کئے اور انہوں نے اس کوروپیہ بھی دے دیئے، وہ آ دمی جس نے روپ لئے تھے وہ یہ کہتا ہے کہ اس روپ سے بچھروشنی کے لئے خرید کرمجد میں وینا چاہئے۔ تو کیا اس کی یہ چیز مجد میں لگا نا اور اس کا اس طریقہ سے لینا کیسا ہے؟

الجواب حامداًومصلياً:

# جتنا نقصان کیا ہے،اس کی قیمت وصول کرنے کاحق ہے(۲)، پھراس قیمت کواپنے کام میں لائے

(۱) "ولو أمره: أى أمررجلٌ مديونه بالتصدق بما عليه، صح أمر بجعله المالَ الله تعالى، وهو معلوم". (تنوير الأبصار مع ردالمحتار، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء: ۵/ ۱۹ ، سعيد) (۲) "السباشر ضامن، وإن لم يتعمد". (شرح المجلة لسليم رستم باز: ۱/۲، (رقم المادة: ۹۲)، مكتبه حنفيه كوئشه)

"لو أتلف واحد مال آخر، أو نقص قيمته تسبباً، يعنى: لو فعل ماكان سبباً مفضياً إلى تلف مال أو نقصان قيمته، كان ضامناً". (شرح المجلة لسيلم رستم باز، كتاب الغصب، الفصل الثانى في الإتلاف تسبباً: ١/١٥، (رقم المادة: ٩٢٢)، مكتبه حنفية كوئله)

یا مسجد کی روشنی کے لئے دیدے درست ہے، یہ اس وقت ہے کہ اس کی مملوکہ شک کا نقصان کیا ہو(ا)۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، وارالعلوم ديوبند، ۲۶/۲۱/۸۸هـ

امام کے ذمہ سخد کا قرض ہے اس کی وصولی کی صورت

سوان[۲۴۷]: ایک جگه مجد میں امام رہتا تھا اور امام صاحب کا فصلانہ تھا جس سے امام صاحب کے اخراجات پورے ہوئی تو امام صاحب کے اور بر کا حادب ہوتے تھے، جس وقت فصل کا وقت آیا یعنی فصل کٹنی شروع ہوئی تو امام صاحب کے اور بر الزام اٹھایا گیا، یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ الزام سیج ہے یا جھوٹ ہے، بہر حال اس الزام کی گرفتاری میں امام صاحب تشریف لے گئے تمام فصلانہ چھوڑ کر۔اب امام کا ایک آدمی رہ گیا فصلانہ لینے کی غرض سے، چند آدمیوں نے فصلانہ باتی نہیں دیا۔

اورکسی مجوری کی وجہ سے امام نے مسجد کے پیسے سے پچھ قرض لیا تھا۔ تو جس وقت امام وہاں سے پلید اپنے پاس نہیں تھا، اب مسجد والوں نے امام سے پلیدوں کا تقاضہ کیا تو امام نے جواب دیا کہ میرا فصلانہ ابھی باتی ہے، دس بارہ بچوں کا انعام بھی رہ گیا ہے، جن کوہم نے قرآن مجید پڑھایا ہے، اب ان بچوں سے انعام لے کراورفسلانہ وصول کر کے مجد کا جوقر ضہ مجھ پر ہے، پہلے وہ وصول کر لو پھر باقی رو پے مجھے دیدو۔ بینوا تو جروا۔

#### الحواب حامداً ومصلياً:

ا مام صاحب کا جواب صحیح ہے ، اس کے موافق عمل کیا جائے (۲) ،مسجد کا پیسہ چھوڑنے کا کوئی حق

(١) "كلِّ يتصرف في ملكه كيف شاء". (شرح المجلة لسليم رستم باز، الفصل الاؤل في بعض قواعد . في أحكام الأملاك: ١/ ٢٥٣، (رقم المادة: ١٩٢)، مكتبه حنفية كوئثه)

"لأن المملك مامن شانه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص". (ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال والملك والمتقوم: ٢٠٢٣ ، سعيد)

(٢) "فإن كان يؤم في المسجد وقت الحصاد، يستحقه، وصار كالجزية". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٨٣/٥ ، رشيديه)

نہیں ہے(ا)۔فقط واللہ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم د بوبند،۱۱۸/۵/۹۰ هه

الجواب صحيح: بنده نظاام الدين غفرله ١٣٠/٥/٩٠ هـ ـ

كفن كامصلي مسجديين

سے وال [۷۴۷۳]: مُر دوں کو کفنانے کیلئے جو کپڑاخریداجا تاہے،اس میں سے بعض حضرات ایک مصلے کی صورت میں تھوڑ اسا کپڑا بچا کر مسجد میں دیدہتے ہیں۔ آیا اس مصلے کا استعال احلِ مسجد کر سکتے ہیں مصلے کی صورت میں کو مصلے کے طور پر استعال کرنا درست ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

یہ کپڑ اجز و کفن نہیں، ورثاء کی ملک ہے، اس کا رواج ختم کیاجائے۔ ورثاء اگر بالغ ہوں اور میت کوثواب پہو نچانے کوئی چیز مصلی وغیرہ مسجد میں دیں تو اس کا استعمال کرنا درست ہے(۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم د يو بند، ۱۲/۸ ۸۹ هـ

(١) "أكّار تناول من مال الوقف، فصالحه المتولى على شي والأكّار غنى، لا يجوز الحط من مال الوقف". (البحر الرائق، كتاب الوقف ٢/٥ ٠ ٣ ، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف: ٣٢٣/٢ ، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي التاتارخانية، كتاب الوقف، تصرف القيم في الأوقاف: ٢٠/٥) إدارة القرآن، كراچي)

(٢) "ولو كفن ميتاً فافترسه سَبُعٌ، فإن الكفن يكون للمكفِّن إن كان حياً، ولورثته إن كان ميتاً". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد، الفصل الأول: ٣٥٨/٢ رشيديه) (وكذا في فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره المسجداً، الخ: ٣٩٣/٣، رشيديه)

# مسجد ي منصل اسكول بنانا

سدوال[2428]: آج کل مسلمانوں میں اردوتعلیم کی شدید ضرورت کی بناء پراسکول کھولے جارب بیں، ان میں معلموں اور معلمات کا تقرر ہوتا ہے، گر معلم کم اور معلمات زیادہ ہوتی ہیں، ان میں کافی بے تعلق ہوجاتی ہے، پردہ کالحاظ بھی ختم ہوجاتا ہے تعلیم دینے اور گانے بجانے کی وجہ ہے آواز کا پردہ بھی ختم ہوجاتا ہے۔ اس قتم کے اسکول عام طور پر تجدسے مصل ہوتے ہیں، کیونکہ گور نمنٹ ان اسکولوں کے لئے جگہ نہیں دیتی، اس لئے ان عور توں کی آواز نمازیوں کے کانوں میں بکری کی طرح گونجی ہے اور نمازیوں میں گر بڑ ہوجاتی ہے، پچھ لوگ مسجہ چھوڑنے پر مجبور ہورہے ہیں، مگر زیر مخالفت کرتا ہے۔ زید کے جن میں کیا تھم ہے؟ کیا اردو کی تعلیم کے لئے عور توں کو بے پردگی اور بلند آواز کی اجازت ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اردو کی پاسداری وفت کی اہم ضرورت ہے، مگراحکامِ شرعی کی پابندی حسبِ نصوصِ خداوندی دائمی وابدی ہے، نماز کااحترام ہمیشدلازم ہے(۱)۔ترکِ پردہ اور نامحرم کے ساتھ اختلاط کے مفاسد اظہر من الشمس ہیں (۲)، وقف کوشرط واقف کے خلاف استعمال کرنے کاحق نہیں (۳)۔مسجد کے قریب ایساشور وشغب خواہ

(١) قال الله تعالى: ﴿إِن الصلوة كانت على المؤمنين كتباً موقوتاً ﴾ (سورة النساء: ١٠٣)

(٢) قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النبي قُل لأَزُواجِك وبنتك ونساء المؤمنين يُدنين عليهن من جلا بيبهنَّ ﴾ (سورة الأحزاب: ٥٩)

"وعن ابن عباس رضى الله عنهما، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذى محرم، اهـ". (رواه السخارى، باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم: ٢ / ٨٨٧، قديمي)

 (٣) "عملى أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: مراعاة غرض الوقفين واجبة: ٣٨٥٨٣،سعيد)

"لأن شرط الواقف يجب اتباعه، لقولهم. شرط الواقف كنص الشارع: أى في وجوب العمل، و في المفهوم والدلالة". (الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الفن الثاني، الفوائد: ٢/٢٠١، و العمل، و في المفهوم و الدلالة ". (الأشباه و النظائر، كتاب الوقف، الفن الثاني، الفوائد: ٢/٢٠١٠ عند العمل المفهوم و الدلالة ". (الأشباه و النظائر، كتاب الوقف، الفن الثاني، الفوائد: ٢/٢٠١٠ عند المفهوم و الدلالة "دارة القرآن كراچي) ......

بچوں کے سبق یاد کرنے کا ہی ہو،جس سے نماز میں خلل پیدا ہو، درست نہیں (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۴۲/۲۴ مے۔

# تینیکے ہوئے سیمنٹ کو در شکی کے بعد فروخت کر کے مسجد کا فرش بنا نا

سدوال[۷۲2]: او،این، بی بی کمپنی کابورڈنگ کنڈ کٹرنے اعلی افسر کے آرڈر کمپنی کے گودام میں رکھا ہوا سیمنٹ گودام سے خارج کر کے بھینک دیا ہے، لیکن کمپنی کے ایر یئے میں چھوڑ رکھا تھا(۲)۔ پھراس کو مزدور نے ریفائن (۳) کر کے بستہ بندی کی ہے اور فی بور یہ ۲۵ روپ قیمت دے کرخریدا گیا۔ حسب مناسب رات کو ۹/ بجے مٹیلہ کر کے وہ سیمنٹ مناسب مقام پر رکھ کے اس سے مجد کا فلور سطح سفلی تیار کیا گیا، تقریباً ۹/ بورے سرف کر کے یہ کام انجام دیا گیا ہے، پھر تقریباً مہینہ بھر نماز پڑھی جاتی رہی۔ بعد میں مقامی معتبر حضرات کو شبہ ہوا کہ اس میں نماز جائز ہے یا نہیں؟ آپ سے شرعی رائے طلب کرتے ہیں، پر تقدیر عدم جواز مستقبل میں یہ فلور تو ڈکر چھینگی جائے یا کوئی دوسری صورت اختیار کی جائے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگراس کو برکار قرار دیگر بچینک دیا گیا تھا، کہ جس کا دل جاہے اٹھا لے تواب نماز میں کوئی شبہ نہ کریں (۳) فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۳/۱/۱۰۴۱ھ۔

<sup>= (</sup>وكذا في الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣،٣٣٣/، سعيد)

<sup>(</sup>۱) "عن واثلة بن الأسقع رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وبيعكم، وشراء كم، ورفع أصواتكم، وسلّ سيوفكم، وإقامة حدودكم". الحديث. (سنن ابن ماجة، أبواب المساجد والجماعات، باب يكره في المساجد، ص: ٥٣، قديمي) (٢) "اريا:رتب" \_ (فيروز اللغات، ص: ٣٣ ا، فيروز سنز، لاهور)

<sup>(</sup>٣) ''ريفائن: (refine) نقارنا، مصفا كرنا، خالص بنانا، ميل دوركرنا، ما نجصنا، آراسته كرنا، فوشكا في كرنا، تيكانا''۔ (English to English & Urdu Dictionary, Page No. 755, Feroz Sons Lahore) (٣) "القى شيئاً، وقال: من أخذه، فهو له، فلمن سمعه أو بلغه ذلك القول أن ياخذه، وإلا لم يملكه؛

# مميني سے ٹين كىستى جا درين خريد كرمسجد ميں استعال كرنا

سودو پے ہے۔ ان جا درول کو ایک مسلم سوسائٹی دان میں نہ لے کرصرف ایک سور ہے دیگر ہیں، چیئر مین نے سورو ہیں۔ ان جا درول کو ایک مسلم سوسائٹی دان میں نہ لے کرصرف ایک سور ہے میں خرید کرمسجد پر ڈالنا چاہیں۔ شرع تھم سے مطلع فرما کیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جب ٹاؤن ایریا تمیٹی ہااختیار ہے، وہ مفت بھی دینے کی مجاز ہے، تو اس سے خرید کربھی ان جا دورں کا مسجد میں استعمال کرنا درست ہے اگر چہ قیمت بہت کم لگائی گئی ہو (۲)۔فقط والٹد سبحانہ تعمالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

مسجد کا غلہ فروخت کرنے والے سے ضامن بننے کی صورت میں قیمت کی وصولی سوال[۵۴۷۸]: مسجد کاغلہ کی ایک آ دمی نے فروخت کردیا اور پییوں کا ذمہ دار فروخت کرنے والا

= لأنه أخذه إعانةً لـمالـكه ليرده عليه، بخلاف الأول؛ لأنه أخذه على وجه الهبة وقدتمت بالقبض". (ردالمحتار، كتاب اللقطة، مطلب: القي شئياً وقال: من أخذه فهو له: ٣٨٥/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب اللقطه: ٢٥٧/٥ ، رشيديه)

(١) " دان: چنده ، تخه ، نذر ، خيرات " ـ (فيروز اللغات ، ص: ١١١ ، فيروز سنز ، لاهور)

(٢) "(ويكون بقول أو فعل، أما القول فالإيجاب والقبول) ......... (فالإيجاب) هو (مايذكر أولاً من كلام) أحد (المستعاقدين)، والقبول مايذكر ثانياً من الآخر، سواء كان بعثُ أو اشتريتُ (الدال على التراضى) قيّد به اقتداءً بالآية، وبياناً للبيع الشرعي". (الدرالمختار، كتاب البيوع، شرائط البيع أربعة: ٣/٢٠٥، سعيد)

"(هو مبادلة المال بالمال، ينعقد بإيجاب وقبول بلفظى الماضى) ...... والإيجاب والقبول والتعاطى علة مادية له، والمبادلة يكون بين اثنين، فهما العلة الفاعلية. ولم يقل: على سبيل التراضى، ليشمل ما لايكون بالتراضى كبيع المكره، فإنه ينعقد، هو الصحيح". (شرح الوقاية، كتاب البيع: المدرد) المالية المعيد)

ہوگیا کہ پیسے آ جا کیں گے ہمکین خریدار نے پیسے نہیں دیئے۔تو فروخت کرنے والے سے پیسے وصول کرنا جا ہیے مانہیں ؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

فروخت کرنے والامسجد کو قیمت دے اور خرید ارسے وصول کرے یامعاف کرے (1)۔ فقط والتُدسجانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۱/۲۰/۱۰ ۱۰۰۱ه-

مخصوص خاندان كااپنى بنائى ہوئى مسجد كواپنى ملك كى طرح سمجھنا

سوان[۹۵]: ایک مجد کسی خصوص خاندان، یا مخصوص آنسان، یا مخصوص آوم نے بغیر کسی قوم کے تعاون سے ہوا، لیکن پھر بھی اس قوم انعاون کے کرائی اور پھر وقف فی سبیل اللہ کر دی۔ بعدہ جوکام ہوا، عوام کے تعاون سے ہوا، لیکن پھر بھی اس قوم یا خاندان یا انسان سے کوئی الی بات پیش آئی ہوجس سے عوام پر غلط اثر پڑتا ہو، یا اس کی حرکت سے مصلیا نِ مجد حیران ہوں اور اس کی حرکات وسکنات سے محسوس ہوتا ہو کہ بیم سجد کوا پی ملکیت سمجھ کراس شم کی ناجا ترح کات کرتا ہے۔ تو الی صورت میں ایسی محبد کیلئے شرعی تھم کیا ہے؟ اور الیں قوم، ایسے انسان، ایسے خاندان کے لئے شرعی تھم کیا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جوم بحد وقف كردى كنى ، خواه عوام كے پيه سے اس كى تقير بهوئى بوء ياكى خاندان كے پيہ سے ، ياكى شخص خاص كے پيہ سے ، ببرصورت وقف بوجانے كے بعداس پركسى كا دعوى ملك كرنا سيح نہيں: "الوقف إذا (1) "ولو اشترى بغلته ثوباً، و دفعه إلى المساكين، يضمن مانقد من عال الوقف، لوقوع الشراء له، كذا في البحر الرائق ناقلاً عن الإسعاف". (الفت اوى العالم كيرية، كتاب الوقف، الباب المحامس: المحامس:

"فإن فضل من غلته، فصرف الفضل إلى حواثجه على أن يرده إذا احتاج إلى العمارة، قال: الايفعل، ويتنزه غاية التنزه، فإن فعل مع ذلك، ثم أنفق فيه، رجوتُ أن ذلك يبرأ عما وجب عليه". (خلاصة الفتاوي، كتاب الوقف، الفصل الرابع في المسجد وأو قافه: ٣٢٣/٣، رشيديه)

تم ولزم، لايملك ولايُملّك". درمختار (١) ـ قال الله تعالى: ﴿وأن المساجد لله ﴾ الآية (٢).

جوشی یا جو جماعت مسجد کواپنی ملک سمجھاس کا سمجھانا فلط ہے، لوگ الیی مسجد میں نماز پڑھنا ترک نہ کریں، فتنہ فساد سے پوراا جتناب رکھیں۔ اگروہ شخص یا خاندان دوسرے آ دمیوں کو مسجد میں آ کرنماز پڑھنے سے روکے توابیا شخص ایبا خاندان بڑا ظالم ہے: ﴿ مسن أظلم مسن منع مساجد الله أن یا ذکر فیبا اسسه ﴾ (الایة) (۳)۔ گران کی اس حرکت پر بھی لڑائی جھگڑانہ کیا جائے کہ سر بھٹول ہو، مقدمہ بازی ہو۔ فقط والتہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۶/ ۱۳۹۹هـ

مسجد کے لئے پھرخریدے اور ایک پھربطوریا دگار دے دیا

سوال[۱۰۸۰]: ایک بہتی کے اندراہل بہتی نے تین آدمیوں کو مسجد کیلئے پھر کی فرشی لینے کے لئے ایک دوسرے شہر میں بھیجا، بیدلوگ وہاں گئے اور انہوں نے مسجد کے لئے مذکورہ چیزیں خریدلیں۔ بیسہ وغیرہ دید سینے کے بعد اور سامان کو لا دتے وقت ان میں سے ایک شخص نے دکاندار سے کہا کہ ایک پھر جھے بھی دید سینے کہ بعد اور سامان کو لا دتے وقت ان میں سے ایک شخص نے دکاندار سے کہا کہ ایک پھر جھے بھی دید ہیجئے، دکاندار نے کہا کہ کیا اپنی ذاتی ضرورت کیلئے لے رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، دکاندار نے کہا کہ آپ کوجو پھر دیا جائے گا وہ سجد کے بھاؤ میں نہیں، اس لئے کہ میں نے مسجد کی وجہ سے بھاؤ میں رعایت کی ہے۔ تو مذکورہ شخص نے کہا کہ پھر میں نہیں لے سکتا، بلکہ میں تو مسجد کے بھاؤ سے بھی کم پر چاہتا ہوں۔

<sup>(</sup>١) (الدرالمختار، كتاب الوقف: ١/٣ ١٥٥، ٥٥٢، سعيد)

<sup>&</sup>quot;إذا صح الوقف، لم يجز بيعه ولا تمليكه". (الهداية، كتاب الوقف: ١٣٠/٢، شركت علميه ملتان)

<sup>(</sup>وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٠/٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٣٢/٥، رشيديه)

<sup>(</sup>٢) (سورة الجن: ١٨)

<sup>(</sup>٣) (سورة البقرة: ١١٣)

اس کے بعد دوکا ندار نے کہا کہ آپ اس پھرکوکس مقصد کے لئے لے رہے ہیں؟ مذکورہ مخص نے کہا:
محض یا دگار کے لئے لے رہا ہوں ، اس لئے کہ اس اطراف میں بیپ پھر نہیں ماتا۔ اس بات کوئن کر دکا ندار نے کہا
کہ میں آپ کوایک پھر یا دگار کے لئے مفت دیتا ہوں اور اس نے ایک پھرنوکروں سے نکلوا کر مسجد کے پھروں
میں رکھوا دیا۔ اور اس شخص کے دونوں ساتھیوں سے کہہ دیا کہ بیپ پھر میں اس کودے رہا ہوں ، اس کا مسجد کے
پھروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا ہے پھراس کی ذاتی ملکیت ہوگا، یامسجد کی ملکیت مانا جائے گا؟ ایک شخص اس کے مسجد کی ملکیت ہونے پر هدایا العمال اور ابن البی شیبہ کی حدیث سے استدلال فرماتے ہیں: "هذا مالکم، وهذا هدیدة أهدیت لی". النج (۱)۔ یہ بات ذہن شین رہے، کہ نتیوں حضرات مسجد کے اخراجات پر یہ ذکورہ چیزیں خریدنے گئے تھے۔ جواب باصواب سے مشکور فرما کیں۔ بینوا توجروا۔

العارض:نصيرالدين، بيت العلوم، ماليگا وُل ناسك \_

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اس تفصیل کے تحت بیپ پھر ہدایا العمال میں داخل نہیں (۲)، اس لئے کہ اول تو انہوں نے بیپ پھر صدقہ و چندہ میں وصول نہیں کئے، بلکہ خریدے ہیں، بخلاف ابن لبید کے کہ یہاں خریداری کا معاملہ ہیں تھا، بلکہ صدقات واجبہ کی وصول یا بی تھی، بیت المال کے لئے جس میں بے جا رعایت اور فروگذاشت کا مظنه تھا (۳)، یہاں خریداری ہے، بائع نے خودتصری کردی کہ مجد کی خاطر کم قیمت کی ہے، نہ کہ ایک پھر دیکر

· (1) (راجع رقم الحاشية: ٣)

(٢) قال العلامة ابن عابدين: "وتعليل النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم دليل على تحريم الهدية التي
سببها الولاية". (ردالمحتار، مطلب في هدية القاضي: ٣٨٣/٥، سعيد)

(٣) "عن أبى حميد الساعدي رضى الله تعالى عنه قال: استعمل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رجلاً من بنى أسد يقال له: ابن اللتبيّة على صدقة، فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا أهدى لى، فقام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على المنبر، قال سفيان: أيضاً، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "مابال العامل نبعثه فياتى فيقول: هذا لك، وهذا لى، فهلا جلس فى بيت أبيه أو أمّه فينظر أهدى له أم لا الخ". (صحيح البخارى، كتاب الأحكام، باب هدايا العمال: ٢٣/٢ و ١، قديمى)

زیادہ قیمت لی ہے۔

دوسرے اصالۃ اس پھر کا معاملہ تھے کا کیاجارہ اتھا(۱)، ہدیے انہیں تھا، البتہ قیمت میں رعایت چاہتے ہے۔
تھے، جس کا بائع نے صاف انکار کردیا، پھر جب کہ یادگار کے طور پر رکھنے کی بات می تواس نے بلا قیمت ہی دیدیا کہ بیمیری طرف سے یادگار ہے (۲)۔ البتہ وہاں سے لانے میں اس پر جو صرفہ ہوگا، وہ مجد کے ذمہ نہیں ہوگا۔
میمیری طرف سے یادگار ہے (۲)۔ البتہ وہاں سے لانے میں اس پر جو صرفہ ہوگا، وہ مجد کے ذمہ نہیں ہوگا۔
میمیری طرف سے یادگار ہے کی غرض اور مجد کے صرفہ سفر کے ذریعہ حاصل ہوا ہے، اس لئے اپنی جانب سے میمیرکودیدیں توبیا علی بات ہے، مگر مجد کو مطالبہ کاحق نہیں۔ فقط واللہ سے انہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ١/ ٩٢/٧ هـ

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دا رابعلوم دیوبند،۲/ ۹۲/۷ هه۔

ضدکی وجہ ہے پہلی مسجد کوگرانا

سوال [۱۸ ۲۵]: اسس اگر مسجد کوامام، متولی سابقہ کے بغیر بنوالیں تو عندالشرع اس میں نماز جائز ہے یا ناجائز؟

۲ .....اگرگاؤں کے سابقہ نمازی اس مسجد میں نماز بالکل نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ان کی رضامندی کے بغیر بنائی جارہی ہے، ان کی کوئی صلاح وغیرہ نہیں لی گئی، کیونکہ نمازیوں نے پچھلے سال ہی اس مسجد کی حبیت دوبارہ ڈلوائی تھی ،انہوں نے مسجد کو جبر آگرادیا۔ آیا اس مسجد کی تغییر جائز ہے یا ناجائز؟

سا .....! گرمسجد میں نماز پڑھنی ناجائز ہوتو کیا اُورمسجد بنائی جائے اوراس میں نماز پڑھی جائے تو جائز ہوجاتی ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

....ضداورلژائی کی وجہ ہے مسجد کوگرانااوراز سرنو بنانا گناہ ہے، تاہم اس میں نماز جائز ہے (۳)۔

<sup>(</sup>١) "البيع ينعقد بالإيجاب والقبول، إذا كانا بلفظى الماضى". (الهداية، كتاب البيوع: ٢٣/٣، مكتبه شركة علميه ملتان)

 <sup>(</sup>٢) "الهبة تسمليك مال لآخير ببلاعوض". (شرح المجلة لسليم رستم باز، الكتاب السابع في الهبة:
 ١/٣٢٣، (رقم المادة: ٨٣٣)، مكتبه حنفيه كوئته)

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالىٰ: ﴿وَمِن أَظُلُم مَمَن مَنع مِسَاجِد الله أَن يذكر فِيها اسمه وسعى في خرابها﴾ (سورة البقرة: ١١٣)=

۲ ..... بلا وجہ شرعی مسجد کومحض ضد کی بنا پر گرادینا حرام ہے اور نمازیوں کواس نارانسکی کی وجہ سے کہ ہم سے صلاح نہیں لی گئی ،مسجد کو چھوڑ دینا بھی گناہ ہے۔ جب مسجد کسی نے جہالت اور حمافت سے گرادی ہے تواس کا تمام صرفہ اس گرانے والے کے ذمہ واجب ہے ،اس کے ذمہ اس کی تغییر ضروری ہے (۱)۔

سسس اور مسجد کے بنانے کی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں کو جہائت اور ضد کو چھوڑ کرآ پس میں اتحاد واتفاق سے رہنا چاہئے ،آپس کی ضد کا خمار خدا کے گھر پر نکالنا بہت بڑی تنابی اور بربادی کا سبب ہے۔ امام اور متولی اور گرانے والے اور نمازی سب کولڑائی مٹا کراتھا دوا تفاق سے خدا کے گھر کا احترام اور اس کوآباد کرنا فرض ہے، ورنداس کا وبال سب پرآئے گا۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم بالصواب ہے :

حرره العبرمحمود كنكوبي عفاالله عنه معين مفتى مدرسه مظاهر علوم سهار نبور ، ٢/٢٨ / ٥٥ هـ

صحيح: عبد اللطيف مظاهر علوم، ٢٨/صفر/ ٥٥ ه، الجواب صحيح: سعيد احمد غفرله، مظاهر علوم \_

مسجد کوشہبد کرنے سے ضان

#### سه وال[۷۴۸۲]: ا.....ميال جي نور پخش ومشيت الله ومحمد احمد ،عبدالرحمن ورحيم الدين صاحب پسر

- قال العلامة الآلوسى: "وظاهر الآية العمومُ في كل مانع، وفي كل مسجد، وخصوص السبب لا يسمنعه، ﴿وسعى في خرابها﴾: أي هدمها وتعطيلها ...... ﴿أولئك﴾ الظالمون المانعون الساعون في خرابها ﴿ماكان لهم أن يدخلوها إلاخائفين﴾". (روح المعانى: ١/١٣/٣ ٣، دارإحياء التراث العربي بيروت)

(۱) "وعن أبى الليث: مسجد ببجنبه نهر ماء، فانكسر حائط المسجد من ذلك الماء، ينبغى الأهل المسجد أن يرفعوا الأمر إلى القاضى؛ ليأمر أهل النهر بإصلاحه، حتى إذا لم يصلحوه بعد أمره، وانهدم حائط المسجد، ضمنوا قيمة ماانهدم". (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المسجد، قيم المسجد، المرارة القرآن كراچى)

(وكنذا في فتناوئ قناضي خان على هامش الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً: ٣٩٢/٣، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الثاني، ١٣/٣، رشيديه)

ان بعض مستریان موضع دهنوره ٹیکری ضلع میر ٹھ نے اپنے هسهٔ ارض پرایک کی مسجد بنائی ،مسجد بنا کراذان ونماز باجماعت اداکر نے لگے۔عرصهٔ دراز کے بعد جب مستری میاں جی نور بخش صاحب کا انقال ہوگیا اورعبدالرحمٰن باجماعت اداکر نے سکے۔عرصهٔ دراز کے بعد جب مستری میاں جی نور بخش صاحب کا انقال ہوگیا اورعبدالرحمٰن نے موضع برکٹ سکونت اختیار کرئی تو مسجد ویران نظر نے موضع برکٹ سکونت اختیار کرئی تو مسجد ویران نظر آنے گئی تو رحیم الدین کوبطور امانت دے کرگیا تھا جس کا کوئی معاوضہ استعال پر نہ تھا۔

عبدالرحمٰن نے آکر اپنا مکان رحیم الدین سے واپس لے لیا اور مبجد کو پختہ بنانے میں اپنے ہمراہ دیگر اہل اسلام کو بھی شامل کرلیا اور چند تخلصین حضرات کو لے کرتقمیری سلسلہ شروع کر دیا اور تقریباً ایک گر تقمیر ہوگئ کہ عبدالرحیم ورحیم الدین نے چنداہل ہنود کو بہکا کر مبجد کی تقمیر بند کرا دی۔ حافظ عبدالمجید جو کہ میوات میں مقیم تھے، واپس آئے ، انہوں نے جملہ مسلمانوں سے معلومات کی کہ جب آپ حضرات نے مبجد کی تقمیر شروع کی تھی، پھر کیوں آئے ، انہوں نے جملہ مسلمانوں سے معلومات کی کہ جب آپ حضرات نے مبحد کی تقمیر شروع کی تھی، پھر کیوں آئے ، انہوں نے جملہ مسلمانوں سے معلومات کی کہ جب آپ حضرات نے مبدوذی فہم لوگوں سے کیوں رُکوائی ؟ معلوم ہوا کہ ان کے بچاعبدالرحیم نے بند کر ائی ہے تو اس پر عبدالمجید نے ہندوذی فہم لوگوں سے مل کر مبجد کو کمل کر دیا ہے۔

لیکن عبدالرجیم اندرونی طور پر خالفت پر رہا۔اورعبدالرجیم نے پس پشت جبکہ وہ کسی جلسہ میں گئے سے موقعہ پاکراہل ہنودکوا کسایا کہ مسجد کوشہید کر دیا جائے ۔ان لوگوں نے جواب دیا کہ پہل تم کرو، پھرختم ہم کردیں گے۔ چنا نچے عبدالرجیم نے پہل کر کے ہندوؤل سے مسجد شہید کرادی۔اس پر قانونی کارگذاری کی گئی، شحقیات ہوئی اور تصفیہ ہوگیا، جملہ مسلمانان نے طے کیا کہ اگرتم نے مسجد نہ بنائی تو تم سے ترک معاملات کیا جائے گا،اورکوئی بھی اہلِ اسلام تم سے نہل سکے گا۔ پھرعبدالرجیم نے بذریعۂ چندساتھیوں کے مسجد تعمیر کرائی، گرجو جگہ مسجد کی تھی وہ اہل ہنودکودی اوردوسری جگہ مسجد مع محراب کے بنائی۔

#### الجواب حامداًومصلياً:

ا .....جس نے متحد کا جس قدر رو پیداس کوگرا کر ضائع کیا ،اس کا عنمان لا زم ہے، اس سے وصول

کرلیاجائے، یااس کے عوض تغیر کرانی جائے (۱)۔ دوسرے کے مکان پر بغیر مالک کی رضامندی واجازت کے جبراً قبضہ وتضرف کرناظلم اور غصب ہے، ہرگز جائز نہیں (۲)۔ جس کوایک مقام پر ظالموں سے امن نہ ملے اور وہ مجبوراً وہاں سے دوسری جگہ بنتقل ہوجائے تو شرعاً درست ہے (۳)۔

(١) "هَـدمُ حالَـطُ مسجد، يـؤمـر بتسويتـه راصـلاحه، كذا في القنية". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الغصب، الباب الثالث فيما لا يجب الضمان باستهلاكه: ٢٩/٥ ، رشيديه)

"من هدم حائط غيره، فإنه يضمن نقصانها، ولا يؤمر بعمارتها، إلافي حائط المسجد، كما في كراهية الخانية". (الأشباه والنظائر). قال الحموى في شرحه: "لو هدم حائط الوقف، تلزمه على القيمة إلا في حائط المسجد، فإن عليه تسويتها. وذكر فيه أن المثلى يضمن بالقيمية، إذا كان بلد الخصومة غير بلد الغصب، (رقم القاعدة: ٥٣)، غير بلد الغصب، (رقم القاعدة: ٥٣)، إدارة القرآن كراچي)

(٢) "عن سعيد بن زيد رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أخذ شبراً من الأرض ظلماً، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين"، (صحيح البخارى، أبواب المظالم، باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض: ١/٣٣٢، قديمى)

(وكذا في مشكوة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الأول، ص: ٢٥٣، قديمي)
"إذلا يجوز لأحد من المسلمين أخذ عال أحد بغيرسبب شرعي". (البحر الرائق، كتاب الحدود، باب حد القذف، فصل في التعزير: ٢٨/٥، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، الباب السابع في حد القذف والتعزير، فصل في التعزير: ١٦٧/٢، م رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الحدود، باب حد القذف، مطلب في التعزير باخذ المال: ١/٣، سعيد) (سئل الحلواني عن أوقاف المسجد: إذا تعطلت وتعذر استغلالها، هل للمتولى أن يبيعها ويشترى بثمنها أخرى! قال: نعم". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٣٢٢/٥، رشيديد) (وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٢٣٤/١، مصطفى البابي الحلبي، مصر)

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ٨/ ٩٢/٤ هـ ـ

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۸/ ۹۲/۷ هـ ـ

مسجد میں روپیہ دینے کا وعدہ کر کے روپیہ نہ دینا

سدوال[۷۴۸۳]: مسمی ابوالحن نے اپنے والد کی طرف سے محلّہ کی مسجد میں تین سور و پیہمتولی مسجد کو دینے کا وعدہ کرلیا اور ایک تحریم مہاجن کو -جس سے ابوالحن کا لین دین تھا - دیدی کہ تین سور و پیہمتولی مسجد کو برائے محلّہ کی مسجد دے دینا، گراب ۱۰۵ / ماہ بعد ابوالحن رو پیہد سے سے اعراض کر رہا ہے ۔ تو کیا رو پیہ کھے دینے کے بعد اب بھی ابوالحن کو ترمیم و تعنیخ کاحق حاصل ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

یہ وقف کی صورت نہیں کہ معاملہ واقف کے قابوسے باہر ہوجائے اور واقف بے بس ہوجائے ، بلکہ یہ چندہ ہے اور آئندہ کے لئے وعدہ ہے ، جب تک ہوسکے وعدہ پورا کرنا جا ہے بھش مال کی محبت یا معمولی تنگی کی وجہ سے وعدہ خلافی نہ کی جائے کہ بیشر عا مذموم ہے (۳)۔ بایں ہمہاگر ابوالحسن رقم موعودہ نہ دے تو اس سے جبراً

 <sup>(</sup>١) (سورة الأنقال: ١١)

<sup>(</sup>٢) "لوخوب ماحوله واستغنى عنه، يبقى مسجداً عند الإمام والثانى أبداً إلى قيام الساعة، وبه يفتى، حاوى القدسى". (الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المساجد: ٣٥٨/٣، سعيد) (وكذا في البحر الرائق، كتأب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ١/٥٣، رشيديه)

<sup>(</sup>٣) "عن أبى هويرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله على وسلم: "آية المنافق ثلث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان". (صحيح البخارى، كتاب الإيمان، باب علامة =

وصول کرنے کاحق نہیں (۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمجمود غفرله، دارالعلوم ديوبند،۲/۲۴/۸۸ هـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۸۸/۲/۲۴ هـ

سركاري شنكى ييمسجد مين بإني لينا

سوال[۱۳۸۳]: مسجد کے پاس باہر پانی کی ایک شکی گلی ہوئی ہے، جومیونسپلٹی کی طرف ہے رفاہ عام کے لئے ہے۔ اگر مسجد کے استعال کرنا چاہیں کہ اس فل کے ذریعہ پائپ یا بالٹی یا کسی صورت سے مسجد میں ذخیرہ کرلیں تو جائز ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگرابیها کرنا خلاف قانون نه مو، بلکه میوسیلی کی طرف سے اجازت ہوتو جائز ہے(۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند،۲/ ۸/۰۹ هـ

الجواب صحیح: بنده نظام الدین غفرله، دارالعلوم دیو بند،۴/۸/۴ ه۔

= المنافق: ١/٠ ١، قديمي)

(والصحيح لمسلم، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق: ١/١ ٥، قديمي

(۱) "عن أبى حرة الرقاشى عن عمه رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا! لا تظلموا، ألا! لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". (السنن الكبرى للبيهقى: ٣٨٤/٣، (رقم الحديث: ٣٩٣٥)، دار الكتب العلمية بيروت)

(ومشكوة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب و العارية، ص: ٢٥٥، قديمي)

(۲) "ولاباس بان يشرب من البئر والحوض، ويسقى دابته وبعيره، ويتوضأمنه، كذا في الظهيربه".
 (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الربا طات والمقابر، الخ: ۲۵/۳، رشيديه)
 (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ۳۲۷/۵، رشيديه)

"قال في المعراج: لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب العيدين، مطلب: تجب طاعة الإمام فيما ليس بمعصية: ٢/٢/١، سعيد)

"لأن طاعة الإمام فيماليس بمعصية فرض". (الدرالمختار، باب البغاة: ٣١٣/٣، ٢، سعيد)

# غيرآ بادمسجد ميں ميت دفن كرنا

سے وال [۷۴۸۵]: ایک مسجد میں چندسال اہل دہ (۱) نماز پڑھتے رہے اور اصل مسجد جو پہلے سے
بنائی گئی ہی وہ اس کے سواد وسری ہے، بینی مسجد صرف چندایک اَمکنہ کے مالکوں نے گاہ گاہ نماز اداکر نے کے
لئے بنائی تھی، دراصل ان کی مسجد قد بمی بھی وہی ہے جواصل مسجد پہلے بنائی تھی۔اب چندسال کے بعد بینی مسجد
چونکہ اہل مسجد کے مرکھپ جانے سے ویران ہوگئی تھی (۲)،اس وجہ سے اگراس میں کسی میت کو فن کردیا گیا ہو،
بعد میں بعض علاء کا فتوی ہے کہ میت کو قبر سے زکال دیا جائے۔

اوربعض كايفتوى م كماب ميت كوبناء برعبارت ورمخار وشامى: "ولا ينحرج منه إلا لحق ادمى المخ" . " (قول ه : إلا لحق ادمى) احترز عن حق الله تعالى، الخ". شامى، باب الجنائز (٣) نه تكالا جائے ، حالا تكم مجد پھروران ہو چكى م، اس ميں كياتكم ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر مسجد فی الحال و مران ہے، یعنی اس میں نماز نہیں ہوتی ، تا ہم اس سے اس کی مسجدیت میں فرق نہیں آتا اوراس کی مسجدیت میں فرق نہیں آتا اوراس کی مسجدیت ہمیشہ برقر ارہے گی (۴) ، اس لئے اس میں مُر دوں کو دفن کرنا نا جا کز ہے ، کیونکہ بیغرض بانی وواقف واحتر ام مسجد کے خلاف ہے (۵) ، لیکن اگر عدم واقفیت کی بناء پر کسی کو دفن کر دیا گیا ہے تو اس کو قبر

<sup>(</sup>١) ' وه: گاؤل بستی' ' \_ (لغات سوری، ص: ١٣٣٧، سعيد)

<sup>(</sup>۲)''مرکھپ:مرکرخاک میں ال جانا،مرکرتمام ہونا جا، بہت زیادہ کوشش کرنا''۔(فیسروز السلغات، ص: ۲۳۲ ا ، فیروز سنز لاھور)

<sup>(</sup>٣) (ردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب في دفن الميت: ٢٣٦/٢، سعيد)

 <sup>(</sup>٣) "لو خرب ماحوله واستغنى عنه، يبقى مسجداً عند الإمام والثانى أبداً إلى قيام الساعة، وبه يفتى".
 (تنويرالأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥٨/٣، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ١/٥ ٢٣٠ رشيديه)

 <sup>(</sup>۵) "شرط الواقف كنص الشارع: أي في المفهوم والدلالة، ووجوب العمل به". (الدرالمختار، كتاب
الوقف: ٣٣٣،٣٣٣/، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الفن الثاني، الفوائد: ٢/٢ ٠ ١، إدارة القرآن كراچي)

کھود کر نکالنے کی ضرروت نہیں کہ اس سے میت کی تو ہین ہوتی ہے، اور نبشِ قبر بلاحق آ دمی کے ناجائز ہے جیسا کہ عام متون میں مذکور ہے(۱) اور بہال کسی کاحق فوت نہیں ہوتا، واقف کااس لئے نہیں کہ اس کی ملکیت نہیں رہی ، عام سلمین کااس لئے نہیں کہ وہ اس میں نماز نہیں پڑھتے ، مجد غیر آباد ہے، لہذا آئندہ کے لئے مجد کی حفاظت کردی جائے کہ کوئی اور میت مدفون نہ ہو، اور دفن شدہ کو نہ نکالا جائے کہ چندروز میں قبر خود زمین کے جرابر ہوجائے گی، اور میت کے پرانا ہونے پر قبر کوز مین کے ہموار کرنا اور اس پر چلنا اور نماز پڑھنا درست ہوجائے گا (۲)۔

اگر اس سے پہلے وہ مسجد آباد ہوجائے تو قبر پر کھڑے ہوکر، بیاس کی جانب رخ کرکے نماز نہ پڑھیں (۳)،اگر گنجائش نہ ہوا درجگہ کی تنگی ہوتو پھر قبر کو ہموار کر دیا جائے کہاس صورت میں نمازیوں کا۔جن کے

(۱) "قوله: (ولا يخرج من القبر إلا أن تكون الأرض مغصوبة): أى بعد ما أهيل التراب عليه، لا يجوز إخراجه لغير ضرورة، للنهى الوارد عن نبشه، وصرحوا بحرمته. وأشار بكون الأرض مغصوبة إلى أن يجوز نبشه لحق الأدمى، كماإذا سقط فيهامتاعه أو كفن بثوب مغصوب، أو دفن في ملك الغير". (البحر الرائق، كتاب الجنائز، فصل: السلطان أحق بصلاته: ٢/١ ٣٣١، وشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الجنائز: ١/٥٨٨، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب صلاة الجنائز: ٢٣٨، ٢٣٨، سعيد)

(٢) "لوبطى السيت وصار تراباً، جاز دفن غيره في قبره، وزرعُه والبناءُ عليه". (تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الجنائز: ٢٣٨/٢، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الجنائز، فصل: السلطان أحق بصلاته: ٣٣٢/٢ رشيديه)

(٣) "لاتكره الصلاة في جهة قبر إلا إذا كان بين يديه، بحيث لو صلى صلاة الخاشعين، وقع بصره عليه، كما في جنائز المضمرات". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، با ب مايفسد الصلاة ومايكره فيها، مطلب في بيان السنة والمستحب الخ، تتمة: ٢٥٣/١، سعيد)

(وكنذا في الفتساوي العسالمكيرية، كتساب الكراهية، البناب الخنامس في آداب المسجد، الخ: ٩-٣٢٠/٥ شيديه) كئے مسجد وقف ہے-جن فوت ہوتا ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود كنگوبى عفاالله عنه معين مفتى مظاہر علوم سہار نپور،٢/٢/٧ هـ

الجواب صحيح: عبد اللطيف، سعيد احمد غفرله مفتى مدرسه مظاهر علوم سهار نپور ، ٢٥/صفر/ ٥٥ هـ

محض ضدكي وجهه يسيم سجد حجفور نا

سے وال [۷۳۸۷]: صرف چنداشخاص جواس کے ساتھ ہیں، باتی تمام گاؤں کے سلمان اس کے ساتھ میں ، باتی تمام گاؤں کے سلمان اس کے ساتھ شامل نہیں ہیں اور وہ اشخاص جو کہ دائی نمازی ہیں ، ان کو مطلقاً مسجد کے بنانے میں شامل نہ کیا جائے ، بلکہ وہ اشخاص اب باہر در بدر نمازیں پڑھتے ہیں۔ آیا اس حال میں مسجد بنانا جائز ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

محض ضدی وجہ ہے کہ'' ہمیں شامل نہیں کیا ،ہم سے مشورہ نہیں لیا''مسجد چھوڑ نااور در بدرنماز پڑھنامنع ہے، نمازمسجد ہی میں پڑھنی چاہیے(۱) اورمسجد بنانے والوں کوبھی بغیرنمازیوں کے مشورہ کے مسجد میں نغیبر کرنا ، یا گرانا بُری بات ہے(۲)۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

> حرره العبدمحمود گنگوی عفاالله عند، معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور، ۲/۲۸/ ۵۵ ه صحیح :عبداللطیف، مظاهرعلوم، ۲۸/صفر/ ۵۵ ه، الجواب صحیح : سعیداحمد غفرله، مظاهرعلوم \_

ص: عبدالنظيف، مظاهر علام، ٢٨ التقراع ١٥٥ هـ، البوا

حفاظت سامان کے لئے مسجد میں تالا ڈالنا

سىسوال[٨٧٨]: مسجد ميں بوجة چوري وبغرض حفاظت اگر تالا ڈال ديا جائز

(1) "وعن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم: "صلوة الرجل في بيته بصلوة، وصلوته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلوة، وصلوته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمأة صلوة". (مشكوة المصابيح، باب المساجد ومواضع الصلوة، الفصل الثالث، ص: 2٢، قديمي)

(۲) "مسجد مبنى معمور ليس للمتولى أن يهدمه ثانياً يتكلف في تزيينه". (الفتاوي التاتارخانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد: ٥٣٥/٥، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد ومايتعلق به، الفصل الأول: ٣٥٤/٢، رشيديه)

ہے یائیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جبکہ سامانِ مسجد محفوظ نہیں تواس کی حفاظت کے لئے تالا ڈالنا شرعاً درست، بلکہ ضروری ہے، کدافسی البحسر الرائق: ۲/۳۳/۲)، مگر ہرنماز کے وقت وہاں سب کآنے اور نماز پڑھنے کی اجازت ہونی جا ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرليهٔ دارالعلوم د بوبند ۱۲۴/ ۹/۸ ههـ

مسجد کی آبادی

سوال[۸۸۸]: اسسایک مجد کے محلّہ میں چار پانچ اقوام آباد ہیں، ایک قوم کے تقریباً پندرہ سولہ گھر ہیں اور دیگراقوام کے دودوایک ایک گھر ہیں۔ قوم کثیرین میں سے صرف دوتین آدمی نماز پڑھتے ہیں، باقی اسی قوم کثیر کے آدمی نہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ کسی کے سمجھانے کو مانتے ہیں اور نہ بیقوم کثیر مع نمازیوں کے وقتِ معینہ پر بجزایک دواشخاص کے بیش امام کی خدمت کرتے ہیں، اس لئے مجد نہ کور میں جو کہ قوم کثیر کے نام سے منسوب اور جھے میں کے اور نہیں گھرتا۔

اوراگردیگرا قوام کے آ دمی جن میں آٹھ نونمازی ہیں، یہ قوم کثیر کے ایک دوآ دمی ہے رائے لے کرکوئی

(۱) "قوله: "(وغلق باب المسجد)؛ لأنه يشبه المنع من الصلوة، قال الله تعالى: ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيما اسمه ﴾ [البقرة: ١١٣]. وقيل: لابأس به إذا حيف على متاع المسجد، وهو أحسن من التقييد بزماننا، كما في عبارة بعضهم، فالمدار خشية الضررعلى المسجد، فإن ثبت في زماننا في جميع الأوقات، ثبت كذلك، إلا في أوقات الصلاة، أو لا فلا، أو في بعضها ففي بعضها". (البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب ما يفسده الصلوة وما يكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة: ١٩٥٥، ١٠، شده،

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلاة، فصل: كره غلق باب المسجد: ١٩٠٠، رشيديه) (وكنذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في أحكام المسجد: ٢٥٢/١، سعيد)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الصلاة، فصل: يكره استقبال القبلة: ١/١ ٣٢، مصطفى البابي الحلبي مصر)

امام رکھ لیتے ہیں تو جب پیشِ امام کی وقتِ معینہ پر خدمت کرنے کا موقع آتا ہے تو قوم کیرانواع واقسام کے عذرات پیش کرتی ہے، کوئی کہتا ہے: کیا امام سجد ہم ہے پوچھ کر رکھا تھا، کوئی کہتا ہے کہ بیام جوتم نے مقررہ آمدنی پر رکھا ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ غرض! نددینے کی وجہ سے اکثر ناجائز عذر پیش کرتے ہیں، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ غرض! نددینے کی وجہ سے اکثر ناجائز عذر پیش کرتے ہیں، اس کے مسجدِ فدکوراکٹر امام سے خالی رہتی ہے اور اقوام قلیلہ تنہا اس مسجد کا خرچہ برداشت نہیں کرسکتی۔

۲۔۔۔۔۔اگر کوئی دوسری مسجد میں جانے کا حکم نہیں ہے تو اگر مسجد مذکور سابق کی غیر آبادی کے باعث کوئی غضب البی نازل ہونے لگے تو اقوام قلیلہ کے نمازی غضبِ البی سے محفوظ رہیں گے، یا تو م کثیر کے ہمراہ مغضوب ہوجا کیں گے؟ مدل جواب فرمایا جاوے۔

سو سیساگراقوام قلیلہ کے نمازی قوم کثیر کے ہمراہ رہیں گے توالی حالت میں قوم کثیراوراس کی مسجد سے کنارہ کریکتے ہیں اورغضب الہی ہے محفوظ رہ سکتے ہیں یانہیں؟

عبدالحميد،مرزابورى،طالب علم مدرسه بازا ـ

#### الجواب حامداً ومصلياً

جماعت اصح قول پرواجب ہے اور بعض کے نزدیک فرض مین ہے، بعض کے نزدیک فرض کفایہ ہے، بعض کے نزدیک فرض کفایہ ہے، بعض کے نزدیک سنتِ مؤکدہ ہے، تارک جماعت کی عادت کرلیں توامام کوان سے قرال کرنا جا ہے:

قال الحلبي الكبير: "قيل إنها فرض عين إلامن عذر، وهو قول أحمد وداؤد وعطاء وأبي ثور رحمهم الله تعالى. وقيل: فرض كفاية. وقال محمد رحمه الله تعالى في الأصل: اعلم أن الجماعة سنة مؤكدة، لايرخص الترك فيها إلابعذر مرض أو غيره. وأول هذا الكلام يفيد السنية، واخره يفيد الوجوب، وهو الظاهر معنى الغاية. قال عامة مشايخنا: إنها واجبة. وفي الصفيد: إنها واجبة، وتسميتها سنةً لوجوبها بالسنة ........ تاركها من غير عذر يعزّر، وترد شهادته، ويأثم البحيران بالسكوت عنه، وهذا كلها أحكام الواجب، الخ".

الحلبي الكبير، ص: ٤٧٤ (١)-

گرساتھ ہی محلّہ کی مسجد کو آباد رکھنا بھی ضروری ہے، اگر تمام نمازی دوسری مسجد میں نماز کے لئے جا کیں گرساتھ ہی مسجد ویران ہوجائے گی (۲)۔اس لئے جہاں تک ہوسکے مصالحت اور نرمی سے مسجد کو آباد رکھنا چاہیے۔اگر غرباءامام کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے اور بلاا جرت امام میسرنہیں آتا تو اُمراء ہی کی رائے سے کسی صالح کوامام مقرر کرلیا جائے (۳)۔

(١) (غنية المستملي شرح منية المصلي لإبراهيم الحلبي الكبير، فصل في الإمامة، وفيها مباحث ،ص: ٥٠٨، ٥٠٩، سهيل اكيدُمي، لاهور)

"قوله: (البجماعة سنة مؤكدة): أى قوية تشبه الواجب في القوة. والراجح عن أهل المذهب الوجوب، ونقله في البدائع عن عامة مشايخنا ..... والظاهر أنهم أرادوا بالتأكيد الوجوب؛ لاستدلالهم بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد بترك الجماعة. وصرح في المحيط بأنه لايرخص لأحد في تركها بغير عذر، حتى لوتركها أهل مصر يؤمرون بها، فإن ائتمروا، وإلا يحل مقاتلتهم. وفي القنية وغيرها: بأنه يحب التعزير على تاركها بغير عذروياتم الجيران بالسكوت". (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٢٠٢، ٢٠٣، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٥٢، سعيد) (وكذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، باب صلاة الجماعة: ١/٣٨٣، رشيديه)

(۲) "وإن لم يمكن لمسجد منزله مؤذن، فإنه يذهب إليه ويؤذن فيه، ويصلى وإن كان واحداً؛ لأن لمسجد منزله حقاً عليه، فيؤدى حقه. مؤذن مسجد لايحضر مسجده أحد، قالوا: هويؤذن ويقيم ويصلى وحده، وذلك أحبَ من أن يصلى في مسجد آخر، اهـ". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٥٥، سعيد)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، فصل في المسجد: ١/٢٤، رشيديه) (وكذا في خلاصة الفتاوي، الفصل السادس والعشرون في المسجد: ١/٢٨، رشيديه)

(٣) "فإن عرف فالباني أولى، وكذا في نصب الإمام والمؤذن، وولد الباني وعشيرته من بعده أولى من عيده أولى من عيده أولى من عيده أولى من عيدهم ....... وإن تنازعوا في نصب الإمام والمؤذن مع أهل المحلة، إن كان مااختاره أهل المحلة أولى من الذي اختاره الباني، فما اختاره أهل المحلة أولى؛ لأن ضرره ونفعه عائد إليهم، وإن كان سواء =

۱۳۲۳.... جب دوسری معجد میں تمام نمازیوں کے جانے اور پہلی معجد کوچھوڑنے کا تھم نہیں ہے(۱) تو مسجدِ ندکورسابق غیر آباد کیوں ہوگی۔اگر اقوام کثیر زبردسی معجد سے نکال دیں اور نمازنہ پڑھنے دیں اور اقوام قلیلہ اس فتنہ کی وجہ سے کسی دوسری معجد میں نماز پڑھیں تو انشاء اللہ تعالی ان کواس معجد میں نمازنہ پڑھنے کی وجہ سے گناہ نہ ہوگا، کیونکہ فتنہ اور فسادسے بچنا ضروری ہے، تا ہم فتنہ پرآمادہ ہونا اور معجد کوچھوڑنا ہر گزمسلمانوں کی شان سے نہیں ،مصالحت سے کسی صالح امام کومقرر کرلینا چاہیے، تا کہ مجد بھی آبا در ہے اور غضب الہی بھی کسی برنازل نہ ہو۔ فقط واللہ سبحانہ نقالی اعلم۔

حرره العبرمحمود كَنْكُوبى عفاالله عنه معين مفتى مدرسه مظا ہرعلوم سہار نپور،١٦/١١/١١ هـ

صحيح :عبد اللطيف، مدرسه مظاهر علوم، ١٥/ ذي قعده ٥٣/٥ هـ

مسجد نماا ور درمیان میں قبر بنانے کا حکم

سوال [244]: ایک فی تعلیم یافتہ نہیں ہے، ہاں نماز پڑھانے کے لئے چندسور تیں یاد ہیں، اس کو بھی ضیح طریقہ پڑئیں پڑھتا، اگر کوئی کہتا ہے تو غیر مسلموں کا سہارا لے کر مسلمانوں کی مخالفت اس درجہ میں کرتا ہے کہ ان کوموقع پاکر گرفتار بھی کرادیتا ہے۔ اس بناء پر اہلِ مسجد نے ان کے پیچھے نماز پڑھنی چھوڑ دی اور جب وہ نہیں گیا تو وہاں کے مسلمین نے اس کا با پڑکاٹ کردیا۔ اب مسلمانوں میں سے کوئی اس کا ہم نوانہیں رہا، لیکن چونکہ غیر مسلم اس کے ہم درد ہیں، اس بناء پر غیر مسلموں کے دو بے سے ایک مزار کے اوپر مسجد کا نمونہ بنا کر جیٹا ہے اور مزار کا چڑ ھا واوغیرہ بھی کھا تا ہے اور جو بچھ ذہن میں آتا ہے تقریر بھی کرتا ہے۔

مسجد کے باہر کے حصہ میں پہلی صف میں جومزار ہے وہ بیچ دروازہ کے بالکل لگتا ہے،مسجد مذکور کے

<sup>- =</sup> فنصب البانى أولى". (البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الرابع في المسجد، الغ: ٢٢٩/١، وشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في فتناوي قناضي خنان عبلي هنامنش الفتناوي البعالميكيرية، فصل في المسجد: ١/١٢، ١٨ ،رشيديه)

<sup>(</sup>١) "قوله: (ومسجد حيه أفضل من الجامع) لولم يكن لمسجد منزله مؤذن، فإنه يذهب إليه ويؤذن فيه، ويصلى ولوكان وحده ؛ لأن له حقاً عليه، فيؤديه". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها، مطلب في أفضل المساجد: ١/٩٥١، سعيد)

بننے سے اوراس مخص کے رہنے سے مسلمانوں کی عزت، آبر د، جان و مال کا خطرہ ہے۔لہذا اس مسجد میں اور اس مخص کے پیچھے نماز کا پڑھنا کیسا ہے؟مسجد ضد بازی سے بنائی گئی ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہ جگہ مسجد بنانے اور نماز پڑھنے کے لئے نہیں دی گئی، بلکہ مالک کی اجازت ومنشاء کے خلاف ایک شخص نے مسجد نماز پڑھنے والے جدہ کرتے ہیں تو قبر ایک شخص نے مسجد نماز پڑھنے والے جدہ کرتے ہیں تو قبر کی طرف سجدہ ہوتا ہے تو وہاں نماز نہ پڑھی جائے (۲) اور اس شخص کو امام نہ بنایا جائے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود غفرله ، دارالعلوم دیوبند ، ۸/ ۵۲/۷ هه۔ الجواب صحیح ، بنده نظام الدین عفی عنه ، دارالعلوم دیوبند ، ۹/ ۵۲/۷ هه۔

☆....☆....☆....☆

(١) "فإن شرط الوقف التأبيد، والأرض إذا كانت ملكاً لغيره، فللمالك استرداده وأمره بنقض البناء". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: مُناظرة ابن الشحنة: ٣٩٠/٣، سعيد)

"وكدا تكره في أماكن كفوق كعبة، و في طريق ومزيلة ...... وأرض مغصوبة، أو للغير لو مزروعة أو مكروبة ". (الدرالمختار، كتاب الصلاة: ١٩٤١، ١٨١، سعيد)

(٢) "عن أبي مرقد الغنوى رضى الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها". (جامع الترمدي، أبواب الجنائز، باب كراهة الوطى والجلوس عليها: ١/٣٠٠، سعيد)
(٣) "عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول: "ثلاثة

لا يبقبل الله منهم صبلوة: من تبقيدم قبوماً وهيم له كارهون". الحديث (سنن أبي دَاؤد: ١ /٩٥، كتاب الصلوة، باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، مكتبه امداديه ملتان)

(وجامع الترمذي، أبواب الصلوة، باب ما جاء من أمّ قوماً وهم له كارهون: ١ /٨٠، ٨٣، سعيد)

"ولو أمّ قوماً وهم له كارهون، إن الكراهة لفسادٍ فيه، أو لأنهم أحق بالإمامة منه، كره له ذلك تحريماً، لحديث أبي داؤد: "لا يقبل الله صلاة من تقدم قوماً وهم له كارهون". (تنوير الأبصار م الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٩٥، سعيد)

# باب المُصلّى

(عيدگاه کابيان)

كياعيدگاه كے لئے وقف ہونالازم ہے؟

سوال[۰۵-۱]: عیرگاہوں کے لئے وقف ہونا شرط ہے، یا اجازت مالک ہی کافی ہے؟ بہر حال سالہاسال سے عیدین کی نماز ہوتی چلی آئی ہے جواسی کام کے لئے تغییر کی گئی ہے، اس کے لئے وقف یا اذن عام کا تحریری شوت اور دلیل ضروری ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

نمازِ عید کے لئے وقف ہونا اور لوگوں کا وہاں نماز ادا کرنا بس اتنا ہی کافی ہے،تحریری ثبوت لازم نہیں (۱)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمود

عیدگاہ کی جوز مین ندی میں بہد کر پھر ال گئی،اس کو حکومت سے اپنے نام کرنے کا حکم

سے وال [ ۱ ۲۵ م) : زید کی زمینداری کے وقت زید کے مورث اعلیٰ نے جوتقریباً پچاس سال سے زائد ہی ہوئے کہ ایک عیدگاہ بنوائی تھی ،موجودہ حکومت نے زمینداری لے لی اور حال سروے جولگ بھگ تیس مال ہوئے کہ ایک عیدگاہ وال قطعہ پرعیدگاہ واقع سال ہوئے کہ عیدگاہ والا قطعہ پرعیدگاہ واقع

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٣٨/٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ١٦/٥ الم، رشيديه)

<sup>(</sup>۱) "وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يزول ملكه بمجرد القول". (الهداية، كتاب الوقف: ٢٣٤/٢، مكتبه شد كت علميه ملتان)

تھی وہ ندی میں بہہ گیا، ایک طویل مدت تک وہ ندی کی شکل میں رہا۔ اب وہ زمین ندی ہے باہرنکل پیکی ہے،
لیکن عیدگاہ کی کوئی علامت اور نشانی باتی نہیں ہے۔ زید نے ندکور فی السوال بہارسر کار سے اُور زمینوں کے ساتھ
ایک قطعہ کوجس پر بھی عیدگاہ تھی اپنی نا واقفیت اور کوئی نشا ندہی نہیں رہنے کی وجہ سے سرکار سے نذرانہ اور سلامی
دے کر بندو بست کرائی ہے اور سالانہ مالگذاری بھی دین ہوتا ہے۔

گاؤں والوں نے دوسری مناسب جگہا بی عیدگاہ بنالی ہے۔ ندکورہ صورت میں زید کا عیدگاہ والا قطعہ جونی الوقت میں سے، بندو بست کرنا درست ہے یانہیں، اگر نہیں تو اس کا مصرف کیا ہوگا؟ کیا زید کی آبادی کے بعد زید کے لئے بنائی لینا درست ہے یانہیں؟

# الجواب حامداً ومصلياً:

اگریہ ثابت ہوجائے کہ جو قطعہ 'زمین زید نے سلامی دے کر حاصل کی ہے، یہ وہی قطعہ ہے جس پر عیدگاہ تھی بیعنی یہ وقف ہے تو زید کا اس کوائے نے آباد کرنا اس کی آمدنی حاصل کرنا درست نہیں (۱)، بلکہ اس کی آمدنی حاصل کرنا درست نہیں (۱)، بلکہ اس کی آمدنی جو حاصل کر چکا ہے اس عیدگاہ کو دے دے جو دوسری جگہ بنائی جا چکی ہے (۲) اور اس حاصل شدہ قطعہ پر المہنتی کے مشورہ سے دوبارہ پھر عیدگاہ بنائی جائے تا کہ واقف کی نیت پوری ہو (۳) اور اگر متعین طور پر یہ اہل بستی کے مشورہ سے دوبارہ پھر عیدگاہ بنائی جائے تا کہ واقف کی نیت پوری ہو (۳) اور اگر متعین طور پر یہ

(۱) "وإذا تم ولزم، لايملك ولايملك ولا يعار ولا يرهن". (الدرالمختار). "(قوله: لايملك): أي لايكون مملوكاً لصاحبه، (ولا يملك): أي لايقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه، لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٥١،٣٥١، سعيد)

(وكذا في الهداية، كتاب الوقف: ٢/٠٠/٢، مكتبه شركت علميه ملتان)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٠٠/٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(۲) "رباط استغنى عنه المارة وبجنبه رباط آخر، قال السيد الإمام أبو الشجاع: تصوف غلته إلى الرباط
الثانى". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لوخرب المسجد، أو غيره: ٣/٩٥٩، سعيد)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل في المقابر والرباطات: ٣٠٥/٣، رشيديه)

(٣) "على أنهم صوحوا بأن مواعاة غوض الواقفين واجبة". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: مواعاة غوض الواقفين ،الخ: ٣٥/٣م، سعيد) معلوم نہیں کہ بیرحاصل کردہ زمین وہی ہے جس پرعیدگا ہتھی تو پھرزید کواس کی آمدنی حاصل کرنا اور استعال کرنا درست ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرليه، دارالعلوم ديوبند\_

کیاعیدگاہ پرمسجد کے احکام جاری ہوتے ہیں؟

سوال [۷۵۲]: اسسیهان ایک مقامی میدان ہے جس کارقبہ بہت وسیع ہے، قبرستان شار کیا جاتا ہے، اس رقبہ کے ایک میدان میں عیدگاہ پختہ واقع ہے، عیدگاہ پختہ چہار دیواری سے گھری ہوئی اور دروازہ لگا ہوا ہے، عیدگاہ اور قبرستان کے ایک ہی متولی ہیں۔ یکل رقبہ صدیوں سے وقف ہے اور عیدگاہ میں عیدین کی نماز بھی صدیوں سے ہور ہی ہے۔ وقف نا مدموجودہ نہیں، زبانی وقف شار کیا جاتا ہے۔ اب دریا فت طلب یہ ہے کہ یہ عیدگاہ مسجد کے تھم میں ہے یانہیں اور مسجد کے کل احکام اس برعائد ہو سکتے ہیں یانہیں؟

۳ ...... دوم پیاکہ عیدین کے دن عیدگاہ کے اندرمصلیوں کے سامنے قبل نماز کانگریس ہسلم لیگ کے پر دپیگنڈے ہمواعظ درسم ، جھنڈ اکشائی کرنا جائز ہے یانہیں؟

عيدگاه ميس ڪھيل ڪھيلنا

۳۰.....سوم بید که اسی میدان کے پچھ حصہ میں نٹ بال اور مختلف کھیل کود ہوتے ہیں۔ بیر کات کس حد تک جائز ہیں؟

المستفتى: حاجى حميدالله، مقام نورى مسلع بير بهوم ، بنكال بـ

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا .....عیرگاہ جوازِ اقتراء کے حق میں مسجد کے تھم میں ہے، بقیہ امور میں مسجد کے تھم میں نہیں، جیسا کہ سحالیت جنابت مسجد میں داخل ہوناممنوع ہے اس طرح عیدگاہ میں ممنوع نہیں، کذا فی الدر المدختار (۱)۔

(١) "أما المتخذ لصلوة جنازة أو عيد، فهو مسجد في جواز الاقتداء وإن انفصل الصفوف، رفقاً بالناس، لا في حق غيره، وبمه يفتى، فحل دخوله لجنب و حائض كفناء مسجد، الخ". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ١/١٥٤، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الحيض: ١/٣٣٨ رشيديه)

۲.....عیدگاہ میں بطور تشکرنماز اواکرنے کے لئے اجتماع ہوتا ہے، لہذا نماز اورعید کے مختلف احکام اور مواعظ بیان کئے جائیں مسلم لیگ اورگا تگریس رسوم کے لئے علیحدہ اجتماع کیا جائے تو بہتر ہے۔ مواعظ بیان کئے جائیں مسلم لیگ اورگا تگریس رسوم کے لئے علیحدہ اجتماع کیا جائے تو بہتر ہے۔ ساست بھی احتراز کیا جائے (۱) ۔ فقط واللہ سے ان تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبرمحمود عفاالله عنه بمعين مفتى مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ۹/۰/۱۰ هـ. الجواب سجيح: سعيداحد غفرله، صحيح: عبداللطيف، مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ۱۸/شو؛ل/۱۱ هـ.

عيدگاه اورمسجد ميں فرق

سوال [240٣]: مسجد اورعيدگاه كائتكم أيك ب ياعليحده؟

الجواب حامداً ومصلياً:

صحب افتداء میں دونوں کا تھم ایک ہے، کذا می الدر المختار: ۲۹۹/۱)۔ فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبر محمود غفر له، دارالعلوم دیوبند، ۱۱/۰۱/۰۱ مصر الجواب سیح : سیدا حمد علی سعید، نائب مفتی دارالعلوم دیوبند۔ الجواب سیح : بندہ نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند۔

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطهارة، الفصل الرابع في أحكام الحيض، الخ: ٣٨/١، رشيديه)
 (١) "على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: مراعاة غرض الواقفين واجبة: ٣٨٥/٣، سعيد)

 (۲) "وأما المتخذ لصلوة جنازة أو عيد، فهو مسجد في حق جواز الاقتداء". (الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ١/١٥٤، سعيد)

"وما اتخذ لصلاة العيد، لا يكون مسجداً مطلقاً، وإنما يعطى له حكم المسجد في صحة الاقتنداء بالإمام، وإن كان منفصلاً عن الصفوف. و أما فيماسوى ذلك، ليس له حكم المسجد. وقال بعضهم: له حكم المسجد حال أداء الصلاة لاغير". (فتاوئ قاضي خان محلي هامش الفتاوئ العالمكيرية، باب الرجل يجعل داره مسجداً أو خاناً أو سقاية أو مقبرةً: ٣/ ١ ٢٠، رشيديه) (وكذا في التاتار خانيه، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد: ٥٣٥/٥ ، إدارة القرآن كراچي)

# عیدگاه اورمسجد میں فرق عبدگاه میں اسکول ، مدرسه، راسته بنانا اور کھیل کھیلنا

سے وال [۷۳۵۴]: عیدگاہ کا حکم شرعاً بعینهٔ مسجد کا حکم ہے، اگر مابین کچھفرق ہے تو وہ فرق کیا ہے؟
بہر حال عیدگاہ کے حدود کے اندراسکول یا دینی مدرسہ قائم کرنا کیسا ہے اور عیدگاہ کے حدود کے اندر سے انسان اور
مویشیوں کا عام راستہ چلنا، بچوں کا کھیل کودکرنا جائز ہے یا نہیں؟ نیز اگر عیدگاہ کے بالمقابل بلا حائل قبرستان ہو،
الی عیدگاہ میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جوازِ اقتداء میں عیدگاہ مسجد کے حکم میں ہے، بقیداد کام میں مسجد کے حکم میں نہیں، بلکہ فنائے مسجداور مدرسہ وغیرہ میں جائز ہیں وہ عیدگاہ میں بھی جائز ہیں اور جو مدرسہ وغیرہ میں جائز ہیں وہ عیدگاہ میں بھی جائز ہیں اور جو وہاں ناجائز وہ یہاں بھی ناجائز ہیں۔ ظاہر ہے کہ مدارس اور فنائے مسجد مویشیوں یاعوام کے راستہ کے لئے نہیں ہوتے، پس عیدگاہ کی اس سے حفاظت جائئے۔ بچوں کا کھیل کھیلنا مختائش رکھتا ہے، کیکن مستقل کھیل کے لئے عیدگاہ کو مقرد کرنا، یا اس کو فیلڈ بنانانہیں جائئے:

"وأما المتخذ لصلوة جنازة أو عيد، فهو مسجد في جواز الاقتدا، وإن انفصل الصفوف، رفقاً بالناس، لا في حق غيره، به يفتي، نهاية. فحل دخوله لجنب أو حائض كفنا، مسجد ورباط و مدرسة". درمختار: ١/٣٨٧/١)-

(١) (الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ١ /٢٥٤، سعيد)

"مسجد اتخذ لصلاة العيد، لا يكون مسجداً مطلقاً، وإنما يعطى له حكم المسجد في صبحة الاقتداء بالإمام، وإن اتخذ لصلاة العيد، لا يكون مسجداً مطلقاً، وإنما يعطى له حكم المسجد في صبحة الاقتداء بالإمام، وإن نا منفصلاً عن الصفوف. وأما فيما سوى ذلك، ليس له حكم المسجد ......................... وفي الواقعات: المسجد الذي اتخذ لصلاة العيد، فالمختار للفترى أنه مسجد في حق جواز الاقتداء وإن انفصلت الصفوف، وأما ما عدا ذلك، فلا، رفقاً بالناس". (الفتاوي التاتار خانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد: ٥/٥/٥، إدارة القرآن كراچي)

(وكمذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، باب الرجل يجعل داره مسجداً، أو خاناً، أو سقايةً أو مقبرةً: ٣/ ١ ٩ ٢، رشيديه) اگر قبریں بالکل متصل ہیں اور سجدہ کے سامنے ہیں تو دہاں نماز مکروہ تحریک ہے، اگر دائیں، یا بائیں، یا پہنچھے ہیں تو اس ترتیب سے کراہت میں کمی ہے، اگر فاصلہ زیادہ ہے تو کراہت نہیں (۱) واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم - حررہ العبد محمود گنگوہ معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور - صحیح :عبد اللطیف، ناظم مدرسہ -

عیدگاہ آبادی میں ہونے کی وجہسے فروخت کرنے کا حکم

سوان[200]: عیدگاہ آبادی کے اندر آجانے کی وجہ سے اس کوتو ژکر آبادی کے باہر منتقل کرنا

چاہتے ہیں۔ دریافت طلب بات یہ ہے کہ عیدگاہ کوتو ژکر اس کی زمین کوعام استعال کے لئے بعض دوکان ، مکان
وغیر ہتمیر کرنے کے لئے فروخت کیا جاسکتا ہے یانہیں ، یا عیدگاہ کو مسجد بنادیا جائے ؟ اگر آپ مسجد کا تھم دیں گے تو
جہاں پرعیدگاہ واقع ہے وہاں پر مسجد کی ضرورت نہیں ہے ، کیونکہ وہ مسجد بالکل قریب ہے، انہیں کے لئے نمازی
ناکافی ہیں اور مدرسہ بھی عیدگاہ کے قریب ہے، اس لئے مدرسہ بھی نہیں بناسکتے۔

(۱) "عن أبى مرثد الغنوى رضى الله تعالى عندقال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها". (رواه الترمذي، أبواب الجنائز، باب كراهية الوطى على القبور والجلوس عليها: ١/٢٠٣، سعيد)

"وتكلموا ايضاً في معنى الكراهة إلى القبر، قال بعضهم: لأن فيه تشبهاً باليهود ........ و
هذا كله إذا لم يكن بين المصلى و بين هذه المواضع حائط أو سترة، أما إذا كان، لا يكره، و يصير
الحائط فاصلاً. وإذا لم يكن بين المصلى و بين هذه المواضع سترةً، فإنما يكره استقبال هذه
المواضع". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد و القبلة
والمصحف، الخ: ٩/٥ ا٣، ٣٢٠، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، مطلب في بيان السنة و المستحب، الخ: ١/٢٥٣، سعيد)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، مكروهات الصلاة، ص:٣٥٤، قديمي)

الجواب حامداًومصلياً:

اگروہ عیدگاہ وقف ہے تواس کی زمین کوفر وخت کرنا جائز نہیں (۱) پمحض آبادی کے اندرآ جانے کی وجہ سے اس میں کسی تغیر کی ضرورت نہیں ،اس کوا پنے حال پر تھیس (۲) ۔ فقط واللہ اعلم ۔ حیرہ العبد محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، کے/ ۱۱/۱۱ ھے۔

متعد دعیدگاه بنانا، جب که برانی عیدگاه نا کافی هو

سوال[۷۳۵۲]: اسسآپ سے چندروز قبل ایک فتوی لیا تھا، آپ نے اس کا جواب بید یا تھا کہ: ''اگر عیدگاہ وقف ہے تو اس کی زمین کو فروخت کرنا جائز نہیں ، تحض آبادی کے اندر آجانے کی وجہ سے اس میں کسی تغیر کی ضرورت نہیں ، اس کوا ہے حال پر رکھیں''۔

اب دریافت طلب بات بہ ہے کہ عیدگاہ کو محض آبادی کے اندر آجانے کی وجہ سے منتقل نہیں کررہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عیدگاہ کو موجودہ عیدگاہ سے وسیع بنانا بھی مقصود ہے، کیونکہ بیہ بہت چھوٹی ہے، نماز کے موقع پر دشواری ہوتی ہے، اس کے اندر پورے نمازی نہیں ساتے ۔ نیز وضاحت فرما کیں کہ آبادی کے باہر عیدگاہ بناناکس درجہ میں داخل ہے، آیا واجب ہے یا فضل؟ اور باہر بنانے سے شریعت کا کیا مقصد ہے اور آبادی

(۱) "فإذا تم ولزم، لا يملك و لا يملك و لا يعار و لايرهن". (الدرالمختار). "(قوله: لا يملك): أي لا مكون مملوكاً لصاحبه. (ولايملك): أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه، لا ستحالة تمليك الخارج من ملكه". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣/١٥٥، ٣٥٢، سعيد)

"إذا صح الوقف، لم يجز بيعه و لا تمليكه". (الهداية، كتاب الوقف: ٢٣٠/٢، مكتبه شركت علميه ملتان)

> (وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٠/٦، مكتبه مصطفى البابي الحلبي مصر) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف ٣٣٢/٥، رشيديه)

(٢) "شرط الواقف كنبص الشارع: أي في وجوب العمل به، و في المفهوم والدلالة، اهـ". (الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الفن الثاني، الفوائد: ٢/٢ ، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ١٠٨/٣، مكتبه غفاريه كوتثه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/٠ سعيد)

ہے باہرعیدگاہ بنانا ہمارے حفی مسلک کے مخالف ہے یاموافق؟

۲..... بیر کہ عیدگاہ کی زمین وقف ہی ہے ،لیکن اس میں کیا حرج ہے کہ موقو فیدز مین کوفر وخت کر کے اس کے پیسوں سے جدید عیدگا ہ تعمیر کر دی جائے ؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا است آبادی سے باہر صحرامیں جاکر نمازعیدا واکر ناافضل اور سنت ہے،خواہ عیدگاہ ہویا نہ ہو(۱) ۔عیدگاہ مستقل بنالینا قرین مصلحت ہے تاکہ سی کو بیاعتراض نہ ہوکہ ہماری زمین و ہمارے کھیت میں کیوں نماز پڑھتے ہیں، نیز ممکن ہے کہ نماز کے وقت جگہ خالی نہ ملے بھیتی کھڑی ہو۔ موجودہ عیدگاہ اگر ناکافی ہے اور آبادی سے باہر عیدگاہ بنانے کی ضرورت ہے تو دوسری عیدگاہ بنانے کی ممانعت نہیں، اجازت ہے، بنالی جائے۔ضعفاء اور ممروروں، بیاروں کے لئے موجودہ عیدگاہ کو باقی رکھا جائے ، پنجگانہ نماز بھی اس میں درست ہے:

"وفي الخلاصة والخانية: السنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة، ويستخلف غيره، ليصلى في المصر بالضعفاء، و بناءً عبلى أن صلوة العيدين في موضعين جائزة بالاتفاق. وإن لم يستخلف، فله ذلك، الخ. الجبانة على المصلى العام: أي في الصحراء، بحر عن المغرب". شامي (٢)-

<sup>(1) &</sup>quot;(والخروج إليها): أى الجبانة لصلاة العيد (سنة وإن وسعهم المسجد الجامع)، هو الصحيح". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، باب العيدين: ٢٩/٢ ١، سعيد)

<sup>&</sup>quot;الخروج إلى الجبانة في صلاة العيد سنة وإن كان يسعهم المسجد الجامع، على هذا عامة المشايخ، وهو الصحيح". (الفتاوئ العالمكيرية، الباب السابع في صلاة العيدين: ١٥٠١، رشيديه) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين: ٢٥٨/٢، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، كتاب الصلاة، باب أحكام العيدين الخ: ١٣٥، قديمي) "يجوز إقامة صلاة العيد في موضعين". (الفتاوي العالمكيرية، الباب السابع في صلاة العيدين: ١/٥٠١، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الجمعة: ١٣٥/١، ١٣٥، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (ردالمحتار، باب العيدين، مطلب: يطلق المستحب على السنة وبالعكس: ٢٩/٢، سعيد)

٢ ..... عيدگاه كى زينن جب وقف ب، تواس كى تيخ جا تزنيس: "(فإذا نم ولزم، لا يملك و لا يمملك و لا يمملك، النخ): أى لا يقبل التمليك لغيره بالبيع و نحوه، لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه ". شامى (١) ...

وقف زمین ملک ہے ہی خارج ہے اور آنے اپنی ملک کی ہوسکتی ہے، اس لئے اس کی بیع درست نہیں۔ فقط واللہ اعلم۔

حرر ه العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند،۹۲/۱۱/۲۴ هه۔

رفعِ فسادکے لئے دوسری عیدگاہ بنانا

سے وال [۷۴۵]: ایک عیدگاہ میں پہلے سے مع الا تفاق عید کی نماز ہوتی رہی، بعد کو چند آ دمی نے ایک فساد کی بنا پر دوسری عید گاہ بنائی۔اب شرعاً کونسی عیدگاہ میں نماز ہوگی اور عیدگاہ ثانی ضرار کے حکم میں داخل ہوگی یانہیں؟

مولوىء بدائغی ملہٹی۔

= "والسنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة، ويستخلف غيره، ليصلى في المصربالضعفاء والمرضى والأضراء، و يصلى هو في الجبانة بالأقوياء والأصحاء. وإن لم يستخلف أحداً، كان له ذلك". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، باب صلاة العيدين: ١٨٣/١، رشيديه)

"الجبانة المصلى العام في الصحراء". (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين: ٢٤٨/٢، رشيديه)

(وكذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، باب ما يستحب يوم العيد: ١ /٢٥٧، رشيديه)

(وكذا في خلاصة الفتاوى كتاب الصلاة، الفصل الرابع والعشرون في صلاة العيدين: ١٣/١، ٢١٣، رشيديه) (١) (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٥٢/٣، سعيد)

"إذا صبح الوقف، لم يجز بيعه و لا تمليكه". (الهداية، كتاب الوقف: ٢٣٠/٢، مكتبه شركت علميه ملتان)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٣٢/٥، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٠/٢، مصطفى البابي الحلبي مصر)

الجواب حامداً ومصلياً:

فساداورتفرقہ پیداکرنے کے لئے دوسری عیدگاہ بنانا جائز ہے(۱)،البتہ اگر فسادکسی وجہ سے پیدا ہوگیا اوراس کا دفعیہ بجز دوسری عیدگاہ بنانے کے دشوار ہے تو دوسری عیدگاہ بنانا درست ہے(۲)۔ بہر حال جب وہ عیدگاہ بن چی اور با قاعدہ وقف کردی گئ تو اس میں اور پہلی عیدگاہ میں دونوں میں نماز درست ہے، [پہلی] عید گاہ ستحق تقدیم ہے(۳) جتی الوسع رفع فساد ضروری ہے۔ واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبد محمود کنگوہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ۲۲۰/۱۱/۲۵ ھ۔ الجواب صیحے: سعید احمد غفرلہ، صیحے: عبد اللطیف ۲۲۰/زی قعدہ / ۵۵ھ۔ رنجش رفع ہونے پر دوسری بنائی گئی عیدگاہ کے سماتھ کیا گیا جائے؟ مدوال [۲۵۵۸]: ایک بستی کے اندریا نچ محلے ہیں، تین محلے الگ ہوگے، آپس میں رنجش ہوگئی اور

(۱) "قيل: كل مسجد بنى مباهاة أو رياء أو سمعة ، أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله ، أو بمال غيرطيب ، فهو لاحق بمسجد الضرار". (تفسير المدارك: ١/١٥١ ، (سورة التوبة: ١٠١) ، قديمى) (وكذا في الكشاف: ٢/١ ١٣ ، (سورة التوبة: ١٠٠) ، دار الكتاب العربي بيروت) (وكذا في روح المعاني: ١١/١ ، (سورة التوبة: ١٠٠) ، دار إحياء التراث العربي بيروت) (وكذا في روح المعاني: ١١/١ ، (سورة التوبة: ١٠٠) ، دار إحياء التراث العربي بيروت) (٢) "وتؤدي بمصر واحد بمواضع كثيرة اتفاقاً ، والخلاف إنما هو في الجمعة". (الدر المختار ، باب صلوة العيدين ، مطلب: أمر الخليفة لايبقي بعد موته: ٢/٢ ١ ، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب صلوة العيدين: ٢٨٣/٢، رشيديه)

"أهل المحلة قسموا المسجد، و ضربوا فيه حائطاً، و لكل منهم إمام على حدة و مؤذنهم واحد، لا بأس به، والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن". (البحرالرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٩/٥ ا م، رشيديه)

(وكذا في الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد: ٣٢٠/٥ رشيديه) "ثم الأقدم أفضل حينتذ، لسبقه حقيقة (٣) "ثم الأقدم أفضل حينتذ، لسبقه حقيقة وحكماً، إلا إذا كان الحادث أقرب إلى بيته، فإنه أفضل حينتذ، لسبقه حقيقة وحكماً، كذا في الواقعات. و ذكر قاضي خان و صاحب منية المفتى و غيرهما: أن الأقدم أفضل، فإن استويا في القِدم، فالأقرب أفضل". (الحلبي الكبير، فصل في أحكام المسجد: ١٣، سهيل اكيدمي لاهور)

انہوں نے عیدگاہ کے لئے ایک زمین خریدی اور نماز عید بھی پڑھی۔اب پھر باہم متفق ہو گئے اور سابقہ عیدگاہ میں ہی نماز پڑھنے گئے۔تو جو زمین عیدگاہ کی ہی نماز پڑھنے گئے۔تو جو زمین عیدگاہ کی امراس میں نماز پڑھ لی ہےتو وہ زمین عیدگاہ ہی رہے گی یااس میں دیگر کام کر سکتے ہیں؟

محد حبیب الرحمان ،معرفت محد الیاس ، ہری اسٹریٹ ،کلکته نمبر:۹۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر چندہ کی رقم سے زمین خریدی گئی اور وہاں عید کی نماز ادا کی گئی ہے اور اس زمین کونماز عیدین کے لئے وقف کر دیا گیا ہے تو اب اس کوفر و خت کرنا جائز نہیں :

"لأن الوقف إذا تم ولزم، لا يملك و لا يمك و لا يعار و لا يرهن، اهـ" - "أى لا يكون مملوكاً لصاحبه. (و لا يحلك): أى لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه، لا ستحالة تمليك الخارج عن ملكه، اهـ". شامى: ٢٦٧/٣ (١) -

اب مذکورہ خرید کردہ زمین میں نمازعیدین ہی اداکی جائے وقف کرنے سے پہلے اس بات پرغور کرنے کی ضرورت تھی۔ اگر اس کو وقف نہیں کیا گیا، بلکہ وقف کرنے کا ارادہ تھا اور محض عارضی طور پر وہاں نمازادا کرلی گف تو پھر چندہ دینے والوں کی اجازت سے وہاں مکان، دوکان، باغ لگانا، کاشت کرنا سب پچھ درست ہے، بلکہ فروخت کرنا بھی ورست ہے (۲)۔اس کی قیمت یا آمدنی کو بہتر ہیہے کہ سابقہ عیدگاہ، یا دیگر مساجداور دینی

(١) (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الوقف: ١/٣٥، ٣٥٢، سعيد)

"إذا صح الوقف، لم يجز بيعه ولا تمليكه". (الهداية، كتاب الوقف: ٢٣٠/٢، مكتبه شركت علميه ملتان)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٣٢/٥ رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢/٠ ٢٢، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(٢) "رجل لـه ساحة لا بناء فيها، أمر قوماً أن يصلوا فيها بجماعة ...... أما إن وقّت الأمر باليوم أو الشهر أو السنة، ففي هذا الوجه لا تصير الساحة مسجداً، لو مات يورث عنه". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد و ما يتعلق به، الخ: ٣٥٥/٢، رشيديه)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرحل يجعل داره =

کاموں میں حسب مشورہ صرف کریں۔ فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۸۹/۳/۲۱ ھ۔

اگرجد بدعیدگاه بھی بنالی جائے تو نمازکس میں اداکریں؟

سوال [200]: واقعہ یہ کہ ہمارے بہاں چھوٹے چھوٹے اٹھارہ عیدگاہ کے لوگوں نے لکر ۱۹۲۸ء میں ایک عیدگاہ بنادی۔ جوقد یم چھوٹی اور ۱۹۴۸ء میں ایک عیدگاہ بنادی۔ جوقد یم چھوٹی حجوثی عیدگاہ بنادی۔ جوقد یم چھوٹی حیدگاہ بن وہ بالکل معطل ہوگئیں۔ اکثریت مسلمانوں کی جدید عیدگاہ میں جاتی ہے، پچھلوگ قدیم عیدگاہ میں پڑھتے ہیں، آپس میں اختلاف بہت شدید ہے۔ اب ایس صورت میں کیا کیا جائے؟ اگر سب لوگ قدیم عیدگاہ وں کوچھوڑ دیں تو پھران عیدگاہوں کا کیا کیا جائے؟

نوت: قدیم عیرگاه آدھ بیگرزمین وقف ہے اور جدید میں دو بیگہ وقف ہے۔الغرض اگر جدید میں قدیم کے تمام آجا کی قدیم کے تمام آجا کی تا تا ہوگا؟

الجواب حامداً ومصلياً:

قدیم عیدگاہ بھی وقف ہے مگرچھوٹی ہے، جدید عیدگاہ بھی وقف ہے اور بڑی ہے، جس میں سب نمازی آسکتے ہیں، اگر سب متفق ہو کر قدیم عیدگاہ کو پنجگانہ نماز کے لئے تبویز کر کے آباد کرلیں(۱) اور عید کی نماز جدید عیدگاہ میں پڑھا کریں توبیصورت بہتر ہے۔اگریہ نہ ہوسکے تو پھراییا کرلیں کہ جدید بڑی عیدگاہ میں عید

(وكذا في الفتاوى التاتارخانية، كتاب الوقف، أحكام المساجد: ١/٥ ، ١/٥ ، إدارة القرآن كراچى) (١) "في الكبرى: مسجد أراد أهله أن يجعلوا الرحبة مسجداً أو المسجد رحبة، وأرادوا أن يحدثوا له باباً، أو أرادوا أن يحولوا الباب عن موضعه، فلهم ذلك". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد، الخ: ٣٥٢/٢ رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، في جعل شئ من المسجد طريقاً: ٣٧٨/٣، سعيد)

(وكذا في الفتاوي التاتارخانية، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ١/٥ ١٨٨، ، إدارة القرآن كراجي)

<sup>=</sup> مسجداً أو خاناً، الخ: ٣٩٠/٢٩١، ٢٩١، رشيديه)

کی نماز پڑھا کریں اور جولوگ معذور ہوں وہ قدیم عیدگاہ میں پڑھا کریں (۱)،اس طرح دونوں عیدگا ہیں آباد رہیں گی اور واقف کا مقصد بھی پورا ہوگا۔ جب تک دونوں عیدگا ہیں آباد رہ سکیں، وہاں بھیتی وغیرہ کچھ نہ کریں (۲)،اگرکوئی صورت نہ ہوئے، چروہاں باغ لگا کر، یا بھیتی کر کے اس کی آمدنی جدیدعیدگاہ میں صرف کریں۔فقط واللہ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۲۰/۱/۲۰ هه\_

# پرانی عیدگاه تنگ هوتو نئی عیدگاه بنانا

سوال[۷۰۱]: یہال کی عیدگاہ تنگ ہے اور شکتہ مشرق اور مغرب دونوں جانب سے سیستے سیج ممکن نہیں ، برسات میں اگر عیدین ہوتی ہیں تو مزید دشوار یول کا سامنا سے کرنا ہوتا ہے۔ کیا بجائے اس جگہ کے دوسری جگہ عیدگاہ بنائی جاسکتی ہے اور اس عیدگاہ کی اینٹیں نئی عیدگاہ میں صَرف کی جاسکتی ہیں؟ نئی جگہ جو تجویز کی گئی ہے وہ ایک بہت ہی قدیم قبرستان لپ سڑک ہے۔

(۱) "والسنة أن ينخرج الإمام إلى النجبانة، و يستخلف غيره، ليصلى في المصر بالضعفاء والمرضى والأضراء، و يصلى هو في الجبانة بالأقوياء والأصحاء. وإن لم يستخلف أحداً، كان له ذلك". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، باب صلاة العيدين، الخ: ١٨٣/١، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، باب العيدين، مطلب: يطلق المستحب على السنة وبالعكس: ١٩٩/٢، سعيد) (وكذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، ما يستحب يوم العيدين: ١٩٢٥/١، رشيديه)

(٢) "أما مصلى العيا لا يكون مسجداً مطلقاً، وإنما يعطى له حكم المسجد في صحة الاقتداء بالإمام وإن كان منفصلاً عن الصفوف، و فيما سوى ذلك، فليس له حكم المسجد. و قال بعضهم: يكون مسجداً حال أداء الصلوة لا غير، وهو والجبانة سواء. ويجنب هذا المكان عما يجنب عنه المساجد احتساطاً". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: إذا وقف كل نصف على حدة، صارا وقفين: ٢٥٢/سعيد)

(وكذا في التاتارخانية، كاب الوقف، مسائل وقف المساجد: ٨٣٥/٥ ، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ١٨/٥ ٣، رشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جگہ کی تنگی کی وجہ ہے دوسری عیدگاہ بنانے کی اجازت ہے، جب کہ موجودہ عیدگاہ میں توسیع کی گنجائش نہ ہو، کین موجودہ عیدگاہ میں استعال کی اجازت نہ ہو، کین موجودہ عیدگاہ میں استعال کی اجازت نہ ہو، کین موجودہ عیدگاہ میں استعال کی اجازت نہ ہو، کین موجودہ عیدگاہ میں آگر موقو فہ زمین ہوتو اس کو پنجگا نہ نماز کے لئے مسجد بنادیا جائے۔ آگراس کی ضرورت نہ ہواور اس پر کسی غیر کے قبضہ کا اندیشہ ہوتو وہاں دینی مدرسہ و مکتب بھی بنا سکتے ہیں (۲)، باغ بھی کا سکتے ہیں جس کی آمدنی نئے عیدگاہ کی مصالح میں خرج کی جائے (۳) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حررہ العبر محمود غفر لیہ۔

### عیدگاہ کے درخت کٹوا کرمسجد میں صرف کرنا

#### سوال[ ۲۱ ۲۷] مسلمانوں کی آبادی میں ایک مسجد ہے اور ایک عیدگاہ بھی ہے، عیدگاہ کا ایک باغ

(۱) "ولو خرب ماحوله واستغنى عنه، يبقى مسجداً عند الإمام والثانى أبداً إلى قيام الساعة، وبه يفتى، حاوى القدسى". (الدرالمختار). "فلا يعود ميراثاً، ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أولا، هو الفتوى، حاوى القدسى". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لوخرب المسجد أو غيره: ٣٥٨/٣، سعيد)

(٢) "حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء عنهما، وكذا الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما، فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض إلى أقرب مسجد أورباط أو بئر أوحوض". (الدرالمختار). "رباط استغنى عنه المارة وبجنبه رباط آخر، قال السيد الإمام أبو الشجاع: تصرف غلته إلى الرباط الثاني". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٥٩/٣ سعيد)

(٣) "وإن أراد قيم الوقف أن يبنى في الأرض الموقوفة بيوتاً يستغلها بالإجارة، لايكون له ذلك؛ لأن استغلال أرض الوقف يكون بالزرع". (فتاوئ قاضي خان على هامش الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣٠٠٠، رشيديه)

"وإذا دفع أرض الوقف مزارعةً، يجوز إذا لم تكن فيه محاباة قدر ما لا يتغابن الناس فيها". (الفتساوئ العسالمكيرية، كتساب الوقف، البساب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم، الخ ہے اور مسجد کا بھی ایک باغ ہے۔ اب تمام بستی والے اس بات پر راضی ہیں کہ عیرگاہ کے باغ کے پچھ درخت کٹواکر مسجد کی تغییر ومرمت میں صرف کرادیں۔ تو شرعاً پہ جائز ہے یانہیں؟

الحواب حامداً ومصلياً:

جوباغ عیدگاہ کے لئے وقف ہے اس کے درخت نہ کٹوائے جائیں، البتہ جو درخت خشک ہو گئے اور ان سے کوئی نفع نہیں، البتہ جو درخت خشک ہو گئے اور ان سے کوئی نفع نہیں، ان کوکٹوا کر عیدگاہ کے لئے عمارت میں صرف کر دیا جائے (۱)، اگر عیدگاہ میں ضرورت نہ ہو، نہ آئندہ ضرورت کی امید ہوتو بھروہاں کی مسجد کی تغییر میں صرف کی اجازت ہے (۲) اور جس قد رضرورت ہو وہ چندہ سے پوری کرلی جائے۔فقط واللہ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۱۲/۴۰ هـ

عيدگاه كودومنزل بنانا، قديم عيدگاه كامصرف

### سے وال [ ۲۲ مطفر مرکی عیرگاه آبادی میں آگئی ہوتی ہوتی

(١) "وكذلك لو وقف شجرة بأصلها على مسجد، فيبست أو يبس بعضها، يقطع اليابس، و يترك الباقى، كذا في محيط السرخسي". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات الخ، فصل في الأشجار: ٣٤٥/٣، رشيديه)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل في الأشجار: ٣/٠ ٣١ رشيديه)

"سئل نجم الدين ....... قيل له: فإن تداعت حيطان المقبرة إلى الخراب يصرف إليها أو إلى المسجد؟ قال: إلى ما هي وقف عليه". (الفتاوي العالمكيرية، المصدر السابق)

(وكذا في البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، نوع في وقف المنقول: ٢/ ٢١، رشيديه) (٢) "حشيش المسجد و حصره مع الاستغناء عنهما، وكذا الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما، فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر أو حوض". (الدرالمختار). "(قوله: إلى أقرب المسجد أو رباط، الخ) ........... يصرف وقفها لأقرب مجانس لها، اهـ". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣/ ٩/٥، سعيد)

(وكذا في الفتاوي التاتار خانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد: ٨٥٢/٥ ، إدارة القرآن كراچي)

ہے، آبادی سے باہر دوسری عیدگاہ بنانا اُولی ہے یا اسی کو دوسری منزل کر دیا جائے ؟ شقِ اول پر قدیم عیدگاہ کوکیا کیا جائے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

دومنزله بناسکتے ہوں تو دومنزله بنالیں (۱)،اگر آبادی سے باہر دوسری عیدگاہ بنائیں تو موجودہ عیدگاہ کو مختلا نہ کو منزله بنالیں (۱)،اگر آبادی سے باہر دوسری عیدگاہ بنائیں تو موجودہ عیدگاہ ہی رکھیں اوراس میں مختلا نہ نماز کے لئے مسجد قرار دے دیں (۲)۔ بی بھی وہ کر سکتے ہیں کہ موجودہ عیدگاہ کوعیدگاہ ہی رکھیں اوراس میں معذورین نمازعیدا داکیا کریں (۳)۔فقط واللہ اعلم حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۰/۱۰/۱۰ ہے۔

عيدگاه كانتإدله

سوال[٢٣ ٢٣]: ايك قطعة اراضي جس ميں حصوفي سي ناكا في عيد گاه ہے، حيار ول طرف زرعي زمين

(۱) "وكره الوطء فوق المسجد، وكذا البول والتغوط؛ لأن سطح المسجد له حكم المسجد، حتى يصح الاقتداء منه بمن تحته". (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ٢٠/٢، رشيديه)

(وكذا في الهداية، كتاب الصلاة، فصل: يكره استقبال القبلة: ١٣٣/١، مكتبه شركت علميه ملتان) (٢) "في الكبرى: مسجد أراد أهله أن يجعلوا الرحبة مسجداً، أو المسجد رحبة، وأرادوا أن يحدثوا له باباً، أو أردوا أن يحولوا الباب عن موضعه، فلهم ذلك". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الخ: ١/٢٥، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، تتاب الوقف، مطلب في جعل شئ من المسجد طريقاً: ٣/٨٥، سعيد)
(وكذا في الفتاوي التاتار خانية، كتاب الوقف، أحكام المساجد: ٥/١/٥، إدارة القرآن كراچي)
(٣) "والسنة أن يخرج الإمام إلى الجانة، و يستخلف غيره، ليصلي في المصر بالضعفاء والمرضى والأضراء .......... وإن لم يستخلف أحداً، كان له ذلك". (فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلاة، باب العيدين و تكبيرات أيام التشريق: ١٨٣/١، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، باب العيدين، مطلب: يطلق المستحب على السنة وبالعكس: ١٩٩٢، سعيد) (وكذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، ما يستحب يوم العيدين: ١٩٥١، رشيديه) سے گھری ہوئی ہے اور دیوار عیدگاہ بھی مرمت طلب ہے، نمازیوں کی رائے اس کے بنانے کی ہے۔اس پُر انی عیدگاہ والی اراضی سے پچھ فاصلہ پر دوسری مزروعہ اراضی جور قبہ میں تقریباً سہ چند ہے اور نہر سے المحق لب سرئرک ہے، بدلے میں مفت ہی مل رہی ہے، مانکانِ اراضی قدیم وجدید ایک ہی ہیں۔اگر اس جدید آراضی میں عیدگاہ دوبارہ از سرنو بنالی جاتی ہے تو نسبتا ہر طرح سے آسائش اور سہولت رہے۔ درمیان اراضی قدیم وجدید کے چند کھیت اور پچی سڑک ہے۔

دریافت طلب امر تبادلهٔ اراضی قدیم وجدید کی تھیج ہے از روئے شریعت امور بالا کی بنا پرعلمائے دین متین تھم صا درفر ما کیں ۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگرسابق عیدگاہ وقف ہے تو اس کے تبادلہ کی اجازت نہیں (۱)، اگر نماز عید ادا کرنے کے لئے دوسری وسیع جگہ عیدگاہ بنالی جائے تو بیسابق عیدگاہ بھی وقف رہے گی (۲)، اس میں باغ لگا کراس کی آمد فی جدید عیدگاہ کی ضرورت میں صرف کی جائے۔ جب مالکانِ اراضی کواللہ نے وسعت دی ہے اور ہمت دی ہے تو جدید اراضی کو بھی ویدیں، ان کی طرف سے صدقہ جارید رہے گا اور ضروریات عیدگاہ کے لئے آمد نی کا بھی انتظام ہوجائے گا۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم دیوبند، ۱۱/۲۰ مهر۔ الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند۔

(۱) "(جاز شرط الاستبدال به أرضاً أخرى)". (الدرالمختار). "(قوله: جاز شرط الاستبدال به، الخ) ....... والشالث: أن لا يشرطه أيضاً، ولكن فيه نفع في الجملة، و بدله خيرٌ منه ربعاً ونفعاً، وهذا لايجوز استبداله على الأصبح المختار". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في استبدال الوقف وشروطه: ٣٨٣/٣، سعيد)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٨/٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(٢) "فياذا تسم ولزم، لا يملك و لا يملك و لا يعار و لا يرهن". (الدرالمختار). قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله: لا يملك): أى لا يكون مملوكاً لصاحبه. (ولا يملك): أى لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه، لاستحالة تمليك المخارج عن ملكه ". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٥٢/٣، سعيد) =

### عیدگاہ کے لئے وقف زمین کومسجد کے نام کر کے آمدنی مسجد میں صرف کرنا

سوال[۲۲۲]: ایک کھیت قدیم زماند سے تھاجوعیدگاہ کے نام سے چلاآ رہاتھا، گر پچھالوگوں نے مشورہ کر کے اس کوجامع متجد کے نام کھوالیا اور پٹواری سے جامع متجد کے نام سے اندراج کرالیا اور دوسری متجد کی آمدنی نہیں ہے اوراس کھیت کی آمدنی صرف کرنے لگے۔ اور آج تک ان لوگوں نے گاؤں والوں سے کوئی مشورہ نہیں کیا۔ اس جگدایک ویٹی مدرسہ چل رہا تھا، اس میں پچھلوگوں نے چندہ دینے سے انکار کردیا، جب سے مشورہ نہیں کیا۔ اس جگدایک ویٹی مدرسہ چل رہا تھا، اس میں پچھلوگوں نے چندہ دینے ہیں کہ وہی امام مقرررہ، جامع متجد بنی ہے تب سے کورانہ کے مدرسہ کا طالب علم امام مقرر ہے اور ہم میرچا ہتے ہیں کہ وہی امام مقرر رہے اور ہم میرچا ہتے ہیں کہ وہی امام مقرر رہے اور ہم میرچا ہتے ہیں کہ وہی امام مقرر رہے اور ہم میرخا کیا تم ہے؟ الکجواب حامداً ومصلیاً:

سوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کھیت عیدگاہ کے لئے وقف ہے، اگر بیتیج ہے تو اس کی آمدنی کسی مسجد کے لئے صرف نہ کی جائے ، الکہ عیدگاہ میں صرف کی جائے (۱) اور کوشش کر کے پڑواری کے ذریعہ کاغذات کی تھیج کرالی جائے۔ اگر عیدگاہ میں خرج کی ضرورت نہ ہواور روپیہ محفوظ رکھنا بھی مشکل ہوتو گاؤں والوں کے مشورہ سے جس مسجد میں ضرورت ہونو کی جائے (۲)۔ اگر دونوں مسجد وں میں ضرورت ہوتو

<sup>= (</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول: ٣٥٠/٢، رشيديه)

<sup>(1) &</sup>quot;سئل نجم الدين ...... قيل له: فإن تداعت حيطان المقبرة إلى الخراب، يصرف إليها أو إلى المسجد؟ قال: إلى ما هي وقف عليه". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات، الخ، فصل في الأشجار: ٣٤٥/٢، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في البزازية على هامس الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، نوع في وقف المنقول: ٢/ ٢ ٢٦ ، رشيديه)

<sup>&</sup>quot;قال السخيسر الرملي: أقول: و من اختلاف الجهة ما إذا كان الوقف منزلين: أحدهما للسكني والأخر للاستغلال، فلا يصرف أحدهما للآخر، وهي واقعة الفتوي". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد: ٣/١ ٣٦، سعيد)

<sup>(</sup>٢) "ونقل في الذخيرة عن شمس الأئمة الحلواني أنه سئل عن مسجد أو حوض خرب، و لا يحتاج إليه، لتفرق الناس عنه: هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد أو حوض آخر؟ فقال: نعم ". =

دونوں میں صرف کریں۔

اگر مسائلِ نماز وطہارت سے واقف طالب علم کوامام رکھا جائے تو یہ بہتر ہے کہ اس میں امامت کے ساتھ طالب علم کی خدمت اور دبنی مدرسہ کی اعانت ہے ، اہل علم سے رابطہ رکھنالا زم ہے۔ فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۲/۵/۱۸ھ۔

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۱۶/۵/۸۸هـ

عیدگاه کی زمین میں مدرسه بنانا

ســــــوال[۱۵ ۲۷]: موضع سلطان پور میںعیدگاہ کی زمین دوتین بیگہ پڑی ہےجس میںلوگ گو بر وغیرہ ڈالتے ہیں۔اس زمین میں دینی مدرسہ بناسکتے ہیں یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہ زمین عیدگاہ کی ہے اور عیدگاہ میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہاں دینی مدرسہ بنادیں، مگر زمین کا کرایہ عیدگاہ کے لئے تجویز کردیں، زمین عیدگاہ کی رہے گی جس کا کرایہ مدرسہ دیتارہے گا اور عمارت مدرسہ کی رہے گی (1)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۹۰/۱/۹ هه

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۹/۱/۹ و هه

= (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره: ٣٥٩/٣، سعيد)

"ولا سيما في زماننا، فإن المسجد أو غيره من رباط أو حوض إذا لم ينقل، يأخذ أنقاضه اللصوص والمتغلبون كما هو مشاهد، وكذلك أوقافه يأكلها النظار أو غيرهم ........ و لا ينتفع المارة به، وله أوقاف عامرة، فسئل: هل يجوز نقلها إلى رباط آخر ينتفع الناس به؟ قال: نعم؛ لأن الواقف غرضه انتفاع المارة، ويحصل ذلك بالثاني". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه: ٣١٠/٣، سعيد)

(وكذا في الفتاوي التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل الرابع والعشرون في الأوقاف التي يستغني عنها الخ: ٨٤٨/٥، ، إدارة القرآن كراچي)

(١) "ولوكانت الأرض متصلةً ببيوت المصر يرغب الناس في استيجار بيوتها، ويكون غلة ذلك فوق =

### عيدگاه كوقبرستان بنانا

سوان [۲۲۲]: میری بستی میں ایک عیدگاہ قبرستان کے درمیان بنی ہوئی ہے، پہلے آبادی کم تھی،
اس لئے تمام لوگ اس میں آجاتے تھے، لیکن اب اس میں گنجائش بالکل نہیں۔ضرورت ہے کہ عیدگاہ کو وسیع
کیا جائے ، لیکن مشکل میہ ہے کہ عیدگاہ کے چاروں طرف قبریں ہیں ، اس لئے اہل بستی چاہتے ہیں کہ اس عیدگاہ
کوچھوڑ کر دوسری جگہ عیدگاہ بنائی جائے۔سوال میہ ہے کہ اس عیدگاہ کا ملبہ دوسری عیدگاہ میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟
اب اس عیدگاہ کا موجودہ مصرف کیا ہوگا؟ کیا اس عیدگاہ کو بھی قبرستان ہی بنالیا جائے ، اس میں میت کو وفن کرنا
جائز ہے یا نہیں؟

الهما

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہ جگہ دقف ہے اور نما نے عید کے لئے وقف ہے تو اس کوتو ژکروہاں میت دفن کرتا درست نہیں، بلکہ اس کوعیدگاہ ہی رکھا جائے (1)۔ اس کے پاس جو قبرستان ہے وہ اگر پُر انا ہو گیا اور اب وہاں میت ذفن نہیں کی جاتی ، بلکہ دوسری جگہ دفن کی جاتی ہے تو عیدگاہ کی توسیع کے لئے اس قبرستان سے جگہ لی جاسکتی ہے جب کہ قبروں میں میت مٹی بن چکی ہو(۲)، ورنہ تو بیجی درست ہے کہ نما نے عید کا دوسری جگہ انظام کرلیا جائے اور دوجگہ نما نے عید

= غلة الزرع والنخل، كان للقيم أن يبنى فيها بيوتاً ويؤاجرها". (فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ : ٣٠٠٠٣، رشيديه)

(وكلا في الفتاوي التاتارخانية، كتاب الوقف، تصرف القيم في الأوقاف: ٢/٥ ٢/٥، إدارة القرآن، كراچي)

(وكذا في الفتاوي العالممكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف: ٣/٢ ا ٣، رشيديه)

(١) "شرط الواقف كنص الشارع: أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/٣، ٣٣٣، سعيد)

(وكذا في الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الفن الثاني، الفوائد: ٢/٢ • ١، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢٠٨/٢، مكتبه غفاريه كوئثه)

(٢) قال العلامة بدر الدين العيني رحمه الله تعالى: "فإن قلت: هل يجوز أن تبني على قبور المسلمين؟=

ہوا کرے، یا پھر دوسری جگہ عیدگاہ بنائی جائے اور موجودہ عیدگاہ میں نماز پنجگا ندادا کی جائے (۱)۔الحاصل موجودہ عیدگاہ کوتو ژکرنماز کے علاوہ دوسرے کام میں ندلا یا جائے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔
حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند،۱۲/۱/۰۹ھ۔
الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند،۱۲/۱/۱/۰۱ھ۔
عیدگاہ کواسکول بنانا

سے وال [۷۴ ۲۷]: شولا بور میں ضلع عدالت کے قریب عالمگیر عیدگاہ ہے جوحضرت عالمگیر دحمہ اللہ تعالیٰ کے دورِ حکومت میں بنائی گئی تھی۔ عیدگاہ کے نزدیک ٹی جگہ جہاں بالکل انگریزی اور دو ہائی اسکول کی عمارت ہے، اسکول کے متولین عالمگیر عیدگاہ کو شہید کر کے اس جگہ اسکول کی عمارت تعمیر کرنا جا ہے ہیں۔ منتظمین عمارت ہے، اسکول کے متولین عالمگیر عیدگاہ کو شہید کر کے اس جگہ اسکول کی عمارت تعمیر کرنا جا ہے ہیں۔ منتظمین

= قلت: قال ابن القاسم رحمه الله تعالى: لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت، فبنى قوم عليها مسجداً لم أر بدلك بأساً وذلك؛ لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لايجوز لأحد أن يملكها، فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد؛ لأن المسجد أيضاً وقف من أوقاف المسلمين". (عمدة القارى شرح صحيح البخارى، كتاب الصلوة، باب هل تنبش قبور مشركى الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد: ٢١٥/٣، دارالكتب العلمية بيروت)

"مقبرة كانت للمشركين أرادوا أن يجعلوها مقبرة للمسمين، قال أبو القاسم رحمه الله تعالى: إن كانت آثارهم قد اندرست، لاباس بذلك، وإن كانت عظامهم باقية لاباس بان تنبش ويقبر فيها المسلمون، فبان موضع مسجد رسول الله مَلْنُ كُن مقبرة للمشركين، فبشت واتخذت مسجداً". (فتاوئ قاضى خان على هامش الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل في المقابر والرباطات: ٣/٣ ١٣/١، رشيديه) (وكذ في الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر الخ: ٢٩/٢، رشيديه)

(١) "والسنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة ويستخلف غيره ليصلى في المصر بالضعفاء والمرضى والاضراء، ويصلى على هامش الفتاوئ والاضراء، ويصلى خان على هامش الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الصلوة، باب صلوة العيدين: ١٨٣/١، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب العيدين، مطلب: يطلق المستحب على السنة وبالعكس: ١ ٢٩/٢ ، سعيد) اسکول مسلمان ہیں ،مقامی مسلمان اس حرکت سے بے چین ہیں۔

الجواب حامداًومصلياً:

عیدگاه کوتو و کراس کی جگداسکول کی عمارت بنانا ہرگز جائز نہیں ، بیغرض وقف کےخلاف ہے: "شهر ط الواقف كنص الشارع". در مختار (١)\_

منتظمین کومسکله بتا کرروکا جائے کہوہ ایبانہ کریں ۔فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمجمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۹۰/۹/۹ ههـ

الجواب سجيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ٩٠/٩/٩٠ ههـ

عيدگاه يے متعلق چندسوالات

سے وال [۷۳ ۱۸]: ایک وکیل صاحب نے چھ ۲/صفحات پر شمتل ایک تمہید کھی اوراس کے بعدیہ سوالات قائم كئے جوتر بيں:

كياعيدگاه مسجد كے تمم ميں ہے؟

سوال [ ٢٩٤]: ١....كياعيدگاه مسجد ہے؟

سوال[۷۴۷]: ۲....کیاعیدگاه صرف اس مخصوص وقت کے لئے مسجد کے تیم میں آتی ہے، جب عيدين كااجتماع بيهال منعقد مو؟

(١) (الدر المختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/٣، سعيد)

"عملى أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب مراعاة غرض الواقفين: ٣٢٥/٣ ، سعيد)

"شرط الواقف كنبص الشارع: أي في وجوب العمل به، و في المفهوم و الدلالة ". (الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الفن الثاني، الفوائد: ١٠٢/٠ ، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الوقف: ١٢٢/١، مكتبه ميمنيه مصر)

﴿ (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢٠٨/٢، مكتبه غفاريه كوثثه)

# نمازعیدین کےعلاوہ عیدگاہ کا حکم

سوال[۱۷۴۱]: ۳...عیدین کے اجتماع کے علاوہ عیدگاہ کا مقام کیا ہے اورایسے وقت کیا یہ جنگل کی تعریف میں آتی ہے، جہاں پر کام کیا جاسکتا ہے؟

# كياعيدگاه كى د يوارون اورمحراب سے عيدگاه كى حيثيت ميں فرق آتا ہے؟

سوال[۷۳۷]: سم مسفر کورہ بالا حالات کے تحت عیدگاہ کواونجی دیواروں سے گھیر لئے جانے اور اس کی شاہی زمانہ کی وجد بدیتھیر کردہ مغربی دیواروں میں محرابوں کے نشانات اور میناروں ومنبروں کے وجود سے کیاان کی حیثیت میں فرق آگیااور کیاان نشانات کی موجودگی سے وہ مسجد کی تعریف میں آگئی؟

# عیدگاہ کوکن کن کاموں کے لئے استعال کیا جاسکتا ہے؟

سوال[۷۳۷]: ۵....کیاعیدین کےعلاوہ عید کی نماز کے لئے مخصوص کی گئی جگہ کوان کا موں کے لئے مخصوص کی گئی جگہ کوان کا موں کے لئے اوران شرائط کے ساتھ جو پارہ:۱۲، میں مذکورہ ہیں،استعال کیا جاسکتا ہے، یاکسی مزید شرط کے ساتھ (جس کی نشاندہی فرمادی جائے )ان کا موں کے لئے استعال کیا جاسکتا ہے؟

### عيدگاه كومسقف بنانااور دوسرى تنيسرى منزل بنانا

سوال [۷۴۷۳]: ۲ .....کیا عیدگاه کو حالات مذکوره بالا کے تحت اوراس فقہی اصول کے تحت کہ:
"السفسرورات تبیع السمعظورات"(۱) مسقف کیا جاسکتا ہے اورا یک منزل کے بعد دوسری تبسری مزید منزلیں بڑھائی جاسکتی ہیں؟

چونکہ ان سوالات کا تعلق صرف میرٹھ کی عیدگاہ سے نہیں ہے، بلکہ میرٹھ کے اس تجربہ کے بعداس کونمونہ بنا کر ہزاروں لا پرواہی کا شکار عیدگا ہیں ایسے ہی خیر کے اجتماعی کا موں کے لئے استعمال کی جاسکیں گی ، اس لئے جناب سے بوری تو تع ہے کہ جناب والا ان سوالات کے جوابات پورے غور وفکر کے ساتھ اورحتی المقدور کم از کم

<sup>(</sup>١) (الأشباه والنظائر، القاعدة الخامسة: ١/١٥، إدارة القرآن كراچي)

<sup>(</sup>وكذا في شرح المجلة لسليم رستم باز، (رقم المادة: ٢١) : ١/ ٢٩، مكتبه حنفيه كوئثه)

<sup>(</sup>وكذا في قواعد الفقه، (رقم القاعدة: ١٤٠)، ص: ٨٩، الصدف يبلشرز)

وفت میں مرحمت فرمائیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

۱-۲-....نمازِعیدین آبادی سے باہر جاکر کھلے (غیر منقف) میدان میں اداکرنا مسنون ومستحب ہے(۱)،اس میں شوکتِ اسلام کا اظہار زیادہ ہے، دھوپ تیز ہونے سے پہلے اداکر لی جائے۔شدید بارش کے وقت مسجدِ جامع میں اداکی جائے۔الی حالت میں عیدالفطر ۲/ تاریخ کو اور عیدالا اضحیٰ اا تا ۱۲/ تاریخ کو بھی درست ہے(۲)۔عیدگاہ کا میدان ادب واحر ام کے لحاظ سے مجد کے تھم میں نہیں ہے،اس لئے وہاں نمازِ جنازہ مکروہ نہیں (۳)۔

(١) "الخروج إلى الجبانة في صلوة العيد سنة وإن كان يسعهم المسجد الجامع، على هذا عامة المشايخ، وهو الصحيح". (الفتاوي العالمكيرية، الباب السابع في صلوة العيدين: ١٥٠/١، رشيديه) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب صلوة العيدين: ٢٤٨/٢، رشيديه)

(وكذا في تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب العيدين: ٢٩/٢ ، سعيد)

(٣) "عن أبى عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة رضى الله تعالى عنهم أن ركباً جاء وا، فشهدوا أنهم رؤوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يفطروا، وإذا صبحوا، يغدوا إلى مصلاهم". قال الشيخ ظفر أحمد العثماني رحمه الله تعالى: "والحديث فيه دلالة على جواز عيد الفطر في اليوم الثاني والثالث بعد يوم النحر، لكن مع اليوم الثاني والثالث بعد يوم النحر، لكن مع الإساء ة إن كانت التأخير بلا عذر، وبدونها بعذر". (إعلاء السنن، أبواب العيدين، باب صلوة العيدين في اليوم الثاني للعذر: ٨/١ - ١ - ١ - ١ - ١ ، ١ - ١ ، ١ - ١ ، ١ وارة القرآن كراچي)

(وكذا في حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، كتاب الصلوة، باب أحكام العيدين، ص: ٥٣٦، قديمي) (وكذا في حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، كتاب الصلوة، الباب السابع عشر في صلوة العيدين: 1/١٥، وشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب العيدين: ٢/٢١، سعيد)

(٣) "(وتكره الصلوة عليه في مسجد الجماعة) ...... وقيد بمسجد الجماعة؛ لأنها لاتكره في مسجد أي "(وتكره الصلوة عليه في مسجد الجماعة؛ لأنه ليس لها حكم المسجد في الأصح، إلا في جواز الاقتداء". (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، كتاب الصلوة، فصل: السلطان أحق بصلاته، ص: ٥٩٥، قديمي) =

جوجگہ نمازِ عید کے لئے وقف کردی گئی، اس کودوسرے کاموں میں استعال کرنے کاحق نہیں رہا(۱)۔ علاوہ جوجگہ مصارف عیدگاہ کے لئے وقف کردی گئی اب اس کے مصارف تبدیل کرنے کاحق نہیں رہا(۲)۔ علاوہ ازیں دیگراقوام پراس کے غلط اثر ات بھی پڑھتے ہیں کہ سلمانوں نے اپنی عبادت گاہ کور ہائش گاہ یا دفتر یا ہپتال یا بینک یا زچہ خانہ وغیرہ بنالیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے فدہب میں وقتِ ضرورت اس قتم کا تصرف درست ہے، پھر غیر آباد مساجد میں اس کی اجازت کیوں نہ ہوگ۔ اب تک گور نمنٹ کو بھی بہی معلوم ہے کہ عبادت خانہ کسی دوسرے کام میں نہیں آسکتا، اس پر بے شارمقد مات فیصل کئے گئے ہیں۔

اگر میرٹھ میں مسئولہ تصرفات کئے گئے تو بہتمام ملک میں نظیر بنیں گے اور فتنوں کا نیا باب کھل جائے گا

= (وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، باب الربل بن يجعل داره مسجداً، الخ: ٣/ ٢٩١، رشيديه)

(زكذا في الفتاوي التاتار خانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد: ٨٣٥/٥، إدارة القرآن كراچي) (١) "سئل القاضي الإمام شمس الأئمة محمود الأوزجندي عن مسجدٍ لم يبق له قوم، وخرب ماحوله، واستغنى الناس عنه: هل يجوز جعله مقبرةٌ؟ قال: لا". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر، الخ: ٢/٢-٣، رشيديه)

"شرط الواقف كنص الشارع: أي فيي وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/٣، ٣٣٨، سعيد)

ومن اختلاف الجهة ما إذا كان الوقف منزلين أحدهما للسكني والأخر للاستغلال، فلا يصرف أحدهما للآخر، وهي واقعة الفتوي". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه: ٣/١/٣٠ سعيد)

(٢) "وإن اختلف أحدهما بأن بني رجلان مسجدين، أورجل مسجداً وعدرسةً، ووقف عليها أوقافاً،
 لا يجوز له ذلك". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣١٠/٣، سعيد)

"سئل نجم الدين في مقبرة فيها أشجار ..... قبل له: فإن تداعت حيطان المقبرة إلى الخراب يصرف إليها أو إلى المسجد؟ قال: إلى ماهي وقف عليه". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر، الخ ٢/٢/٢، رشيديه)

اور گورنمنٹ بھی سانج کی ضرورت کے پیشِ نظر قبضہ کرنا شروع کردے گی اور اس کوخلاف ِمذہب تضور نہیں کیا جائے گا۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم د بوبند، ۲/۲/۱۰۰۱هـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ١/٦/١٠٠١هـ

مسجد کے لئے زبین دی اور بعد میں عید گاہ بنانے کو بھی کہا

سوال[۷۳۷۵]: سمی شخص نے مسجد کوتھوڑی مین وقف کی یوں کہہ کر کہ بعد میں اس زمین میر عیدگاہ بنالینا۔ تو اس طریقہ سے وقف کرنا سیح ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگراس طرح زمین وقف کی ہے کہ مثلاً اس وقت اس میں کھیتی ہے اس کی آمدنی فلاں مسجد میں دی جائے ، پھرکھیتی کٹنے پریہاں عیدگاہ بنائی جائے تو درست ہے(1) نقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱/۲۰ م

مرهونه زمين برعيد كاه بنانا

سے وال [۷۴۷]: اگر کسی نے وقت متعینہ کے لئے ایک زمین فروخت کی ، پھر جب وقت متعینہ وقت متعینہ وقت کی ، پھر جب وقت متعینہ واپسی کا آیا تو مشتری نے اس پرعیدگاہ بنادی اور بائع بار بار تقاضا کرتا ہے کہ عیدگاہ تو ژدی جائے۔ تو ایسا کر:

(١) "فإن شرائمط الواقف معتبر إذا لم تخالف الشرع، وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء مالم يكن معصيةً، ولمه أن يخص صنفاً من الفقراء". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب : شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع : ٣٣٣/٣، سعيد)

"على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: مراعاة غرض الواقفين، الخ: ٣٣٥/٣، سعيد)

"شرط المواقف كنص الشارع: أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/٣، ٣٣٣، سعيد)

(وكذا في الأشباه والنظائر، كتاب الوقف: ٦/٢ • ١، إدارة القرآن كراچي)

جائزہے یانہیں؟

#### الجواب حامداًومصلياً:

ایسی بیج شرعاً رہن کے حکم میں ہے جس سے انتفاع ناجائز ہے، اس کا وقف کرنا اور عیدگاہ وغیرہ بنادینا بھی درست نہیں، بلکہ مالک کوواپس کردینا ضروری ہے: "ومن شرائطہ: الملك وقت الوقف، حتی لو غصب أرضاً، فوقفها، ثم ملكها، لا يكون وقفاً". مجمع الأنهر (۱) - فقط واللہ اعلم حررہ العبر محمود غفرلہ، ذار العلوم و يوبند، ۹/۱/۹ هـ-

عیدگاہ پرتغمیر کرانے والے کا نام درج کرنا

سوال[۷۴۷]: متولی پاشاصاحب کہتے ہیں:عبدگاہ میں اپنے ہی پیسہ سے بنواؤں گا،مگرمیرانام عیدگاہ پردرج کرادینا۔گذارش بیہ کہ عیدگاہ پر تعمیر کرانے والے کانام درج کرانا کیسا ہے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

عیدگاہ اللہ پاکوراضی کرنے کے لئے بنانا بہت تواب کا کام ہے، اس پر بنانے والے کا اپنانا م درج کرنا، پاس کی پابندی لگانا شہرت اور ناموری کے لئے اس کے تواب کو ہرباد کردے گا۔ متولی پاشا صاحب کو چاہیئے کہ ایسانہ کریں اور ایسے ارادہ سے تو بہ واستغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے اخلاص کی دعاء کریں، جس کام میں اخلاص نہ ہووہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبدمجمہ زغفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۲/۲/۱۰ ھ۔

(١) (مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢/١٥، ٥٦٨، مكتبه غفاريه كوئثه)

"ومنها: الملك وقت الوقف، حتى لو غصب أرضاً، فوقفها، ثم اشتراها من مالكها، ودفع الشمن إليه، أو صالح على مال دفعه إليه، لا تكون وقفاً". (الفتاوى العائمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول في تعريفه و ركنه و سببه، الخ: ٣٥٢/٢، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣/٥ ١٣، رشيديه)

(٢) "وعن جندب رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من سمّع سمّع الله به، و من يرائي يرائي الله به". متفق عليه". (مشكوة المصابيح، باب الرياء والسمعة، الفصل الأول، =

# عيدگاه كواپنا كھيت كہنے والے خص كاحكم

سے وال [۷۳۷۸]: اگرکوئی مسلمان غصہ میں عیدگاہ کے متعلق میر کے: بیعیدگاہ میراہے،اس میں ال چلا کرفصل پیدا کروں گا، بیمیرا کھیت ہے، دیکھنا ہے کون اس میں نمازِ عید پڑھنے آتا ہے؟ توابیے آدمی پرشرعاً کون سافتو کی عائد ہوتا ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

نما زِعید کے لئے جوعیدگاہ وقف ہو، اس کے متعلق ایسے الفاظ کہنے کا کسی کوئی نہیں، جو محض ایسا کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے اگر وہ واقعتا وہاں بل چلا کر گھیتی کرے اور نما زِعید نہ پڑھنے دے تو وہ ظالم، غاصب ہے، سخت گنہگار ہے (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔
گنہگار ہے (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔
حررہ العبہ محمود غفرلہ، دار العلوم دیویند۔



= ص:۳۵۳، قديمي)

"وعن شداد بن أوس رضى الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "من صلى يرائى فقد أشرك، ومن صام يرائى فقد أشرك، و من تصدق يرائى فقد أشرك". رواهما أحمد". (مشكوة المصابيح، باب الرياء والسمعة، الفصل الأول، ص: ٣٥٣، قديمى)

"لا ينبغى الكتابة على جدرانه". (الدرالمختار). "أى خوفاً من أن تسقط و توطاً، بحر عن النهاية". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة، الخ، مطلب: فيمن سبقت يده إلى مباح: ٢٦٣/١، سعيد) (١) "إذا صح الوقف، لم يجز بيعه ولا تمليكه". (الهداية، كتاب الوقف: ٢/٠٠/٢، مكتبه شركت علميه ملتان) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣/٢/٥، رشيديه)

(وكذ في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٠/٦، مصطفىٰ البابي الحلبي مصر)

(٢) "عن سعيد بن زيد رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من أخذ شبراً من الأرض ظلماً، فإنه يطوّقه يوم القيمة من سبع أرضين". متفق عليه". (مشكوة المصابيح، باب الغصب والعارية، الفصل الأول، ص: ٢٥٣، قديمي)

# باب فى أحكام المقابر (قبرستان كاحكام كابيان)

### قبرستان مين مسجد بنانا

سسوال[244]: ایک گاؤں میں جہاں غیر قومیں آباد ہیں سلمان چند گھر ہیں، گاؤں میں مسجد بنانے کے لئے مسلمانوں کے پاس زمین نہیں، ایک مقبرہ ہے جس کی زمین کاغذات میں قبرستان کے لئے درج ہے۔ اس قبرستان میں ایک او نجی بلند جگہ ہے، جہاں چند پختہ قبریں پرانی موجود ہیں جوشہید وارے کے نام سے موجود ہیں کے اردگر و تحقیق سے تابت ہے کہ کوئی قبر ہیں ہے۔

قبرستان کی زمین وسیع ہے، جہال تک حکومت کے کاغذات میں درج ہے، وہاں کے مسلمان متفقہ طور پر چاہتے ہیں کہ قبرستان کی اس جگہ میں جہال قبرین نہیں ہیں مسجد کا سنگ بنیا در کھ دیا جائے۔اور وہ زمین اس خطرے ہے جھی محفوظ ہوجائے کہ غیر قومیں اس پر قابض ہوجا کیں جس کا اندیشہ ہے۔تو سوال رہے ہے کہ کیا اس مذکورہ قبرستان کی زمین میں مسجد بنائی جاسکتی ہے یانہیں؟ بینوا تو حروا۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئولہ میں وہاں مسجد بنانا شرعاً درست ہے بشرطیکہ دفنِ موتی کے لئے اس جگہ کی حاجت نہ ہو، اس کالحاظ بھی ضروری ہے کہ قبریں نمازیوں کے سامنے نہ ہوں، بلکہ درمیان میں دیوار حائل کر دی جائے (1):

<sup>(</sup>١) "وفى القهستاني: لا تكوه الصلاة في جهة قبر، إلا إذا كان بين يديه، بحيث لو صلى صلاة المخاشعين وقع بصره عليه، كما في جنائز المضمرات". (ردالمحتار، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في بيان السنة والمستحب، الخ: ١٩٥٢، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، مكروهات الصلاة، ص: ٣٥٧، قديمي) (وكنذا في شرح النووي على الصحيح لمسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلوة، باب النهي عن بناء المسجد على القبور: ١/١، قديمي)

"لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت، فبنى قوم فيها مسجداً، لم أربذلك بأساء وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم، لا يجوز لأحد أن يملكها، فإذا درست واستغنى من الدفن فيها، جاز صرفها إلى المسجد؛ لأن المسجد أيضاً وقف من أوقاف المسلمين ، لا يجوز تمليكه لأحد، فمعناهما واحد، اهـ". عينى (١) وقط والتُدبي المتعالى المملمين ، لا يجوز تمليكه لأحد، فمعناهما واحد، اهـ". عينى (١) وقط والتُدبي المتعالى المملمين المسلمين المس

ایسے مقبرہ میں مسجد بنانا جس میں قبروں کے نشانات نہ ہوں

سے وال[۰۸۴]: اسسایے مقبروں میں جہاں قبروں کے نشانات نہ معلوم ہوتے ہوں ، مسجد بنانا جائز ہے یانہیں؟ مدل بحوالہ کتب تحریر فر مادیں۔

بران قبرستان میں مسجد بنانا

سوال[۱۸۱۱]: ۲ سالی زمین ہے جہاں نہ قبروں کے نشان ہیں اور نہ موجودہ لوگوں میں ہے کی کو معلوم ہے کہ یہ کہ یہ کی زمانہ میں مقبرہ تھا، کیکن مشتبہ ضرور ہے کہ شاید ریہ مقبرہ رہا ہو، کیونکہ اس کے پچھ فاصلہ پر مقبرہ یقنینا تھا، کیکن وہاں بھی اب قبروں کے نشانات معلوم نہیں ہوتے ۔ تو کیا اس زمین فدکورہ میں مسجد بنانا جائز ہے یانہیں؟ المجواب حامداً و مصلیاً:

ا.....اگر قبروں میں میت باتی نہیں بلکہ ٹی بن چکی ہے تواب احکام بدل گئے ، وہاں زراعت کرنائقمیر کرناسب پچھ رست ہے:

(١) (عمدة القارى شرح صحيح البخارى، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، الخ: ٣/٣١ ا إدارة الطباعة المنيرية)

" وإن بقى من عظامهم شىء تنبش، و ترفع الأثار، وتتخذ مسجداً، لما روى أن مسجد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان قبل مقبرة للمشركين، فنبشت، كذا في الواقعات". (ردالمحتار، باب صلوة الجنائز، مطلب في دفن الميت ٢٣٣/٢، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر والخانات، الغ: ٢٩/٢م، رشيديه)

"جاز زرعه (أى القبر) والبنا، عليه إذا بلى، وصار الميت تراباً، اهـ". زيلعى (١)-جب قبرستان غير با وجوجائ اوروبال وفن بونا موقوف بوجائ تومسجد بنانا شرعاً ورست ب:

ع ......ا گرقر ائن ظاہرہ ہے اس کا مقبرہ قدیمہ ہونا معلوم ہوتا ہے تو اس میں مسجد بنانا شرعاً درست ہے، کہا مرفی الحواب الأول، جب تک اس کے خلاف ولیل قائم نہ ہو:"الحدکم بالظاهر واجب عند تعذر

(١) (الدرالمختار، باب صلوة الجنائز: ٢٣٨/٢، سعيد)

"ولوبلى الميت و صار تراباً، جاز دفن غيره في قبره، وزرعه، والبناء عليه". (تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الجنائز: ١ / ٥٨٩، سعيد)

(وكنذا في الفتاوي العالمكيرية، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس في القبر والدفن، الخ: ١/٢٤ ، رشيديه)

(۲) (عمدة القارى شرح صحيح البخارى باب: هل تنبش قبور مشركى الجاهلية و يتخذ مكانها
 مساجد ٩/٩٤١، إدارة الطباعة المنيرية دمشق)

"وإن بيقى من عظامهم شئ تنبش، و ترفع الآثار، وتتخذ مسجداً، لما روى أن مسجد النبى صلى الله تعالى عليمه وسلم كان قبلُ مقبرةً للمشركين، فنبشت". (ردالمحتار، باب صلوة الجنائز، مطلب في دفن الميت: ٢٣٣/٢، سعيد)

"إن بقيت آثارهم بأن بقى من عظامهم شئ، ينبش، ويقبر، ثم يجعل مقبرة المسلمين؛ لأن موضع مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان مقبرة للمشركين، فنبشت، واتخذها مسجداً، كذا في المضمرات" (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر والخانات، الغ: ٢٩/٢، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، باب صلوة الجنائز، مطلب في دفن الميت: ٢٣٣/٢، سعيد)

الوقوف على الحقيقة، اهـ". مبسوط (١) - فقط والتدسيحان تعالى اعلم -

حرره العبدمحمود گنگوہی عفااللہ عنه معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور، ۱۸/۴/۱۸ هـ۔

الجواب صحيح :سعيداحمد غفرله مفتى مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور ـ

صحیح:عبداللطیف،مدرسهمظاهرعلوم سهار نپور،۱۹/ربیع الثانی/۲۴ هـ

برانے قبرستان کومسجد بنانا

سسوال[۷۴۸۲]: ایک جگه سالم قبروں کوتو ژکراوراس جگه پرمسجد بنائی جاوے، کیا قبروں کا تو ژناجا ئز ہے یانہیں اورمسجد بنانا جائز ہے یانہیں ان قبر کی جگه پر؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہ قبرستان مملو کہ زمین ہے اور اس میں قبریں اس قدر پرانی ہیں کہ میت ان میں بالکل مٹی بن گئی تو ان قبروں کوتو ژکر زمین کوہموار کر دینا اور و ہاں مسجد ، مدرسہ ، دوکان سب کچھ بنا نا درست ہے (۲)۔

میت کے مٹی بن جانے کے بعد قبر کے احکام بدل جاتے ہیں۔اگر میت مٹی نہیں بنی تو وہاں مسجد وغیرہ بنانا اور قبر کو تو ژنانا جائز ہے، ایسی حالت میں قبر کا احترام ضروری ہے (۳)۔ قبر کوسامنے کر کے نماز

(١) (المبسوط للسرخسي، باب الحميل والمملوك والكافر: ٩ / ٥٢ م، غفاريه كوثثه)

"ميت دفن في أرض إنسان بغير إذن مالكها، كان المالك بالخيار، إن شاء رضى بذلك، وإن شاء رضى بذلك، وإن شاء أمر بإخراج الميت، وإن شاء سوّى الأرض، و زرع فوقها". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر، الخ: ٣٤٢/٢، رشيديه)

(٣) "يكره أن يبنى مسجد على القبر ....... و فيه منع بناء المساجد على القبور، ومقتضاه التحريم، كيف و قد ثبت المعن عليه، و أما الشافعي وأصحابه فصرحوا بالكراهة". (معارف السنن، أبواب الجنائز، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً: ٣٠٥/٣، المكتبة البنوريه، كراچي) =

پڑھنا ناجائز ہے(۱)، بلکہ اس کے قریب بھی پڑھنے سے احتیاط چاہئے کہ بعض صورتوں میں کراہت زیاوہ ہوتی ہے، بعض میں کم (۲):

"ولو بلى الميت و صار تراباً، جاز دفن غيره في قبره، وزرعه، والبناء عليه، اهـ". تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ٢/٢٤٦(٣)-

حرره العبرمحمود گنگو ہی عفااللہ عنه، مدرسه مظاہر علوم سہار نپور، ۱۲/۱۸ / ۵۸ هـ۔

اگروہ قبرستان برانا اور وقف ہے اور اب وہاں مردے فن نہیں ہوتے ، دوسرا قبرستان موجود ہے اور اس قبرستان کے بےکار پڑے دہتے ہے اندیشہ ہے کہ اس بردوسرے لوگ غلط قبضہ کرلیس گے اور وہاں مسجد بنانا مناسب ہے تو مسلمانوں کے باہم مشورہ سے مسجد بنانا درست ہے ، کذا فی العینی شرح البحاری (٤) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمحمود كنگوى عفاالله عنه معين المفتى مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور-

- (وكلا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر والخانات: ٣/٠٥، ١٤، رشيديه)

(١) "عن ابي موثد الغنوى رضى الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها". (سنن التومذي، أبواب الجنائز، باب كراهة الوطيء والجلوس عليها: ١/٣٠٠، سعيد)

(٣) "وقال في البحلية: و تكره البصلاة عليه و إليه، لِوُرود النهى عن ذلك". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب صلوة الجنائز: ٢٣٥/٢، سعيد)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب في بيان السنة والمستحب والمندوب، الخ: ٢٥٣/١،سعيد) (٣) (تبيين الحفائق، كتاب الصلاة، باب الجنائز: ١/٩٨٥، سعيد)

(وكندا في الفتاوي العالمكيرية، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس في القبر والدفن، الخ: ١/٢٤ ا، رشيديه)

(٣) "قال ابن قاسم رحمه الله تبعالى: لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت، فبنى قوم فيها مسجداً، لم أربيذلك باساً، وذلك؛ لأن المقابر و قف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم، لا يجوز لأحد أن يملكها، فإذا درست واستخنى عن الدفن فيها، جاز صرفها إلى المسجد؛ لأن المسجد أيضاً وقف من أوقاف المسلمين، لا يجوز تمليكه لأحد، فمعناهما على هذا واحد، اه". (عمدة القارى شرح صحيح البخارى، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية و يتخذ مكانها مساجد: ٣/ ١٥١، إدارة الطباعة المنيرية دمشق) =

# قدیم قبرستان میں بنی ہوئی مسجد بھی شرعی مسجد ہے

سبوال [۱۳۸۳]: ایک مبود اصاطر قبرستان میں عرصہ گیارہ سال سے بی ہوئی ہے اوراس مبود میں برابر نماز جمعہ اور نماز بیخگانہ ہوتی ہے۔ تمام اہلِ محلّہ اسی میں نماز پڑھتے رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے اعتر اض کیا کہ بیہ مبدقبروں پر بنی ہوئی ہے اور لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس اصاطہ میں قبروں کے نشانات موجود تھے اور دیکھنے والوں کو بخو بی یا دہے، مگر بیہ معلوم نہیں کہ وہ نشانات کہاں کہاں تھے؟ تمام نشانات عرصہ دراز سے موجود تھے، مگر اب جوعرصہ گیارہ سال سے بینشانات مسجد میں شامل ہو بچکے ہیں، اس لئے بعض افراد کو نماز کے بارے میں شک گذرتا ہے کہ یہاں نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں؟

اس مسجد کومسجدِ ضرارکہنا کیسا ہے؟ اگراس مسجد میں نماز نا جائز قرار دی جائے تو ان لوگوں کے بارے میں کیا تھم ہے کہ جنہوں نے مسجد کی بنیاد ڈالی اور جن لوگوں نے اس مسجد کی تغییر میں جمایت کی ، یا مسجد تغییر کرنے والے فض پرزور دیا اور تمام اخرا جات برداشت کئے۔ آیا وہ فخص مسجد کے خالفین سے اخرا جات کا مطالبہ کرسکتا ہے یانہیں؟ ان کی نماز کے خراب ہونے کا کول فخص فر مددار ہے؟ بہر صورت اب بیسوال ہے کہ اس مسجد کو آباد کیا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جوجگہ مروے ڈن کرنے کے لئے وقف کی جائے وہاں مسجد بنانا منشائے واقف کے خلاف ہے، اس لئے منع ہے(ا)۔ایسی جگہ نماز پڑھنامنع ہے جہاں سامنے قبریں ہوں (۲) ۔لیکن اگر قبرستان پرانا ہو جائے کہ

<sup>= (</sup>وكذا في ردالمحتار، باب صلوة الجنائز، مطلب في دفن الميت: ٢٣٣/٢، سعيد)

<sup>(</sup>١) "شرط الواقف كنص الشارع: أي في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة، اهـ". (الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الفن الثاني، الفوائد: ٢/٢ • ١، إدارة القرآن كراچي)

<sup>(</sup>وكذا في الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/، ٣٣٣، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في تنقيح الفتاوي الحامدية: ١٢٦/١، مكتبه ميمنيه مصر)

<sup>(</sup>٢) "عن أبى مرشد الغنوى رضى الله تعالى عنه قال: قال النبي عليه السلام: "لاتجلسوا على القبور، ولاتصلوا إليها". (جامع الترمذي، أبواب الجنائز: ٢٠٣/، سعيد)

اب وہاں مردے فن نہیں ہوتے اور پرانی قبریں وہاں موجود ہیں، مگرز مانۂ دراز گذرنے کی وجہ ہے اب ان میں میت موجود ہیں، مگرز مانۂ دراز گذرنے کی وجہ ہے اب ان میں میت موجود نہیں بلکہ مٹی بن چکی ہے تو حسب ضرورت وہاں مسجد بنا ناشر عا درست ہے (۱)۔ قبر میں جب میت مٹی بن جائے تواس کا تھم بھی بدل جاتا ہے، اسی وجہ سے وہاں دوسرا مردہ بھی فن کرنا درست ہے۔

اگر ذاتی زمین ہوتو وہاں بھیتی کرنا اور تغمیر کرنا بھی درست ہوتا ہے۔غرض قبر کا تھم باقی نہیں رہتا، ایسی مسجد کوشرعی مسجد کہا جاتا ہے، وہاں نماز پڑھنا درست ہوتا ہے، اس کومسجد ضرار نہیں کہا جاتا، اس میں پڑھی ہوئی نماز وں کا اعادہ لازم نہیں ہوتا:

"فإن قلت: هل يجوز أن تبنى المسجد على قبور المسلمين؟ قلت: قال ابن القاسم: لو أن مقبرةً من مقابر المسلمين عفت، فبنى قوم عليها مسجداً، لم أربذلك بأساً، وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم، لا يجوز لأحد أن يملكها، فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها، جاز صرفها إلى المسجد؛ لأن المسجد أيضاً وقف من أوقاف المسلمين، لا يجوز تمليكه لأحد، فمعناهما على هذا واحد، اه". عمدة القارى شرح البخارى: ٢/٣٥٩/٢)-

قبال البعبلامة المحصكفي رحمه الله تعالى: "كماجاز زرعه والبناء عليه إذا صار ترابأ،

(۱) "وأما المقبرة الداثرة إذا بُنى فيها مسجد ليصلى فيه، فلم أرفيه بأساً؛ لأن المقابر وقف، وكذا المسجد، فمعناهما واحد". (عمدة القارى شرح صحيح البخارى، باب: هل تبش قبور مشركى الجاهلية يتخذ مكانها مساجد: ٣/٨١، مكتبه إدارة الطباعة المنيرية، دمشق)

(۲) (عمدة القارى شرح صحيح البخارى، باب: هل تنبش قبور مشركى الجاهلية ويتخذ مكانها
 مساجد: ٩/٣ / ١ ، ادارة الطباعة المنيرية، دمشق)

"وإن بقى من عظامهم شئ، تنبش وترفع الآثار وتتخذ مسجداً ؛ لماروى أن مسجد النبى صلى الله تعالى على الله تعالى علي الله تعالى عليه وسلم كان قبلُ مقبرةً للمشركين، فنبشت، كذا في الواقعات". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب صلوة الجنازة، مطلب في دفن الميت: ٢٣٣/٢، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر والخانات الخ: ٣٩٩/٢ ، رشيديه)

و كذ. يجوز دفن غيره عليه، اه". در مختار (۱)، ردالمحتار: ۲/۲،۲(۲) فقط والله تعالى اعلم -حرره العبر محمود غفرله، دار العلوم و يوبند -

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند-

قبرستان کی خالی زمین جوت کراس کی آمدنی مسجد میں لگانا

سے وال [۷۴۸۴]: اسسی چند آدمیوں نے مل کر کچھ زمین قبرستان کے نام دے دی۔اب اس زمین کے کام دے دی۔اب اس زمین کے کچھ حصہ میں تو قبریں ہیں اور کچھ حصہ خالی ہے۔ تو جو حصہ خالی ہے اس کو جوت کر اس کی پیدا وار مسجد میں لگا سکتے ہیں یانہیں؟ جب کہ جنہوں نے زمین قبرستان کے نام دی ہے اس پر راضی ہیں۔

### قديم غير مستعمل قبرستان مين مسجد بنانا

سوال[444]: ۲۰۰۰ ایک الیی زمین ہے جس میں کافی قبریں ہیں، جس میں چندالیی قبریں ہیں، جس میں چندالیی قبریں ہیں جو کہ بالکل ہموار ہوگئ ہیں اور پچھالی قبریں ہیں جو کہ ابھی سیح وسالم ہیں۔ توالی پرانی قبروں کوہموار کر کے مسجد بناسکتے ہیں یانہیں؟ اورا گرمسجد بنالی تواس میں نماز ہوسکتی ہے یانہیں؟

### الجواب حامداًومصلياً:

ا .....قبرستان کے لئے زمین دیتے وقت اگریہ کہد دیتے کہ اس کی خالی زمین کی پیداوار مسجد میں دی جائے تب تو اجازت بیس، بلکہ اس کی پیداوار قبرستان جائے تب تو اجازت بیس، بلکہ اس کی پیداوار قبرستان جائے تب تو اجازت بیس، بلکہ اس کی پیداوار قبرستان ہی جائے (۳) لیکن اگر وہاں ضرورت بیس اور کوئی قبرستان بھی حاجمتند نہیں اور آمدنی کے روپے کا

(وكذا في البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، نوع في وقف المنقول: ١/١ ٢٦، رشيديه)

<sup>(</sup>١) (الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب صلوة الجنازة : ٢٣٨/٢، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب صلوة الجنازة، مطلب في دفن الميت: ٢٣٣/٢، سعيد)

<sup>(</sup>٣) "ستل نجم الدين في مقبرة فيها أشجار: هل يجوز صرفها إلى عمارة المسجد؟ قال: نعم إن لم تكن وقفاً على وجه آخر. قبل له: فإن تداعت حيطان المقبرة إلى الخراب يصرف إليها أو إلى المسجد؟ قال: إلى ما هي وقف عليه". (الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشو في الرباطات والخانات ........ والمسائل التي تعود إلى الأشجار، الخ: ٢/٢٤٣، رشيديه)

تحفظ دشوار ہے تو پھرسب کے مشورہ سے آمدنی مسجد میں صَرف کر سکتے ہیں (۱)۔اس کا بھی لحاظ رہے کہاس خالی حکمہ میں بھیتی کرنے سے کہیں دوسرول کے قبضہ میں آکر وقف ہی ختم نہ ہوجائے۔

۲.....اگر قبرستان پرانا ہوجائے کہ میت مٹی بن چکی ہوا دراب وہاں وفن کرنا بند کر دیا گیا ہوا در قبرستان بند ہونے کی وجہ ہے، نیز خالی پڑا رہنے ہے اندیشہ ہو کہ اس پر کوئی غاصبانہ قبضہ کرلے گا تو پرائی قبروں کو ہموار کرکے وہاں مسجد بنانے کی اجازت ہے (۲)۔ باہمی مشورہ سے کام کیا جائے تو انشاء اللہ فتنہ نہ ہوگا۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحود غفرله، وارالعلوم ديوبند، ۲۱/۹/۹۵ هه

(۱) "ونقل في اللخيرة عن شمس الأئمة الحلواني أنه سئل عن مسجد أو حوض خرب، ولا يحتاج إليه، لتفرق الناس عنه: هل للقاضي أن يصرف أو قافه إلى مسجد أو حوض آخر؟ فقال: نعم". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لوخرب المسجد أوغيره: ٣٥٩/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٢٢/٥ ٣، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٢٣٤/١، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(۲) "فيان قلت: هل يجوز أن تبنى على قبور المسلمين؟ قلت: قال ابن القاسم: لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت، فبنى قوم عليها مسجداً، لم أر بذلك باساً: وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم، لا يجوز لأحد أن يملكها، فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها، جاز صرفها إلى المسجد؛ لأن المسجد أيضاً وقف من أوقاف المسلمين، لا يجوز تمليكه لأحد، فمعناهما على هذا واحد، اهد". (عمدة القارى شرح صحيح البخارى، باب: هل تنبش قبور مشركى الجاهلية ويتخل مكانها مساجد: ٣/٤١، إدارة الطباعة المنيرية، دمشق)

"ولو بملى المميت وصار تراباً، جاز دفن غيره في قبره، وزرعُه والبناءُ عليه". (تبيين الحقائق، كتاب الصلوة، باب الجنائز: ١/٩٨٩، سعيد)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب في دفن الميت: ٢٣٣/٢، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس في القبر والدفن: ١/٢٤ ، رشيديه)

قبرستان کی زمین کا تبادله

سےوال[۷۴۸۱]: اگر قبرستان کی جگہ کسی ویگر جگہ میں تبویز کی جائے تو درست ہے یانہیں، یا پیش امام کے لئے دوسری اراضی تبویز ہو، یہ قبرستان ہی رکھا جائے؟ جواس میں مناسب وبہتر ہو، اسے تحریر فرمایا جائے۔

المستفتیان:عبدالرزاق،عبدالستار،رائے بورضلع سہار نپور۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگریہزمین مردے وفن کرنے کے لئے واقف نے وقف کی ہے توامام کودوسری زمین کاشت کے لئے دوسری زمین کاشت کے لئے دوسری ر دی جائے (۱)۔اگروہ واقف نے ضروریات مسجد کے لئے وقف کی ہے، تو مردے وفن کرنے کے لئے دوسری زمین تجویز کی جائے (۲)۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

> حرره العبدمحمود کنگوی عفاالله عند معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور ۲۲/۵/۲۳ هه۔ الجواب مجیح: سعیداحمد غفرله مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور ۲۲۴/ جما دی الا ولی/ ۲۱ هه۔

> > قبرستان میں مدرسه بنانا

# سه وال[۷۴۸۷]: ایک گاؤل کنرکند له بهاس کی مسلم آبادی دوسو ب، دوقبرستان ہیں جوتقریباً

(1) "شرط الواقف كنيص الشارع: أي في المفهوم والدلالة، ووجوب العمل به". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/، ٣٣٣، سعيد)

"على انهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: مراعاة غرض الواقفين، الخ: ٣٣٥/٣، سعيد)

"فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع، و هو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: شرائط الواقف معتبرة، الخ: ٣٣٣/٣، سعيد) (٢) "والأصح ما قال الإمام ظهير الدين: إن الوقف على عمارة المسجد وعلى مصالح المسجد سواء". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الفصل الثاني في الوقف على المسجد: ٢/٢٣، رشيديه)

"لو بني فوقه بيتاً للإمام، لا يضر؛ لأنه من المصالح". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في احكام المسجد: ٣٥٨/٣، سعيد)

پچاس سال کی مدت کے لئے کافی ہوسکتے ہیں۔اس گاؤں کے قبرستان میں ایک مسجد تغمیر ہورہی ہے جس میں چاپس سال سے نماز پڑھی جارہی ہے۔مسجد کے متصل دوسو پچاس مربع گز زمین خالی ہے،اب اس زمین پر پختہ عمارت مدرسہ کی تغمیر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بیجگہ آبادی کی تمام مسلمانوں کے مکانات سے قریب ترہے۔ تواس جگہ مدرسہ بنانا کیا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہ قبرستان مملوک ہے تو مالک کی اجازت سے دینی مدرسہ کی تعلیم درست ہے(۱)۔ اگر قبرستان وقف ہونے کے باوجودوہ جگہ ضرورت وقف ہونے کے باوجودوہ جگہ ضرورت سے زائد ہے اور بریکارر ہے سے اندیشہ ہے کہ کوئی اس پر غلط تصرف کرے جس سے وقف ہی ضائع ہوجائے تو دینی مدرسہ کی تعمیر کرنا بھی درست ہے(۳)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند \_

(۱) "وذكر أصحابنا إذا خرب و دثر لم يبق حوله جماعة. والمقبرة إذا عفت و دثرت، تعود ملكاً لأربابها، فإذا عادت ملكاً، بحوز أن يبنى موضع المسجد داراً، أو موضع المقبرة مسجداً، وغير ذلك". (عمدة القارى شرح صحيح البخارى، باب: هل تنبش قبور مشركى الجاهلية و يتخذ مكانها مساجد: ٣/٩٤١، إدارة الطباعة المنيرية دمشق)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الجنائز: ١/٥٨٩، دارالكتب العلمية بيروت)

(٢) "لأن شرط الواقف يحب اتباعه، لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع: أى فى وجوب العمل به،
 وفى المفهوم والدلالة، اهـ". (الأشباه والنظائر، الفن الثانى، الفوائد، كتاب الوقف: ٢/٢٠ ا، إدارة القرآن كراچى)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/، ٣٣٣، سعيد)

(٣) "و ما فضل من ربع الوقف، و استغنى عنه، فإنه يصرف في نظير ذلك الجهة، كالمسجد إذا فضلت غلة وقفه عن مصالحه، صرف في مسجد آخر؛ لأن الواقف غرضه في الجنس، والجنس واحد". (فقه السنة، كتاب الوقف، فاضل ربع الوقف، الخ: ٣/٣)، دارالكتاب العربي بيروت)

"و في شرح الملتقى: ينصرف وقفها لأقرب مجانس، اهـ". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد، الخ: ٩/٣، سعيد)

الضأ

قبرستان اس کے وقف ہوتا ہے کہ اس میں مُر دے وَن کئے جا کیں ، اس کے علاوہ کسی اُور کام میں اس کا استعال کرنے کا حق نہیں (۱)۔ البتہ یہ قبرستان اتنا پُر انا ہو گیا کہ اب میت مٹی بن چکی ہوگی اور جدید مرد ب وَن نہیں کئے جاتے ، اس کے لئے دوسرا قبرستان موجود ہے اس کے خالی رہنے سے اندیشہ ہے کہ اس پرلوگ عاصبانہ قبضہ کرلیں گے تو الی حالت میں وہاں دینی مدرستقمیر کرلیا جائے (۲) ، یا کوئی اُور محارت بنا کر اس کو کرایہ پراٹھایا جائے اور کرایہ دوسر نے برستان کی ضروریات میں صرف کیا جائے (۳) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفرلہ ، دار العلوم دیو بند۔

(۱) "سئل الأوزجندى عن المقبرة في القرى إذا الدرست، ولم يبق فيها أثر الموتى لا العظم ولا غيره: هل يجوز زرعها واستغلالها؟ قال: لا، ولها حكم المقبرة، كذا في المحيط". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر والخانات، الخ: ٢/٠٧، ١٧٣، رشيديه) (وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢/٠٠١، مصطفىٰ البابي الحلبي مصر)

 (٣) "ولوكانت الأرض متصلةً ببيوت المصر يرغب الناس في استيجار بيوتها، وتكون غلة ذلك فوق غلة الـزرع والنخل، كان للقيم أن يبنى فيها بيوتاً فيؤاجرها". (الفتاوئ العالمكيرية، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف، الخ: ٣/٢ ١ ٣، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي التاتار خانية، كتاب الوقف، تصرف القيم في الأوقاف: ٢٥٣١٥، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في الفتاوي البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف: ٢٥٣/٢، رشيديه) (وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣٠٠٠، رشيديه)

قبرستان ميں خانقاہ

سبوان[۹۸۹]: قصبہ شوروم ضلع مظفر گرمیں ایک تکیہ ہے، اس تکیہ میں ایک مزار ہے اورمزار کے چاروں طرف قبرستان ہے، اس قبرستان کے چاروں طرف کوٹ (۱) گھر اہوا ہے اور اس کے اندر چار درواز بے تضاور کوٹ کی چہار دیواری ٹوٹ گئی ہے، اس وجہ ہے بجائے چار درواز ہے کے اس وقت بہت سے راستے بن گئے ہیں۔ ایک فقیر نے اس میں ایک مقبرہ بنالیا تھا اور مقبرہ میں بیٹھ کرلوگوں کو سٹہ بتانے لگا اور مقبرے میں بھی سٹہ کے پیسے کولگانے لگا، وہ فقیرانتقال کر گیا ہے، اب اس مقبرے میں گاؤں کے بیج تعلیم پارہے ہیں۔

کے کھاوگوں نے زبردی اس کا تالاتو ژکراندرونِ مقبرہ دوقبریں منہدم کرکے برابر کردیا ہے اوراس مقبرہ میں بچوں کو پڑھانا شروع کردیا ہے۔اس خانقاہ کے نز دیک اس کی دوعمارت بنی ہوئی ہیں،لیکن عمارت پراس وفت کڑیاں نہیں ہیں، پہلے جواس مقبرہ کا گمراں تھااس نے ان عمارتوں کی کڑیاں اتار کرجلالی تھیں۔

اس خانقاہ کے چاروں طرف بچھ درخت بھی موجود ہیں جولوگ یہاں مدرسہ قائم کرنا چاہتے ہیں ،ان
کی رائے بیہ کے مقبرہ کے درختوں کو کاٹ کران ممارتوں پرکڑیاں اور کواڑ وغیرہ لگا دیئے جائیں ،یا ہے کہ درخت
کی کنڑیوں کو فروخت کر کے اس کا رو پینے خانقاہ کے کمزور حصوں پر صرف کر دیا جائے ، چونکہ ایک طرف سے کوٹ
کٹوٹ جانے سے بچھ حصہ قریب کے تالاب میں بہو پچ گیا ہے۔ایسا کرنے کے لئے تھم شرع کیا ہے؟
الہواب حامداً و مصلیاً:

اگروہ تکیہ قبرستان کے لئے وقف ہے اوروہ خانقاہ بھی اس سے متعلق ہے تو درختوں کو کاٹ کر قیمت کا رو پیہاس عمارت کی مرمت میں صرف کرنا درست ہے (۲)۔وہاں کسی فقیر کاسٹہ کی خبر بتانا، یا کسی اُور غلط کام میں

<sup>(</sup>۱) "كوث: قلعه حصار ، گرم فصيل ، شهر پناه ، چار ديوار كل " (فيروز اللغات ، ص: ۴ م ۱ ، فيروز سنز ، لاهور) (۲) "وإن نبتت الأسجار فيها بعد اتخاذ الأرض مقبرة ، فإن علم غارسها ، كانت للغارس . وإن لم يعلم الغارس فالرأى فيها يكون للقاضى ، إن رأى أن يبيع الأشجار ويصرف ثمنها إلى عمارة المقبرة ، فله ذلك ، و يكون في الحكم كأنها وقف". (فتاوى قاضى خان هامش الفتاوى العالمكيرية ، كتاب الوقف ، فصل في الأشجار : ٣ / ١ / ٣ ، رشيديه )

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر، مطلب: الكلام على الأشجار في =

اس جگہ کا استعال کرنا درست نہیں (۱)۔اگر اس کے دیران ہونے یا تالاب میں چلے جانے کا اندیشہ ہے اور بچوں کی تعلیم کے ذریعہ تحفظ ہوسکتا ہے تو بہتر ہے کہ وہاں بچوں کو تعلیم دیجائے (۲)،مگر قبروں کی بے حرمتی نہ کریں،اس کا خیال رہے (۳)۔فقط واللہ اعلم۔

حرره العبدمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۶/۹/۱۸هـ

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۱۵/۹/۸۸ ههه

قبرستان میںعیدگاہ بنانا

سوال[۹۰]: یہاں پرایک قبرستان ہے، قبرستان جاری ہے، قبرستان کی زمین بہت بڑی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ قبرستان کے ایک حصہ میں عیدگاہ بنالی جائے ،عیدگاہ کے لئے وہ حصہ مختص کیا گیا ہے جہاں پران

= المقبرة: ٢/٣٤٣، ٣٤٣، رشيديه)

(١) "مقبرة قديمة لمحلة لم يبق فيها آثار المقبرة، هل يباح لأهل المحلة الانتفاع بها؟ قال أبو نصر رحمه الله تعالى: لا يباح". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل في المقابر، الخ: ٣/٣ ١٣، رشيديه)

روكمذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر والخانات، الخ: ١/٠٧٠، ١٧٩، رشيديه)

(۲) "لو أن مقبرةً من مقابر المسلمين عفت، فبنى قوم فيها مسجداً، لم أر بذلك بأساً، وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم، لا يجوز لأحد أن يملكها، فإذا درست واستغنى من الدفن فيها، جاز صرفها إلى المسجد؛ لأن المسجد أيضاً وقف من أوقاف المسلمين، لا يجوز تمليكه لأحد، فمعناهما على هذا واحد، اهـ". (عمدة القارى شرح صحيح البخارى، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، الخ: ٣/٩/٢ ، إدارة الطباعة المنيرية)

(٣) "ويكره أن يبنى على القبر، أو يقعد، أو ينام عليه، أو يوطأ عليه، أو يقضى حاجة الإنسان من بول أو غائط". (الفتاوي العالمكيرية، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس في القبر والدفن، الغ: ١ / ٢١ ا ، ٢ ١ ، رشيديه)

(وكذا في حاشية الطحطاوي، كتاب الصلاة، فصل في زيارة القبور، ص: ١٢٣، قديمي)

قبروں کے آثار بہت کم ہیں۔ کیااس قبرستان میں عیدگاہ بنانا جائز ہے؟

الجواب حامداًومصلياً:

جوز مین قبرستان کے لئے وقف کی گئی ہو،اس میں عیدگاہ بنانے کی اجازت نہیں، خاص کر جب کہ وہ جاری ہواور وہاں مردے وفن ہوتے ہیں اس لئے عیدگاہ دوسری جگہ بنائی جائے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبرمحمود گنگوہی غفرلہ، دارالعلوم دیوبند،۴۵/۱/۴۵ھ۔

قبرستان كوعيد گاه ميں شامل كرنا

سوال[۱۹۹۱]: موقو فه قبرستان کواگر عیدگاه میں شامل کرلیا جائے تو ایسا کر سکتے ہیں یانہیں؟ جب کہاس کے علاوہ کوئی اُور جگہنیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر دفن کے لئے دوسرا قبرستان موجود ہے، جو قبرستان عیدگاہ کے متصل ہے، وہاں دفن کا سلسلہ بند کر کے اس کوعیدہ گاہ میں شامل کرنے کے لئے وہاں کے لوگ متفق ہوں اور اس میں کوئی فتنہ نہ ہوتو عیدگاہ میں شامل کر لینا درست ہے (۲) ۔ قبریں جب اتنی پرانی ہوجا کیں کہان میں میت موجود نہ دہے بلکہ مٹی بن جائے تو شامل کر لینا درست ہے (۲) ۔ قبریں جب اتنی پرانی ہوجا کیں کہان میں میت موجود نہ دہے بلکہ مٹی بن جائے تو

(۱) "سئل الأواجندى عن المقبرة في القرى إذا اندرست، ولم يبق فيها أثر الموتى، لا العظم، ولا غيره: هل يجوز زرعها واستغلالها؟ قال: لا، ولها حكم المقبرة، كذا في المحيط". (الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر والخانات، الخ: الحامكيرية)

"لا يجوز لأهل القرية الانتفاع بالمقبرة الداثرة". (فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٠٠/، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(٢) "وأما المقبرة الدائرة إذا بُنى فيها مسجد ليصلى فيه، فلم أر فيه بأساً؛ لأن المقابر وقف، وكذا المسجد، فمعناهما واحد". (عمدة القارى شوح صحيح البخارى، باب: هل تنبش قبور مشركى الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد: ٣/١٥/١، إدارة الطباعة المنيرية، دمشق)

تحكم بدل جاتا ہے، ایسی صورت میں قبروں کو ہموار کر کے وہاں نماز پڑھنا درست ہے(۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حرر ہ العبد محمود غفرلہ۔

الجواب صحيح: بنده نظام البرين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۲۰/۰۱/ ۸۸ ههـ

مشتبة قبرستان کی زمین کوخرید نااوراس پرمکان بنا نا

سے کہ ایک مسلم خاندان کا گورستان تھا جس میں مدت ہوئی مُر دوں کے دفن کرنے کی سرکاری تھم سے ممانعت کے کہ ایک مسلم خاندان کا گورستان تھا جس میں مدت ہوئی مُر دوں کے دفن کرنے کی سرکاری تھم سے ممانعت کردی گئی، چند قبور پختہ اس میں اب بھی موجود ہیں۔اور بوڑھے مسلمان کہتے ہیں کہ یہ مسجد بھی بعد میں گورستان ہی کی زمین میں تغییر ہوئی، بلکہ صحنِ مسجد میں قبریں بنی ہوئی ۲۵،۲۰۰/ برس ہوئے کہ اس وقت دیکھی ہیں جو اُب بے نشان ہوگئیں، نہ معلوم ابتدا میں کیا صورت ہوئی۔

زید مسلمان کااس پر قبضہ ہوا اور اس نے مبحد و کنواں و شسل خانہ اور مکتب کے لئے ایک کمرہ اس میں بنوایا۔ زید مقروض ہوکر و فات پا گیا اور ہندودائن نے ڈگری جاری کرا ہے مجبور کیا کہ وہ نیلام ہو۔ ور ٹائے زید نے اپنے طور پر سارا قطعہ جس میں مشتبہ گورستان بھی شامل تھا نیلام کردیا۔ اور ایک ہندونے اس کوخر بدکر قبضہ کر لیا اور نمبر دار قبروں کی وجہ سے ہندواس پر تغمیر کرنے سے خاکف رہا اور ایک مسلمان کے ہاتھ وہ سارا قطعہ بچ دیا جس میں قبرین تھیں۔ اس خریدار نے اس کے کلائے کر کے دوسر لوگوں کے ہاتھ فروخت کردیئے اور اس میں مکانات تغمیر ہوگئے۔ ایک مختصر قطعہ سجد کے متصل باتی ہے جس میں اندیشہ ہے کہ سی ہندونے خرید لیا تو فتنہ ہوا کرے گے۔ مسجد میں اندیشہ ہے کہ سی ہندونے خرید لیا تو فتنہ ہوا کرے گے۔ مسجد میں اندیشہ ہے کہ سی ہندونے خرید لیا تو فتنہ ہوا کرے گے۔ مسجد میں اندیشہ ہے کہ سی ہندونے خرید لیا تو فتنہ ہوا کرے گے۔ مسجد میں اندیشہ میں اندیشہ ہے کہ سی ہندونے خرید لیا تو فتنہ ہوا کرے گے۔ مسجد میں اندیشہ و کے سے جس میں اندیشہ ہے کہ سی ہندونے خرید لیا تو فتنہ ہوا کرے گے۔ مسجد میں اندیشہ و کی سے جس میں اندیشہ ہوگے۔

یں آیا کوئی گنجائش ہے کہ کوئی مسلمان اس کوخرید کر مکان مسکونہ بنا لے اور موجودہ پختہ قبر بحالہ محفوظ

 <sup>(</sup>١) "بلى الميت وصار تراباً، جاز دفن غيره في قبره وزرعُه والبناءُ، عليه، اهـ". (تبيين الحقائق، كتاب
 الصلوة، باب الجنائز: ١/٩٨٩، دارالكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>وكذا في ردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب في دفن الميت: ٢٣٣/٢، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس في القبر والدفن: ١/٢٤ مرشيديه)

رکھ؟ اور اس مسجد کا کیا تھم ہے، آیا اس میں نماز سیج ومستحب ہوگی اور تھم مسجد کا دیا جائے گایا نہیں؟ اور جن مسلمانوں نے اس کوخرید کرتھیر کیا ہے ہیا وہ سیج سے یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

الجواب حامداً ومصلياً:

عادتِ عامه كِموافق قبورزمين وقف بى ميں بنائى جاتى بيں،خواہ وہ وقف عام ہوجيسے گورِغريبان، يا وقف خاص ہوجيسے گورغريبان، يا وقف خاص ہوجيسے کوئی خصوص خاندان اپنی قبور کے لئے کوئی قطعه زمين وقف کروے، گوبھی اس كےخلاف بھی ہوتا ہے، لہذااس قطعه ارض کووقف بی کہا جائے گا:"لأن الحكم بالظاهر واجب عند تعذر الوقوف علی الحقيقة، اه". مبسوط (۱)۔

اوروه محبر بھی جب کدایک مسلمان کی بنائی ہوئی ہے، بظا ہر شرع مسجد ہے: "لأن حمل فعل المسلم على الصحة والحل واحب ما أمكن إلا أن تقوم البينة". مبسوط سرخسي (٢)۔

گردلیل قطعی نداس مسجد کے وقف ہونے پر ہے اور نہ مسجد کے شرعی مسجد ہونے پر ، کیونکہ نہ کوئی شہادت ہے نہ وقف نامہ وغیرہ ، تا ہم مسجد ہونا اُ قوی ہے ، کیونکہ اس کے خلاف کا اختال بہت ہی مرجوح ہے اور اس زمین کا وقف ہونا اتنا قوی نہیں ، نیز مفادِ مسجد کے خلاف فتنہ کا اندیشہ ہے ، اس لئے "من ابتہ لمی بسلیتین ، فیلیختر اُھونہ ما" (٣) ، گنجائش ہے کہ کوئی مسلمان اس قطعہ کوخر پدکر مکان وغیرہ بنا لے اور مفادِ مسجد کے خلاف فتنہ سے امن ہوجائے ،خصوصاً جب کہ دوسر سے قطعات میں تصرف بھی ہوچکا ۔ فقط والند سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبری وڈگنگو ہی عفا اللہ عنہ ، معین مفتی مدرسہ مظام معلوم سہار نبور ، ۱/۱۹ میں۔

" يبح ·عبداللطيف مدرسه مظا برعلوم سهار نپور ، ۱۹/محرم الحرام/۴۸ هـ.

جوز مین بچوں کی قبروں کے لئے ہے اس کوفر وخت کرنا

سدوال[۹۳ ۹۳]: اگر کسی میں بڑے قبرستان علیحدہ ہوں اور بچوں کے علیحدہ ،مگر چونکہ بچوں کے

<sup>(</sup>١) (المبسوط، باب الحميل والمملوك والكافر: ١٥٢/٩، غفاريه كوئله)

<sup>(</sup>٢) (المبسوط، باب اختلاف الأوقات في الدعوى وغير ذلك: ٩/٩>، غفاريه كوئثه)

<sup>(</sup>٣) (الأشباه والسفائر مع شرحه للبحموي، القاعدة الخامسة: الضرر يزال: ٢٨٦/١، إدارة القرآن، كراچي)

قبرستان میں کوڑا کر کٹ پڑا ہوا ہے اور لوگ وہاں مکان بنانا چاہتے ہیں ،ان سے اگر اس قبرستان کی جگہ کی قیمت لے لی جائے تو وہ کس جگہ صرف کرنی چاہئے۔ قبرستان میں عیدگاہ بھی ہے، کچھٹوٹ بچوٹ واقع ہور ہی ہے۔ اگر جائز ہوتو کیا وہ روپیاس میں لگا سکتے ہیں یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

جوز مین قبرستان کے لئے وقف ہوخواہ بچوں کے دفن کے لئے یا بروں کے دفن کے لئے ، وہاں ذاتی مکان بنا ناشر عاً جا ترنہیں (۱) ، کوڑا کر کٹ بھی وہاں نہ ڈالا جائے۔البتۃ اگروہ زمین وقف نہیں ، بلکہ مملوک ہوتو مالک کواس کا فروخت کرنا شرعاً ورست ہے، پھر قیمت اپنے کام میں لائے ، یا عیدگاہ وغیرہ میں جہال چاہے صرف کرے،اسے سب طرح اجازت ہے (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حررہ العبہ محمود غفرلہ ، دارالعلوم دیو بند، ۳/۱/۲۹ ھے۔

(١) "لأن المملك مامن شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص". (ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال والملك والمتقوم: ٥٠٢/٣ سعيد)

"وسئل هو أيضاً عن المقبرة في القرى إذا الدرست، ولم يبق فيها أثر الموتى، لا العظم و لا غيره: هل يجوز زرعها واستغلالها؟ قال: لا، ولها حكم المقبرة". (الفاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر والخانات، الخ: ١/٠٤، المم، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الجنائز: ١ /٥٨٤، دار الكتب العلمية بيروت) "مقبرة قديمة لمحلة لم يبق فيها آثار المقبرة، هل يباح لأهل المحلة الانتفاع؟ قال أبونصر

رحمه الله تبعالي: لا يباح". (فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل في المقابر: ٣/٣ ا ٣، وشيديه)

(٢) "إذا دفن الميت في أرض غيره بغير إذن مالكها، فالمالك بالخيار: إن شاء أمر بإخراج الميت، وإن شاء سوّى الأرض، وزرع فبها". (الفتاوي البعالمكيرية، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس في القبر والدفن، الغ: ١ /٢٤ ا، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، باب الجنائز، فصل في الدفن: ٢/٢٪ ، مصطفى البابي الحلبي مصر)

فقير تكران كا قبرستان كى زمين كوفروخت كرنا

سوال[۹۴]: المارك بزرگون كاقديم قبرستان ہاوراس ميں شبراتی فقير كوبطور مجران ركاديا تھا،اس نے اس كى زمين ايك دوسر مشخص كوفروخت كردى ہے۔اس كے لئے كياتكم ہے؟ الحواب حامداً ومصلياً:

جب که وه فقیر محض نگرال کی حیثیت سے رہتا تھا، ما لک نہیں تھا تو اس کااس زمین کو ما لک بن کر فروخت کرنا جائز نہیں (1)۔فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم د بوبنر،۲/۱/۲۸ هه

الجواب صحیح: بنده محمد نظام الدین عفی عنه، دارانعلوم دیو بند،۲/۱/۸۸ هه

قبروالي زمين كي بيع

سسوال[۹۵]: ایک مخص نے ایک قطعهٔ زمین خرید کیااور خرید نے والے کویہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہاں زمین میں بہت ی قبریں ہیں، اب صاحب ندکور نے اس زمین میں تالاب کھدایا ہے، کھودتے وقت مردار کے سراور ہاتھ کی ہڈی اور لاشیں پائی گئیں، سب ہڈیاں دوسری جگہ زمین میں دفن کر دیں۔ آیا اب قبر والی زمین کوتالا ب بنانا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جب ما لک ہے کی نے زمین خرید لی ،تواب مالک کواختیار ہے کہ اس زمین میں تالاب بنائے یا پھھ

(١) "(بطل بيع ما ليس في ملكه) ...... لأنه عليه السلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان".

(تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٥٨/٥، ٥٩، سعيد)

"إذا صبح الوقف، لم يجز بيعه و لا تملكيه". (الهداية، كتاب الوقف: ٢٣٠/٢ مكتبه شركت علميه بيروت)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥١/٣٥، ٣٥٢، سعيد)

أور كام كرے(۱)، البتہ ان ہمریوں كو توڑنا درست نہیں (۲)، بلكہ احتیاط ہے ان كو ایک جگہ وفن كردیا جائے (۳) فقہاء نے اس كی تصریح كی ہے، اگر قبرستان وقف ہوتو اس كی بیچ اور اس میں تالاب وغیرہ بنانا، ناجائزہے (۴) فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرلهبه

چک بندی میں قبرستان اور مدرسہ کے لئے زمین رشوت دیے کر حجیزانا

سے وال [۷۹۹۲] : ہمارےموضع میں چک بندی ہور ہی تھی ،حکومت کی طرف ہے قبرستان ومدرسہ

(١) "كل يتصرف في ملكه كيف شاء، لكن إذا تعلق به حق الغير يمنع المالك من تصرفه". (شرح المجلة لسليم رستم باز، ص: ٢٥٣، (رقم المادة: ١١٩٣)

"والقياس أن من تصرف في خالص ملكه، لا يُمنع منه وإن أضرّ بغيره، لكن ترك القياس في محل يضر بغيره". (شرح المجلة لسليم رستم باز، الكتاب السابع في الحجر والاكراه والشفعة، الباب الشالث، الفصل الأول في بعض قواعد في احكام الاملاك، تحت رقم المادة: ١٩٧، ص: ١٥٧، مكتبه حنفيه كوئنه)

 (٢) "كسر عظم المسلم ميتاً ككسره وهو حي، قال مالك: تعنى في الإثم". (مؤطأ إمام مالك، كتاب الجنائز، باب ماجاء في الاختفاء وهو النبش، ص: ٢٢١)

"وحاصله أن عظم الميت له حرمة مثل حرمة عظم الحي، لكنه لاحياة فيه، فكان كاسره في التهاك الحرمة ككاسرة في التهاك الحرمة ككاسرة عظم الحي". (أوجز المسالك، كتاب الجنائز: ٣/ ٩ ٩ ٥، دارالقلم دمشق) (وكذا في ردالمحتار: ٥٨/٥، باب البيع الفاسد، سعيد)

(٣) "ولا يسحفر قبر لدفن آخر إلا أن بلى الأول، فلم يبق له عظم، إلا أن لا يوجد، فتضم عظام الأول ويجعل بينهما حاجزٌ من تراب". (ردالمحتار: ٣/٣٣/، مطلب في دفن الميت، سعيد)

(٣) "وإذا صبح الوقف، فبلا يسملك ولا يملّك". (ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر: ٥٨٠/٢، كتاب الوقف، غفاريه كوئثه)

"فاذا تم ولزم، لايسملك ولا يسملك ولا يعار ولا يرهن". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣/ ١ ٣٣، سعيد) کے لئے پچھ زمین چھوڑنے کا تھم تھا، گر اہلکا رنہیں چھوڑ رہے تھے، بہت کوشش کی گرمعلوم ہوا کہ پچھ رشوت لینا چاہتے ہیں تو بچپوری مدرسہ اور قبرستان کی زمین کے لئے سور و پیداہل کارکو دیا گیا جس میں پچاس رو پیدمدرسہ کا تھا، اور پچاس رو پید قبرستان کا تھا، تو قبرستان اور مدرسہ کے لئے زمین دی گئی اور عمل درآ مدبھی ہوگیا اور زمین مدرسہ کے لئے حاصل کرلی گئی۔ آیا درست ۔ ہے یانہیں؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

جب کہ مدرسہ وقبرستان کے لئے زمین حچوڑ نا قانونی حق تھااور بغیرر و پیہے کے اس حق کو حاصل نہیں کیا جاسکتا تھا تو مجبوراً روپیہ دینے والے گئمگار نہیں ہوئے (۱)، وہ زمین مدرسہ وقبرستان دونوں کی ہوگئی۔ فقط والٹداعلم۔

حرر ه العبرمحمود غفرله، دارالعلوم دیوبند، ۲/۱۱/۹۰ هه۔

الجواب صحيح: بنده نظام الدين غفرانه، دارالعلوم ديو بند، 4/ اا/ ۹۰ هـ ـ

قبرستان کی آمدنی مدر سه وعیدگاه میں خرج کرنا

سوال[۹۷]: استقرستان کی قم مدرسد میں لگائی جاستی ہے یانہیں ،اوراگرلگائی جاستی ہے تو کون کون سے کام میں ؟خصوصاً مدرسہ کے مکان یا مدرسین کی تخواہوں میں لگایا جاسکتا ہے یانہیں؟ ۲ سسکیا قبرستان کی آمدنی سے عیدگاہ بناسکتے ہیں ، نیز قبرستان کی آمدنی کس مصرف میں آسکتی ہے؟ الحجواب حامداً و مصلیاً:

۲،۱ .....موقو فه قبرستان کی آمدنی کوکسی أور کام (مدرسه وعیدگاه) میں صرف کرنا درست نهیں: "لأن

(1) "لا باس بالرشوة ..... إذا خاف على دامه .... وفيه أيضاً دفع المال للسلطان الجالر لدفع الطلم عن نفسه و ماله ولاستخراج حق له، ليس برشوة، يعنى في حق الدافع، اهـ". (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، فروع: ٢٣/٦٣، ٣٢٣، سعيد)

(وكذا في ردالمحتار، باب البيع الفاسد، مطلب في التداوى بلبن البنت للرمد قولان: ٢٠٥٥، سعيد) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الهبة، الباب الحادى عشر في المتفرقات: ٣٠٣٠، رشيديه) (وكذا في الحكام القرآن للجصاص، (سورة المائدة)، باب الرشوة، مطلب في وجوه الرشوة: ٣٣٣٠، دارالكتاب العربي، بيروت)

شرط المواقف کنص الشارع"، کذافی دد المحنار (۱) به بال! اگر قبرستان میں کوئی ضرورت نه ہومثلاً:
حفاظت کے لئے چہارد بواری کی ضرورت نه ہو، آدمی رکھنے کی ضرورت نه ہووغیرہ وغیرہ (۲) تو پھر باہمی مشورہ
سے مدرسہ وعیدگاہ میں جہال ضرورت ہو تعمیر ، تنخواہ ، وظیفہ ، خرید کتب وغیرہ میں صرف کر سکتے ہیں تا کہ آمدنی کی
رقم ضا کع نہ ہوادراس پرکسی کی ملک نہ ہواور غاصبانہ قبضہ نہ ہوجائے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ويوبند، • ١/١/١٠ هـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ١٠/١/١٠ ههـ

قبرستان کی آمدنی مسجد میں

سوال [۹۸ ۲۸]: موضع شاہ پورگاؤں میں ہمیشہ ہے مجد کے متعلق ایک ڈھائی بیگہ پختہ رقبہ جس میں دس بسوہ خام رقبہ میں مباق ہے، اور دس بسوہ خام رقبہ میں مسجد ہے (۳)، باقی میں کاشت ہوتی ہے جس کی آمدنی پیش امام کے پاس جاتی ہے، اور ہمیشہ سے تمام موضع کے مُر د ہے جس کی آپی میں فن ہوتے ہیں اور قبریں جھوڑ کر کاشت کرتے ہیں۔ لہذا بیشر عا جائز

(١) (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٣٣/٣، ٣٣٤، سعيد)

"لأن شرط الواقف يحب اتباعه لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع: أى في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة، اهـ". (الأشباه والتظائر، الفن الثاني، الفوائد: ١٠٢/٢ ، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في تنقيح الفتاوي الحامدية: ١٢٢/١، مكتبه ميمنيه مصر)

(۲) "سئل نجم الدين في مقبرة فيها أشجار: هل يجوز صرفها إلى عمارة المسجد؟ قال: نعم إن لم تكن وقفاً عبلى وجه آخر. قيل له: فإن تداعت حيطان المقبرة إلى الخراب، يصرف إليها أو إلى المسجد؟ قال: إلى ما هي وقف عليه إن عرف. وإن لم يكن للمسجد متولٍ و لا للمقبرة، فليس للعامة التصرف فيها بدون إذن القاضى". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، المسائل التي تعود إلى الأشجار، الخ: فيها بدون إذن القاضى". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، المسائل التي تعود إلى الأشجار، الخ:

(وكله ا في فتناوئ قناضي خنان عبلي هنامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل في الأشجار : ١/٣ ا ٣، رشيديه)

(٣) ''بِسُوهِ:زَمِيْنَ نَاسِيخُ كَا أَيِكَ بِيَانَدُ'۔ (فيروز اللغات، ص: ٣٠٣، فيروز سنز، لاهور)

ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

وہ زمین ضرور یات مبحد کے لئے وقف ہے، یائر دے فن ہونے کے لئے وقف ہے، اول صورت میں ٹانی عمل ناجا کڑے اور ٹانی صورت میں اول عمل ناجا کڑے (۱)۔ جس کام کے لئے واقف نے وقف کیا ہے اس میں وہی کام کرنا چا ہیے:"لأن نص الواقف کنص الشارع"(۲)۔ فقط واللہ اعلم۔
حررہ العبر محمود گنگوہی عفا اللہ عند، معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور، ۲۲/۵/۲۳ ھ۔
الجواب صحیح: سعیدا حد غفرلہ ، مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور، ۲۲/ جمادی الا ولی/ ۲۱ ھ۔
قبرستان کی آمدنی سے مساجد کی مرمت

سے وال [۹۹]: ہمارے قصبہ میں قبرستان پرانے بہت ہیں اور حکومت نے بھی ان سے ملحقہ قبرستان کے لئے مزیداراضی دیدی ہے، اگر اس میں کاشت کرا کراس کی پیداوار بوسیدہ جامع مسجد، یا دیگر امور خیر میں خرج کردیں تو درست ہے یانہیں؟ اگر مساجد وغیرہ کی مرمت نہ کی گئی تو ان کے کرنے اور خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اکثریت مسلمانوں کی یہاں سے چلی گئی، بہت معمولی تعداو میں باتی رہ سے ہیں۔ جو اس کا خرج برداشت نہیں کر سکتے تو کیا قبرستان کی پیداوار سے مرمت ہوسکتی ہے اور مساجد محفوظ ہوسکتی ہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

قبرستان کے لئے وقف شدہ زمین قبرستان ہی کے کام میں استعال کی جائے ، اگر وہاں کے قبرستان میں ضرورت نہیں اوران کی ضرورت کے لئے کافی تجمہ موجود ہے اوراس زمین کے خالی رہنے سے اندیشہ ہے

(۱) یعنی ضرور یات مسجد کے لئے وقف ہونے کی صورت میں وفن موتی ناجائز سے، اور مرد سے دفن کرنے کے لئے وقف ہونے کی صورت میں آیدنی امام کے پاس جانا ناجائز ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

(۲) "لأن شرط الواقف يبجب الباعه لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع: أى فى وجوب العمل به،
 وفى المفهوم والدلالة". (الأشباه والنبطائر، الفن الثانى: الفوائد، كتاب الوقف: ٢/٢ • ١، إدارة القرآن، كراچى)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣/٣٣٨، ١٩٣٨، سعيد)

کہ دوسر بےلوگ اس پرغاصبانہ قبضہ کرلیں گےاوراس قبضہ کوختم کرانا دشوار ہوجائے گاجس سے اصل وقف ہی ضائع ہوجائے گاتو مجبور آاس میں کاشت کر کے اس کی آمدنی سے مساجد کی مرمت کرنا ورست ہوگا (۱)۔ فقظ والتُداعلم ۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۸ م/ ۸ ۸ مر

قبرستان کے باغ کی آمدنی مسجداور مدرسہ کے کاموں میں صرف کرنا

سدوال[- 20]: ایک شخص نے مدرساور مجد میں امات کی ، مجداور مدرسہ کے نتظمین نے نخواہ ماہنہ قبرستان کے فنڈ سے دی۔ یہ باغ اس نیت سے لگایا گیا قبرستان میں کداس کی آمدنی سے مدرسہ اور مجد کا خرج چل سکے۔ ایک صاحب نے فتوی منگایا، فتوی میں جواب بی آیا کہ قبرستان کی آمدنی قبرستان ہی میں صرف کی جائے گی، اس کے علاوہ مدارس و مجد میں صرف کرنے کا کوئی مجاز نہیں ہے۔ اور وہ شخص جس نے فتوی منگایا تھا، امام مجد سے بتایا کہ ویرد ہاہ سے جتنی نمازیں میں نے تمہارے پیچے پردھی ہیں وہ سب میں نے لوٹا کیں۔ اس کا کہنا ہے کہ ایسے امام کے پیچے نماز نہیں ہوتی اور ان صفوں پر نماز بھی نہیں ہوتی جو کہ اس پسے نے لوٹا کیں۔ سے خریدی میں وہ س

ان حالات میں امام مذکور نے امامت او مدرس سے علیحد کی اختیار کر لی۔ پچھاشخاص نے بیہ کہا کہ آپ اس جیسے کوکسی سے بدل لیں۔ وہاں کے لوگوں کی اکثریت ، نیز منتظمین امام مذکور کورکھنا جا ہے ہیں۔ مدلل ومفصل

(۱) "وما فيضل من ربع الوقف واستغنى عنه، فإنه يصرف في نظير تلك الجهة، كالمسجد إذا فضلت غلة وقفه عن مصالحه، صرف في مسجد آخر؛ لأن الواقف غرضه في الجنس، والجنس واحد ......... فإن هذا الفاضل لا سبيل إلى صرفه إليه، ولا إلى تعطيله، فصرفه في جنس المقصود أولى، وهو أقرب البطرق إلى مقصود الواقف". (فقه السنة، كتاب الوقف، فاضل ربع الوقف يصرف في مثله: ٣/٩/٣، دار الكتاب العربي بيروت)

"وكذا الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما، فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر أو حوض". (الدرالمختار). "و في شرح الملتقى": "يصرف وقفها لأقرب مبجانس لها، اهم". (ردالممحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره: م/ ٩ ٣٥، سعيد) جواب دركارے، اليى جگه ملازمت درست ہے يانہيں اورايسے امام كے پیچھے نماز درست ہے يانہيں؟ الحواب حامداً ومصلياً:

اس مسئلہ کی وجہ سے مسجد یا مدرسہ سے علیحدگی کی کوئی ضرورت نہیں ، تخواہ کے متعلق معاملہ کرلیا جائے کہ
اس فنڈ سے تخواہ نہیں دیں گے۔ جونمازیں پڑھی جا چکی ہیں ان کے لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں (۱)۔ جو شفیں
اس فنڈ سے خریدی گئی ہیں ان کی قیمت اس فنڈ میں جمع کر دی جائے (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبہ محمود غفرلہ ، دارالعلوم دیو بند ، ۲۰/۱/۴ ہے۔

يرانے قبرستان ميں مكان وبيت الخلاء وغير ہ بنانا

سوال[ ۱ - 20]: ایک مکان قبرستان میں بنایا گیا ہے اور قبری بالکل برابر ہو گئیں ،ان کا کوئی نشان نہیں رہا ہے ،کین بیمعلوم ہے کہ یہاں پر قبری تھیں۔تواس مکان میں بیت الخلا بنانا جائز ہے یا نہیں؟
الحواب حامداً ومصلیاً:

اگر وہ قبرستان وقف نہیں، بلکہ مملوک ہےاور قبریں اتنی پرانی ہیں کہ میت بالکل مٹی ہو چکی ہوگی تو اس کے احکام قبرستان کے نہیں رہے، وہاں مالک کواور مالک کی اجازت سے دوسروں کومکان بنانا شرعاً درست ہے

(١) "بني مسجداً في أرض غصب، لابأس بالصلاة فيه". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب في الصلاة في أرض مغصوبة: ١/١ ٣٨، سعيد)

(٢) "سئل نجم الدين في مقبرة فيها أشجار ...... قيل له: فإن تداعت حيطان المقبرة إلى الخراب يصرف إليها، أو إلى المسجد؟ قال: إلى ما هي وقف عليه". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر، طلب الكلام على الأشجار التي في المقبرة: ٢/٢٤٣، رشيديه)

"(قوله: لا يجوز له ذلك): اى الصرف المذكور ....... قال الخير الرملي: أقول و من اختلاف الجهة ما إذا كان الوقف منزلين: احدهما للسكني، والأخر للاستغلال، فلا يصرف أحدهما للأخر، و هي واقعة الفتوى". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أنقاص المسجد ونحوه: ٣١١/، سعيد)

(وكبذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثالث عشر في الأوقاف التي يستغني، الغ: ٣٧٨/٢ رشيديه)

اور بیت الخلابنانا بھی جائز ہے، جو تھم اُورز مین کا ہے وہی تھم اس جگہ کا ہے۔ احترام میت کا تھا، جب وہ بیس تواس جگہ کا کوئی خاص احترام بھی نہیں: "جاز زرعه والبناء علیه إذا صار تراباً، زیلعی، اهـ". در مختار (۱)۔ اگروہ قبرستان وقف ہے تو وہاں اپنامکان بنانا درست نہیں (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود عفي عنه، مدرسه دارالعلوم ديوبند، ۲۴۴/۱۱/۸۵هـ

یرانے قبرستان میں کراہیے کے لئے دوکا نیس بنانا

سوال[2007]: ایک مبحد کے روبر وقبرستان ہے جس کے دونوں جانب شاہراہ ہے۔ اہلِ مسجد ہے

چاہتے ہیں کہ اس شاہراہ کے دونوں جانب کمر نے تعمیر کراکرا جارے پر دے دیئے جائیں جس کا کراہی مسجد کی
ضروریات: تنخواہ امام وموذن، بجلی وغیرہ یا تعمیر مسجد پرخرج ہوتا رہے۔ اس تعمیر کے اندر چند بوسیدہ قبریں بھی
آجا کیں گی۔ یقمیر جائز ہے یانہیں؟ اگر جائز ہے تواس کا کراہی مندرجہ بالاضروریات پرخرج کیا جاسکتا ہے یانہیں؟
الحجواب حامد آو مصلیاً

اگر وہ جگہ مسجد کی ہے اور قبریں اتنی پرانی ہیں کہ میت ان میں باقی نہیں، بلکہ ٹی بن چکی ہے تو باہمی

(١) (الدرالمختار، كتاب الجنائز، مطلب في دفن الميت: ٢٣٨/٢، سعيد)

"و لو بلى الميت و صار تراباً، جاز دفن غيره في قبره، و زرعُه والبناءُ عليه". (الفتاويُ العالمكيرية، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس في القبر والدفن، الخ: ا/٢٤ ا، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الجنائز: ١/٩٨٩، دارالكتب العلمية بيروت)

(٢) "وسئل هو أيضاً عن المقبرة في القرى إذا اندرست، ولم يبق أثر الموتى، لا العظم ولا غيره: هل يبجوز زرعها واستخلالها؟ قال: لا، ولها حكم المقبرة". (الفتاوي العالمكبرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر والخانات، الخ: ٢/٠٤، رشيديه)

"مقبرة قديمة .....هل يباح الأهل المحلة الانتفاع بها؟ قال أبو نصر: لا يباح". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل فى المقابر: ٣/٣ ا ٣، رشيديه)

"ويكره أن يبنى على القبر". (تبيين البحقائق، كتاب الصلاة، باب الجنائز: ١/٥٨٤، دار الكتب العلمية بيروت)

مشورہ سے وہاں دوکا نیں تغییر کرا کر کراہ پر دینا اور وہ کرایہ ضرور پات ِمسجد بتغییر ، نخواہ امام وموذن میں صَرف کرنا شرعاً درست ہے(۱)۔ جب قبر پرانی ہوجائے اور میت مٹی بن جائے تو قبر کا تھم باتی نہیں رہتا:

"لأن السيت إذا بلي وصار تراباً، جاز زرعه والبناء عليه". كذا في الدرالمختار والزيلعي(٢)\_ فقطواللدتعالي اعلم\_

حرر ه العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم و يوبند \_

قبرستان کے درختوں کامصرف

سوال [20 • 1]: ایک احاط ، قبرستان جس کے درمیان میں ایک چھوٹی سی مسجد بنالی گئی ہے، قبرستان بہت پرانا ہے جس کے چاروں طرف انگریزوں کی ملکیت ہے، اس کا کوئی ایک مالک ہے اور وہ بھی اپنی ملکیت کی زمین فروخت کر چکا ہے۔ اگر قبرستان کے درخت وغیرہ کا کے کرا پنے کام میں لائے جا کیں اور مسجد کے مصارف چندہ سے پورے ہوں تو اس کے لئے شریعت کا کیا تھم ہے؟ اور کیا بیدرخت مسجد میں لگ سکتے ہیں؟
الحواب حامداً ومصلیاً:

اگروہ قبرستان وقف ہے(جیبا کہ عرف ہے) تو کسی شخص کو درخت وغیرہ کاٹ کراپنے کام میں لا نا جائز نہیں، بلکہ مصارف وقف پرصرف کرنا واجب ہے(۳)۔اورسبز درخت کا کاٹنا قبرستان سے ناجائز ہے،

(١) "ويبندأ من غلته بنعنمارته، ثم مناهو أقرب لعمارته كإمام مسجد ومدرس مدرسة، يعطون بقدر

كفايتهم". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣١٢٣، ٣٦٤) سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٥٢/٥، رشيديه)

(وكذا في الهداية، كتاب الوقف: ٢/١ ٢٣، مكتبه شركت علميه ملتان)

(٢) "ولو بالى الميت وصار تراباً، جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه". (تبيين الحقائق، كتاب الصلوة، باب الحنائز: ١/٩٨، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في الدرالمختار، باب صلوة الجنازة : ٢٣٨/٢، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، الهاب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس في القبر والدفن: ١/٤/١، وشيديه)

(٣) "وإن نبت الأشجار فيها بعد اتخاذ الأرض مقبرةً، فإن علم غارسها، كانت للغارس. وإن لم يعلم =

البتة سوکھا درخت کاٹ کرمصارف وقف پرصرف کردیا جائے(۱)۔اگر واقف نے مسجد میں خرچ کرنے کی اجازت دی ہے تقو وہاں بھی خرچ کرنا درست ہے۔جوشخص اپنی ملکیت فروخت کر چکا ہے،اس کوکسی حال میں بھی کا شااور اپنے کام میں لانا جائز نہیں۔اس کے علاوہ اگر وہ قبرستان وقف نہیں، بلکہ ملک ہے تو مالک کوسوکھا درخت کاٹے کام میں لانا جائز ہے (۲):

"سئل نجم الدين في مقبرة فيها أشجار، هل يجوز صرفها إلى عمارة المسجد؟ قال: نعم إن لم يكن وقف على وجه اخر. قيل له: فإن تداعت حيطان المقبرة إلى الخراب يصرف

= الخارس، فالرأى فيها يكون للقاضى، إن راى أن يبيع الأشجار ويصرف ثمنها إلى عمارة المقبرة، فله ذلك، ويكون في الحكم كأنها وقف". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكبرية، كتاب الوقف، فصل في الأشجار: ٣/١١، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي التاتار خانية، كتاب الصلاة، باب الجنائز، القبر والدفن: ١٤٣/٢، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في البزازية على هامسش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، نوع في وقف المنقول: ١/١٢، وشيديه)

(١) "يكره أيضاً قطع النبات الرطب والحشيش من المقبرة دون اليابس". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب في وضع الجريد ونحو الآس على القبور: ٢٣٥/٢، سعيد)

(وكذا في التاتار خانية، كتاب الصلاة، باب الجنائز، القبر والدفن: ٢ /٢٥ ١، إدارة القرآن كراچي)

(٢) "مفيرة عليها أشجار عظيمة، فهذا على وجهين: إما إن كانت الأشجار نابئة قبل اتخاذ الأرض مقبرةً، أو نبتت بعد اتخاذ الأرض مقبرةً، ففي الوجه الأول المسألة على قستمين: إما إن كانت الأرض مسملوكة لها مالك، أو كانت مواتاً لا مالك لها، واتخذها أهل القرية مقبرةً، ففي القسم الأول الأشجار بأصلها على ملك رب الأرض، يصنع بالأشجار ما شاء. وفي القسم الثاني الأشجار بأصلها على حالها القديم.

وفى الوجه الثانى المسألة على قسمين: إما إن عُلم لها غارس أولم يعلم، ففى القسم الأول كانت للغارس، و فى القسم الثانى الحكم فى ذلك إلى القاضى، إن رأى بيعها و صرف ثمنها إلى مقبرة، فله ذلك". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثانى عشر فى الرباطات والمقابر والخانات والحياض والطرق الخ، مطلب: الكلام على الأشجار التى فى المقبرة: ٢/٣/٣، رشيديه)

إليها، أو إلى المسجد؟ قال: إلى ما هي وقف عليه إن عرف. وإن لم يكن للمسجد متولى ولاللمقبرة، فليس للعامة التصرف فيها بدون إذن القاضى، اهـ". عالمگيرى (١) - فقط والتد بحانه تعالى اعلم -

حرره العبرمحمود گنگوبی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه منظ برعلوم سهار نپور ، ۱/۹ م ۵۵-الجواب صحیح: سعیداحمد غفرله، مصحیح: عبداللطیف، مدرسه مظاهر علوم سهار نپور ، ۱/۱ / ۵۵-قبرستان کے پھل کا تھکم

سوال[۷۵۰۳]: قبرستان كاندر كهل كدرخت بين، مثلاً: آم، امرود، پيپل، اناروغيره، ان كو بهم كها سكته بين يانېين؟ ان كر كهل تو ژكراس كاپييه بهم اپناو پراستعال كرسكته بين يانېين؟ الحواب حامداً ومصلياً:

اگروہ قبرستان وقف ہے تو اس کچل کوفر وخت کر کے قبرستان کی ضروریات میں قیمت صرف کریں ،خود استعمال نہ کریں ، نہ کچل نہاس کی قبیت (۲) لہ فقط واللّٰہ تعمالی اعلم۔

# قبرستان موقوفه مين كاشت كرنا

سوان[20-0]: ایک قبرستان بہت ہی وسیع ہے،اس کا پچھ حصداییا بھی ہے جوعرصۂ دراز سے
یوں ہی بڑا ہوا ہے، فی الحال اس میں کوئی قبر نہیں ہے اور نہ بالیقین کہا جاسکتا ہے کہ سی زمانہ میں اس حصہ میں
مُر دے ذن کئے گئے یانہیں ۔اس سال زبر دست سیلا ب آ کر قبرستان کو کمر بھراونچا کیچڑ سے کر دیا جس کو ہماری

(1) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر، مطلب: الكلام على الأشجار التي في
المقبرة: ٣٤١/٢، ٤٤٨، رشيديه)

(٢) "سئل نجم الدين عن رجل غرس تالة في مسجد، فكبرت بعد سنين، فأراد متولى المسجد أن يصرف هذه الشجرة إلى عمارة بئر في هذه السكة، والغارس يقول: هي لي، فإني ما وقفتُها على المسجد؟ قال: النظاهر أن الغارس جعلها للمسجد، فلا يجوز صرفها إلى البئر، ولا يجوز للغارس صرفها إلى حاجة نفسه". (الفتاوي التاتارخانية، كتاب الصلاة، باب الجنائز، القبر والدفن: ١٥/٢/٥، إدارة القرآن كراجي)

اصطلاح میں اچانک پڑھنا کہتے ہیں (۱)۔ قبر کانام ونشان نہیں ہے۔ ایک شخص نے اس حصہ پر اپنی دیدہ و دانستہ دھان کی تخم ریزی کردی ، ہاں! اگرغلطی ہے دو جارقدم قبروالی زمین میں بھی بہج پڑگیا ہوتو نہیں کہا جاسکتا ، دھان ماشاء اللہ بہت اچھا ہوا اور اسی حصہ میں فصلِ رہتے بھی بلاجوتے لگار کھا ہے۔

تواب قابلِ سوال مسئلہ میہ ہے کہ اس شخص کا بیغل کیسا ہے اور اس زمین سے حاصل شدہ پیداوار کوکس مصرف میں صرف کیا جائے؟ اگر کسی مدرسہ میں دے دی جائے یا ازخود طلبہ پرخرچ کیا جائے تو کیا درست نہیں ہے؟ نیز قبرستان کیا قابلِ کاشت ہوسکتا ہے؟

#### الجواب حامداًومصلياً:

جوقبرستان مردے فن کرنے کے لئے وقف ہواس میں کاشت کرنا جائز نہیں (۲)،خواہ بالفعل اس میں قبریں موجود ہول یا نہ ہول، 'لأن شرط الواقف کنص الشارع''. کذا فی رد المحتار (۳)۔ اب جو دھان اس میں پیدا ہوا بہتر ہیہ کراس کوغرباء، طلباء پرصدقہ کیا جائے، بیواؤل بیبیموں کو دیدیا جائے، خواہ مدرسہ کے ہمتم کو دیدے کہ وہ نا دارطلبہ کے کیڑے کھانے پرصرف کردے (۳)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔
حررہ العبرمحود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، اا/ ۹۲/۱ ہے۔

(۱)''اچانک پڑھنا: دفعۃ ، ناگاہ، یکا یک، (فقرہ) وہ سفر کا قصد کر ہی رہے تھے کہ غدر نے اچانک آ دبایا''۔ (نسور السلغات: ۱/۲۵۳ ، سنگ میل پبلی کیشنز لاھور)

(٢) "وسئل هو أيضاً عن المقبرة في القرى إذا اندرست، و لم يبق فيها أثر الموتى، لا العظم ولا غيره: هل يجوز زرعها واستغلالها؟ قال: لا، و لها حكم المقبرة". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر والخانات، الخ: ١/٥٤٠، رشيديه)

(وكذ في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل في المقابر: ٣/٣، ١٣، رشيديه) (٣) (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في قولهم: شرط الواقف كنص الشارع: ٣٣٣/٣، سعيد)

"شرط الواقف كنص الشارع: أي في المفهوم والدلالة". (تنقيح الفتاوي الحامدية، شرط الواقف كنص الشارع: ٢٦/١، مكتبه ميمنيه مصر)

(وكذا في الأشباه والنظائر، الفن الثاني، الفوائد، كتاب الوقف: ١٠٢/٠، إدارة القرآن كواچي)

(٣) "إذا استغنى هذا المسجد يصرف إلى فقراء المسلمين، فيجوز ذلك؛ لأن جنس هذه القربة مما لا =

# قبرستان میں کھیتی کرنا

سوال[۷۵۰۲]: یہاں کے زمین دار قبرستانوں کوبیل ہے جتوا کرکاشت کاری کرتے ہیں بعض قبرستان پرقبر میں موجود ہیں ،ان پرہل چلاتے ہیں۔ کیا شرعاً بیجا کزہے؟ جن کا قبرستان ہے وہ مانع ہوتے ہیں کہ ہمارا قدیم قبرستان ہے، زمیندار کہتے ہیں کہ ہمارے نام کی زمین ہے، گرقبر میں پرانی بنی ہوئی ہیں۔ الحجواب حامداً ومصلیاً:

اگرقبری اس قدر پرانی بین که میت بالکل مٹی بن چکی ہے تو اس زمین میں بل چلانا اور کاشت کرنا سب درست ہے: "ولو بلسی السمیت و صار تراباً، جاز دفنُ غیرہ فی قبرہ، وزر محمه والبناءُ علیه، اهـ". بحر(۱)-

اگر زمینداروں کی ملک نہیں، بلکہ دوسروں کی ملک ہے تو ایسی حالت میں زمیندار غاصب اور گنہگار ہوں گے(۲)۔فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود كنگوى عفاالله عنه معين مفتى مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور ، ١٠/٥ / ٥٥ هـ-

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، صحيح: عبداللطيف، ٩/ جمادي الثاني/ ٥٥ هـ-

= يقطع ". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، قبيل باب الرجل يجعل داره مسجداً: ٢٨٨/٣ ، رشيديه)

(١) (البحر الرائق، كتاب الجنائز، فصل: السلطان أحق بصلاته: ٣/٢ ٣٠، رشيديه)

"ولوبلي الميت و صار تراباً، جاز دفن غيره في قبره، وزرعُه والبناءُ عليه". (الفتاويُ العالمكيرية، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس في القبر والدفن، الخ: ١ /٢٤ ١، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، باب صلوة الجنائز، مطلب في دفن الميت: ٢٣٨/٢، سعيد)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الجنائز: ١/٩٨٥، دارالكتب العلمية بيروت)

(٢) "الغصب في الشريعة أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجهٍ يزيل يده ........ وعلى الغاصب رد عين المغصوبة". (الهداية، كتاب الغصب: ٣٤٠/٣، ١ ٣٤، إمدايه ملتان)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الغصب: ٩٦/٨ ١، رشيديه)

"وعن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه=

## قبرستان میں بھیتی کرتے وقت ہڈیاں تکلیں تو رکیا کیا جائے؟

سوال[٥٠٤]: نمبر٥ كے جواب مين آپ نے ارشادفرمایا ہے (١٠٠٠)ك

"اگر قبری اس قدر برانی ہوں کہ میت بالکل گل چکی ہوگی تو اس زمین میں ہل

چلانااور کاشت کرناسب کچهدرست ب: "و لو بلی المیت و صار تراباً، جاز دفن

غيره في قبره، و زرعهُ والبناءُ عليه". بحر ١٠)-

آپ کاارشادختم ہوا، گریہاں بیرواقع ہے کہ بل چلانے میں ہڈیاں نگلتی ہیں۔توالیی صورت میں کیا تھکم ہے،قبر میں اگر ہڈی سروغیرہ کی نکلے تو کیا تھکم ہے، کیا دوسری میت دفن کردے؟

الجواب حامداًومصلياً:

ایسی حالت میں اس زمین میں ہل چلانا اور کاشت کرنا جائز نہیں (۲)، البتہ اگر مملوکہ زمین میں بلا ما لک کی اجازت کے وئی میت کو ڈن کرو ہے تو مالک کو بیا ختیار رہتا ہے کہ اپنی زمین سے میت کو قبر کھود کرنکال دے، یااس کوز مین سے ہموار کردے اور کھیتی وغیرہ جودل جا ہے کرے اور جا ہے اس قبر کو باقی رہنے دے:

"ولا يخرج منه بعد إهالة التراب إلا لحق آدمي، كأن تكون الأرض مغصوبةً، أو أخذت بشفعة. و يخير المالك بين إخراجه و مساواته بالأرض: أي ليزرع فوقه مثلًا؛ لأن حقه

= وسلم: "ألا! لا تنظلموا، ألا! لا ينحل منال امرئ إلا بطيب نفسٍ منه". (مشكوة المصابيح، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني، ص: ٣٥٥، قديمي)

(جئز)اصل قدیم نسخه میں نمبر:۵،اس سوال سے قبل نہیں ،راجع ، فقادی محمود بین: 2/ ۲۴۷،نسخه قدیمیہ کیکن شایداس سے مراد ماقبل کا سوال ہوجس کاعنوان ہے:'' قبرستان میں کھیتی کرنا'' جو کہ اصل نسخہ کے مطابق: 2/ ۲۳۷،کا ہے۔

(١) (البحر الرائق، كتاب الجنائز، فصل: السلطان أحق بصلاته: ٣٣٢/٢، رشيديه)

(٢) "لا يسحفر قبر لدفن آخر إلا إن بلى الأول، فلم يبق له عظم". (فتح القدير، باب الجنائذ، فصل في الدفن: ١٣١/٢) مصطفى البابي الحلبي مصر)

"وخصوصاً إن كان فيها ميت لم يبل، وما يفعل جهلة الحفارين من نبش القبور التي لم تبل أربابها، وإدخال أجانب عليهم، فهو من المنكر الظاهر". (ردالمحتار، باب صلاة الجنازة، مطلب في دفن الميت: ٢٣٣/٢، سعيد) في بـاطـنها وظاهرها، فإن شاء ترك حقه في باطنها، وإن شاه استوفي، فتح". درمختار وشامي: ١/٩٣٨/١)-

اگر پہلے سے علم ہے کہ اس جگہ قبر کھود نے سے ہڈیاں نکلیں گی تو وہاں نہ کھدوائے ،اگر پہلے سے علم نہ ہو اور قبر کھود تے وفت ایک دو بڈی نکل آ و ہے تو اس کو و ہیں ایک طرف کور کھ دیا جائے اور مٹی اس کے در میان اور میت کے در میان حائل کر دی جائے (۲)۔فقط واللہ اعلم۔

حرره العبدمحمود كننكوبي عفاالتدعنه

## قبرستان کے حیاروں طرف دیوار بنانا

سے وال[۷۰۰]: قبرستان کے جاروں طرف دیوار بنانا کیساہے؟ اگر بنالیا گیا تو مسرفین اور مبذرین میں داخل ہوگا یانہیں؟ بنانے والا بدعتی ہوگا یانہیں؟

(١) (الدر المختار مع ردالمحتار، باب صلاة الجنائز: ٢٣٨/٢، سعيد)

"إذا دفن الميت في أرض غيربغير إذن مالكها، فالمالك بالخيار: إن شاء أمر بإخراج الميت، وإن شاء سوّى الأرض، و زرع فيها، كذا في التجنيس". (الفتاوي العالمكيرية، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس في القبر والدفن، الح: ١/١١، رشيديه)

"ولا ينسش بعد إهالة التراب .......... إلا لعذر .... والعذر أن الأرض مغصوبة، أو يأخذها شفيع ...... فإن أحب صاحب الأرض أن يسوى القبر، ويزرع فوقه، كان له ذلك، فإن حقه في باطنها و ظاهر ها، فإن شاء استوفاه". (فتح القدير، باب الحنائز، فصل في الدفن: ٢/١٣)، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر، الخ: ٣٤٢/٢، رشيديه)

(٢) "إلا أن لا يـوجـد، فيضم عظام الأول، و يجعل بينهما حاجزاً من تراب". (فتح القدير، باب الجنائز، فصل في الدنن: ٢/١٣، ، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في ردالمحتار، باب صلاة الجنائز، مطلب في دفن الميت: ٢٣٣/٢، سعيد)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر جانوروں سے حفاظت مقصود ہو، یا بیا ندیشہ ہو کہ بغیر احاطہ کے اس کی زمین دوسروں کے قبضہ میں چلی جاوے گی تو اس کی چار دیواری بنالینا درست بلکہ بہتر ہے، بیاسراف اور تبذیر نہیں ہے(۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمود ففي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۹٠/٣/٢٣٠ هـ

قبرستان کی چہارد بواری سینما کی آمدنی سے بنانا

سوال[۹۰۹]: یہاں پرقدیم قبرستان ہے جس کی چہاردیواری نہیں کی گئی،اباس کی صورت
یہ ہے کہ کی طرح اس کی چہاردیواری کرائی جائے۔ چندہ کی تحریک جا چکی ہے، گرمسلمانوں کی بدحالی کی وجہ
سے چندہ اکٹھانہیں ہور ہا ہے اور خرچ کا تخیینہ بہت زیادہ ہے۔ایسی صورت میں اگر دوجیا رشوسینما کے کراکراس
کی آمدنی سے چہاردیوارکرادی جائے تو شرعا کیا تھم ہے؟ اگر کوئی دوسری صورت ہوتو اس سے بھی آگاہ کرنے
کی زحمت فرماکیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

## اس مقصد کے لئے سینما کرانے اوراس سے رقم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ،معصیت ہے (۲)۔اگر

(۱) "أرض الأهل قرية جعلوها مقبرة وأقبروا فيها، ثم إن واحداً من أهل القرية بنى فيها بناءً لوضع اللبن وآلات القبر، وأجلس فيها من يحفظ المتاع بغير رضا أهل القرية أو رضا بعضهم بذلك، قالوا: إن كان في المقبرة سعة بحيث الايحتاج إلى ذلك المكان، فلا بأس. وبعد مابني لو احتاجوا إلى ذلك المكان، وفي المناء حتى يقبر فيه، كذا في فتاوى قاضى خان". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر الخ: ٢٤/٢، ٢٨، ٥١، رشيديه)

(وكذا في فتاوئ قاضي خان على هامش الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل في المقابر والرباطات: ٣١٣/٣، رشيديه)

(٢) "قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالاً خبيثاً، ومالاً سببه الخبيث والطيب، فيكره". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب: كلمة لا "باس" دليل على أن المستحب غيره، الخ: الممالات.) قبرستان کے چہارطرف دوکا نیں تعمیر کر کے ان کو کرایہ پر اٹھادیا جائے ، اور کرایہ سے قبرستان کے مصارف پورے کئے جائیں تو اس کی گنجائش ہے جب کہ ان تعمیرات سے قبرستان میں تنگی واقع نہ ہو(۱) نقمیر کے لئے رقوم قرض میں لی جائیں ، ایسے آدمی آج کل بسہولت مل جائیں گے جو پیشگی رقم دیدیں ، اور دوکان اس کو دیدی جائے اور پیشگی دی ہوئی رقم کرایہ میں محسوب ہوتی رہے۔ایک کمیٹی بنالی جائے اور سب کام باہمی مشورہ وا تفاق سے کیا جائے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۸/۲/۱۲ هـ

الجواب صحیح بنده نظام الدین عفی عنه، دارانعلوم دیو بند، ۱۶/۱۶ هه۔

قبرستان میں پڑے پھروں کواس کے کمیاؤنڈ بنانے میں خرچ کرنا

سوال[م ا 20]: ہمارےگاؤں کا قبرستان صدیوں پُرانا ہے، کہیں کہیں پیخروں اور اینٹوں کا خاصہ انبار لگا ہوا ہے، کیکن قبرستان کا کوئی محافظ کمپاؤنڈ نہیں اور قبروں کی بے حرمتی ہوتی ہے، اس لئے کمپاؤنڈ بنانے کا ادادہ ہے۔ کیا مٰدکورہ اینٹ، پیخروں کواس کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے؟

(١) "ولو كانت الأرض متصلةً بيوت المصر يرغب الناس في استيجار بيوتها، و تكون غلة ذلك فوق غلة النورع و النخيل، كان للقيم أن يبنى فيها بيوتاً يؤاجر ها". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف، الخ: ٣/٢ ١ ٣ رشيديه)

(وكذا في الفتاوي التاتار خانية، كتاب الوقف، تصرف القيم في الأوقاف: ٣٤٢/٥، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف: ٢٥٣/٦، رشيديه)

"أرض الأهل قرية جعلوها مقبرةً، وأقبروا فيها، ثم إن واحداً من أهل القرية بنى فيها بيتاً لوضع اللبن وأداة القبر، وأجلس فيها من يحفظ المتاع بغير رضا أهل القرية، أو رضى بذلك بعضهم، قالوا: إن كان في المقبرة سعة بحيث الا يحتاج إلى ذلك المكان، الا بأس به. وبعد ما بنى لو احتاجوا إلى ذلك المكان، وفي المقبرة سعة بحيث الا يحتاج إلى ذلك المكان، الا بأس به. وبعد ما بنى لو احتاجوا إلى ذلك المكان، رفع البناء حتى يقبر فيه". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكبرية، فصل في المقابر والرباطات: ١١٣/٣ ١، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر والخانات، الخ: ٣٦٧/٢، ٣٦٨ رشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

پرانے قبرستان میں اینٹوں کا انبار ہے جن کا مالک کوئی نہیں (۱) ،اس کا احاطہ حفاظت کے لئے بنانا ہے تو ان اینٹوں کو انبار ہے جن کا مالک کوئی نہیں (۱) ،اس کا احاطہ حفاظت کے لئے بنانا ہے تو ان اینٹوں کو اس چہار دیواری بنانے میں خرچ کرنا شرعاً درست ہے (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، ۹۴/۱۲/۲۵ ہے۔

عیدگاه اورقبرستان بستی کی کس جانب میں ہو؟

سےوال[۱۱۵]: کی حضرات کا کہناہے کہ عیدگاہ ہمیشہ آبادی کے مغرب میں ہونی جا بیئے اور قبرستان آبادی کے مشرق میں ہونا جا ہیئے۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

آ بادی سے جانب مغرب عیدگاہ ہونا ضروری نہیں، جس جانب بھی موقع ہو بنالی جائے، ان دونوں چیزوں کی بیہ پابندی بے اصل ہے۔فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱/۲۵ م

# مخصوص قبرستان مبس بلاا جازت وفن كرنا

سے ال [۱۲]: ایک زمین قبرستان کے نام ہے ایک خاندان کے لئے نامزد ہے، زمین مذکورہ میں فاندان کے لئے نامزد ہے، زمین مذکورہ میں خاندان موصوفہ کی میتیں مدفون ہوں، عوام الناس کو عام طریقہ پراپنے مرد کے دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی مخص غیر متعلق اپنا مردہ بلا اجازت اشخاص خاندان موصوفہ قبرستانِ مذکورہ میں دفن ہے، اور نہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی مخص غیر متعلق اپنا مردہ بلا اجازت اشخاص خاندان موصوفہ قبرستانِ مذکورہ میں دفن

(۱) اینف یا پھر اکثر نوگ قبروں پر رکھنے کے لئے لاتے ہیں، بعض اوقات ضرورت سے زائد ہوتے ہیں وہ بغیر استعال کے رہ جاتے ہیں، البندا ایسمواقع میں ان کا استعال ورست ہے: "وقد اعتاد الهل مصر وضع الأحجار حفظاً للقبور عن الاندراس والنبش، ولا باس به". (حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الصلوة، فصل: فی حملها ودفنها، ص: ۱۱۲، قدیمی)

(٢) قبال البعلامة ابن عبابدين رحمه الله تعالى: "واليوم اعتادوا التسنيم باللبن صيانة للقبر عن النبش،
 ورأوا ذلك حسناً، وقبال صبلى الله تعالى عليه وسلم: "ما راه المسلمون حسناً، فهو عند الله حسن".
 (ردالمحتار، مطلب في وقف الميت: ٢٣٤/٢، سعيد)

کردے توبیہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگرا جازت حاصل کرنی چاہیئے تو جملہ خاندان کے اشخاص کی ضرورت ہے، یا صرف ایک و وضحصوں کی کافی ہے؟ اگر صرف دو چارا شخاص نے اجازت دیدی اور دیگرا نکار کردیں تو اس اجازت پرعوض جائز ہے یا ناجائز ہے؟ فقط۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگروه زمین شری طریق پروقف به تو واقف کی شرا نظ کے موافق عمل کرنا چاہیے ، اگر واقف کی طرف سے اجازت به تو وفن کرنا درست به اگر غیر متعلق اشخاص کے وفن کرنے کی ممانعت به تو وفن کرنا ناجا کز به اسلام المواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع، وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء مسالم يكن معصية، وله أن يخص صنفاً من الفقراء و لو كان في كلهم قربة، اه.". ودالمحتار (۱)۔

اگر وقف نامه موجود نہیں، نہ شرائط واقف کاعلم ہے اور عمل پہلے سے یہ ہے کہ غیر متعلق اشخاص کو اس میں وفن کرنے سے روکا جاتا ہے تو اس میں وفن نہیں کرنا چاہئے۔ اگر وہ وقف نہیں، بلکہ مملوک ہے تو مالک ک اجازت سے وفن کرنا چاہئے، بلا اجازت مالک کے وفن کرنا ناجائز ہے (۲)۔ جوجواس کے مالک ہیں، مشترک اور مقسوم ہونے کی وجہ سے سب کی اجازت ضروری ہے، اگر تمام نے کسی ایک ووکواس میں تضرفات اور اجازت وممانعت وفن کے لئے اپناوکیل بناویا ہے تو اس ایک دوکی اجازت کافی ہے (۳)، بلا اجازت وفن کی صورت میں مالک کو اختیار ہوگا کہ میت کو قبرسے با ہرنکال دے، یا قبر کو ہرا ہر کردے:

(۱) (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع: ٣٣٣/٣، سعيد) (۲) "فيان أحبب صاحب الأرض أن يسبوى القبر وينزرع فوقه، كان له ذلك، فإن حقه في باطنها وظاهرها، فيان شاء ترك حقه في باطنها، وإن شاء استوفاه ". (فتح القدير، باب الجنائز، فصل في الدفن: ١٣١/٣)، مصطفى البابي الحلبي مصر)

"ولوبلي الميت و صار تراباً، جاز دفن غيره في قبره، وزرعه والبناءُ عليه". (تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الجنائز: ١ /٩٨٩، سعيد)

(۳) "ولو قال: أنت وكيلى في كل شئ جائز أمرك، يصير وكيلاً في جميع التصرفات المالية كبيع وشراء و هبة و صدقة ". (ردالمحتار، كتاب الوكالة: ٥/٥ ، ٥، سعيد) "إذا دفن الميت في أرض غيره بغير إذن مالكها، فالمالك بالخيار: إن شاء أمر بإحراج المميت، وإن شاء سوّى الأرض وزرع فيها، كذا في التجنيس". فتاوى عالمگيرى(١) ـ فقط والله سجانة تعالى الله علم ـ

284

حرره العبرمحمود كنگوبى عفاالله عنه معين مفتى مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ١٧/ شعبان/١٧٥ هـ

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، مدرسه مظا برعلوم سهار نپور ـ

صحیح:عبداللطیف،مدرسهمظام علوم سهار نپور،۲/شعبان/۴۵ هه.

قبرستان کی مینڈھ باندھنے کے لئے وہاں کی مٹی لینا

سوال[۱۳] : قبرستان کی مینڈ ھاندھنا چاہتے ہیں ،گرمینڈ ھیں بعض جگہ ٹی قبر پر سے اٹھائی پڑتی ہے ، اگر مینڈھ(۲) چاروں طرف کی نہ ہاندھی گئی تو مولیثی پیٹاب پا خانہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے قبرستان کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اس حال میں مینڈھ ہاندھنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ضرورمینڈھ باندھ کرحفاظت کردیں (۳) کیکن مٹی قبروں کے آس پاس سے یا کسی دوسری جگہ سے لے لیس ، قبروں کی مٹی نہا تاریں ، ایسانہ ہو کہ قبریں کھل جائیں ۔ ہاں!اگر قبروں پر مقدار شرع ہے زائد مٹی ہوتو اس کوا تاریکتے ہیں (۴) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ١١/ ١/ ٨٨ هـ

(١) (الفتاوي العالمكيرية، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس في القبر والدفن، الخ: ١/٢٤ ، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، باب الجنائز، فصل في الدفن: ٢/١٣١، مصطفى البابي الحلبي مصر) (٢) "ميندُه: بَغير" ما" كِبمعنى: مد، كناره ميندُ بندى بمعنى مد بندى، مديا ندهنا" \_ (فيسروز السلفات، ص: ١٣٣٣، فيروز سنز، لاهور)

(٣) "و قد اعتاد أهل مصر و ضع الأحجار حفظاً للقبور عن الاندراس والنبش، ولا بأس به". (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، فصل في حملها و دفنها، ص: ١ ١ ٢ قديمي)

(٣) "ولايخرج منه بعد إهالة التراب، اهـ". (الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب صلوة الجنائزة، مطلب =

## قبر کی مٹی تبر کا کیجانا

سوال[۱۴]: اگرکوئی شخص بزرگول کی قبر پرسے مٹی اٹھا کر کے تبر کا اپنے پاس رکھے تو جائز ہے یا نہیں؟ اگرشتِ ان ہوتو ممانعت کی وجہ کیا ہے؟ اگرشتِ اول ہے تو قرآن وحدیث ہے ثبوت ہونا چاہئیے ۔ اور اگر کوئی بزرگول کے مزار سے مٹی لے بھی آ و ہے تو اس کوکیسی جگہ پر ڈالنا چاہئیے ، عام راستہ میں بھینک دینا درست ہے یانہیں، ایسی صورت میں کیا تھم ہے؟ بینوا تو جروا۔

شبیرعلی متعلم مدرسه مذا، ماصفر/۴۵ هه۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

قبرستان وقف ہے مٹی اٹھا کرلانا ناجائز ہے، لائے وقف(۱) اورائی مملوک قبرستان ہے مٹی اٹھا کر لاناجائز ہے"لائے ملکہ"۔ البتہ تبرکا کسی بزرگ کی قبرسے مٹی لانا اورائی پاس رکھنا امرِ مُحدَث ہے۔ میت جب تک خاک بن جائے تو قبر کی جگہ بشرطیکہ مملوک ہو کھیتی کرنا درست ہے(۲)، اس ہے معلوم ہوا کہ قبر کی مٹی کا

#### = في دفن الميت: ٢٣٨/٢، سعيد)

وقال العلامة الكاساني رحمه الله تعالى: ومقدار التسنيم أن يكون مرتفعاً من الأرض قدر شبر أو أكثر قليلاً". (بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، في سنة الدفن: ٣٥٩/٢، دارالكتب العلمية بيروت) (1) "وعندهما: هو حبسها على حكم ملك الله تعالى، وصرف منفعتها على من أحب و لو غنياً، فيلزم". (الدرالمختار). قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله: فيلزم) تفريع على ما أفاده التعريف من خروج العين عن ملك الواقف، لثبوت التلازم بين اللزوم والخروج عن ملكه باتفاق أثمتنا الثلاثة". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٣٨/٣، ٣٣٩، سعيد)

"فإذا تم ولزم، لا يسملك ولايسملك ولايعار ولايرهن". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣/ ٣٥٢، ٣٥٢، سعيد)

(۲) "و لوبلى الميت و صار تراباً، جاز دفن غيره في قبره، وزرعه والبناء عليه". (الفتاوي العالمكيرية، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس في القبر والدفن، الخ: ١ /١٢١، رشيديه)
 (وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الجنائز: ١ /٩ ٥٨، دار الكتب العلمية بيروت)

کوئی خاص احترام شریعت نے نہیں بتایا، بلکہ میت کا احترام بتایا ہے، لہذا اس مٹی کوعام راستہ میں پھینکنا بھی درست ہے۔اگر عالم کسی قبر کی مٹی تبر کا لا کرا پنے پاس رکھے گا تو جاہل قبر کوسجدہ کرنے سے دریغ نہ کرے گا،لہذا اجتناب جاہئے۔فقط والٹد سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود گنگوی معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ، ۴/۹ مهر هـ

صحیح :عبداللطیف،مظاہرعلوم سہار نپور،۱۰/صفر/۴۸ ۵ هـ۔

قبرستان کی مٹی کا تھم

سوال[۱۵ ا ۲۵]: قبرستان کی مٹی یا قبرستان کی جگہ پاک ہے یا نجاستِ غلیظہ ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر کوئی نجاست نہیں ہے تو محض قبروں کے اندر میت ہونے کی وجہ سے اوپر کی مٹی کونجس نہیں کہا جائے گا(1) ۔ فقط واللّٰداعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۲/۱/۲۹ هـ

الجواب صحیح: بنده محمد نظام الدین ، دارالعلوم دیو بند ، ۲۶/۱/۲۲ هـ.

قبرستان میں نمازعید

سوال [۱۲]: یہاں ایک وقف کردہ قبرستان ہے، قبرستان کے چاروں طرف چہارویواری ہے،
شہری بیشتر میت اسی قبرستان میں فن کئے جاتے ہیں، قبرستان کے اندر پچھ زمین ابھی خالی ہے، اس خالی زمین
کے پیچھے جوز مین ہے اسی میں میت فن کئے جاتے ہیں، جب ضرورت ہوگی سامنے کی اس خالی زمین میں بھی
میت وفن کی جائے گی۔ فی الحال شہر کوعیدین کی نماز اوا کرنے کے لئے ایک عیدگاہ کی ضرورت ہے، پچھلوگوں کا
ارادہ ہے کہ قبرستان کے باہرایک غیر مذہب آ دمی کی زمین قبرستان کے مصل ہے اُسے خرید کرعیدگاہ بنایا جائے،
اکثر لوگ اس کو پہند کر رہے ہیں، لیکن دو چارلوگ کہتے ہیں کہ ابھی عیدگاہ خریدنے کی ضرورت نہیں، بعد میں

<sup>(</sup>۱) "اى فيإن التراب طناهر ولايحل أكلمه". (ردالمحترار، كتراب الطهارة، باب المياه:

خریدیں گے، ابھی عید کی نماز قبرستان کے اندر جوز مین خالی ہے اس میں پڑھیں گے۔

لیکن سب سے بڑی بات رہے کہ اگر وقف شدہ قبرستان کی اسی خالی زمین (جس کے سامنے قبر وغیرہ نہیں ہے) میں نماز پڑھنے کی اجازت دیدی جائے تو قبرستان کی وہ زمین ایک دن عیدگاہ بن جائے گی اور قبرستان کے وہ زمین ایک دن عیدگاہ بن جائے گی اور قبرستان کے قب

اب اہل شہر آپ کے جواب کے منتظر ہیں کہ جو جواب آپ عنایت کردیں گے اس بڑمل کیا جائے گا، اگر قبرستان کی زمین میں نماز پڑھنے کی ذرا بھی اجازت مل گئی تو شہر میں ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔امید ہے کہ اس بات کومدِ نظرر کھتے ہوئے جواب دیں گے۔

نقشهُ قبرستان ملاحظه فرما ئيس:

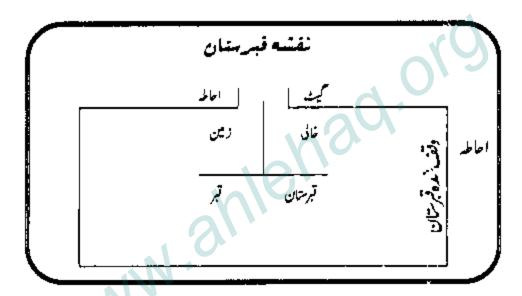

#### الجواب - تامداً ومصلياً:

جب کہاس قبرستان میں مرد ہے دفن ہوتے ہیں اور وہاں قبرین ٹی پرانی ہرتسم کی موجود ہیں تو وہاں نما نے عیدا دانہ کی جائے (۱)، بلکہاس کے قریب جوجگہ موجود ہے اور اس کوخرید کرعیدگاہ بنانے کی تجویز ہے تو اسی کوخرید

(۱) "سئل الأوزجندى عن المقبرة في القرى إذا اندرست، ولم يبق فيها أثر الموتى، لا العظم ولا غيره: هل يجوز زرعها واستغلالها؟ قال: لا، ولها حكم المقبرة، كذا في المحيط". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر والخانات، الخ: ١/٠٤، ١٥، رشيديه) (وكذا في فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل في المقابر: ٣/٣ ١٣، رشيديه)

کرعیدگاہ بنالیں،اس میں خلفشار وانتشار نہ کریں۔واقف جس نیک مقصد کے لئے جوجگہ وقف کرےاس مقصد کو ختم نہ کیا جائے اور دوسرے مقصد کے لئے وہ جگہ متعین نہ کی جائے جتی الوسع شرعاً منشائے واقف کی رعایت لازم ہے:"لأن مشرط الواقف کنص الشارع"(۱)۔ قبرستان میں نماز پڑھنے کی ممانعت حدیث وفقہ سے ثابت ہے(۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۸/ ۸/ ۹۱ هه\_

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیو بند، ۲۸/ ۸/ ۹۱ هه۔

جوقبریں راستہ میں ہوں ان کو وہاں سے ہٹانا

سے ال [2 ا 2 ]: یہاں کارپوریش کے ذمہ دار حضرات کا کہنا ہے کہ راستے میں جتنے مزارات آتے ہیں اس کوہم کرین سے اٹھا کر دوسری جگہ دفن کر دیں گے، پورے احترام کے ساتھ ۔ تو کیا ایسا ہوسکتا ہے ؟ بعض علماء مزارات تو ڑنا یا ہٹانا اپنے نز دیک مداخلت فی الدین سجھتے ہیں، جب کہ پونا کارپوریش کے ذمہ داروں کا خیال ہے کہ اس سلسلہ میں کوئی باعزیت سمجھوتہ ہوجائے تو بہتر ہے ۔ البندا آپ سے گزارش ہے کہ فوراً جواب سے نوازیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

وہ قبریں اگروقف نے مین میں ہیں تواس زمین کومنشائے واقف کے خلاف دوسرے کام میں استعال کرنا

(١) (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/، ٣٣٣، سعيد)

"شرط الواقف كنص الشارع: أي في المفهوم والدلالة". (تنقيح الفتاوي الحامدية، شرط الواقف كنص الشارع: ١٢٦/١، مكتبه ميمنيه مسر)

(وكذا في الأشباه والنظائر، الفن الثاني، الفوائد: ٢/٢ • ١ ، إدارة القرآن كراچي)

(٢) "عبن أبي مبرشد الغنوى رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال النبي صلى الله تعالىٰ عليه وبسلم: "لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها". (جامع الترمذي، أبواب الجنائز: ٢٠٣/١، سعيد)

"بقى فى المكروهات أشياء أخر .....منها ..... والصلاة فى مظان النجاسة كمقبرة و حمام ". (ردالمحتار، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها، مطلب فى بيان السنة والمستحب، الخ: ١/٢٥٣، سعيد) درست نبیں: "لأن شرط الوافف كنص الشارع، النج" (۱) .. اگر مملوك زمین میں بیں اور اتنی پرانی بیں كه اب صرف قبورك نشانات موجود بیں، لیكن میت مثی بن چکی ہے تواب قبور كا تھم بدل چكا ہے، ما لك كواختيار ہے كداس زمین كوكاشت، تغییر وغیرہ جس كام میں چاہے استعال كرے، چاہے فروخت كردے (۲) ليكن اگرو بال سى بزرگ كامزار ہے جس كی وجہ ہے اس جگہ كاشت ياراسته بنانے سے فتند كا اندیشہ ہوتو اس كا لحاظ ضروری ہے، و بال سے اٹھا كردوسرى جگہ دفن كرنا مفاسد سے خالی نہيں، اس لئے اس كی اجازت نہيں (۳) ۔

"جاز زرعه (أى: الـقبر) والبناء عليه إذا بَلِيَ و صار تراباً، اهـ". درمختار (٤) ـ فقط والله تعالى اعلم ـ

حرر ه العبدمحمودغفرله، دا رائعلوم ديوبند \_

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديوبند \_

(١) (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/٨، ٣٣٨، سعيد)

"لأن شرط الواقف يجب اتباعه، لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع: أى في وجوب العمل به، و في المفهوم والدلالة". (الأشباه والنظائر، الفن الثاني، الفوائد، كتاب الوقف: ١٠٢/١، إدارة القرآن كراچى) (وكذا في تنقيح الهناوى الحامدية، شرط الواقف كنص الشارع ٢١/١، مكتبه ميمنيه مصر) (٢) "وذكر أصبحابنا إذا خرب ودثر، لم يبق حوله جماعة، والمقبرة إذا عفت ودثرت، تعود ملكاً لإ بابها، فإذا عادت ملكاً، يجوز أن يبني موضع المسجد داراً، وموضع المفبرة مسجداً وغير ذلك" (عمدة القارى شرح صحيح البخارى، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية و يتخذ مكانها مساجد: (عمدة القارى شرح صحيح البخارى، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية و يتخذ مكانها مساجد:

"إن صاحب الأرض مخير: إن شاء أخرجه منها، وإن شاء ساواه مع الأرض، وانتفع بها زراعةً أو غيرها". (البحر الرائق، كتاب الجنائز، فصل: السلطان أحق بصلاته: ٣/١/٣، رشيديه)

(٣) "لاينبغي إخراج الميت من القبر إلا إذا كانت الأرض مغصوبةً". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس في القبر والدفن: ١/١٢١، رشيديه)

"وبعد مادفن لايسع إخراجه بعد مدة طويلة أو قصيرة إلا بعدر". (فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، باب في غسل الميت ومايتعلق به: ١/٩٥١، رشيديه)

(٣) (الدرالمختار، كناب الصلوة، باب صلوة 'لجنائز: ٢٣٨/٢، سعيد) .....

### قبرستان میں جوتا پہن کر چلنا

سوال[۱۸]: قبرستان میں جونہ پہن کرجانا کیسا ہے، اگر قبریں بہت کثیر تعداد میں ہوں توادھر سے گزر سکتے ہیں یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

قبرول پرراسته بنانامنع ہے(۱) خواہ جوتا پہن کر ہو یا بر ہند یاؤں۔ اور قبروں سے نیج کر جوتا پہنے ہوئے بھی چلنا درست ہے: "والسمشسی فی المقابر بنعلین لا یکرہ عندنا، کذا فی السراج الوهاج". فتاوی عالمگیری (۲)۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود عفاالله عنه معين مفتي مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور

"ولو بـلـى الـميت وصار تراباً، جاز دفن غيره في قبره، وزرعُه والبناءُ عليه". (تبيين الحقائق،
 كتاب الصلوة، باب الجنائز: ١/٩٨٥، دار الكتب العلمية، بيروت)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس في القبر والدفن: ١ /٢٤ ، رشيديه)

(١) "وكره أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن يوطأ على قبر، أو يجلس عليه، أو ينام عليه". (بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل في سنة الدفن: ٢٥/٢، رشيديه)

(وكذا في الحلبي الكبير، فصل في الجنائز، ص: ٩٩٥، سهيل اكيدُمي لاهور)

"و يكره أن يوطأ على القبر، يعنى بالرجل أو يقعد عليه، أو يقضى عليه حاجته". (الفتاوي التاتارخانية، كتاب الصلاة، الجنائز، القبر والدفن: ٢/١/١، إدارة القرآن كراچي)

(٢) (الفتاوئ العالمكيرية، الباب الحادى والعشرون في الجنائز، الفصل السادس في القبر والدفن،
 الخ: ١/٤٤ / ، وشيديه)

"ولا يكره المشي في المقابر بالنعلين عندنا". زحاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، كتاب الصلوة، فصل في زهارة القبور، ص: ٢٢٠ قديمي)

"ولو وجد طريقاً في المقبرة، و هو يظن أنه طريق أحدثوا، لا يمشى في ذلك، وإن لم يقع ذلك في ضميره، لا بأس بأن يمشى فيه". (فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلوة، بيان أن النفل من بلد إلى بلد مكروه، الخ: ١٩٥/١، رشيديه)

قبرستان میں برہنہ باہونا

سوال[۱۹ ا ۷۵]: بعض مما لک کارواج ہے کہ قبرستان پرسے گزرتے ہوئے برہنہ پاہوجانا چاہیے، چونکہ پاپوش کے ساتھ گزرنے کے اندر مردہ کی بے حرمتی ہوتی ہے۔مع حوالہ وصفحۃ کر برفر مائیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

قبر کے اوپر چلنا بے حرمتی ہے،خواہ جونہ پہن کر ہویا برہنہ پا۔ اور تمام قبرستان میں جونہ پہن کر چلنا ہے حرمتی نہیں ہے: "کرہ و طنها بالأقدام، اهـ". مراقبی الفلاح، ص: ٣٦٤ (١) - فقط والله سبحانه تعالی اعلم -حررہ العبر محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسه مظام رعلوم سہار نپور -

> الجواب صحیح: سعیداحمد غفرله، ۹/محرم/ ۵۹ هـ-صحیح:عبداللطیف، ۹/محرم/ ۵۹ هـ-

> > قبرستان میں راسته بنانا

سوال[-201]: قبرستان کے درخت وغیرہ صاف کر کے پیچ میں راستہ بنا نا کیسا ہے؟ اور راستہ میں مرد وعورت سب چلتے ہیں ۔مع حوالہ تحریر سیجئے۔

= (وكذا في الفتاوي التاتار خانية، كتاب الصلاة، الجنائز، القبر والدفن: ٢/١١، إدارة القرآن كراچي)

(١) (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، كتاب الصلاة، فصل في زيارة القبور، ص:٣٢٣ قديمي)

"قال في الفتح: و يكره الجلوس على القبر و وطؤه". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة: ٢٣٥/٢، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس في القبر والدفن، الخ: ١ / ٢ ٢ ١، رشيديه)

(و كذا في الحلبي الكبير، فصل في الجنائز، ص: ٩ ٩ ٥، سهيل اكيدُمي لاهور)

"ويكره أن يوطأ على القبر، يعنى بالرجل، أو يقعد عليه، أو يقضى عليه حاجته". (الفتاوى التبات الرخانية، كتاب الصلاة، الفصل الشانى والثلاثون في الجنائز، القبر والدفن: ١/١٤، إدارة القرآن كراچي)

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر قبرستان وقف ہوتو وہاں کوراستہ ہمڑک بنانا درست نہیں (۱) ، درختوں کو کا کے کرجتنی جگہ کوراستہ بنایا جاوے گا ، اس میں مردے وفن نہیں کئے جاسکیں گے ، بیغنثائے واقف کے خلاف ہے:" شسر ط الواقف کنص الشارع" شامسی (۲) - ہاں! اگر مردے لے جانے کے لئے راستہ نہیں تو راستہ بنایا جاوے تا کہ وہاں کو مردے لے جاسکیں ، تو اس میں مضا کفتہ ہیں ہے (۳) ۔ فقط واللہ اعلم ۔

حرره العبدمحمود عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۹۰/۴/۲۴ هـ\_

قبرستان میں بیڑی بینا

سوال[۱۱-۵۵]: استقرستان میں بیڑی پینا کیساہے؟ قبرستان میں آگے جلا کر کھانا دیکانا

سوال[4017]: ٢....قبرستان مين آگ جلاكر كهانا يكانا كيما ہے؟ الجواب حامداً و مصلياً:

ا.....وہ عبرت کی جگہ ہے، بیڑی وغیرہ ہے احتراز چاہئیے (۳)۔ ۲..... قبرستان کو طبخ نہ بنانا چاہئیے ، ہلکہ وہاں جا کرقر آن پاک پڑھ کرایصال تواب کریں اور میت کے لئے

(۱) "ولو وجد طريقاً في المقبرة و هو يظن أنه طريق أحدثوا، لا يمشى في ذلك، وإن لم يقع ذلك في ضميره، لا بأس بأن يمشى فيه". (فتاوئ قاضى خان على هامش الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الصلوة، بيان أن النقل من بلد إلى بلد مكروه، الغ: ١٩٥/١، رشيديه)

(و كذا في الفتاوي التاتار خانية ، كتاب الصلاة ، الجنائز ، القبر والدفن: ٢/ ١ ١ ١ ، إدارة القرآن كراچي)
(٢) (ردالمحتار ، كتاب الوقف ، مطلب في قولهم: شرط الواقف كنص الشارع: ٣٣٣/٣ ، سعيد)
(و كذا في الأشباه والنظائر ، الفن الثاني ، الفوائد ، كتاب الوقف : ٢/٢ • ١ ، إدارة القرآن كراچي)
(و كذا في تنقيح الفتاوي الحامدية ، كتاب الوقف ، مطلب : شرط الواقف كنص الشارع : ١٦٢/١ ، مكتبه ميمنيه )
(٣) "وفي شرح المشكاة : والوطء لحاجة كدفن الميت لايكره . وفي السراج : فإن لم يكن له طريق إلا على القبو ، حاز له المشي عليه للضرورة " . (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ، فصل في زيارة القبو ، ص : ٢٢٠ ، قديمي)

(٣) "عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم:=

اورا پنے لئے دعاءکریں اور سوچیں: ہمیں بھی قبر میں جانا ہے، اس کے لئے تیاری کریں (1) فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ک/ ۱۱/ ۸۹ھ۔

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ١١/٩٨هـ

قبرستان میں کبڈی وغیرہ کھیلنا

سوال[۷۵۲۳]: عام قبرستان جس کی کچی قبریں برابر ہوگئی ہوں ،ان میں کبڈی ، گیند، کرکٹ وغیرہ کھیلنا جائز ہے یانہیں ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جوز مین مردے وفن کرنے کے لئے وقف ہواس میں بیسب کام منع ہیں، جاہے قبریں ظاہر ہوں یا برابر ہوگئی ہوں:"لأن شرط الواقف كنص الشارع"(٢)- فقط واللہ تعالی اعلم-حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم و یو بند، ۱/۴/۲۷ ص-

☆.....☆.....☆

# باب مايتعلق بالمدارس الفصل الأول في تولية المدارس ونظمها (مدارس كنظم ونسق اوراجتمام كابيان)

مدرسه کا بابندہ علی شوری کے مشوروں کا بابندہ یا نہیں؟

سوال[۱۵۲۳]: ہمارے یہاں کی سال ہوئے چنداہل خیر حضرات نے مسلم بچوں کی دین تعلیم و تربیت کے لئے مدرسہ قائم کرنے کامشورہ کیا، اس پر شفق ہوکر کام شروع کردیا گیا۔ زمین حاصل کی گئی، چندہ جع کیا گیا، نقشہ مینسپلٹی ہے منظور کرا کے تغییر شروع کردی گئی، اللہ تعالی نے مدوفر مائی، مدرسہ بن گیا۔ اس کی ضروریات (دارالا قامہ، مطبخ وغیرہ بھی ) فی الجملہ تیار ہوگئیں۔ بیسب کام مجلس انتظامیہ کے تحت ہوا۔ اور بیط پایا کہ مدرسہ کے لئے اسا تذہ اور دیگر ملاز مین کا تقررہ عزل ونصب اوران کی شخوا ہوں کا اور عہدوں کا تغیین وغیرہ تمام چیزیں مجلس انتظامیہ کیا کرے گی مجلس انتظامیہ میں اکثر اہل علم ہیں، بعض غیر عالم تغیر وغیرہ کی دکھی ہوا ہی تنظامیہ میں اکثر اہل علم ہیں، بعض غیر عالم تغیر وغیرہ کی دکھی ہوال کے لئے ہیں، مگرسب اہل فہم واہل تدین ہیں۔ اسا تذہ وملاز مین کا تقررہ و گیا، طلبہ داخل ہوئے اور تعلیم شروع ہوگئی۔

مدرسہ سے متعلق ایک مسجد بھی تقمیر کی گئی، مسجد کے لئے ایک امام صاحب کورکھا گیا، ایک صاحب
کومدرسہ کامہتم تجویز کیا گیا، مہتم صاحب کو تمام حسابات آمدوخرچ درست رکھنے کا ذمہ دار بنایا گیا۔ مجلسِ
انظامیگا ہے گاہے (عامة تین ماہ گذر نے پر) حسابات کی جانچ کرتی رہی، اور مدرسہ کے لئے جائیدادخرید کراور
وقف کی ترغیب دے کرآمدنی کی صورتیں بڑھاتی رہی۔ مہتم صاحب کی کوتا ہیوں پر حسنِ ادب کے ساتھ توجہ
دلاتی رہی، مگرمہتم صاحب نے کوتا ہیوں کی اصلاح نہیں فرمائی جس سے نظام متاثر ہوا۔ بار بار توجہ دلا نے پر مہتم صاحب نے اپنارخ بدلا اور فرمایا کہ میں مخارکل ہوں، آپ لوگوں کی حیثیت تو سرف مشیر کی ہے، میرادل جا ہے صاحب نے اپنارخ بدلا اور فرمایا کہ میں مخارکل ہوں، آپ لوگوں کی حیثیت تو سرف مشیر کی ہے، میرادل جا ہے

کسی بات میں مشورہ کروں ، نہ دل چاہےتو مشورہ نہ کروں اور پھریے بھی ضروری نہیں کہ میں آپ کے مشورہ پڑمل کروں۔اب بحث میشروع ہوگئ کہ صاحبِ اختیار مہتم صاحب ہیں کہ جس کو چاہیں ملازم رکھیں ، جس کو چاہیں الگ کردیں ، یا مجلسِ انتظامیہ جس کومشیر یا مجلسِ شور کا بھی کہا جاتا ہے۔

ادھر مسجد کے امام صاحب نے بھی فر مایا کہ امام پر نکتہ چینی کرنے کا کسی کوحق نہیں ، نماز پڑھانے والا صرف ایک شخص ہوتا ہے جو کہ مصلے پر کھڑا ہوتا ہے ، وہی امام ہے ، بقیہ سب لوگ ارکانِ شوری وغیر ہ مقتدی ہیں ، سب امام کی حرکت وسکون کے تابع ہیں ،کسی کواختلاف کرنے کاحق نہیں ہے ،اگر امام نماز میں خلطی بھی کرتا ہے تو اس میں کوتا ہی ہوتو اس کو بھی ہر داشت کرنا ضروری ہے۔

مہتم صاحب اورا مام صاحب نے مل کرایک مقالہ تیار کیا جس میں اپنا اپنا اقتد اراعلیٰ ثابت کیا ہے اور سب کو اپنا کلیڈ ماتحت اور تابع قرار دیا، مقالہ طویل ہے ،اس میں غیر دینی سیکولرعہدہ داروں کا تذکرہ بطورِمثال دلیا کلیڈ ایک ہوتا ہے ،ور بیال کیا ہے ، مثلاً :کلیٹر ایک ہوتا ہے اور تمام حکام ضلع اس کے ماتحت اور تابع ہوتے ہیں ،گور نرایک ہوتا ہے ، مشنرایک ہوتا ہے ،وزیراعظم ایک ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ ۔

ان مثانوں کو بطور ولیل بیان کیا ہے، ان کے متعلق تو ہمیں پھی ہیں بو چھنا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ مثالیں شرعی مسائل کی بنیادی نہیں، نہ حکومت نے بھی بید دعویٰ کیا ہے کہ ہماری حکومت شرعی حکومت ہے، بلکہ وہ تو بار باراعلان کر چکی ہے کہ بیدلا و بنی حکومت ہے۔ جوشخص لا دبنی نظام پر دبنی نظام کو قیاس کرنا چا ہے ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ لغویت کیا ہوگی ،اس کے جواب کی تو ضر درت نہیں ، کیونکہ کوئی سمجھدار آدمی اس مغالط میں نہیں آئے گا۔البتہ مقالہ کے بعض مندرجہ امور سے شبہ ہوتا ہے، ان کے متعلق دریا فت کرنا ہے:

ا استگر کا امیر باپ ہوتا ہے، اولا دسب تابع ہوتی ہے، اولا دکو یہ کہنے کا حق نہیں ہوتا کہ ہم کماتے بیں، آپ ہمارے نوکر کی حیثیت سے رہیئے ،گھر کی خدمت انجام دیجئیے اور جو پچھ ہم اس کے معاوضہ میں دیں، کے کرکھالیا کیجئے۔

سے مشورہ کیا، پھر جو پچھ شرح صدر ہوا، اس پڑمل کیا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہم امور میں حسب ارشادِ باری تعالیٰ ، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم علیہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا، پھر جو پچھ شرح صدر ہوا، اس پڑمل کیا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی رائے اور ان کی کثر ت رائے کے پابند نہیں ہوئے۔

سسالتٰدنعالی نے ملاککہ سے مشورہ کیا، آ دم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے سلسلہ میں مگر ملا تکہ کی رائے کے خلاف عمل کیا، اس سے معلوم ہوا کہ امیر مجلس شوریٰ کا یا بندنہیں۔

س....کیاامیرکی اطاعت ہرکام میں لازم ہے، جب کہ وہ معصیت نہ ہو؟

۵....کیاامبرکی کسی غلطی پر توجه دلانا شرعاً حرام اور بغاوت ہے؟

۲ .....کیاامیر پراعتراض کرنے والا اوراس کی رائے سے اختلاف کرنے والا واجب القتل یا مستحقِ قتل ہے؟ اسلاف میں اس کے بچھ نظائر ہوں تو پیش فرمادیں۔

۸....کیا امام نماز .....بھی ایہا ہی صاحبِ اقتدار ہے کہ مقتدی اس کی تمام غلطیوں میں اتباع کرنے پرمجبور ہیں۔

9.....اگرمقتدی امام صاحب کی غلطیوں کی وجہ سے ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے ناخوش ہوں تو الی عالت میں امام صاحب کا جرأ نماز پڑھا نا اور کہنا کہ' مجھے کوئی الگ نہیں کرسکتا'' کہاں تک درست ہے؟ حالت میں امام صاحب کا جرأ نماز پڑھا نا اور کہنا کہ' محتر نہیں اور کیا یہ غیر دینی طریقہ ہے کہ اس پڑمل کرنے سے گناہ ہوگا؟

اا۔۔۔۔۔امام صاحب،ہتم صاحب،ملازم صاحب کوئس حالت میں برطرف بھی کیا جاسکتا ہے، یا وہ ہر حالت میںا پینے عہدوں پر تاحیات برقر ارو تخواہ دارر ہیں گے؟

نسون: سوالات طویل ہو گئے ہیں ،گرامید ہے ہماری مجبوری کومدِنظرر کھتے ہوئے مفصل ،مدل جوابات تحریر فرمائیں گے۔ان اطراف میں مہتم صاحب کے اس مقالہ سے بہت خلفشار ہور ہا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ آپ کوجزائے خیردے۔

الجواب والله الهادي إلى الصواب:

نحمده ونصلي على رسوله الكريم:

محترمي! وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته!

ا است باپ سے متعلق بیر خیال اور قول صحیح ہے کہ باپ کا درجہ بلند ہے، متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا کھی خکم فر مایا ہے:

﴿ وَ قَصْلَى رَبُّكَ أَن لَا تَعُبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴿ (١) ـ نيز صديث شريف مي ٢٠ : "أنت ومالك لوالدك اه". مشكوة شريف، ص: ٢٩١ (٢) ـ

اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص نے ایک دوکان شروع کی ، پھراس کا بیٹا بھی اس میں کام کرنے لگا جس سے ترقی ہوئی ، پھر باپ بوڑھا ہوگیا ، کام کے قابل نہیں رہاتو بیٹا یہیں کہ سکتا کہ میں دوکان کا مالک ہوں ، یااس میں شریک وحصہ دار ہوں ، کیونکہ میری محنت سے ترقی ہوئی ہے ، بلکہ وہ دوکان باپ کی ملکیت ہوگ اور بیٹا معاون شار ہوگا (۳) نیز یہ بھی فقہاء نے بیان کیا ہے کہ بیٹے کے لئے جائز نہیں کہ باپ سے ملازم کی طرح خدمت لے کہ بیا جرام والد کے خلاف ہے (۴)۔

کیکن اس ہے مسئلہ مہتم پراستدلال کرنا غلط اور مغالطہ ہے ، کیونکہ باپ تواصل ہوتا ہے اور اولا داس

(١) (سورة الإسرآء: ٣٣)

(٢) والحديث بتمامه: "عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله تعالى عنه أن رجلاً أتى إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: إنّ لى مالاً وإنّ والدى يحتاج إلى مالى، قال: "أنت ومالك لوالدك، صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: إنّ لى مالاً وإنّ والدى يحتاج إلى مالى، قال: "أنت ومالك لوالدك، أن أو لادكم من أطيب كسبكم، كلوا من كسب أو لادكم". رواه أبو داؤد وابن ماجة". (مشكوة المصابيح، باب النفقات وحق المملوك، ص: ١٩١، قديمي)

(٣) قبال المعلامة ابن عبايدين رحمه الله تعالى: "الأب وابنه يكتسبان في صنعة واحدة، ولم يكن لهما شئ، فبالكسب كله للأب إن كان الابن في عياله، لكونه معيناً له، ألا ترى لوغرس شجرة تكون للأب". (ردالمحتار، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة: ٣٢٥/٣، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الشركة، الباب الرابع شركة الوجوه والأعمال: ٣٢٩/٢، رشيديه) (وكذا في الفتاوي الكاملية، كتاب الشركة، ص: ٥١، مكتبه حقانيه پشاور)

(٣) "ولا يسجوز استيلجار الرجل أباه ليخدمه؛ لأنه مأمور بتعظيم أبيه، وفي الاستخدام استخفاف به، فكان حراماً". (بدائع الصنائع، كتاب الإجارة. ٢\٥، دارالكتب العلمية بيروت)

کے ذرابعہ وجود میں آتی ہے، وہ اولا دکی پرورش کرتا ہے، تعلیم دیتا اور تربیت کرتا ہے۔ مدرسہ میں شوریٰ کا وجود ومیس آتی ہے، وہ اولا دکی پرورش کرتا ہے، تعلیم دیتا اور تربیت کرتا ہے۔ مدرسہ میں شوریٰ کا وجود ومنصب پہلے ہے، اس نے اہتمام کا منصب تجویز کیا اور ہتم صاحب کولا کر بٹھا یا اور ان کے لئے نخواہ تجویز کی ، پرمہتم مدرسہ اور شوریٰ کا حال باپ اور اولا دکے حال سے بالکل برعکس ہے۔

۲ .....د و بالوحی ہونے کے باوجود حکم نے رسول اور مؤید بالوحی ہونے کے باوجود حکم خداوندی: ﴿وشاور هم فی الأمر ﴾(۱) کے تحت اہم امور میں صحابہ رضی اللہ تعالی علیہ مشورہ بھی فرمایا اور ﴿فاذا عزمت فتو کل علی الله ﴾(۲) کے تحت شرح صدر برحمل بھی فرمایا۔

اوربعض مواقع میں جواپی رائے عالی کو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی دل جوئی کے پیشِ نظر ترک بھی فرمایا، غزوہ احد کے موقع پر آنحضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رائے مدینہ طیبہ سے باہر جاکر جنگ کرنے کی نہیں تھی ہگر شہادت کے شوقین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی رائے کو اختیار فرمایا (۳)۔غزوہ خندق کے موقع پر آپ کی رائے مصالحت کی تھی بھرانصار کے وقبیلوں کے سرداروں کی رائے نہیں ہوئی ، آپ نے ان کی رائے کو قبول فرمالیا (۳)۔

(٣) "وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يكره الخروج، فقال رجال من المسلمين، ممن أكرم الله بالشهادة يوم احد وغيره، ممن كان فاته بدر: يارسول الله أخوج بنا إلى أعدائنا، لايرون أنا جبناعنهم وضعفنا؟ ......... فلم يزل الناس برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم، حتى دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بيته، فلبس لأمته، وذلك يوم الجمعة حين فوغ من الصلوة ......... ثم خرج عليهم". (السيرة النبوية لابن هشام، غزوة أحد ، مشاورة الرسول القوم في الخروج أو البقاء: ٢٤/٣، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكُذا في البداية والنهاية، غزوة أحد في شوال سنة ثلاث: ١٣،١ ٢/٣ ، دارالفكر بيروت)

(وكذا في تاريخ الطبري، غزوة أحد: ١٨٩/٢، مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان)

(وكذا في سيرة ابن هشام :٩٨/٣)

(وكذا في البداية والنهاية: ١٣/٣ ، بيروت)

(٣) "فأراد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يصالح غطفان على أن يعطيهم ثلث الثمرة، ويخذلوا =

<sup>(</sup>١) (سورة آل عمران: ١٥٩)

<sup>(</sup>٢) (سورة آل عمران: ١٥٩)

"من قال: لاإلسه إلا الله" كے لئے جنت كى خوشخبرى سنانے كے واسطے حضرت ابو ہريرہ رضى الله تعالى عند كو تعلين شريفين و كر بھيجا، ليكن حضرت عمر رضى الله تعالى عند كى رائے ہيں ہوئى، آپ سلى الله تعالى عليه وسلم نے اپنى رائے عالى كور ك فرما ديا (1) - بيسب واقعات كتب احاديث صحاح ميں صاف صاف مذكور ہے۔

= بين الناس وينصرفوا عنه، فأبت ذلك الأنصارُ، فترك ماكان أراد من ذلك.". (الطبقات الكبرى لابن سعد، غزوة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الخندق وهي غزوة الأحزاب: ٢٩/٢، دارصادر، بيروت)

(وكذا في السيرة النبوية لابن هشام، غزوة الخندق، همّ الرسول بعقد الصلح بينه وبين غطفان ثم عدل: ٢٢٣/٣ ، مصطفىٰ البابي الحلبي مصر)

(وكذا في تاريخ الطبري، ذكر الخبر عن غزوة الخندق: ٢٣٩،٢٣٨/٢، مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان) (وكذا في البداية والنهاية لابن كثير: ٢/٣ ١، مكتبة الرياض الحديثية ودارالفكر بيرت)

 ظاہر ہیں ہے کہ ان مواقع پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی رائے پر شرحِ صدر اور عزم ہو گیا۔ نبی کا مقام اتنا بلندے کہ وہاں غلط چیز پر شرحِ صدر نہیں ہوسکتا، کیونکہ وی الہی عاصم ومحافظ ہے۔

لیکن مجلس شوری اورمہتم کواس پر قیاس کرنا غلط درغلط ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کور فیع مقامات آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم ورز کیہ اور فیض صحبت کی بدولت حاصل ہوئے: ﴿ يَسْلُوا عَلَيْهِ مِنْ كَيْهِ مِنْ كَيْهُ اور فَيْضِ صحبت کی بدولت حاصل ہوئے: ﴿ يَسْلُوا عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ كَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا كَتَابِ وَالْحَكُمَةُ ﴾ (١) -

صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منصبِ رسالت نہیں ویا، بلکہ ﴿الله اعلیہ وسلم کو منصبِ رسالت نہیں ویا، بلکہ ﴿الله اعلیہ حبت یجعل رسالته ﴾ (۲)۔ پھر ہتم کے منصب اہتمام کو جو کہ شوری کا ویا ہوا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منصب رسالت پر کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے۔ استعفر الله العظیم۔

سر ..... 'جماعتِ ملائکہ' کے لئے' 'مجلسِ شوریٰ' کالقب بڑا عجیب لقب ہے اور آیت قرآنی: ﴿وإِذَ قَالَ رَبِكُ لَلْمَلُكُ وَاللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

بات دراصل بہ ہے کہ اللہ تعالی نے زمین پر اپنا خلیفہ جیجے کے لئے ملائکہ سے اپنا ارادہ ظاہر فر مایا کہ جس طرح دیگر کا کنات سے متعلقہ خد مات ملائکہ کے سپر دہیں ، اسی طرح خلیفہ سے متعلقہ خد مات بھی ان کے سپر دکی جا کیں گی ، ملائکہ کو تخلیقِ آ دم – علیہ الصلو ق والسلام – کی حکمت کا علم نہیں تھا ، اس لئے انہوں نے اپنے منصب سے بڑھ کر بات کی جس پر ان کو جواب دیا گیا:﴿ قال إِنّی أعلم مالا تعلمون ﴿ ٤) ، پھر انہوں نے منصب سے بڑھ کر بات کی جس پر ان کو جواب دیا گیا:﴿ قال إِنّی أعلم مالا تعلمون ﴾ (٤) ، پھر انہوں نے

<sup>=</sup> روكذا في إزالة الخفاء، الفصل الثالث في جنس آخر من مقامات اليقين: ١٩٥/٢ ، ١٩٢١ ، سهيل اكيدُمي، لاهور)

<sup>(</sup>١) (سورة ال عمران: ٦٣١)

<sup>(</sup>٢) (سورة الأنعام: ١٢٣)

<sup>(</sup>٣) (سورة البقرة : ٣٠)

<sup>(</sup>٣٠) (سورة البقرة: ٣٠)

اعتراف تصور کیا (۱)۔

حق تعالی خالق ہیں، ملائکہ مخلوق ہیں، خالق کومخلوق ہے مشورہ لینے کا کیام کی ہے؟ اللہ پاک کاعلم ذاتی ہے (۲)، ملائکہ کاعلم حصولی (اللہ تعالی کا دیا ہو!) ہے، چھر وہاں مشورہ کی کیا تنجائش ہے۔ ملائکہ کو ملائکہ اللہ تعالی سے بنایا، اللہ تعالی کو اللہ تعالی ملائکہ نے ہیں بنایا، کیا مدرسہ کے بنایا، اللہ تعالی کو اللہ تعالی ملائکہ نے ہیں بنایا، کیا مدرسہ کے ہتم اور شوری کا بھی یہی حال ہے۔ نسعوذ بساللہ من شرور انفسینا۔

ہم.....امرِ امیر(سلطان) کی اطاعت داجب ہے، جب کے موافقِ شرع ہو،معصیت نہ ہو:

"أمر السلطان إنما ينفذ إذا وافق الشرع، وإلا فلا". أشباه من القاعدة الخامسة، وفوالدشتي (٣)-

"فلو أمر قضاته بتحليف الشهود، وجب على العلماء أن ينصحوه ويقولوا له: لا تكلُّفُ قصاتك إلى أمر يلزم منه سخطك أو سخط الخالق، اه". درمختار ـ "وفي "ط" عن الحموى:

(۱) اى كَ طَائكه نَ كَها: ﴿ سبحنك الاعلى النها إلّا ما علَى متنها إنك أنت العليم الحكيم ﴾ (سورة البقرة: ٣٢)

(٢) "والعلم: أي عن الصفات الداتية وهي، صفة أزلية ..... اهـ". (شرح الملاعلي القارى على الفقه الأكبر، ص: ٢١، حقانيه پشاور)

"والعلم فإنه تعالى عالم بجميع الموجودات ويعلم الجهر ومايخفي بعلمه الذي هو صفة أزلية". (شرح الإمام الماتريدي على الفقه الأكبر، ص: ١٠٩، ٩٠١، مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد دكن)

"العلم وهي صفة أزلية". (شرح العقائد النسفية للتفتازاني، ص: ١٣، مير محمد كتب خانه كراچي)
"لم ينزل عالمه بعلمه: أي دائماً عالماً بعلمه القديم الأزلى والأبدى ........ والعلم صفة في
الأزل: أي العلم المذي هو صفة له تعالى ثابت في الأزل كذاته تعالى". (أحسن الفوائد شرح الفقه
الأكبر، ص: ٥٥، مكتبة شمس العلوم ژوب بلوچستان)

(٣) (الأشباه والنظائر، النوع الثاني، القاعدة الخامسة، تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة،
 تنبيه: (رقم القاعدة: ٥٣٠): ١/١ ٣٣، ٣٣١، إدارة القرآن كراچي)

إن صاحب البحر ذكرناقلًا عن أثمتنا أن طاعة الإمام في غير معصيته واجبة، فلو أمر بصوم يوم وجب، اه". شامي: ٣٤٤/٤)\_

### نيكن اگراكثر كے نزد كيامام كى رائے ميں ضرر ہوتواكثر كى رائے كا اتباع كيا جائے گا:

"قال في الملتقى: وينبغى للإمام أن يعرض الجيش عنددخول دارالحرب ليعلم الفارس من الراجل. قال في شرحه: وأن يكتب أسماء هم لأن يؤمَّر عليهم مَن كان بصيراً بأمور دارالحرب وتدبيرها ولو من الموالي، وعليهم طاعته؛ لأن مخالفة الأمير حرام، إلا إذا اتفق الأكثر أنه ضررٌ، فيتبع، اه.". شامى: ٢٥٢٤/٣).

ه ...... نه بغاوت ہے، نہ حرام ہے، بلکہ ضرر سے بچانے کے لئے خواہ ضرر دینوی ہویا اُخروی، امیر کو نفیحت کرناعلماء کے فرمدواجب ہے، جیسا کہ نبر بہم میں گزراہے: "وجسب عسلسی السعسلسا، اُن ینصحوہ،اھ۔"(۳)۔

٣٠٧٠٠٠٠ "عن حذيفة رضى الله تعالى عنه قال: قلت: يارسول الله! أيكون بعد هذا المخير شر كما كان قبله شر قال "نعم". قلت: فما العصمة؟ قال: "السيف". قلت: وهل بعد السيف بقية؟ قال: "نعم، تكون إمارة على أقذاء وهدنة على دخن". قلت: ثم ماذا؟ قال: "ثم ينشأ دعاة الضلال، فإن كان لله في الأرض خليفة، جلد ظهرك وأخذ مالك فأطعه، وإلا فمت ينشأ دعاة الضلال، فإن كان لله في الأرض خليفة، جلد ظهرك وأخذ مالك فأطعه، وإلا فمت

<sup>(</sup>١) (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب القضاء: ٣٢٢/٥، سعيد)

<sup>&</sup>quot;إذا كان فعل الإمام مبنياً على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة، لم ينفُذ أمره شرعاً، إلا إذا وافقه، فإن خالفه لم ينفذ". (الأشباه والنظائر، القاعدة الخامسة: ٣٧٣/١، إدارة القرآن كراچي)

<sup>&</sup>quot;لأن طاعة الإمام فيهما ليسس بسمعصية فرض". (السحرالرائق، كتاب السير، باب البغاة: ٢٣٦/٥ رشيديه)

 <sup>(</sup>۲) (ردالمنحسار، كساب الجهاد، باب المغنم وقسمته، فصل في كيفية القسمة: ۱۳۵/۳.
 ۲۸ ا،سعيد)

<sup>(</sup>وكذ في مجمع الأنهر، كتاب السير والجهاد، باب الغنائم وقسمتها: ٣٣٢/٢، مكتبه غفاريه كوئثه) (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب القضاء: ٣٢٢/٥، سعيد)

وأنت عاضٌ على جذل شجرة". الحديث(١)-

اس کی شرح مرقاۃ:۵/۱۳۳/میں ہے(۲)۔

ایک ہی شخص کوایک ہی وقت دفعِ شرکے لئے سیف (قال) کا تھم دیا اور دوسرے وقت میں جسمانی و مالی اذیت وظلم کو برداشت کرتے ہوئے اطاعتِ امیر (خلیفہ) کا تھم دیا ، نیز "کیا مدہ حتی عند سلط ان جائر" کو" افضل الجھاد"قرار دیا ، کذا فی شرح الجامع الصغیر ، ص: ۸۱ (۳)۔

چند واقعات واقول امراء (خلفاء) کے قل کئے جاتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ امیر کی رائے سے اختلاف اوراس براعتراض کی ان کے یہاں کیاسزااور کیا قدرتھی:

ا-سب سے اول اورسب سے افضل خلیفہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہیں ، جب وہ خلیفہ

(١) (مشكوة المصابيح، كتاب الفتن، الفصل الثاني، ص: ٢٣٣، قديمي)

(۲) "وفيه: "قلت: شم ماذ" والله والل

(٣) "عن أبى سعيد رضى الله تعالى عنه ...... أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر". وقال العلامة شمس الدين رحمه الله تعالى تحت هذا الحديث: "لأن مجاهد العدو متردد بين رجاء وخوف، وصاحب السلطان إذا أمره بمعروف تعرض للتلف، فهو أفضل من جهة غلبة خوفه، ولأن ظلم السلطان يسرى إلى جم غفير، فإذا كفه فقد أوصل النفع إلى خلق كثير بخلاف قتل كافر". (فيض القدير شرح الجامع الصغير: ٣/٢١١، (رقم الحديث: ٢٣٢١)، مكتبه نزار مصطفى الباز، الرياض) (ومسند الإمام أحمد: ٣/٣٣٠، (رقم الحديث: ٣٥٢١)، دارإحياء التراث العربي، بيروت)

### هوية توخطبه دياا ورفر مايا:

"ئم تكلم أبوبكر، فحمدالله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد! أيها الناس! فإنى قد وُلَيتُ عليكم ولستُ بخيركم، فإن أحسنتُ فأعينوني، وإن أسأت فقوّموني، اه". تاريخ الخلفاء، ص: ١٥٥٨)\_

"ف إذا رأيت مونى استقمتُ فاتبعونى، وإذا رأيتمونى زغت فقوّ مونى، اه". تاريخ الخلفاء، ص: ٢٠٢٠)-

لیعن: ''اگر میں سیدھا سیدھا چلوں تو میری اتباع کرواور میری اعانت کرو،اگر میں ٹیڑھا پن اختیار کروں تواس میں میری اتباع مت کرو، بلکہ مجھے ہی سیدھا کردؤ'۔ اس ارشاد سے امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے نتیجہ نکالا:

"قال مالك: لايكون أحدٌ إماماً أبداً إلا على هذا الشرط، اهـ".

تاريخ الخلفاء، ص: ٠٠ (٣)

''کوئی شخص بھی بھی امام نہیں بن سکتا ،گراسی شرط کے ساتھ'' (جوخلیفہ اول نے بیان فرمائی )۔ ۲-خلیفۂ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا:

"لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية ، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال. فقالت امرأة: ما ذاك لك. قال: ولم ؟ قالت: لأن الله يقول: وواتيتم إحدهن قسطاراً فقال عمر رضى الله تعالىٰ عنه: امرأة أصابت ورجلٌ أخطأ، اه". مرقاة المفاتيح: ٣/٢٤٤(٤).

<sup>(</sup>١) (تاريخ الخلفاء للسيوطي، ذكر أبي بكر، فصل في مبايعته، ص: ٥٨، نور محمد كتب خانه كراچي)

<sup>(</sup>٢) (تاريخ الخلفاء للسيوطي، فصل في مبايعته، ص: ٢٠، نور محمد كتب خانه كراچي)

<sup>(</sup>٣) (تاريخ الخلفاء ، المصدر السابق)

<sup>(</sup>٣) (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح، كتاب النكاح، باب الصداق، الفصل الثاني، (رقم الحديث: ٣٠٠٣): ٣٩٠، ٣٩٠، رشيديه)

ایک عورت نے امیر المؤمنین کی رائے سے اختلاف کیا ، اس کی قدر قرمائی ، عمّا بہیں قرمایا۔

7 - "عن أبی وائل قال: جلستُ مع شیبة علی الكرسی فی الكعبة ،
فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر ، فقال: لقد هممتُ أن لاأدَعَ فيها صفرا ،
ولا بيضاء إلا قسمته . قلت: إن صاحبيك لم يفعلا . قال: هما المرآنِ أقتدی بهما" . بخاری شریف ، باب كسوة الكعبة ، ص: ١٦٣ (١) يهال بحی كوئی عمّا بنيس قرمایا ، بلكما في رائے كوئرك قرمایا ۔

3-- وفيه روى أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالىٰ عنه كان يعسَ بالمدينة الليل، فسمع صوت رجل في بيتٍ يتغنى، فتسور عليه فوجد رجلاً عنده امرأة، وخمر، فقال: يا عدق الله! أظننت أن الله يسترك وأنت على معصية؟ فقال: وأنت يا أمير المؤمنين! فلاتعجل على أن أك عصبت الله في واحدة، فأنت عصيت الله تعالى: ﴿ولا تجسسوا﴾ وقد نجسست، وقال: ﴿ وأتوا البيوت من أبوابها ﴾ وقد تسورت على، وقال الله تعالى: ﴿ولاتدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ﴾ وقد دخلت بيتى بغير إذن ولاسلام. فقال عمر، فهل عندكم من خير إن عفوت عنى لا أعود لمثلها أبداً، فعفا عنه، اه". إزالة الخفاء: ٢/٢٤ (٢).

دیکھئے! یہاں نہصرف اختلاف کیا، بلکہ کتنی سخت گرفت کی الیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سزا نہیں دی۔

خلیفہ ہونے کے بعد خطبہ دیا،اس خطبہ میں فرمایا:

"وروى أنه قال يوماً على المنبر: يامعاشر المسلمين! ماذا تقولون لو

<sup>(</sup>۱) (صحیح البخاری، کتاب المناسک، باب کسوة الکعبة: ۱/۱۱، قدیمی) (۲) (إزالة الخفاء، مطلب: حكايات گشت حضرت ايشان: ۲/۷۷، ۸۵، سهيل اكيدهي، لاهور)

مِلْتُ برأسى إلى الدنيا كذا - وميَّل رأسه - فقام إليه رجل فاستلّ سيفه، وقال رجل: كنا نقول بالسيف كذا - وأشار إلى قطعه - فقال: إياى تعنى بقولك؟ قال: نعم، إياك أعنى بقولى. فنهره عمر ثلاثاً وهو ينهره عمر. فقال عمر: رحَمك الله! الحمد للهالذي جعل في رعيتي مَن إذا تعوّجتُ قومني". إزالة الخفاء: ٤/٥٦ ، چهارم مترجم (١)-

"قال عمر (رضى الله تعالى عند) في مجلسٍ فيه المهاجرون والأنصار: أرأيتم لو ترخصتُ في بعض الأمور ماذا كنتم فاعلين؟ فسكتنا، فقال ذلك مرّنين أو ثلثاً: لو ترخصتُ لكم في بعض الأمور ماذا كنتم فاعلين؟ قال بشر بن سعد: لو فعلتَ ذلك لقومناك تقويم القدح. فقال عمر (رضى الله تعالىٰ عنه): أنتم إذا أنتم". إزالة الخفاء: ٢٢٢/٤ (٢)-

خلیفه ہوتے ہی عام اجازت دی کہ میری جو بات قابلِ اعتراض ہو، سرِ در بار مجھےٹوک دیا جائے۔ آپ کی طرف سے اعلان دیا گیا کہ:

"أحّبَ الناس إلىّ من رفع إلىّ عيوبى" (٣)۔ ليني ' سب سے زيادہ ميں اس شخص كو پيند كروں گا جومير لے عيوب پر مجھے اطلاع دے'۔

''اس کے بعدادنیٰ ادنیٰ لوگوں نے سرِ در ہار آپ پر نکتہ چینی شروع کی اگر چہوہ نکتہ چینی غلط ہوتی تھی ،گر آپ اس پرخوش ہوتے تھے اور بڑی توجہ سے سنتے تھے اور اس کا

<sup>(</sup>١) (إزالة الخفاء، القصل الثاني في جنس من مقامات اليقين أشير إليه في قوله: ﴿أَشِدَاء على الكفارِ﴾ : ١٥٤/٢ ، سهيل اكيدُمي، لاهور)

<sup>(</sup>٣) (إزالة الخفاء، الفصل الخامس، قبول قول الناصح وإن شدوا: ٢/٢١، شهيل اكيدُمي، لاهور) (٣) (إزالة الخفاء، الفصل الخامس، مطلب: قبول قول الناصح: ٢/٢١، سهيل اكيدُمي، لاهور)

جواب دیتے تھے،اھ''۔سیرت فاروق اعظم ہمن:۵ا(۱)۔

آ پ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ- خطبہ پڑھنے کے لئے تشریف لائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹو کا:

"أتت برود من اليمن إلى عمر بن الخطاب (رضى الله تعالى عنه)، فقسمها بين أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم برداً برداً، ثم صعد المنبر يوم جمعة، فخطب الناس في حلة منها والحلة عند العرب ثوبان من حنس واحد، وكان ذلك من أحسن زيّهم - فقال: ألا! اسمعوا، ألا! اسمعوا، ألا! اسمعوا، ثم وعظ الناس. فقام سلمان، فقال: والله! مانسمع، والله! مانسمع، قال: وما ذلك؟ قال: إنك أعطيتنا ثوباً ثوباً ورحت في حلة، فقد تفضّلت علينا بالدنيا. فتبسم، ثم قال: عجلت ياأبا عبدالله، رحمك الله! إني كنتُ غسلت ثوبي الخلق، فاستعرث برد عبدالله بن عمر فلبسته مع بردى. فقال سلمان: ثوبي الخلق، فاستعرث برد عبدالله بن عمر فلبسته مع بردى. فقال سلمان:

"قال ابن عون: كان الرجل يقول لمعاوية رصى الله تعالى عنه:
والله التستقيم بنا يامعاوية الولنقومنك. فيقول: بماذا؟ فيقول: بالحشب؟
فيقول: إذاً ستقيم اه". تاريخ الخلفاء ،ص: ١٤٩ (٣) و كيضة حفرت معاويرض الله تعالى عنه كوكتا سخت كلمه كها ، مكرانهول نے كيا معالمه كيا يزيد كو جب ولى عهد بنانے كاقصه پيش آيا ، حفرت عبدالرحمٰن بن ابى بكراور حضرت عبدالله بن عمرضى
الله تعالى عنه كانم برآيا:

<sup>(1) (</sup>الفاروق سيرت فاروق عظم: ٣٨٢/٢، دارالإشاعت، كراچي)

<sup>(</sup>٢) (إزالة الخفاء، الفصل انخامس: التفوق على الإخوان: ١٤٥/٢، ١٤١، سهيل اكيدُمى، لاهور) (٣) (تاريح الخلفاء للسيوطى، فصل معاوية بن أبى سفيان، ص: ٩٩ ١، مير محمد كتب خانه، كراچى)

"شم أرسل إلى ابن الزبير رضى الله تعالىٰ عنه، فقال: يا ابن الزبير!
إنما أنت تُعلب روّاغ، كلما خرج من جحرٍ دخل في اخر، وإنك عمدتًا إلى هذين الرجلين، فنفخت في مناخرهما وحملتهما على غير رأيهما. فقال ابن الزبير: إن كنت قد مللت الإمارة فأعتزلها، وهلم ابنك فلنبايعه، أرأيت إذا بايعنا ابنك معك لأيّكما نسمع ونطيع، لا تجتمع البيعة لكما أبداً، اه". تاريخ الخلفاء، ص: ١٥٠، ١٥٥، ١٥٠).

غور کیجئیے اور جاربیہ بن قدامہ کا مکالمہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کتنا سخت ہے، اس کو بھی

ويكھئيے:

"إن قوائم السيوف التى لقيناك بها بصفّين فى أيدينا، قال (معاوية رضى الله تعالى عنه): إنك لتهذدنى؟ قال: إنك لن تملكنا قسرة ولم تفتتحنا عنوة، ولكن أعطيتنا عهوداً ومواثيق، فإن وفَيتَ لنا، وفَينا، وإن ترغب إلى غير ذلك فقد تركنا وراء نا رجالًا مداداً وأذرعاً شداداً وأسّنة حداداً، فإن بسطت إلى فتراً من غدر، زلفنا إليك بباع من ختر. قال معاوية: لا أكثر الله فى الناس أمثالك، اه". تاريخ الخلفاء، ص: ١٥٣ (٢)-

"فإن أردتم بيعتى على الذي بذلت لكم فأنا لكم، وإن ملت فلا بيعة لى عليكم. وإن رأيتم أحداً أقوى منى عليها، فأردتم بيعته، فأنا أول من عليكم، ويدخل في طاعته، وأستغفر الله لي ولكم، اه". تاريخ

<sup>(</sup>۱) (تاریخ النحلفاء للسیوطی ، فصل: معاویة بن ابی سفیان، ص: ۱۵۰ – ۱۵۵ ، میر محدد کتب خانه،کواچی)

<sup>(</sup>٢) (تــاريخ الخلفاء للسيوطي ، معاوية بن أبي سفيان، فصل في نبذة من أخيار ٥، ص: ٥٢ : ، مير محمد كتب خانه ،كراچي)

الخلفاء للسيوطي، ص: ١٩٤ (١)-

ویکھئے! ان اکابراسلاف کے پاس فوج اور پولیس بھی تھی، بیت المال کاخزانہ بھی تھا، گراپے سے
اختلاف کرنے والوں اور اعتراض کرنے والوں کوفل نہیں کیا، نہ قید کیا، بلکہ غایہ ہے گئی سے کام لیا اور تا کیدی
اعلانات کئے کہ ہم سے جوکوئی کوتا ہی ہوجائے وہ بلاخوف ہمارے سامنے پیش کردو، تا کہ ہم اس کی اصلاح
کریں۔اگر اختلاف کرنے والے کوفل کرنا واجب ہوتا تو یہ حضرات قدرت کے باوجود ترک واجب کا گناہ
ایخ سرنہ لیتے۔

مسلم کامقام بہت بلند ہے، اس کوخل جل شانه کی بارگاہ میں اپنا نمائندہ بنا کرنماز اداکی جاتی ہے(۲) وہ اعلیٰ صفات کے ساتھ متصف ہونا چاہیئے ،احکام نماز کا وہ اس سے زیادہ عالم ہو، قرآن کریم تجوید کے ساتھ جو بادہ متاہو، سب سے زیادہ تقی ہو، وغیرہ وغیرہ:

"الأحق بالإمامة تقديماً بل نصباً الأعلم بأحكام الصلوة بشرط اجتنابه الفواحش الظاهرة، ثم الأحسن تلاوة وتجويداً للقرأة، ثم الأورع: أى الأكثر اتقاءً للشبهات، اه". درمختار على هامش ردالمحتار: ١/٣٧٤/١)-

(۱) (تاريخ الخلفاء، ذكر يزيد الناقص أبو خالد بن الوليد، ص: ٩٣ ، مير محمد كتب خانه ،كراچى) (۱) "فإن الإمام من يؤتم به في أمور الدين من طريق النبوة، وكذلك سائر الأنبياء أئمة عليهم السلام. لما ألزم الله تعالى الناس من اتباعهم، والائتمام بهم في أمور دينهم، فالخلفاء أئمة؛ لأنهم رتبوا في المحل الذي يلزم الناس اتباعهم وقبول قولهم وأحكامهم، والقضاة والفقهاء أئمة أيضاً، ولهذا المعنى الذي يصلى بالناس يسمّى إماماً؛ لأن من دخل في صلاته، لزمه الاتباع له والائتمام به".

وقال المصنف رحمه الله تعالى بعد أسطر: وإذا ثبت أن اسم الإمامة يتناول ماذكرناه، ثم العلماء والقضاة العدول ومن ألزم الله تعالى الاقتداء بهم، ثم الإمامة في الصلوة ونحوها". (أحكام القرآن للجصاص: 1/4، ٩٨، قديمي)

(٣) (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٥٧، سعيد)

تم کی ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام نے بھول کر خلطی کی تو مقتدی کو اس خلطی میں بھی اتباع لازم ہوتا ہے، تا کہ امام کی مخالفت فعلاً لازم نہ آئے ، مثلاً: قنوت ، تکبیرات العید، قعد ہ اُولی ، سجد ہ سہو، سجد ہ تلاوت ، اگر امام ترک کردیے تو مقتدی بھی اتباع امام میں ترک کردیے ، امام کی مخالفت نہ کریے:

"تجب متابعة الإمام في الواجبات فعلاً، وكذا تركاً إن لزم من فعله مخالفة الإمام في الفعل كتركه القنوت أو تكبيرات العيد أو القعدة الأولى أو سجود السهو والتلاوة، فيتركه المؤتم أيضاً، اه". شامي: ١/٣١٦/١)-

لیکن برغلطی کاریکم نہیں، جوامور بدعت ہوں، یامنسوخ ہوں، یانماز سے ان کاتعلق نہ ہوان میں امام کا انتاع نہیں برنازہ انتاع نہیں کیا جائے گا،مثلاً: ایک سجدہ زائد کرے، یا تکبیرات عید میں اقوالِ صحابہ پرزیادتی کرے، یا نماز جنازہ میں جارسے زائد تکبیر کیے، یا یا نچویں رکعت کے لئے بھول کر کھڑا ہوجائے تو ان صورتوں میں امام کا انتاع نہیں کیا جائے گا:

"وانه ليس لمه أن يتابعه في البدعة والمنسوخ ومالا تعلق له بالصلوة، فلا يتابعه لوزاد سلحدة، أو زاد على أقوال الصحابة في تكبيرات العيدين، أو على أربع في تكبير الجنازة، أو قام إلى الخامسة ساهياً، اه". شامى: ٢/١٦/١)-

سنن میں فعلا امام کا اتباع واجب نہیں، مثلاً: امام تکبیرتح یمہ کے لئے رفع یدین نہ کرے، یا ثناء نہ پڑھے، یارکوع و چود کے لئے تکبیرنہ کے، یاسبحان رہی العظیم اور سبحان رہی الاعلی نہ پڑھے، یاسمع الله لمن حمدہ نہ کے توان امور میں امام کا اتباع واجب نہیں:

قـال ابن عابدين رحمه الله تعالىٰ: "وانه لاتجب المتابعة في السنن فعلاً وكذا تركاً،

<sup>= (</sup>وكذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة: ١ / ٢٦٩، دار الكتب العلمية، بيروت)

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار على الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، مطلب: مهمّ في تحقيق متابعة الإمام: ١/٠٤٣، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (ردالمحتار، المصدر السابق)

فلا يتابعه في ترك رفع اليدين في التحريمة والثناء وتكبير الركوع والسجود والتسبيح فيهما والتسميع، اه". شامي: ١/٣١٦/١).

اگرامام کسی واجب قولی کوترک کردے جس کے کرنے سے واجب فعلی میں مخالفت لازم ندآتی ہو، مثلاً: تشہد، سلام ، تکبیرتشریق کوترک کردے تو اس میں امام کا اتباع نہیں کیا جائے گا:

"وكذا لايتابعه في ترك الواجب القولى الذي لايلزم من فعله المخالفة في واجبٍ فعلى كالتشهد والسلام وتكبير التشريق، اه". شامي: ٢/١٦(٢)-

# برفرض میں اتباع امام کو کلیتًا فرض کہنا بھی صحیح نہیں:

"وكون المتابعة فرضاً في الفرض لايصح على الإطلاق؛ لما صرّحوا به من أن المسبوق لوقام قبل قعود الإمام قدر التشهد في الصلوة، تصح صلوته إن قرأ ماتجوز به الصلوة بعد قعود الإمام قدر التشهد، وإلا لا، مع أنه لم يتابع في القعدة الأخيرة، فلو كانت المتابعة فرضاً في الفرض مطلقاً، لبطلت صلوته، اه". شامى: ١/١٦(٣)-

9...... جس شخص کی امامت کوقوم ناپیند کرے اس لئے کہ اس میں خرانی ہے، یا اس سے زائد لائق امامت دوسرے آ دمی موجود ہیں ، پھروہ شخص جبراً امام بن کرنماز پڑھائے تو اس کے لئے ایسا کرنا مکروہ تحریم ہے، اس کی نماز مقبول نہیں :

"ولو أمّ قوماً وهم له كارهون، إن الكراهة لفسادٍ فيه، أو لأنهم أحق بالإمامة منه، كره له ذلك تحريماً، لحديث أبي داؤد: "لا يقبل الله صلوة من تقدّم قوماً وهم له كارهون، اه". درمختار: ٣٧٦/١)-

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار على الدرالمختار، باب صفة الصلوة، مطلب: مهمّ في تحقيق متابعة الإمام: ١/٠٠، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، مطلب : مهمّ في تحقيق متابعة الإمام: ١ / ٢٠ ٢٠، سعيد)

<sup>(</sup>٣) (ردالمحتار، المصدر المتقدم: ١/١٤، سعيد)

<sup>(</sup>٣) (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٥٩، سعيد)

<sup>(</sup>والحديث رواه أبوداؤد في سننه في باب الرجل بؤم القوم وهم له كارهون: ١ /٩٥، إمداديه ملتان)

قدرسنت سقر أت واذكاركوطويل كرناجوكة وم پربار موركمروة تحريب بعده تحريماً تطويل الصلوة على القوم زائداً على قدر السنة في قراءة وأذكار، اه". : ١/٣٧٩/١)-

حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز میں قر اُت طویل کی ، ایک مقتدی نے نماز تو ژوی ، معاملہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو امام صاحب ہی کو تنبیہ فر مائی :

"فأقبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على معاذ قال: "يامعاذ! أفتان أنت، اقرأ والشمس وضحاها، والضحى والليل إذا يغشى، وسبح اسم ربك الأعلى،". متفق عليه، الخ". مشكوة شريف،ص: ٧٩(٢)-

يهال سے قبر أت مسنونه كاانداز ه موا۔

ا بیک شخص نے حاضرِ خدمت ہوکر شکایت کی کہ فلاں شخص صبح کی نماز طویل پڑھا تا ہے جس کی وجہ سے میں شریکِ نمازنہیں ہوتا، پیشکایت من کرامام پر بہت شدیدعمّاب فرمایا:

"عن قيس بن حازم قال: أخبرني أبو مسعود رضى الله تعالى عنه أن رجلًا قال: والله يارسول الله! إنى لأتأخر عن صلوة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله يارسول الله تعالى عليه وسلم في موعظة أشد غضباً منه يومئذ، ثم قال: "إن منكم منفرين، فأي كم من صلى بالناس، فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة". متفق عليه".

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٢٣، سعيد)

<sup>(</sup>٢) الحديث بسمامه: "عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: كان معاذ بن جبل يصلى مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم يأتي، فيوم قومه. فصلى ليلة مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه، فامّهم، فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجلٌ، فسلّم، ثم صلى وحده، وانصرف، فقالوا: أنافَقُتَ يا فلان !؟ قال: لا والله ولأتين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلأخبرنه، فأتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يارسول الله إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار، وإن معاذاً صلى معك العشاء، ثم أتى قومه فافتتح بسورة البقرة، فأقبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على معاذ، فقال: "يامعاذ! أنت؟ اقرأ: ﴿والشمس وضحها﴾ ﴿والضحى والليل إذا يغشى ﴾ ﴿وسبح اسم ربك الأعلى ﴾". مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب القراءة في الصلوة، ص: ٩ ٤، قديمي)

مشکوة شريف: ١/١٠١/١)-

تمام عالی صفات کے باوجوداگرامام سے نماز میں غلطی ہوجائے خواہ ہواہی ہو،اس سے کلیة صرف نظر نہیں کیا جائے گا، اگر قرائت میں غلطی ہوجائے تو نماز کوفساد سے بچانے کے لئے لقمہ دبیل کیا جائے گا، اگر قرائت میں غلطی ہوجائے تو نماز کوفساد سے بچانے کے لئے لقمہ دیا جائے گا، غلطی فاحش ہوجانے کی صورت میں اعادہ نماز کا تھم ہوگا۔ اگر صلوق رباعی میں تیسری رکعت پڑھ کر کھڑا ہونے گئے تو اس کو یا ودلا یا جائے گا کہ کھڑا ہوجائے ،اگر چوتھی پڑھ کر کھڑا ہونے لگے تو اس کو بٹھا یا جائے گا، اگر وہ نہیں گیا جائے گا،اگر وہ نہیں کیا جائے گا کہ کھڑا ہوجائے ،اگر چوتھی پڑھ کر کھڑا ہونے لگے تو اس کو باطاع نے گا کہ کھڑا ہوجائے گا،اگر وہ نہیں کیا جائے گا کہ کھڑا ہو جائے گا کہ کھڑا ہو جائے گا،اگر وہ نہیں کیا جائے گا کہ کھڑا ہو کہ کہ کھڑا ہو کہ کھڑا ہو کھڑا ہو کہ کہ کھڑا ہو کہ کھڑا ہو کھڑا ہو کہ کھڑا ہو کھڑا ہو کہ کھڑا ہو کھڑا ہو کھڑا ہو کہ کھڑا ہو کہ کھڑا ہو کھڑا ہو کہ کھڑا ہو کہ کھڑا ہو کھڑا ہو کہ کھڑا ہو کھڑا ہو کھڑا ہو کھڑا ہو کھڑا ہو کھڑا ہو کہ کھڑا ہو ک

اگرامام سے سہوا کوئی واجب ترک ہوجائے تو سجدہ سہوسے مکافات کی جائے گی ،اگرنماز میں واجب کا ترک ہونایا دہی نہ آیا، یا قصدا سجدہ سہونہ کیا، یاعمداُ واجب کوترک کیا تو اعادہُ نماز کا تھم ہوگا (۳) ۔غرض اصلاحِ نماز کی کوشش میں امام کے بلند درجات حاکل و مانع نہیں ۔

حضرت نبی اکرم ملی الله تعالی علیه وسلم سے بھول ہوگئ تومطلع ہونے پرمکافات فرمائی، نیز ارشاوفر مایا: "إنسما أنا بشسر مشلك مم أنسسى كسما تنسون، فإذا نسبت فذ كرونى". متفق عليه". مشكوة، ص: ٨٢٤)-

یہ بھی تھم فرمایا کہ: میر نے قریب اہلِ عقل وہم کھڑے ہوا کریں ، تا کہا گرکوئی بات پیش آ جائے تو نماز کو فسادے بچانے میں سہولت رہے:

"لِيَلِيَني منكم أولو الأحلام والنهي، الخ". شامي: ٢/١ ٣٨٤٥)

<sup>(1) (</sup>مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص: ١٠١، قديمي)

<sup>(</sup>٢) "وأنه ليس له أن يتابعه في البدعة والمنسوخ ومالا تعلق له بالصلوة فلا يتابعه لو زاد سجدة ..... أو قام إلى الخامسة ساهياً". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب مهم في تحقيق متابعة الإمام: ١/٠٠٣، سعيد)

<sup>(</sup>٣) "(ولها واجبات) لاتفسد بتركها وتعاد وجوباً في العمد والسهو إن لم يسجد له، وإن لم يعدها يكون فاسقاً آثما". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب شروط الصلوة: ١/١٥٪، سعيد) (٣) (مشكوة المصابيح، كتاب صلوة، باب السهو في الصلوة، ص: ٩٢، قديمي)

<sup>(</sup>٥) (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة، مطلب في الكلام على الصف الأون: ١/١ ٥٥، سعيد) =

مسلمانول میں وینی انحطاط راحتا جارہ ہے، امامت کے اوصاف بھی کم ہوتے جارہے ہیں۔ ایک مسلم بیان کرتے ہوئے جارہے ہیں۔ ایک مسلمہ بیان کرتے ہوئے فقید ابواللیث سمر قندی رحمة الله علیه کولکھنا پڑا:"السجھل فی الفراء غالب، النہ".
شامی: ۲/۴/۱)۔

امامت کو بہت سے حضرات نے پیشۂ معاش بنالیا ہے،متولی صاحبان بھی ان سے تاجروں کی طرح معاملہ کرتے ہیں، جوامام کم نرخ کاملتا ہے اس کور کھتے ہیں۔مختلف علاقوں میں اماموں کی ذرمہ داریاں بھی عجیب عجیب دیکھنے میں آتی ہیں اوران کی آمدنی کے شعبے بھی عجیب عجیب ہیں۔

ایک امام صاحب سے ملاقات کے لئے جانا ہوا، ان کے جرے میں پانی کے متعدد گھڑے رکھے ہوئے تھے، دریافت کرنے پر بتایا کہ محلّہ کی مستورات جب ایام ماہواری سے فارغ ہوتی ہیں تو وہ پانی کا گھڑا امام صاحب کے پاس بھیجتی ہیں، امام صاحب چند مخصوص آ بیتیں اور سورتیں پڑھ کر اس پر دم کرتے ہیں، اس پانی سے مستورات عسل کرتی ہیں تب پاک ہوتی ہیں، ہر گھڑے پر دم کرنے کا معاوضہ بھی ہوتا ہے۔ اگر امام صاحب سفر میں گئے ہول تو جب تک وہ والی آکر پانی پر دم نہ کریں تو وہ پانی عنسل کے لئے کارآ مدنہ ہوگا، وہ ما کے طہور نہ بنے گا، امام صاحب کے دم کرنے سے اس میں طہور یت کی صفت آئے گی ۔ اس دم کرنے میں مائے طہور نہ بنے گا، امام صاحب کے دم کرنے سے اس میں طہور یت کی صفت آئے گی ۔ اس دم کرنے میں امام صاحب سی کواپنانا نہ بھی نہیں بناتے ، اس لئے مستورات کی گئی روز بلاغسل اور بلانماز رہتی ہیں ۔ انسالله والی اللہ راجعون۔

امل محلّه کی میت کونسل دینا،اس کی نماز پڑھانا،اس کوقبر میں رکھنا، پھرسونگر دیجہلم وغیرہ ہیں۔ چیزیں امام صاحب ہی کے متعلق رہتی ہیں،اوران میں ہرکام کا معاوضہ بھی ہوتا ہے۔مرغی، بکری وغیرہ ذرئح کی جائے تو وہ بھی امام صاحب ہی ذرئح کریں گئے اور اس کا معاوضہ لیس گے۔عیدا کا خی میں چرم قربانی اور عیدالفطر میں صدقة الفطر میں امام صاحب کاحق سمجھا جاتا ہے۔

<sup>&</sup>quot; عن أبى مسعود الأنصارى رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يسمسح مناكبنا فى الصلوة ويقول: "استووا، ولا تختلفوا، فتختلف قلوبكم، لِيَلِيَنِي منكم أولوا الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم". (مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب تسوية الصفوف، ص: ٩٨، قديمي)

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٩٩٥، سعيد)

## فاسق کوامام بنانا مکروہ تحریمی ہے:

"وأما الفاسق، فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لايهتم لأمردينه، وبأن في تقديمه تعظيم، وقد وجب عليهم إهانته شرعاً. ولايخفي أنه إذا كان أعلم من غيره، لاتزول العلّة، فإنه لا يؤمّن عليه أن يصلي بهم بغير طهارة، فهو كالمبتدع تكره إمامته بكل حال، بل مشي في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم لِما ذكرنا. قال: ولذا لم تجز الصلوة خلفه أصلاً عند مالك وزواية عن أحمد، اه". شامي: ١/٣٧٦/١)-

اگرکوئی غیرمتقی، بے عمل، فاسق امام مسلط ہوجس کوالگ کرنے پر قدرت نہ ہوتو مجبوراً اس کے پیچھے نماز اداکر لی جائے، تاکہ جماعت ترک نہ ہو:

في حديث أبي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه : "والصلوة وإجبة عليكم خلف كل مسلم، برأكان أوفاجراً وإن عمل الكبائر ، اه". مشكوة شريف،ص: ١٠٠ (٣)-

بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حجاج کے پیچھے ایسی ہی مجبوری میں نماز پڑھی ہے (۳)۔

<sup>( ؛ ) (</sup>ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٠٢٥، سعيد)

<sup>(</sup>وكنذا في النقتاوي العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الثالث في بيان من يصلح إماماً لغيره: ١/٨٣، ٨٥، رشيديه)

<sup>(</sup>٢) والبحديث بتمامه: "عن أبى هويوة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "البجهاد واجب عليكم مع كل أمير، برّاً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر. والصلوة واجبة عليكم حلف كل مسلم، برّا كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر. والصلوة واجبة على كل مسلم، برًّا كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر. والصلوة واجبة على كل مسلم، برًّا كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر". رواه أبو داود". (مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص: ٠٠١، قديمى)

<sup>(</sup>٣) "(قوله: ولايبجب النحروج عليه) ؛ لأن فساد النحروج أكثر من ظلمه وفسقه ...... وبقاؤه في إمامته أخف عن الفتن، وقد صبر الصحابة في إمامة بني أمية وزّمَن يزيد والحجاج ولم ينحرجوا عليه بالعزل". (تقريرات الرافعي، باب الإمامة: ١ / ٢٨ ا ، سعيد)

# كوتر جيح دي جائية ، بعلم اور بيمل عوام كي كثرت رائي معتربين:

"ف إن استووا يُقرع بين المستويين، أو الحيار إلى القوم، فإن اختلفوا اعتبر أكثرهم. وإن قدموا غير الأولى، أساء وا بلا إثم". درمختار: ١/٣٧٥/١)\_

"فإن اختلفوا فالعبرة بما اختاره الأكثر، اه". "قال في شرح المشكوة: لعله محمولٌ على الأكثر من العلماء إذا وجدوا، وإلا فلا عبرة لكثرة الجاهلين، قال الله تعالى: ﴿ولكن أكثرهم لا يعملون﴾، اه". طحطاوي، ص: ٢٠٢٧).

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے لئے چند حضرات میں ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوا کثریت کی رائے کے پیشِ نظرانتخاب کیا جس سے پھرسب ہی نے اتفاق کرلیا (۳)،شرورِ بخاری: فتح الباری (۴)،عمدۃ القاری وغیرہ میں تفصیل مذکور ہے (۵)۔

(١) (الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٥٨، ٥٥٩، سعيد)

(۲) (حاشية الطحطاوى على الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٣٣١، دارالمعرفة، بيروت)
 (ومرقاة السمف تيح شرح مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب الإمامة، (رقم الحديث: ١٢٣٠):
 ٩ ٩ /٣

(٣) "وأنه دار تملك المليالي كلها على الصحابة ومن وافي المدينة من أشراف الناس، لا ينخلو برجل منهم إلا أمره بعثمان". (فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، باب قصة البيعة، والاتفاق على عثمان بن عقان رضى الله تعانى عنه: ٢/٤ ٨، قديمي)

"وأينضا: "قال (عبدالرحمن): ارفع يدك ياعثمان، فبايعه، فبايع له على وولج أهل الدار فبايعوه". (فتح الباري، المصدر السابق: ٢١/٤، قديمي)

(٣) "عن النوهرى أن حميد بن عبدالرحمن أحبره أن المسور بن مخرمة أخبره أن الوهط الذين ولاهم عمر -رضى الله تعالى عنه - اجتمعوا فتشاوروا. فقال لهم عبدالرحمن الست بالذى أنافيسكم على هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم، فجعلوا ذلك إلى عبدالرحمن، فلما و أرا عبدالرحمن أمرهم، فمال الناس على عبدالرحمن حتى ماأرى أحداً من الناس يتبع أولئك الرهط ولايطاً عقبه. وعال الناس إلى عبدالرحمن يشاورونه تلك الليالي، حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان. قال المسور: طرقتي عبدالرحمن بعد هجع من الليل، فضوب الباب حتى استبقظت، فقال أراك نائماً، فوالله ما ماكتحت هذه الثلاث بكثير نوم، انطلق فاذع الزبير وسعداً فدعوتهما له فشاورهما =

نیز سوال نمبر: اسلطان) کی رائے کے خلاف کرنے کی ممانعت کے ذیل میں شامی کی عبارت نقل کی گئی ہے: "إلا إذا اتفق الأکثر أنه ضرر ، فيتبع ، اه " . (١) -

کشر تورائے کواگر چہوہ اہلِ علم اور اہلِ تدین کی ہو، بالکل نا قابلِ اعتبار قرار دینا اور بیہ کہنا کہ بید غیر دین علم یقد ہے، غلط ہے۔ ایک مسئلہ میں اگر فقہائے کرام کا اختلاف ہوتو دیگر وجو ویتر جیجے علاوہ اس کی غیر دینی عمریقہ ہے، غلط ہے۔ ایک مسئلہ میں اگر فقہائے کرام کا اختلاف ہوتو دیگر وجو ویتر جیجے علاوہ اس کی مسئلہ میں ایس کے مدام میں نے روالحتار (۲) ہنقیجے الفتاوی الحامہ بیر (۳) ہشر ح

= ثم دعانى، فقال: اذَعُ لى عليًا. فدعوتُه، فناجاه حتى ابهارّ الليل، ثم قام عليّ من عنده وهو على طمع ........ ثم قال: اذُعُ لى عشمان، فدعوتُه، فناجاه حتى فرّق بينهما المؤذن بالصبح. فلما صلى الناس الصبح واجتمع أو لئك الرهط عند المنبر، فأرسل إلى مَن كان حاضراً من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر. فلما اجتمعوا تشهّد عبدالرحمن، ثم قال: أما بعد! يا على! إنى قد نظرتُ في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلنَ على نفسك سبيلاً. فقال: أبا يعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده، فبايعه عبدالرحمن وبايعه الناس المهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون". (صحيح البخارى، كتاب الأحكام، بابّ: كيف يبايع الإمام الناس: ٢٩/٢ ، ١ ، ٢٠٠١، قليمى)

(وراجع للتفصيل فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب الأحكام، بابّ: كيف يبايع الإمام الناس: ٣٣٨/١٣، قديمي)

(وايساً فتح البازي، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، باب قصة البيعة، والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه : ٢/٣٤، قديمي)

(۵) (راجع عمدة القارى شرح صحيح البحارى، كتاب المناقب، باب قصه البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه: ٢ ١ / ٢ - ٢ ، ٢ ، إدارة الطباعة المنيرية، بيروت)

(1) (ردالمحتار، كتاب الجهاد، باب المغنم وقسمته، فصل في كيفية القسمة: ٣٥/٣، ١٣٩١، سعيد).

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب السير والجهاد، باب الغنائم وقسمتها: ٣٣٢/٢ مكتبه غفاريه كوثثه)

(٢) "فإن اختلفوا، يؤخذ يقول الأكثرين، ثم الأكثرين ممّا اعتمد عليه الكبارُ المعروفين منهم". (ردالمحتار، المقدمة، مطلب في رسم المفتى: ١/١٤، سعيد)

(m) "متى احتلف في المسالة، فالعبرة بما قاله الأكثر". (تنقيح الفتاوي الحامدية، المقدمة فوائد =

عقو درسم المفتی (۱) میں اس کی تصریح کی ہے، حدود کے اندر رہتے ہوئے اس پڑمل کرنا گناہ نہیں، اور "للا کٹر حکم الکل" توابیامشہورہے کہ فقہاءنے جگہ جگہ اس سے استدلال کیا ہے۔

ااسده حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه صوبه کوفد کے گورز تھے،عشرہ میں سے تھے، بہت قدیم الاسلام تھے،مستجاب الدعوات تھے، جنہوں نے نماز براہِ راست حضرت رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم سے سیمی تھی، جنہوں نے کسریٰ کوشکست کی،ملک فارس کوفتح کیا۔ان کی شکایت کی گئی،جس میں تھا کہ یہ نماز ٹھیک نہیں بڑھاتے: "انبه لا یہ حسن یصلی". حضرت عمرضی الله تعالی عنه نے خودان سے نماز کی کہ یہ نماز ٹھیت کودریا فت کیا ارزمن کرفر مایا کہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ تم اس طرح پڑھاتے ہوں گے (یعنی شکایت کیفیت کودریا فت کیا ارزمن کرفر مایا کہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ تم اس طرح پڑھاتے ہوں گے (یعنی شکایت غلط ہے)

پھرآ دمی کوفہ بھیج کر شخفیق کی توسب نے ان کی تعریف کی ، مگرابک شخص نے شکایت کی۔حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عند نے دعا کی بااللہ! اگر بیخص جھوٹا ہے تو اس کے ساتھ آیا، ایسا ہو، چنانچہ اس کا بہت بُرا حال ہوا۔

حضرت عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت غلط ہونے پر بھی حضرت سعدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کومعز ول فر مادیا اور ان کی جگہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعیین فر مادیا، بخاری شریف ہس: ۱۰۴۰ میں یہ واقعہ نہ کور ہے (۲)،

(۱) "وإذا لم يوجد في الحادثة منهم جواب ظاهر وتكلم فيه المشايخ المتأخرون قرلاً واحداً، يؤخذ به. فإن اختلفوا، يؤخذ بقول الأكثرين مما اعتمد عليه الكبارُ المعروفين". (شرح عقود رسم المفتى، دن: ٢٤،٢٦، دارالإشاعت، كراچي)

(٢) "عن جابر بن سمرة رضى الله تعالى عنه قال: شكى أهل الكوفة سعداً إلى عمر رضى الله تعالى عنه، فعزله واستعمل عليهم عمّاراً، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلّى فأرسل إليه، فقال: ياأبا استخقا إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلى. قال: أما أنا والله! فإنى كنتُ أصلى بهم صلوة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ماأخرم عنها، أصلى صلوة العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين، قال: ذاك النظن بك ياأبا إسخق! فأرسل معه رجلاً أو رجالاً إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، ولم قال : ذاك النظن بك ياأبا إسخق! فأرسل معه رجلاً أو رجالاً إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، ولم يَدَعُ مسجداً، إلا يبال عنه، ويثنون عليه معروفاً، حتى دخل مسجداً لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له:

<sup>=</sup> تتعلق بآداب المفتى: ١/٣، مكتبه ميمنية، مصر)

اَور بھی متعدد مقامات پراپی عادت کے موافق امام بخاری نے اس کو بیان فرمایا ہے۔

جس نے جوعہدہ دیا تھا اس نے واپس لے لیا۔ حضرت سعدرضی اللہ تعالی عند نے نہ حضرت عمررضی اللہ تعالی عند کو بدو عادی، نہ ان سے ناراض ہوئے، نہ کوئی احتجاج کیا کہ جمھے بلاقصور علیحدہ کر دیا، نہ نظام میں کوئی فرق آیا۔ حضرت عمررضی اللہ تعالیٰ عند کی براًت بھی فرمادی کہ ان کا قصور نہیں فرق آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کی براًت بھی فرمادی کہ ان کا قصور نہیں تھا، بلکہ مصلحة وانظاماً علیحدہ کیا ہے، ازالة الخفاء، صدری نہیں بلکہ مصلحة اوانتظاماً بھی علیحدہ کیا جاسکتا ہے۔ ہوا کہ علیحدہ کرنے سے اسکتا ہے۔

حضرت خائر بن ولید رضی الله تعالی عنه کومعزول فرمایا جس کی تفصیل ازالة الخفاء بس: ۲۳۴ میں ہے۔ (۲) ۔ حضرت خالد رضی الله تعالی عنه نے عہد و سیدسالاری سے علیحدہ ہو کربھی ناخوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکه بیه فرمادیا که میرامقصود عہد و نہیں بلکہ خدمتِ اسلام ہے، اب سپاہی ہو کر خدمت کروں گا۔ الجو ہزالمصیبہ میں متعدد فقہاء وقضا قریمتعلق کھا ہے کہ ان کوفلاں عہدہ دیا گیا، پھرمعزول کیا گیا، بمرمعزول کے گیاں۔

= أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعداً كان لايسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل ولا يعدل في القضيّة. قال سعد: أما والله الأدعون بثلث: اللّهمّ إن كان عبدك هذا كاذباً، قام ريآءً وسمعة فأطِلُ عُمره، وأطل فقره، وعرّضه بالفتن. كان بعد إذا سُئِل يقول: شيخ كبيرٌ مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبدالملك: فأنا رأيتُه بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وانه ليتعرّض للجواري في الطرق يغمظهنّ. (صحيح البخاري، مابُ: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلّها في الحضر والسفر، ١/٣٠١، قديمي)

(۱) ''وَجَهُنين چِون سعدراازع ِآنَ معزولُ فرمود بجبتِ خوف اختلاف قوم بروے آج فتنه برنخاست، ودرآ خرعمرتصری نمود با نکه عزلِ سعدنه بنابر عِجِرَاوبود بایسبب صدور خیانت از وے، بل بجبتِ احتیاط از مظانِ اختلاف''۔(إذ الله المنحفاء، حسکایاتِ سباستِ فاروق اعظم: ۲۲/۲، سهیل اکیلُمی لاهور)

(۲) "و گرآ نکه خالد بن ولید شاعر برابر مدی خود دَهٔ برار درهم صلهٔ داد، چورسم فاسد بود، گوارائ طبیعت حضرت فاروق نیفتاد، خالدرااز حکومت قسر بن معزول ساخته، ودر مدینه نشاند، و إلی آخرالعر إوراانحکومت نامزدنه کرد" \_ (إزالة المنحسفاء، حکایات سیاست فاروق اعظم: ۲۵/۲، سهیل اکیدهی لاهور)

(٣) "محمد بن إبراهيم بن داؤد بن حازم الأسدى ..... رجع إلى دمشق و درس بالشبلية سَنَةً، ثم =

جب کہ باہم طے کیا گیا کہ عزل ونصب مجلسِ انظامیہ کے اختیار میں ہےتو جس طرح مجلسِ انظامیہ کے اختیار میں ہےتو جس طرح مجلسِ انظامیہ کے امام صاحب، مہم صاحب، مدرس صاحب، ملازم صاحب کوعہدہ دیا،ان کے لئے تنخواہ مقرر کی، کام سپر دکیا، اسی طرح مجلسِ انتظامیہ کوعہدہ واپس لینے اور معزول کر دینے کا بھی حق ہے، مگر اس میں نفسانیت نہ ہو، للہیت ہو، ان کی خدمات اور وقار کا لحاظ رکھا جائے، تذلیل وتحقیر ہرگزنہ کی جائے۔امام صاحب ومہم صاحب وغیرہ کوخود مجھی علیحدہ ہوجانے کا اختیار ہے، وہ بھی مجلسِ انتظامیہ کی تذلیل وتحقیر سے پورا پر ہیز کریں۔

اجارہ کامعاملہ طرفین کی رضامندی پرہوتاہے، ابتداء بھی بقاء بھی (1)،اگر ماہانہ پرمعاملہ ہواہے تو جو اس معاملہ کوختم کرنا چاہے، وہ ایک ماہ قبل اطلاع کردے تا کہ طرف ثانی اپنا دوسرا انتظام کرلے۔ معاملہ کمانہ معاملہ کوختم ہوجانے پربھی تعلقات میں ناگواری اور کشیدگی نہ ہونے یائے۔

اگرآپ بورا رسالہ ارسال کردیتے تو ممکن ہے معلومات میں اضافہ ہوتا اور جواب کے لئے مزید بصیرت حاصل ہوتی۔

#### ايقاظ:

# جو محض امارت کی حرص یا طلب کرے، وہ اس کا مستحق نہیں:

"عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه، عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة". الخ"(٢)-

"عن أبي موسى رضى الله تعالى عنه قال: دخلتُ على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا ورجلين من قومي، فقال أحد الرجلين: أمرنا يارسول الله!، وقال الأخر مثله. فقال:

= تولىٰ القضاة بمدمشق ....... عوضاً عن ابن الحريري سَنةً كاملةً، ثم توجه إلى ديار المصرية وهو معزول". (الجواهر المضيئة: ٢/٢، قديمي)

(1) "ويشترط في صحة الإجارة رضى العاقدين". (شرح المجلة لسليم رستم، كتاب الإجارة، (رقم المادة: ٣٣٧) : ١/٢٥٣، مكتبه حنفيه كوئثه)

(٢) (صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب مايكره من الحرص على الإمارة: ١٠٥٨/٢، قديمي)

"إنا لانولِّي هذا مَن سأله ولامَن حرص عليه. الخ". بخاري شريف،ص: ١٠٥٨ (١)-

امارت کی حرص وطلب کونا پیندفر مایا گیااوراس کاانجام قیام میں خراب بتایا گیا۔حضرت امام ابوصنیفه رحمة الله علیه کوعهد و قضاء پیش کیا گیا، مگرانهول نے انکار فر مادیا، اس کی سزامیس دس کوژے روزانه لگتے تھے اور جیل میں ڈال کرز ہر دے کران کوشم کردیا گیا، مگروہ اپنے استقلال پرقائم رہے، عہد و قضاء قبول نہیں کیا (۲)۔ رحمه الله تعالیٰ ورفع در جنه آمین۔ فقط واالی سجانہ تعالیٰ اعلم۔

تنبید: مجلسِ منتظمہ (شوریٰ) کی جو کیفیت سوال میں بیان کی گئی ہے، اس کے متعلق جواب تحریر کیا گیا ہے، اگر سمجلسِ منتظمہ (شوریٰ) کی کیفیت اس سے مختلف ہوتو اس کا تھم بھی مختلف ہوسکتا ہے۔ حررہ العبدمحمود عفی عنہ، مدرسہ جامع العلوم کا نپور، ۱۸/ جمادی الثانیہ 2 ساتھ۔

كثرت رائك كافيصله شريعت كى نظر ميں

سوال[2010]: دین مدارس میں اہم امور مثلاً: ملاز مین کاعزل ونصب، عہدول کا تقرر، ترقی وتئر ل، تغییرات، آمدنی کے ذرائع ، خرید جائیداد وغلہ وغیرہ اور ہنگا می حوادث پرغور وخوض اور ان کی انجام وہی کے لئے جلس شور کی کے نام سے چندا فراد پر مشتمل ایک سمیٹی ہوتی ہے، اس میں فیصلہ کٹر تورائے پر ہوتا ہے۔

زید کا کہنا ہے کہ کثر تورائے پر فیصلہ کرنا غیرد بنی اور مغربی طریق ہے، یہ ہمارے دینی اداروں میں انگریزوں سے آیا ہے، اس کو خارج کرنا لازم ہے، جو مخص مجلس کا صدر ہوفیصلہ اس کی رائے پر ہونا جیا ہیے، کٹر تورائے کی قرآن کریم میں بہت جگہ مخالفت کی گئی ہے:

(١) (صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب مايكره من الحرص على الإمارة : ١٠٥٨/٢ ، قديمي) (٢) "حُكَمَ ابنُ هبيرة أبا حنيفة أن يَلِيَ له قضاء الكوفة، فأبي عليه، فضربه مأة سوط وعشرة أسواط، في كل يوم عشرة أسواهٍ، وهو على الامتناع ........ اهـ". (تاريخ بغداد : ٣٢١/١٣، بيرتوت)

"وروئ جماعة أنه رُفع إليه قدحٌ فيه سمٌ ليشرب، فامتنع، فقال: إنى لأعلم مافيه ولا أعِيُنُ على قتل نفسى، فطرح، فصُبٌ في فيه قهراً، فمات". (الخيرات الحسان، ص: ١١)

(وكذا في ردالمحتار ، كتاب القضاء، مطلبٌ: أبو حنيفة دُعي إلى القضاء ثلاث مرات، فأبي: ٣١٨/٥،سعيد) ﴿ اَکشرهم لایعلمون﴾ (۱)، ﴿ اَکثرهم لایعقلون﴾ (۲)، ﴿ اَکثرهم فاسقون﴾ (۳) وغیره و اَکثرهم فاسقون﴾ (۳) وغیره وغیره وغیره و این مین در این در

دریافت طلب بیہ بات ہے کہ زید کا قول کہاں تک شیخے ہے؟ دارالعلوم دیو بند، مظاہر علوم سہار نپوراوران کے مسلک پر چلنے والے دیگر مدارس کے ڈمہ دار حضرات کے یہاں کثرت رائے پر فیصلہ ہوتا ہے، اور بیہ انگریزوں کا طریقہ ان حضرات نے کیوں اختیار فرمایا؟ شرعی دلائل سے جواب دیا جائے، اکابر دیو بند، سہار نپور، تھانہ بھون کی کوئی سندمل جائے تو زیادہ باعث اطمینان ہوگی۔

المستفتى :محمرسعيد، مدرس ومفتى ذارالعلوم آزادول، جنوبي افريقة ، ۱۵/۳/۱۵ هـ

الجواب حامداً ومصلياً:

دین مدارس کی مجلس شوری میں جو مسائل پیش ہوتے ہیں، ان میں تفصیل ہے: ا-ایسے مسائل جن میں نص موجود ہو، وہاں عمل کے لئے نص متعین ہے (س)۔

(1) (سورة الأنعام: ٣٤)

(٢) (سورة المائدة: ١٠٣)

(٣) (سورة التوبة: ٨)

(٣) "عن معاذبن جبل رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: "كيف تقضى إذا عرض لك قضاء"؟ قال: أقضى بكتاب الله. قال: "فإن لم تجد في كتاب الله"؟ قال: أجتهد قبال: فبسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال: "فإن لم تجد في سنة رسول الله"؟ قال: أجتهد برألى ولا اللوا. قال: فضرب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على صدره وقال: "الحمدالله الذي وفق رسول الله لم المصابح، باب العمل في القضاء والخوف منه، الفصل الثاني، ص: ٣٢٣، قديمي)

(وجامع الترمذي، أبواب الأحكام، باب ماجاء في القاضي كيف يقضي: ١ /٢٣٧، سعيد)

(وكذا في مرقاة المفاتيح، كتاب الإمارة والقضاء (رقم الحديث: ٣٧٣٧): ٨/٤ ٣٠، رشيديه)

"لامساغ للاجتهاد في مورد النص ...... ومعنى هذه المادة أنه لايسوغ الاجتهاد بقضية =

۲-ایسے مسائل جن میں نص موجو دنہیں اور ان میں دو پہلو ہیں: ا-جلب منفعت،۲- دفعِ مصرت بہ وہاں دفعِ مصرت کی رعابیت غالب رہتی ہے(ا)۔

۳۰- ایسے مسائل جن میں نص موجود نہیں اور دفع مفرت کا ضابط بھی رہنما وکار فرمانہیں، جیسے: دو شخصوں میں کو مہتم بنایا جائے، یا کس کو صدر مدرس تجویز کیا جائے، یا مطبخ کے لئے سامان کس دوکان سے خریدا جائے، یا طلبہ کتنی تعداد میں داخل کئے جا کیں، یا امتحان کن تاریخوں میں لیا جائے وغیرہ وغیرہ - اور ارکا اِن شور کی کی رائے میں اختلاف ہو لیکن سب ارکان اس بات پر متفق ہوجا کیں کہ معاملہ صدر محترم کی صوابد بداور شرح صدر کے سپر دکر دیا جائے تو یہ بھی درست ہے (۲) - اگر صدر صاحب کا شرح صدر نہ ہوتو کشر سے رائے کی مطل کرلیا جائے، یہ بھی درست ہے۔

ہم-جس رائے پرمتفق ہوکرار کانِ شوریٰ اجماع کرلیں اورصد رِمحتر م کی رائے ان سب کی متفقہ رائے کے خلاف ہوتو صدر مِمحتر م اپنی رائے پراصرار نہ کریں۔

زید کا میرخیال که: ''کثر ت رائے پر فیصله کرنا کلیة مغربیت ہے، غیر دینی طریقه ہے، انگریزوں کی

= شرعيةٍ وَرَدَ عليها النص صراحةً؛ لأن الاجتهاد إنما يكون فيما لانصّ عليه مثلاً: وَرَدَ النص بمنع النظلم ولعب القمار، فلا مساغ للاجتهاد بتجويز هما ...... اهـ". (شرح المجلة لسليم رستم، المقالة الثانية في القواعد الفقهية، (رقم المادة: ١٣): ١/٢٥، مكتبه حنفيه كوئته)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب الظهار، مطلب: مايسوغ فيه الاجتهاد: ٣ ٢ ٢ ٣، سعيد) (١) "درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة، قدّم دفع المفسدة غالباً؛ لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشدّ من اعتنائه بالمأمورات". (الأشباه والنظائر، الفن الأول، القاعدة

الخامسة: ١/٠ ٩٠، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في شرح المجلة لسليم رستم باز، (رقم المادة: ٣٠)، المقالة الثانية في بيان القواعد الفقهية: ١/٣٢، مكتبه حنفيه كوئثه)

(وكذا في قواعد الفقه، ص: ١٨، الصدف ببلشرز، كراچي)

(٢) قبال العلامة الحصكفي رحمه الله تعالى: "لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصيةٍ فرض، فكيف بما هو طاعة". (الدرالمختار، كتاب الجهاد، باب البغاة: ٣١٣/٣، سعيد)

تقلیدو پیروی ہے، کسی حال میں درست نہیں، اس کو بنی اداروں سے خارج کر دیا جائے' صحیح نہیں۔

خلیفہ ٹانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب ولی عہد بنانے کا مسئلہ آیا اور چند

حضرات کے نام پیش کئے گئے جن کی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ آپ ان کی کمزوریوں ہے بھی واقف تھے (ہر

شخص میں پچھ صلاحیت ہوتی ہے، پچھ کمزوری بھی ہوتی ہے) تو آپ نے کسی کو تعین نہیں فرمایا، بلکہ مجلسِ شور کی

بنادی کہ وہ انتخاب کر لے اور اختلاف کی صورت میں کثر ت رائے برعمل کرنے کی بخت تا کید فرمادی:

"عن عمرو بن ميمون الأودى قال: قال عمر رضى الله تعالى عنه حين طعن لصهيب: صلّ بالناس ثلاثاً وليدخل على عثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد وعبدالرحمن بن عوف، وليدخل ابن عمر في جانب البيت، وليس له من الأمر شئ، فقم ياصهيب! على رؤوسهم بالسيف وإن بايع خمسة ونكص واحد، فاجلد رأسه بالسيف، وإن بايع أربعة ونكص رجلان فاجلدوه سهماً حتى يستوثقوا على رجل، اه". الاعتصام للشاطبي: ٢/٥٢٥/٢).

"الطريقة الثالثة أن عمر رضى الله تعالى عنه لما ضُرِب وأحس بالموت، خاف أن يترك المسلمين بدون خليفة لثلا يختلفوا، ولم يكن أمام نظره مَن لو استخلفة يكون مطمئن النفس من قبله، فلم يشأ أن يتحمل أمر المسلمين حياً وميتاً، فاختار ستة من كبار الصحابة وممن يرى أنه لا يتطلع لأمر الخلافة غيرهم، ووضع لهم نظاماً ينتخبون به الخليفة من بينهم، فأمر أن يجتمعوا بعد وفاته في حجرة عائشة ويختاروا الخليفة في مدة لا تزيد على ثلاثة أيام، وجعل للأغلبية الرأى القبول، فيجب على الأقلية الرضوخ لحكمها، وإلا اعتبر خارجاً يستحق القتل". تاريخ الأمم الإسلامية، ص: ٦٤٤ (٢).

<sup>(</sup>١) (الاعتبصام للشاطبي، باب في السبب الذي لأجله افترقت المبتدعة عن جماعة المسلمين: ٥٢٠/٢، دار المعرفة، بيروت)

<sup>(</sup>والحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب، باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان، ومقتل عمر بن الخطاب: ١ /٥٢٣، قديمي)

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله تعالی عنه کی حسنِ تدبیر سے کثر ت ِرائے کے ذریعہ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه منتخب ہو گئے ، پھرسب ہی نے بیعت کی اورا تفاق کرلیا اور بیابیا ہی ہو گیا جیسے خود حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے منتخب و متعین فر مادیا ہو (۱)۔

پیرخلیفهٔ ثالث کی شہادت کے بعدار باب مل وعقد کی کثرت رائے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے ، ہردو کی تفصیل تاریخ الخلفاء میں ہے (۲) ، یہ حضرات انگریزوں کی پیروی کرنے والے نہیں ہتھے۔ خلیفہ ہوئے ، ہردو کی تفصیل تاریخ الخلفاء میں ہے اللہ مشامی اصول افتاء تحریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

کثرت رائے کو کلیڈ نظر انداز کردیٹا غلط ہے ، علامہ شامی اصول افتاء تحریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

واختلف الذین قد تا خروا یرجح الذی علیه الاکثر

وإذا لم يوجد في الحادثة عن واحد منهم جواب ظاهر، وتكلم فيه المشايخ المتأخرون وإذا لم يوجد في الحادثة عن واحد منهم جواب ظاهر، وتكلم فيه المشايخ المتأخرون قلولاً واحداً، يؤخذ به فإن اختلفوا يوخذ بقول الأكثر، الخ". شرح عقود رسم المفتى، ص:٣٣(٣).

= (وكذا في تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبرى، قصة الشورى: ٣٨-٣٣٠، دارإحياء التراث العربي، بيروت)

(۱) "بويع (أى عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه) بالخلافة بعد دفن عمر بثلث ليال، فروى أن الناس كانوا يجتمعون فى تلك الأيام إلى عبدالرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه يشاورونه ويناجونه، فلا يخلو به رجل ذو رأى فيعدل بعثمان أحداً. ولما جلس عبدالرحمن للمبايعة حَمِد الله وأثنى عليه، وقال فى كلامه: إنى رأيت الناس يابون إلا عثمان ...... وفى رواية: أمّا بعد! يا على! فإنى قد نظرتُ فى الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلاً، ثم أخذ بيد عثمان، فقال: نُبايعك على سنة الله وسنة رسوله وسنة الخليفتين بعده، فبايعه عبدالرحمن وبايعه المهاجرون والأنصار رضى الله تعالى عنهان عنهان، فصل فى خلافته، ص: ١٩ ا ، نور محمد كنا خانه كواچى)

(٢) "في مبايعته ومانشا عن ذلك، قال ابن سعد: بويع على بالخلافة الغد من قتل عثمان بالمدينة فبايعه جميع من كان بها من الصحابة". (تاريخ الخلفاء، ذكر على بن أبي طالب، فصل في مبايعته، ص: ١٣٣٠، نور محمد كتب خانه كراچي)

(٣) (شرح عقود رسم المفتي، ص: ٥٨، مير محمد كتب خانه كراچي)

"السادس ما إذا كان أحد القولين المصححين قال به جلّ المشايخ العظام، ففي شرح البيري على الأشباه: أن المقرر عن المشايخ أنه متى اختلف في المسئلة، فالعبرة بما قاله الأكثر، انتهى. وقدمنا نحوه عن الحاوى القدسى، اه". ص: ١١٤٠).

یعنی مشائع فقہاء کی طرف سے بیہ بات مطے شدہ ہے کہ اختلاف کے وقت کثر ت رائے ہی معتبر ہوگ، اگرانتخابِ امام میں اختلاف ہواور دلائل متساوی ہوں تو قرعه اندازی کرلی جائے ، یا اہلِ علم کی کثر ت ِ رائے سے ترجیح دی جائے:

"فإن استووا، يُقرع بين المستويين، أو الخيارُ إلى القوم، فإن اختلفوا فالعبرة بما اختاره الأكثر، اه". درمختار: ١/٣٧٥/١)\_

"قال فى شرح المشكوة: لعله محمول على الأكثر من العلماء إذا وجدوا، وإلا فلا عبرة لكثرة الجاهلين، قال الله تعالى: ﴿ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾، اه ". (٣) طحطاوى، ص: ٢٠٣(٤). كيا صاحب در مخار اور شارح مشكوة اور طحطاوى الكريزول كى تقليد ميس كثرت رائے كوتر جي وسين كي تقليد ميس كثرت رائے كوتر جي وسين كي تقين كررہ ہے ہيں۔

۱۲۸۳ میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اور اس کے چھ ماہ بعد مظاہر علوم سہار نبور قائم ہوا، ان دونوں درسگاہوں کے قائم کرنے والے، ان کی شور کی کے ارکان اور درسگاہوں کے قائم کرنے والے، ان کی شور کی کے ارکان اور سر پرست اور صدر مدرس اپنے اپنے وفت کے اعلی درجہ کے بے مثال فقیہ ، محد ش، مفسر ، متکلم ، مناظر ، عارف ، روثن ضمیر ، مجاہد ، اولیاء اللہ ہوئے جن کے دین کا رنا ہے آ قاب سے زیادہ روثن ہیں۔ میدانِ شاملی کے ذرات ، مالٹا کے خاردار حوالات ، کرا چی کی شک و تاریک کو گھریاں گواہ ہیں کہ یہ حضرات ہرگز ہرگز انگریز کی بیروی کرنے مالٹا کے خاردار حوالات ، کرا چی کی شک و تاریک کو گھریاں گواہ ہیں کہ یہ حضرات ہرگز ہرگز انگریز کی بیروی کرنے

<sup>(</sup>١) (شرح عقود رسم المفتى، ص: ٨٩، مير محمد كتب خانه كراچي)

<sup>(</sup>٢) (الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٥٨، ٥٥٩، سعيد)

 <sup>(</sup>٣) (مرقاة السمفاتيح شرح مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب الإمامة، (رقم الحديث: ١١٢٣):
 ٩٩/٣

<sup>(</sup>٣) (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ /٢٣٣، دار المعرفة،بيروت)

والے ہیں تھے۔

اصلاح انقلاب اُمّت ،اصلاح الرسوم ، بہتی زیور، ججۃ الاسلام ،تقریر دل پذیر وغیرہ کو پڑھنے والا ہرگز یقین نہیں کرے گا کہ ان حضرات نے کثر تئورائے پر فیصلہ کرناا گلریز وں سے لیااور سیکھا۔ جوحضرات ذراذ راس نجز ئیات میں خلاف سنت کا اونی شائبہ بر داشت نہ کر سکتے ہوں وہ دینی اداروں کے فیصلہ کا مدارا نگریز وں کی تقلید پررکھ دیں گے ، ہرگز نہیں۔ چندا کا بر کے نام بر ہیں :

" ججة الاسلام حفرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوى، قطب الارشاد حفرت مولانا مولانارشيدا حمد صاحب محدث گنگوى، حفرت مولانا محد مفلم صاحب رائع پورى، حفرت مولانا محمود احمد صاحب مهاجر مدنى، حفرت مولانا عبدالرحيم صاحب رائع پورى، حفرت مولانا محمود حسن صاحب شخ الهند ديوبندى ، حكيم الامت حضرت مولانا اشرف على صاحب تفانوى، شخ الاسلام حضرت مولانا انورشاه شميرى، الاسلام حضرت مولانا انورشاه شميرى، حضرت مولانا محد صاحب مدنى، محدث كير حضرت مولانا انورشاه شميرى، حضرت مولانا محد الله يورى الاسلام حضرت مولانا محد الله يورى والنه مولانا محد الله يورى الأمراقد جم" -

اب تھانہ بھون ، دیو ہند ، سہار نپور تینوں جگہ کے اکا برکی تحریرات بھی نقل کی جاتی ہیں :

### تحرير تهانه بهون

''ایک مرتبہ حضرت مرشدی (حضرت مولانا اشرف علی صاحب مظله العالی)
نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ: جب اہل ویو بند مجلس شوری میں شریک ہونا چا ہتے تھے اور حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالی نے منع فرمایا تواس پر بہت شورتھا اور فتنہ کا اندیشہ تھا تو میں نے حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ علیہ کولکھا کہ حضرت و فع شورش کے لئے کیا حرج ہے، اگر ایک دو کو کبلس شوری میں لے لیا جائے ، آخر تو تعداد ہمار بے حضرات ہی کی زیادہ رہے گا اور کثر سے رائے پر فیصلہ ہوتا ہے۔ تو جوابا مولانا گنگوہی نے تحریر فرمایا کہ: نااہل کاممبر بنانا اور کثر سے رائے پر فیصلہ ہوتا ہے۔ تو جوابا مولانا گنگوہی نے ہم نااہل کو مدرسہ کاممبر نہ بنائیں معصیت ہے جوسب ہے ناراضی خدا قر سول کا ، اس لئے ہم نااہل کو مدرسہ کاممبر نہ بنائیں گئے ، چا ہے مدرسہ مقصود ہیں ''۔

(جامع بص: ۱۳۰۰ جدید ملفوظات مجموعه سه رسائل: ۱- اشرف التنهیه ملقب به محفوظات ۲۰ ملفوظات ۲۰ مخفوظات ۲۰ مخفوظات ۲۰ مخطوظات بمن ابتدائے صفر بالات التحد مولانا محمد نبیل صاحب واصل نانڈوی بشائع کردہ مولاناظهورالحن صاحب ازتھانه بھون) (۱)۔ حضرت کیم الامت مولانا شرف علی صاحب رحمداللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیو بند کے سرپرست حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوبی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں لکھا ہے ، اس میں صراحت کے ساتھ تحریر فرمایا کہ: فیصلہ کشرت رائے پر ہوتا ہے ، حضرت گنگوبی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں لکھا ہے ، اس میں صراحت کے ساتھ تحریر فرمایا کہ: فیصلہ کشرت رائے پر ہوتا ہے ، حضرت گنگوبی رحمہ اللہ تعالیٰ بنا سرکئیر نہیں فرمایا۔

اگر بہطریقہ غلط تھا تو جس طرح بحیثیتِ سرپرست حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی درخواست (مشورہ) کوردفر مایا اوراس کی وجہ بھی بیان کردی جوکہ قابلِ قبول ہے اور اس پڑمل بھی کیا گیا، اس طرح کثرت رائے کی تر دیدفر مادیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کثرت رائے پر فیصلہ اُس وقت سے بلائکیر جاری ہے۔

### تحرير ديوبند

حضرت مولا ناحسین احمد صاحب مدنی رحمه الله تعالی دارالعلوم دیو بند کی شوری کے ایک اجلاس کا حال کھتے ہیں :

''مبروں کی پوری جماعت نہیں آئی تھیں، گر آ راء آئی تھیں، حاضرین کی پارٹیاں اگر چدایک ہی خیال ندر کھی تھیں، گر آ خر میں سب اس پر تفق ہوگئیں کہ ہم مولانا تھانوی کے ان ہی اختیارات کو تعلیم کرنے کے لئے تیار ہیں جو ۲۵ ھ، میں مولانا نے تحریم فرمائے تھے اور جنہیں ۲۹ ھ، میں مولانا نے ترمیم بھی کی تھی، الغرض! وہ اختیارات مع ترمیم کے تشکیم کرتے ہیں بشر طیکہ مولانا خود جلسہ میں شرکت فرمایا کریں۔ گر'' شرط' کے لفظ کو حامیین نے صراحة کہنا پسند نہیں کیا، اس لئے بیکھا گیا تھا کہ: ہم فلاں فلاں وفعہ کو مع ترمیم قبول کرتے ہیں اور جا ہے ہیں کہ مولانا خود شرکت جلسے فرمایا کریں۔ ولانا نے خوش سے قبول کرتے ہیں اور جا ہے ہیں کہ مولانا خود شرکت جلسے فرمایا کریں۔ ولانا نے خوش سے قبول کرتے ہیں اور جا ہے ہیں کہ مولانا خود شرکت جلسے فرمایا کریں۔ ولانا نے خوش سے قبول کرتے ہیں اور جا ہے ہیں کہ مولانا خود شرکت جلسے فرمایا کریں۔ ولانا نے خوش سے

<sup>(</sup>۱) (مـجــمـوعــهٔ ســه رســائل، اشرف التنبيه، محفوظات ،محظوظات، تجع کرده مولانا محمنیل صاحب واصل ثانثروی،ص: ۴۸، برق پریس دهلی)

<sup>(</sup>وكذا في في تحفة العلماء، نااهل كمبرينانا: ١ / ٩ ٩ ، ادار ٥ تاليفات اشرفيه، ملتان)

اس کوقبول فر مالیا۔

اس کا خلاصہ بیہ ہوا کہ سر پرست کومتفق علیہ تجویز میں کوئی اختیارِ مداخلت نہیں، مختلف فیہ میں اختیارِ مداخلت ہے، جس جانب کو چاہیں ترجے دے دیں، خواہ اکثریت کو یا اقلیت کو، بشرطیکہ ان کوکسی جانب میں شرح صدر ہوجائے، ورنہ اکثریت ہی کوترجے ہوگی،اھ'۔

( مكتوبات شيخ الاسلام : ا/ ١٦ ، مكتوب نمبر: ٦٦ ) (١) \_

حضرت کیم الامت نے بخوشی قبول فر مایا کہ سر پرست کومتفق علیہ میں اختیارِ مداخلت نہیں ،مختلف فیہ بشرطِ شرحِ صدر ہے ، جس کو چا ہیں ترجیح دیں اور بوقع عدمِ شرح صدر کثریتِ رائے کو ترجیح ہوگی۔ کیا بیا نگریز کی پیروی میں قبول فر مایا گیا۔

ایک اُورجگهٔ تحریر فرماتے ہیں:

" محتر ما! میں نے جو پھی کھا تھا کہ" ہم تینوں کا اشتراک عمل مدرسہ کی بہوداور تی کے لئے ضروری ہے" اس کا مطلب بہی تھا کہ اپنی انفرادی زندگی کے لئے تو ہرایک ایسے سامان رکھتا ہے کہ جن کی بناء پر کسی کوکسی کی جاجت نہیں ، مستقل طور پر گذر بسر کر تا اور کرسکتا ہے ، مگر دارالعلوم کی بہوداور ترقی کے لئے ہم تینوں میں سے ہرایک کو دوسر کی حاجت ہم تینوں میں سے ہرایک کو دوسر کی حاجت ہم آپن میں سر جوڑ کر ہم اپنی جدو جہد جاری رکھیں ، تمام امور مہمہ میں مشورہ کو قبول کریں ، خواہ اپنی قبول کریں ، جو مفیداور جن بات ہو تبول کریں ، خواہ اپنی رائے اس کے خلاف ہو، اپنی بات کی بی خدہ ہوئی جا بیٹے ، جیسا کہ حضرت نانوتو کی قدس سرۂ العزیز کی ہدایت ہے :مفر د ہوکر ، یا آ مرد ڈ کئیٹر بن کرکام نہ چلا کیں (۲)۔

العزیز کی ہدایت ہے :مفر د ہوکر ، یا آ مرد ڈ کئیٹر بن کرکام نہ چلا کیں اس درجہ کا سمجھا ہے اور جہاں میں نے اپنے آپ کو امور بالخصوص انتظامات میں اس درجہ کا سمجھا ہے اور جہاں

تک مجھے یاد پڑتا ہے ممبروں نے بھی ہم تینوں کو یہی درجہ دیا ہے۔ بحیثیتِ اہتمام اگر چے قوتِ

(١) (مكتوبات شيخ الإسلام، (مكتوب نمبر: ٦٥) : ١/١٥، مكتبه دينيه، ديوبند) (٢) '' ذُكِيْرُ، آمر، حاكم مطلق مطلق العنان حكران' \_ (فيروز اللغات، ص: ٦٧٩، فيروز مز، لا بهور) عاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور تھی ، مگر بیر قبید کہ نتیوں کی رائے کا اعتبار ہو، اور اختلاف کی صورت میں کثر سے رائے کا اعتبار ہو، اور اختلاف کی صورت میں کثر سے رائے کا اعتبار ہو، اسی لئے تھی ، اھ'۔ ( مکتوبات شیخ الاسلام:۱۹۲/۲، مکتوب نمبر:۱۳) (۱)۔

#### تحرير سهارنپور

سوال: "مردوسوال پیش کر کے شرعی فتویٰ حیابتا ہوں:

ا- ہمارے دونوں مدرسوں: سہار نبور، دیوبند میں ایک مجلس شوری ہے اور دوسرے ایک صاحب باناظم کے نام سے بیں جوکار مدارس کے ذمہ دار اہلائے جاتے بیں ہوکار مدارس کے ذمہ دار اہلائے جاتے بیں، آپ کے نزد یک ان میں سے امیرکون ہے، آیا مجلس شوری یامہتم یا ناظم؟ اور ﴿إِذَا عَلَى اللّٰهِ ﴾ (۲) کا تکم کس کو ہے؟ عزمت فتو کل علی الله ﴾ (۲) کا تکم کس کو ہے؟

۲-امور جوبھی ہوں اس کے اختیارات کیا ہیں اور فرائض شرعا کیا ہیں؟ بیسوال اس کئے ہے کہ میں اپنی نسبت دیکھ سکوں کہ میں وہ فرائض ادا کرسکتا ہوں یانہیں؟ والسلام۔ احقر شبیرعلی عنی عند، ۹/ ربیج الثانی /۱۳۹۴ھ۔

البعواب: ا- مدرسه مظاہر علوم کے دستور العمل میں سر پرستان اور مہتم و ناظم کے اختیارات و فرائض بیان کئے گئے ہیں ، ان سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ کل اختیارات سر پرستان کو ہیں اور ناظم و مہتم اس کے ماتحت ہیں ، کام کی تگرانی کا ذمہ دار ہے ، اس دستور میں اختلاف آ راء کی صورت میں فیصلہ کی تصریح نہیں ہے ، نیکن قدیم سے معمول بیہ ہے کہ فیصلہ کٹر ت رائے پر ہوتا ہے ، اس لئے یہ دستور کٹر ت رائے پر بنی معلوم ہوتا ہے ، اس میں فیصلہ کٹر ت رائے پر ہنی معلوم ہوتا ہے ، اس میں کسی کوامیر تسلیم نہیں کیا گیا ہے ، ناظم یا مہتم سر پرستان کی اکثریت کے تابع ہو کر عمل کرتا ہے ۔ اب بیہ بحث علیحدہ ہے کہ شرعا کثر ت رائے پر عمل کرنے کا کیا درجہ ہے ، دیو بند کا

<sup>(</sup>۱) (مكتوبات شيخ الإسلام سيد حسين أحمد المدنى رحمه الله تعالىٰ، (مكتوب نمبر: ۲۲) : ٢٣٥/٢، مكتبه دينيه ديوبند ضلع سهارنيور)

<sup>(</sup>٢) (سورة آل عمران: ١٥٩)

دستورالعمل میرے پاس نہیں ہے۔ سنایہ ہے کہ وہاں بھی کنڑ ت ِرائے پر فیصلہ ہوتا ہے۔ مدر سہمظا ہرعلوم کے دستور میں سرپرستان کے بیا ختیارات مذکور ہیں:

دون مین از قی ، تنزل ، عزل ، نصب دوتمام امور مدرسه: ترقی ، تنزل ، عزل ، نصب ملاز مان ، تغیر و تبدل دفعات آئین وغیره کاکلی اختیار ہے اور ان کی تجویز جمله امور مدرسه میں قطعی ہوگ ۔

دون عد ؟: مهتم کومهتم بالثان امور میں تمام سرپرستان ہے استفسار اور رائے لینا ضروری ہوگا۔ (معائنہ جات ہص: ۳۷)(۱)۔

اختيارات وفرائض ناظم مهتم

د صعد 1: مهمتم جمله ملازمین مدرسه کے جرکام کی نگرانی اور درستی حساب کا ذمه

وارہے۔

دف مدی امورا نظامیا ورمصارف روزمره معمولی میں مہتم مجاز ہے، حب صوابد یدخود عمل کی اور معمولی خرج محمولی صوابد یدخود عمل کر ہے اور مجمولی اور معمولی خرج محمی کرسکتا ہے، مگر کثیر اخراجات غیر معمولی اور خاص انتظامات بلا استصواب سر پرستان ندہوں گے۔

ان دفعات سے سر پرستان اور ناظم کے فرائض اختیارات ظاہر ہیں اور یہ بات واضح ہے کہ کلی اختیارات اس دستوری سر پرستان کے ہیں اور ہر کام کی مگرانی اور جزئی اختیارات اس دستوری سر پرستان کے ہیں اور ہر کام کی مگرانی اور جزئی اختیارات ناظم کے ہیں، شرعاً بھی کسی اوارہ کے کارکنان پروہی فرائض اور ذمہ داری عاکم ہوتی ہے جواس اوارہ کے دستور میں تسلیم کی گئی بشرطیکہ کوئی امر خلاف شرع نہ ہو'۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

سعیداحد غفرله بمفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور ۱۲/ ربیج الاً ول/۲۴ هـ"-(منقول از فباوی مظهرییه: ۲۷۰/۲۲۳) (۲) د

<sup>(</sup>١) (لم أجده)

<sup>(</sup>٢) (فتاوي مظهري للمفتي مظهر الله دهلوي رحمه الله: ٢٤٠٠٢٣، مدينه پبلشنگ كمپني كراچي)

#### دنیا کا حال

ابل علم اقل بین ابل جہل اکثر ، مومن اقل بین کافر اکثر ، موحّد اقل بین مشرک اکثر ، مخلص اقل بین منافق اکثر ، مطبع اقل بین فاسق اکثر ، مصلح اقل بین مفسد اکثر ، کامل انعقل اقل بین ناقص انعقل اکثر ، ایسی اکثریت قابل تقلیدونز جی نہیں : ﴿ و إن تطع اُکثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ﴾ (١) -

غالبًازیدکاذین 'کثرت رائے' کے لفظ ہے ایسی ہی اکثریت کی طرف متوجہ ہوگیا جس کا مشاہدہ آج

کل کے الیکشنوں میں ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کاممبرایس ہی اکثریت سے نتخب ہوتا ہے اورا کثریت کی رائے بھی

کہیں روپیہ وعہدہ وغیرہ کے لالج میں کہیں قتم متم کے دباؤ سے حاصل کی جاتی ہے، کہیں ووٹ بھی جعلی ڈالے
جاتے ہیں ۔ مگر ایسی اکثریت کے سامنے دبنی مدارس کے مسائل پیش نہیں گئے جاتے ، ایسی کثرت رائے پر
ارکانِ شور کی کثرت رائے کو قیاس کرنا بدیہ البطلان اور روز روش کو شپ تاریک بنانا ہے۔ وبنی مدارس میں جو
ارکانِ شور کی ہیں جن کے چندا سامے گرامی او پرتحریر کئے گئے ہیں وہ اس آکثریت کے افراد نہیں جن کے ذمائم ،
قبائے ، رزائل زیدنے بیان کئے ہیں ، بلکہ اس کے مقابل و برتکس مدائے ، محاس ، نصائل کے حامل ہیں۔

جیسے پہاڑوں میں لاکھوں مُن کے پھر ہیں اور ان میں خال خال کوئی ہیرا ہوتا ہے، ہیرا روشن ہوتا ہے، اگر ایک جگد دو ہیرے ہوں اور دوسری جگہ دک ہیرے ہوں تو یہ کثرت ندموم وقتیج نہیں، بلکہ ممدوح وقابلی تحسین ہے۔ ایک کارخانہ کی ایک سائز کی موم بتی میں جتنی روشنی ہوتی ہے، دومیں اس سے زائد، تین میں اس سے زائد ہوگی ۔ کوئی اہلی عقل اس کثرت کوموجپ ظلمت اور فتیج نہیں کہے گا۔ ایک پھول میں جتنی خوشبو ہے، متعدد پھولوں میں خوشبوز ائد ہی ہوگی، پھولوں کی کثرت سے سارا چمن بلکہ اس کا مول کئی مہک جائے گا۔

اییا ہی حال ان اکا براہل اللہ کا اور ان کی کثرت کا ہے کہ ان کی آراء کی کثرت ہے قلوب واذ ہان منور ومعطر ہوجا ئیس سے۔

زید کا بیر کہنا کہ'' ہر دائر ہ اور ہر طبقہ کی اکثریت کا یہی حال ہے کہ وہ فاسق و نافر مان ہوتے ہیں''زید کو الازم ہے کہ وہ اس پرنظرِ ثانی کرے اورغور سے سوچے کہ طبقہ محدثین کی اکثریت ایک حدیث کوسیح قرار دے تو

<sup>(</sup>١) (سورة الأنعام: ١١١)

كيااس كثرت رائع بروه سارے ذمائم، قبائح، رذائل چسپال كروے كا۔ استغفر الله العظيم۔

ای طرح طبقهٔ مجتهدین ،فقهاءاور دوسرےاہل علم واہل حق کے طبقات پرغور کرے۔ دینی مدارس میں جس قدراسا تذ ہ کرام درس حدیث دیتے ہیں ، خانقاہ میں زید کے کسی بزرگ مرشد کے تحت جولوگ تزکیهٔ باطن میں مشغول ہیں ان کی اکثریت کے متعلق وہ کیا الفاظ اختیار کرے گا؟

''فاسق'' کے معنی'' طاعت سے خارج ہونے والا' ۔ ابلیس کے متعلق ارشاد ہے: ﴿ کسان من البعن فسفست عن أمر ربه ﴾ (١) ۔ اہل کتاب نے انبیاء کود یکھا، ان کے معجزات کا مشاہدہ کیا، ان پرنازل شدہ کتابوں کو پڑھا پھر بھی اکثر ایمان نہیں لائے، ان کے اکثر کوفاسق کہا گیا۔

لعنت وغيره كے الفاظ ان كے لئے استعال كئے گئے:

ولكن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داؤد وعيسى بن مريم ....... ولكن كثيراً منهم فاسقون (٢)- (يا أهل الكتاب هل تنقمون منا ...... وأن أكثر كم الفاسقون (٣)- (ولو امن أهل الكتاب لكان خيراً لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم فاسقون (٤)-

<sup>(</sup>١) (سورة الكهف: ٥٠)

<sup>(</sup>٢) (سورة المائدة: ١٨)

<sup>(</sup>m) (سورة المائدة: 9a)

<sup>(</sup>٣) (**سورة آل عمران: ١ ١**)

<sup>(</sup>٥) (سورة اللم السجدة : ١٨)

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: ﴿قل هل يستوى الَّذين يعلمون والَّذين لايعلمون ﴾ (سورة الزمر: ٩)

<sup>(4)</sup> قال الله تعالى: ﴿قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمنت والنّور﴾ (سورة الرعد: ١٦) -

اور فاسق میں مساوات نہیں ، بلکہ صریح تقابل ہے ، پھر دونوں کے انجام کوالگ الگ بتایا گیا ہے :

﴿ أَما اللَّذِينَ امنوا وعملوا الصالحات، فلهم جنات المأوى نزلًا بما كانوا يعملون،

وأماالذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، الخ (١)\_

منافقين كم تعلق ارشاوي: ﴿إن المنافقين هم الفاسقون ﴾ النع (٢)-

امیدہے کہ فورکرنے سے بچھ میں آجائے گا کہ قرآنِ کریم میں ﴿ اُکشر هم فاسقون ﴾ کی خمیر کا مرجع و یہ استون ﴾ کی خمیر کا مرجع و پنی مدارس کے ارکانِ شوری نہیں ، اہلِ حق کی خانقا ہوں کے ذاکرین ، شاغلین نہیں ، اساتذ و حدیث وفقہ نہیں ، محدثین وفقہ اے ، مجہ تدین نہیں ۔ غرض کوئی بھی اصحابِ تقوی وخشیت اس کا مرجع نہیں۔

جوآیات مشرکین، کافرین، منافقین کے بارے میں نازل ہوئی تھیں، خوارج ان کومؤمنین پر چہپاں
کیا کرتے تھے، کے مافی صحیح البحاری (۳)۔ بیان کازیغ وضلال تھا، اللہ تعالی ہرشم کے زیغ وضلال سے
محفوظ رکھے۔ زیدکوچا میئے کہ اس ہے پورا پر ہیز وگریز کرے۔

الحاصل: دین مدارس سے متعلق جزئیات غیرمنصوص میں اختلاف آراء کے وقت مصالح مدرسہ کے

وقال الله تعالى: ﴿وما يستوى الأعمىٰ والبصير، والاالظلمٰتُ والا النّور، والا الظِّلُ والا الحرور﴾
 (سورة الفاطر: ١٩ - ٢١)

(١) (سورة آلم السجدة: ٢٠،١٩)

(٢) (سورة التوبة: ٢٧)

(٣) "باب قتال الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجّة عليهم، وقول الله ﴿ماكان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يُبيّن لهم مايتقون ﴿ وكان ابن عمر رضى الله تعالى عنها يراهم شرار خلق الله، وقال: إنهم انطلقوا إلى آياتٍ نزلت في الكفار، فجعلوها على المؤمنين". (صحيح البخاري، كتاب استتبابة المعاندين والمرتدين وقتالهم، باب قتال الخوارج والملحدين: ٢٣/٢، ١، قديمي)

(وراجع للتفصيل، فتح الباري كتاب استتابة المرتدين والمعاندين، باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم: ٢ / ١ - ٣٥٠ قديمي)

(وأيضاً عمدة القارى شرح البخارى، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين، باب قتل الخوارج والملحدين: ٨٣/٢٣، إدارة الطباعة المندية، بده ت، بیشِ نظرار کانِ شوریٰ کی اکثر رائے کوتر جیج دیے کڑمل کرنا انگریزوں کی پیروی نہیں ،شرک نہیں ، کفرنہیں بلکہ شرعا درست ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم ،۳/۲۵/۳/۲۵ ھ۔

# مدارس كانظام كيسا هونا جابيئ

سدوال[۷۵۲]: مدرسهاسلامیه کاشری نظم وضبط کیسا هو،اس کادستورانعمل کیسا هونا چاہئیے؟ نیز امامِ مسجد کوچھٹی مع تنخواہ و بلاتنخواہ کس قدر رہنی چاہیئے؟ فقط۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

دارالعلوم کا نظام چھیا ہواہے، اس کو منگا کر دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ اربابِ مدرسہ حدودِ شرع میں جو معاملہ طے کرلیں، درست ہے۔ امام سے بھی جو معاہدہ ہوجائے، حسب صوابد بیرومصالح درست ہے(۱)۔اس کا لخا کرلیا جائے کہ نہامام کونگی ہو، نہ نمازیوں کو، نہ مسجد غیر آباد ہو۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله ١٩٥/٣/٢٣ هـ

# ہے دین لوگوں کوور کنگ سمیٹی کاممبر بنانا

سسوال[۷۵۲۷]: کسی ادارہ کی ورکنگ تمینی میں ایسے افراد کارکھنا جوعلماء پرتنقید کرتے ہوں، کیسا ہے؟ ایسے افراد کارکھنا جوعلماء پرتنقید کرتے ہوں، کیسا ہے؟ ایسے افراد جن کی وضع قطع خلاف شرع ہو، صلوۃ وصوم کے پابند نہ ہوں، ان کوجلسِ شور کی میں رکھنا کیسا ہے؟ السے افراد جن کی وضع قطع خلاف شرع ہو، صلوۃ وصوم کے پابند نہ ہوں، ان کوجلسِ شور کی میں رکھنا کیسا ہے؟ السجواب حامداً ومصلیاً:

دین ادارہ کا ذمہ دار ایسے لوگوں کو بنایا جائے جوخود بھی دیندار ہوں اور دین کا جذبہ رکھتے ہوں ، باسلیقہ ہوں (۲) ، ورنہ نظام سجح نہیں رہے گا۔اور اہلِ علم کی جوتحقیر ہوگی اس کا سبب بڑی حد تک

(١) قبال الله تبيارك وتبعالى: ﴿ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ﴾ (سورة الأنفال: ١)

(٢) "قال في الإسعاف: ولا يولّي إلّا أمينٌ قادر بنفسه أو بنائبه؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية الخائن؛ لأنه يخلّ بالمقصود". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في شروط المتولى: ٣/٠٨٠، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٤٨/٥، رشيديه) ................. =

و ہی لوگ ہوں گے (۱) \_ فقط واللہ تعالیٰ اعلم \_

حرره العبدمحمودغفرليه، وارالعلوم و بو ، ند ـ

جب مدرسه کا دستورنه موتواس وقت کیا کیا جائے؟

سے وال [۷۵۲۸]: مدرسہ میں کسی تنام کا کوئی قانون نہیں ہے اور نہ کوئی دستور بناہوا ہے، ناظم جس وقت جو پچھ زبان سے نکال دے وہی دستور ہے، جب جا ہتا ہے بلااطلاع تنخواہ کاٹ لیتا ہے، بلاعذر مدرّسوں کو ملازمت سے الگ کردیتا ہے۔ اس کا یہ فعل کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اربابِ خیر واہلِ صلاح کی ایک سمیٹی بنالی جائے اور کسی باوجاہت اہلِ علم، اہل تقویٰ، تجربہ کارکو سر پرست تبحویز کرلیاجائے تا کہ حساب و کتاب درست رہے(۲)، ہرمد کا ببیداسی مدّ میں خرج ہو،اور کسی بڑے

= (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف: ٨/٢ مم، رشيديه) (1) "عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يحدث إذ جاء أعرابي، فقال: متى الساعة؟ قال: "إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة". قال كيف إضاعتها؟ قال: "إذا وسد الأمر إلى غير أهله، فانتظر الساعة". (مشكوة المصابيح، كتاب الفتن، باب أشراط الساعة، الفصا الأول، ص: ٢٩، قديمي)

"إذا وُسَد": اى أسند وفوض "الأمر" إلى غير أهله": أى ممن لم يوجد فيه شرائط الاستحقاق: كالنساء والصبيان، والجهلة، والفَسَقة، والبخيل، والجبان ........ وأرباب المناصب من التدريس، والفتوى والإمامة، والخطابة، وأمثال ذالك مما يتفاخر به الأقران". (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح، كتاب الفتن، باب أشراط الساعة (رقم الحديث: ٥٣٣٩): ٩ ٣٣٣٩، رشيديه) المصابيح، كتاب الفتن، باب أشراط الساعة (رقم الحديث: ٥٣٣٩): ٩ ٣٣٣٨، رشيديه) (لا أمين قادر بنفسه، أو بنائبه". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في شروط المتولى: ٣٨٠/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٤٨/٥، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف: ٣٠٨/٠، رشيديه) مدرسه کا دستورسامنے رکھ کر (مثلاً: دارالعلوم دیوبند کا)اس مدرسه کے مناسب دستور بنالیا جائے تا کہ بےراہ روی نہ ہونے پائے اورلوگوں کو بیاعتراض و بدگمانی کا موقع نہ ملے۔

مسجد کا روپیه مدرسه میں اور مدرسه کا روپیه مسجد میں صَرف کرنا جائز نہیں (۱) ایسا کرنے سے ضان لازم ہوگا۔زکوۃ کا پیسہ بے کل صَرف کرنے سے زکوۃ اوانہیں ہوگی اور صان لازم ہوگا (۲)۔مدرسہ ومسجد کا پیسہ امانت ہے،اس کوتا جروں کودینا کہ وہ اپنے کام یں خرج لیس، پھروفت پردے دیں، درست نہیں (۳)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۴/۵/۹۲/۵ هه

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۱۵/۵/۵ صه

ادارہ کومخالف گروپ کی تباہی سے بچانے کے لئے کیاصورت اختیار کی جائے؟

سے وال [۹ ۲۵]: ایک شخص ایک ادارہ کا سربراہ ہے، عالم بھی ہے، پچھروز سے اس میں انا نیت آگئ ہے، نوجوان لڑکیوں کو بے پردہ تعلیم دلاتا ہے، چونکہ سمیٹی میں اس کی اکثریت ہے، اس لئے اس کوالگ کرنا بھی دشوار ہے۔ اس ادارہ کے استاذ بھی تنگ آ کر چلے گئے ہیں اور نئے استاذ آ گئے۔ دو پارٹیاں ہیں، دونوں بھی دشوار ہے۔ اس ادارہ کے استاذ بھی تنگ آ کر چلے گئے ہیں اور نئے استاذ آ گئے۔ دو پارٹیاں ہیں، دونوں

(۱) "المفاضل من وقف المسجد هل يصرف إلى الفقراء؟ قيل: لا يصرف، وإنه صحيح، ولكن يشترى به مستخلاً للمسجد ........ سئل القاضى شمس الإسلام محمد الأزوجندى رحمه الله تعالى عن أهل المسجد تصرفوا في أوقاف المسجد يعنى آجروا المستغل، وله متول، قال: لا يصح تصرفهم". (الفتاوى المالمكيرية، كتاب الوقف، الفصل الثاني في الوقف على المسجد وتصرف القيم: ٣١٣/٢، وشيديه) (٢) "ولو خلط زكاة موكليه، ضمن" (الدرالمختار). "وهنا الوكيل إنما يستفيد التصرف من المؤكل، وقد أمره بالدفع إلى فلان، فلا يملك الدفع إلى غيره". (ردالمحتار، كتاب الزكوة: ٢١٩/٢، سعيد) (وكذا في فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف: ٣/٩ ٩ ٢، وشيديه) (٣) "رجل جمع مالاً من الناس لينفقه في بناء المسجد، وانفق من تلك الدراهم في حاجة نفسه، ثم رد بدلها في نفقة المسجد، لا يسعه أن يفعل ذلك. وإذا فعل إن كان يعرف صاحب المال ردّعليه الضمان، أو يسأله ليأذن له بإنفاق الضمان في المسجد". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجد". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجد". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً أو خاناً أو سقاية أو مقبرةً: ٣/٩ ٢٩ ، وشيديه)

میں شدید اختلاف ہے۔ اس مخص نے مخالف پارٹی کو پریشان کرنے کے لئے پولیس میں رپورٹ اور مقدمہ بازی شروع کردی ہے۔ اسپنے اثر ورسوخ کو استعال کر کے لوگوں کو دباتا ہے، بعض کی آبروریزی کرتا ہے۔ پولیس اور غنڈوں کوروبیہ کھلاتا ہے اور خود بھی ابک ہزارروپیہ ماہانہ ہڑپ کررہا ہے۔

## الجواب حامداًومصلياً:

جوچیز حرام اورمعصیت ہے، وہ سربراہ کے حق میں بھی حرام ومعصیت ہے، کا اکنوں جمبروں عوام کے حق میں بھی حرام ومعصیت ہے، کا اکنوں جمبروں عوام کے حق میں بھی حرام ہے گراس کے لئے غلط طریقہ اختیار نہ کی فرمہ داری ہے، مگراس کے لئے غلط طریقہ اختیار نہ کیا جائے (۲)۔ تنازع اور تقابل کے وقت ہر فریق اپنے کوحق پر سمجھتا ہے، مخلص و ہمد، داسلام اررا دارے کا

(۱) "عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن قريشاً أهمهم شان المرأة المخزومية التى سرقت، فقالوا: من يحترئ عليه إلا أسامة حبّ رسول الله يكلم فيها رسول الله تعالى عليه وسلم؟ فقالوا: من يجترئ عليه وسلم: "أتشفع فى حد صلى الله تعالى عليه وسلم: "أتشفع فى حد من حدود الله". ثم قام فاختطب فقال: "أيها الناس! إنما أهلك الذين قبلكم، إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدود، وأيم الله! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطعت يدها". (الصحيح لمسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهى عن الشفاعة: ٢٣/٢، قديمى)

(٢) قال الله تبارك وتعالى: ﴿ و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم ﴾ (سورة الأنفال: ٣٦)

قال العلامة السيد محمود الآلوسي رحمه الله تعالى: "واستدل بآلاية على أن الطاعة إذا أدت الى معصية راجحة، وجب تركها، فإن ما يؤدى إلى الشر شرّ". (روح المعانى: ٢٥٢/٤، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"وكل ما أدى إلى ما لا يجوز، لا يجوز ". (الدرالمختار: ٢/٠ ٣١، كتاب الحظر والإباحة، من في اللبس، سعيد)

خیرخواہ قرار دیتا ہے، دوسرے فریق کو ناحق، غیرمخلص، اسلام ہے بے تعلق، خود غرض قرار دیتا ہے، اس کئے دونوں فریق مل کرکسی کو ثالث تبحویز کرلیں اور اس کے فیصلہ پر آ مادہ ہوجا نمیں (۱)، پھروہ سب کے بیان لے کر حالات کی تحقیق کر کے جو پچھ فیصلہ کردے اس کو قبول کرلیں، خواہ سربراہ کے موافق ہویا مخالف۔ اس طرح انشاء اللہ تعالیٰ نزاع ختم ہوجائے گا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

وقت ضرورت خرج نه کرنا بھی خیانت ہے

سوال[• 20۳]: مدرسهاسلامیه کی رقم مبلغ • ۴۰/روپے ہے،اور بیروپے مدرسه کے صدر پرہے،وہ مدرسه کا روپیئی نہ تو مدرسه میں لگاتے ہیں اور نہ طلب کرنے پر دیتے ہیں، پھھلوگ اس کے گروپ کے ہیں،اس کو صدر رکھنا جا ہتے ہیں۔اس کوصدر رکھا جائے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر مدرسہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے،اس کے باوجود بیرقم وہ مدرسہ میں نہیں ویتا، نہ خود ضرورت پوری کرتا،جس سے انداز ہ ہوتا ہے کہاس کا روپیدا ہے کام میں صَر ف کرئیا،تو مدرسہ کے ممبر و بااثر لوگ مطالبہ

"ووسيلة الحرام حرام". (مرقاة شرح المشكوة: ٢/٢ ١ ، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل الأول، (رقم الحديث: ٢٤٢٣)، رشيديه)

(١) قبال الله تبيارك و تبعالي: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حَكَماً من أهله وحكماً من أهلها﴾. (سورة النساء : ٣٥)

. "حكما رجلاً معلوماً، فحكم بينهما ببينة أو إقرار أو نكول و رضيا بحكمه، صح". (الدرالمختار، كتاب القضاء، باب التحكيم: ٣٢٨/٥، سعيد)

"وإذا حكم رجلان رجلا فحكم بينهما ورضيا بحكمه جاز؛ لأن لهما ولاية على أنفسهما، فصح تحكيمهما وينفد حكمه عليهما". (الهداية، كتاب القضاء، باب التحكيم: ١٣٣/٣ ، شركة علميه ملتان) (وكذا في شرح المجلة لسليم رستم باز: ١٩٣/٢ ، (رقم المادة: ١٨٣١)، الباب الرابع في المسائل المتعلقة بالتحكيم، مكتبه حنفيه كوئته)

کریں۔اگر خدانخواستہ خیانت ثابت ہوجائے تو اس کوصدارت سے الگ کردیں(۱) اور رقم وصول کر کے کسی دیارہ کا اور رقم وصول کر کے کسی دیارہ فرمددار بنا کیں۔

حن العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند،۹۲/۳/۲ ههـ

غبن کے اتہام پرحساب دینا

سوال[ ۱ ۲۵۳]: ایک ندہبی ادارہ کے صدر دسیکرٹری پرعام معاونین ادارہ ودیگر مسلمانوں کوغین کا شبہ ہوا، لوگوں نے آمدوخرج کی رپورٹ طلب کی ،صدر حساب دینے سے کتر ارہے ہیں اور کہتے ہیں ( که ) ادارہ کی تفکیل میں میری ذاتی کوششوں کا نتیجہ ہے، مجھ سے کوئی حساب نہیں بے سکتا۔ جس سے ارگوں کوغین کا یقین ہوگیا۔ کیاا یسے ادارے سے تعلقات ختم کر لیناموجپ گناہ ہے؟ اور صدر ندکور کا جواب اطمینان بخش وصح ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

صدر ،سیکرٹری کا دعویٰ مذکورہ تھے نہیں ہے ، وہ تحض وکیل ہیں ، ما لک نہیں (۲)۔انہیں حساب دینے ہے گریز نہیں کرنا جا ہے ، خاص کر جب کہان پرغبن کا شبہ کیا جار ہاہے (۳)۔ان کولا زم ہے کہ ذ مہداران وممبران

(١) "وينزع وجوباً لو الواقف -فغيره بالأولى - غير مأمون أو عاجزاً أو ظهر به فسق". (الدرالمختار). "مقتضاه إثم القاضي بتركه والإثم بتولية الخائن، ولا شك فيه، بحر. لكن ذكر في البحر أيضاً عن الخصاف أن له عزله أو إدخال غيره معه". (ودالمحتار، كتاب الوقف: ٣٨٠/٣، سعيد)

"الشالث: إذا ظهرت خيانته، فإن القاضي يعزله وينصب أميناً". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ١/٥ ٩ ٩، رسيديه)

(وكنذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف: ١٣/٢، رشيديه)

(٢) "فياذا تـم ولـزم، لايـملک ولايملک ولايعار ولا يرهن". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥١/٣، ٣٥٢، سعيد)

"زعن هذا أفتى فى الحامدية: بأنه ليس للمتولى التصرف فى أمور الوقف بدون إذن المشرف". (ردالمختار، كتاب الوقف، مطلب: ليس للمشرف التصرف: ٣٥٨/٣، سعيد)
(٣) "لاتلزم المحاسبة فى كل عام، ويكتفى القاضى منه بالإجمال لو معروفاً بالأمانة. ولو متهماً، يجبره

وغیرہ کوحیاب دکھلا کرمطمئن کردیں اور بدگانیوں اور تہمتوں کو دور کر کے اپنی پوزیشن صاف کرلیں (۱)۔اگر کوئی رقم بے احتیاطی یا غلط نہی ہے بے موقع خرچ ہوگئ ہے تواس کا انتظام کریں۔اگر بدگمانی عام ہوگئ ہے تو حساب لکھے کرشائع کردیں کہ مسلمانوں کی زبانیں طعن وشنیج سے محفوظ رہیں اور اس مقصد کے لئے حسن تدبیر اور فہمائش سے کام لے کران پراخلاقی زور بھی ڈالا جائے اورا دارہ سے تعلقات ختم نہ کئے جائیں۔
ماہ مح عفرہ میں المعلم میں کو تہم کرنا بھی معصیت ہے (۲)۔واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۱۹/۴/۸۸ ههه

مدرسه عربیه کی مخالفت اور دیگر خیانتول کے سبب قوم کے امام پراشکالات سے وال[۷۳۲] : جناب مفتی صاحب! ہماری پونڈا کے مسلمانوں کی ایک جماعت ہے ،جو کہ مجد کا

= على التعين شيئاً فشيئاً، ولا يحبسه بل يهدده، ولواتهمه يحلفه". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٨٨/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: 4/۵ • ٧، رشيديه)

(۱) "اتقوا مواضع التهم": ذكره في الإحياء. وقال العراقي في تخريج أحاديثه: لم أجد له أصلاً، لكنه بمعنى قول عمر: "من سلك مسالك الظن، اتهم". ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق: "من أقام نفسه مقام التهم، فلا يلومن من أساء الظن به". وروى الخطيب في المتفق والمفترق عن سعيد بن المسيب قال: وضع عمر بن الخطاب ثماني عشرة كلمة .......... "ومن عرض نفسه للتهمة، فلا يلومن من أساء به الظن". (كشف الخفاء، الهمزة مع التاء المثناة، (رقم الحديث: ٨٨): ١/٥٩، دارإحياء التراث العربي بيروت)

(٢) قال الله تبارك وتعالى: ﴿يأيُّها الذين امنوا اجتنبوا كثيراً من الظنّ، إن بعض الظن إثم﴾ (سورة الحجرات: ١٢)

"يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن كثير من الظن وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والمناس في غير محله؛ لأن بعض ذلك يكون إثماً محضاً، فليجتنب كثير منه ........ وقال مالك: عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إياكم والنظن، فإن النظن أكذب الحديث". (تفسير ابن كثير، (سورة الحجرات: ١٢/٣؛ ١١) :٣/٢ ا٢، سهيل أكيدُمى، لاهور)

انظام کرتی ہے اور توم کی نہ ہبی ضرور مات کی تھرانی کرتی ہے۔ بیادارہ پیچھلے تمیں سال سے قاضی محم مصطفیٰ کی تخرانی میں کام کرر ہاتھا، مولا نا ہونے کی وجہ سے ان پر پورااعتماد تھا اور ان کا عہدہ بغیر جھڑ سے کے رہا، انہوں نے جماعت کی بھی میڈنگ طلب نہیں کی اور نہ ہی بھی حساب داخل کیا، بعض اوقات اہم انتظامی معاملات میں پچھ حضرات سے مشورہ کیا ہے۔

انہوں نے بھی قوم کوکوئی نہ ہی منفعت پہو نچانے کی کوشش نہیں کی ، بلکہ ان کا رجمان گور نمنٹ کی ملازمت کی طرف ہو گیا اور سلم قوم کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے شعبۂ تعلیم میں ایک جگہل گئی ، یہ بہت اچھی شخواہ کی جگہ ہے۔ وہ قوم کی خدمت کی طرف کم توجہ زیتے ہیں ، اس سے تنگ آگر جماعت کے نوجوان اور باعزت ممبران نے ایک عربی مدرسہ شروع کیا ، کیونکہ ہمارے بچوں کے لئے ایسی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ مذکورہ مولانا نے اس مدرسہ کی مخالفت کی ، کیونکہ ان کے خیال میں اگر دوسروں نے عربی پڑھ لی تو ان کی اہمیت کم ہوجائے گی۔

وعوت نامہ کے باوجود انہوں افتتا جہ میٹنگ میں شرکت نہیں کی اور نہ کوئی پیغام بھیجا، بلکہ اس مدرسہ کے خلاف پرو پیگنڈ اشروع کیا۔ اب یہ مدرسہ گذشتہ کا ماہ سے چل رہا ہے اور اس وقت ۱۲ طلبہ زیر تعلیم ہیں۔

اس نیک کام کو برداشت نہ کرتے ہوئے مولا ناصاحب نے ایک عربی مدرسہ کے لئے چندہ شروع کردیا، جب جماعت کے زبن میں یہ بات آئی تو ان سے معلوم کیا گیا کہ آپ کس کے حق میں چندہ جمع کررہے ہیں، کیا جماعت نے آپ کومقا بلہ پرمدرسہ قائم کرنے کے لئے کوئی اختیار دیا ہے؟ جواب و بینے کے بجائے انہوں نے جماعت نے آپ کومقا بلہ پرمدرسہ قائم کرنے کے لئے کوئی اختیار دیا ہے؟ جواب و بینے کے بجائے انہوں نے ڈوانا و میکا ناشرع کردیا۔

باوثوق ذرائع سے بیمعلوم ہوا کہ انہوں نے ہزار ہارہ پیمسلم تو م سے بغیر جماعت کے اختیارہ سے ہوئے جمع کیا ہے۔ پہلے انہوں نے چندہ جمع کرنے سے انکار کیا ہمین جب ان کے سامنے رسیدات پیش کیس تو انہوں نے کہا کہ چندسال قبل جماعت نے چندہ جمع کرنے کے لئے اختیارہ یا تھا۔ اپنے دعویٰ کی تصدیق کے لئے انہوں نے ایک میٹنگ بلائی اور اپنے ہم خیال ۲/مبران کے دستخط کرائے جب کہ میٹنگ کے ممبر ۲۰۰/ بیں ۔ جب ان سے درخواست کی گئی کہ وہ جماعت کی میٹنگ میں تشریف لائیں اور بیان دیں ، نیکن وہ تشریف نہیں لائے۔

اب جماعت نے بالا تفاق ان کوصدارت سے علیحدہ کردیا اس کے رقیمل میں انہوں نے سے منتخب صدر کو ایک نوٹس بھیجا ہے کہ ان کو ان کے عہدہ سے کوئی علیحدہ نہیں کرسکتا ہے، کیونکہ ان کا تعلق ایک معزز خاندان سے ہے جود وسرے مسلمانوں پر فوقیت رکھتا ہے جو کہ غریب اور جاہل ہے۔ اپنے زمانۂ صدارت میں ایک پیشِ امام کے خاندان کو مسجد کے اصاطبیس رہنے کی اجازت وے وی تھی ، اس کے خاندان کی عورتیں مسجد کی تمام چیز ول کو استعال کرتی ہیں ، جب ان سے دریا فت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں عالم ہوں اور تم سے بہتر جانتا ہوں۔

ندکورہ بالامولا ناصاحب کہتے ہیں کہ معجداوراس کی متعلقہ جائیداوان کی اوران کے خاندان کی ہے، جس وفت سے ان کے خسر نے وقف کی الیکن معجد کی تعمیر توم کے ممبران کے عطیہ سے تیار ہوئی اوران کے خسر کو کچھر تم اوا کی گئی ہے، حالانکہ دستاو پر پر دستخط بحیثیت وقف کے کئے گئے ہیں۔ مولا نانے چندہ اکھٹا کر کے مسجد میں پچھر تم میات کی ہیں، مگراس کا کوئی حساب کتاب ہیں ویا ہے۔ جب شہادت کی گئی تو معلوم ہوا کہ انہوں نے میں پچھر میمات کی ہیں، مگراس کا کوئی حساب کتاب ہیں ویا ہے۔ جب شہادت کی گئی تو معلوم ہوا کہ انہوں نے رقم کانا جائز استعال کیا ہے۔ مولانا کو دمدا ورمختلف امراض ہیں، وہ کسی کو بحیثیت نمائندہ امام بنادیتے ہیں۔

ان مولانا صاحب کا ایک بھائی شہرکا ایک بدمعاش ہے، اس نے بہت سے پتیم بچوں کا مال ہضم کرلیا ہے اور جیل میں بھی گیا ہے، لیکن ہارے مولانا صاحب اس کے ساتھ قیام کرتے ہیں اور بھائی کے گندے کا م میں شریک ہیں۔ تمام لوگوں میں میصرف ایک مولانا ہیں جنہوں نے پُر تگائی حکومت کے دور میں درخواست دی کدآ غاخان کے حقوق ان کو دے دیئے جا کیں تا کہ پوری مسلم قوم کے کام انجام دے سکیں۔ اس طرح سے وہ پنجمبری کا دعوی مسلمانوں میں کرنا چا ہے تھے جو کہ شرک ہے۔ تمام مسلمانوں نے اس کی مخالفت پوری مستعدی

ہماری جماعت کے ممبراس بات پر غور کررہے ہیں کہ مندرجہ بالا کاموں کی وجہ سے ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں، اور ذمہ داران کی معرفت ان سے کہلایا گیا کہ حسابات وغیرہ وے دیں اور باعزت طریقہ سے اس عہدہ سے سبکدوش ہوجا کیں ۔ہم ممبر نہیں چاہتے کہ مولانا کو مصیبت میں اگر فقار کرا کیں الیکن اگروہ سخت رہے تو قوم کے مفاد کو نظرانداز کر کے ایک شخص کی عزیت نہیں بچائی جاسکتی۔ اس لئے آپ سے درخواست سخت رہے تو قوم کے مفاد کو نظرانداز کر کے ایک شخص کی عزیت نہیں بچائی جاسکتی۔ اس لئے آپ سے درخواست سے کہ ہمیں بتایا جائے کہ اگر ہم ان کی امامت برواشت کریں تو کیا ان کی امامت جائز ہے اور ہمیں ان کے

خلاف كارروائى كرنى چاہيے يانہيں؟ برائے مهر بانى جارے اس مسئلہ كوبذر بعیفتو كاحل كرد يجئے۔ الجواب حامداً ومصلياً:

وقف کا انظام وحساب رکھنا ضروری ہے، دیا نت داراور نتظم آدمی وقف کا متولی ہوسکتا ہے، اور رہ سکتا ہے (ا)، جس متولی کے متعلق خیانت ثابت ہوجائے وہ اس قابل ہے کہ اس کوعہد ہ تولیت سے الگ کرویا جائے (۲)۔ دینی تعلیم کے لئے مدرسہ ہونا بہت ضروری ہے، اس کی مخالفت کرنا ہر گرنے جائز نہیں۔ مولا ناصا حب اپنی رَوش پرنظر ثانی کرلیس اور جوشکایات ان سے بیں ان کی اصلاح کرلیس۔ معجد ومدرسہ کا شریعت کے مطابق انتظام اور حساب صاف رکھیں۔ اگر ایسی چیزوں سے پر ہیز کریں جن سے ان کی حیثیت شرعا مجروح ہوتی ہوتو ان کو برقر اررکھا جائے (۳)، ورنہ پھر لامحالہ کا مصبح رُنے پر چلانے کے لئے دوسرے لائق آدمی کا انتظام ناگزیر ہوگا (۳)۔ ونظ واللہ اعلم بالصواب۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۹۰/۲/۲۳ هـ الجواب سيح : بنده نظام الدين غفرله، دارالعلوم ديوبند

(١) "قال في الإسعاف؛ ولا يبولني إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر". (ردالمحتار، كتب الوقف، مطلب في شروط المتولى: ٣٨٠/٣، سعيد)

(٢) "وينتُّزع وجوباً لو الواقف ........ غير مامون أو عاجزاً أو ظهر به فسق". (الدرالمختار). "مقتضاه إثم بتركه والإثم بتولية الخائن، ولاشك، بحر. وذكر في البحر أيضاً عن الخصاف أن له عزله أو إدخال غيره معه ...... وفيه: ولا يولي إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية الخائن؛ لأنه يخل بالمقصود". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: يأثم بتولية الخائن: ٣/٠/٣، سعيد) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣/٥/٥، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم: ٨/٢٠٣٠، رشيديه) (٣) "وكذا لو أخرجه لفسق وخيانة فبعد مدّةٍ تاب إلى الله وأقام بينةً أنه صار أهلاً لذلك، فإنه يعيده". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس: ٢/٢٣م، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٨٠/٣، سعيد)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، الفصل الأول في المتولى: ٢٣٢/٦، مصطفىٰ البابي الحلبي مصر) (٣) (راجع رقم الحاشية: ٢) مهتهم مدرسها ورملاز مین کو بلا وجه معزول کرنا ، برطر فی کے مہینہ کی تنخواہ کا استحقاق

سب وال [ ۲۵۳۳] : ایک پرانے مدرسہ میں نئی کمیٹی کے برسرا قد ارآتے ہی پہلی میٹنگ میں مدرسہ میں تقریباً تمیں برس پرانے انتہائی صادق ،امات دار ، دیانت دار مہتم کو کسی خامی و غلطی بتائے و ثابت کے بغیر معزول کردیا گیا۔ نئی کمیٹی کی ماتحتی میں مدرسہ کے پرانے مدرسین حسب سابق کام کرتے رہے ، معمول کے مطابق ششماہی سالاند امتحانات ہوئے۔ امتحان سالانہ کے بعد حسب معمول مدرسہ میں تعطیل ہوگئی کہ اچا تک میں مرسین کو جن کی تعداد تو ہے ۔ مدرسہ کا رمضان المبارک کو مدرسہ کے نئے مہتم کی طرف سے پرانے تمام مدرسین کو جن کی تعداد تو ہے - مدرسہ کے معطل کا نوٹس ملتے وقت رمضان سمیت مدرسین کی چارچار ما ، کی تخواہ مدرسہ کے ذمہ باتی تھیں ، وسطِ رمضان میں تین ماہ کی تخواہ یں مدرسین کول گئیں ،گر رمضان کی تخواہ دینے سے صاف انکار کردیا گیا۔

اب دریافت طلب امریه ہے کہ اس طرح بلاقصور تمیں سالہ ناظم کومعزول کردینا ازروئے شرع کیسا ہے؟ مذکورہ بالا حالات میں مدرسین رمضان کی تنخوا ہیں یانہیں؟ اور نئے ناظم کا مدرسین کی تنخوا ہیں رمضان کی روک لینا از روئے شرع کیسا ہے؟

محد نیازالدین ، پیش امام جامع مسجد چمپانگر ، بھاگل پور (بہار )۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جب كه ناظم اور مدرسين صحيح طريقے پرحب ضوابطِ مدرسه پابندى كے كام كررہے ہوں تو بلا وجدان كو منزول يا معطل كرنے كاحق نہيں ، نة تخواه روكئے كاحق ہے، هكذا يفهم مما في ر دالمحتار ، ص: ٣٨٦، تحت مصلب: لا يصبح عزل صاحب وظيفة ولا جنحة (١) - پورى بات جب معلوم ہوگى كرفريقِ ثانى كا

(۱) "قال في البحر: واستفيد من عدم صحة عزل الناظر بلا جنحة عدمُها لصاحب وظيفة في وقف بغير حدة وعدم أهلية حصوصا إن كان المقرر عن مدرسٍ أهل، فإن الأهل لم ينعزل، وصوح البزازي في الصلح". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: لايصح عزل صاحب وظيفة بلا جنحة: ٣٨٢/٣، سعيد) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف. ١٩١٥، وشيديه)

(وكذا في فتح القدير ، كتاب الوقف ، ٢ ٣٢١ ، مصطفى البابي الحلبي مصر)

بیان بھی سامنے آئے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ١٠/١١/١٩ هـ\_

ناظم مدرسه كاما تحت مدرسين عص باز برس كرنا

سے وال [۷۵۳۴]: مدرسہ کے ناظم صاحب کا اپنے ماتحت مدرسین کے لئے تھم یہ ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لئے تھم میہ ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لے تو ناظم صاحب کو میں حصہ نہ لیں ۔ تو اگر کوئی مدرس یا صدر مدرس اس کے خلاف کرے اور سیاست میں حصہ لے تو ناظم صاحب کو باز پُرس کاحق ہوگا یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

الیی صورت میں ناظم صاحب کو باز پرس کرنے کاحق حاصل ہے، کہاس نے خلا فیوعہد کیوں کیا (ا)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند

(١) قال الله تبارك وتعالى: ﴿وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا ﴾ (سورة الإسراء: ٣٣)

"عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: قلّما خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا قال: "لاإيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لاعهد له". رواه البيهقى". (مشكوة المصابيح، كتاب الإيمان، الفصل الثاني، ص: 10، قديمي)

(وكذا في مسند أحمد : ٢٥/٣، (رقم الحديث: ٢٤٨٧ )، دارإحياء التراث العربي، بيروت)

مہتم اور منتظم کواس بات کاحق حاصل ہے کہ وہ اس قتم کی شرائط اپنے مدرسین کے لئے مقرراوروش کریں، کیونکہ شریعتِ مطہرہ میں ایسے نظائر موجود ہیں جن میں حاکم کا اپنے محکوم کے لئے ایسی شرائط مقرر کرنامصرت ہے:

"عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: أنه كان إذا بعث عمّاله، شرط عليهم أن لا تركبوا برزّونا، ولا تأكلوانقيًّا، ولا تلبسوا رقيقاً، ولا تغلقوا أبوابكم دون حوائج الناس، فإن فعلتم شيئاً من ذلك فقد حلت بكم العقوبة، ثم يشيّعُهم". (مشكوة المصابيح، كتاب الإمارة والقضاء، باب ماعلى الولاة من التسير، الفصل الثالث، ص: ٣٢٣، قديمى)

اس طرح قوانین اور قواعد کے تحت فرائض منصبیہ کو پورانہ کرنے کی صورت میں بھی حاکم کو باز پرس کاحق حاصل ہے، جب کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مکنہ کوتا ہی عمل کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ نعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ 'اگر = مہتم کا ملازم کوا جازت سے چندہ کے سفر گافکٹ بنوانے کے بعدرو کنا

سے وال [2003]: زید مدر کی مدرستدینیه بیارتھا،آب وہواکی تبدیلی کی غرض ہے بسلسلۂ چندہ مدرسہ سے بعنی منجانب مدرسہ باغونوالی سفر کرنا چاہتا تھا، مہتم مدرسہ سے ذکر کرنے پر زبانی اجازت دے دی، اور زید نے مہتم مدرسہ نے سفر سے بسلسلۂ چندہ انکار کریا اور رخصت دینے کا وعدہ کرلیا ہے۔ زید نے سفر کے روز سے تقریباً ایک ہفتہ بل رخصت کی درخواست دے دی مہتم نے مدرسہ سے سفر کے روزعین وقت پر رخصت دینے سے انکار کردیا۔

اگرایی صورت میں زید نے اپنے ذاتی صرفہ سے سفر کرلیا تو زید شرعاً مجرم ثابت ? مگایانہیں؟ نیزمہتم صاحب کا بعد وعدہ کے عین وقت پرانکار کرنا جرم ہے یانہیں؟ نیز صورتِ بالا میں زید کو برخاست کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟

### ضابطة مدرسه

ا-طلباء ہوں یا مدرس تجریری رخصت لینا ضروری ہے،اس کےخلاف کرنے پر تدارک کیا جائےگا۔
۲- باستثناء رخصت اتفاقیہ ایک ماہ بیشتر درخواست دینا ضروری ہے، قانون غیر
معمول بہاہے، زید بلکہ جملہ ملاز مین حتی کہ محررقانون سے دفت سفر تک نادا قف ہیں۔
الجواب حامداً ومصلیاً:

مدرس کو لازمت کا معاملہ کرتے وقت مدرسہ کے کم از کم ان ضوابط کا معلوم کرنا ضروری ہے،جن کی

= میں نیک کام کروں تو میری اتباع کرواور اگر برا کام ہوتو میری اصلاح کرو' جب کہ حاکم اپنی اصلاح کے لئے رعایا ہے اپنی اصلاح کی التجا کرتا ہوتو ای طرح حاکم کوبھی حق ہے کہا ہے ماتحت کی اصلاح کرے:

"وروى انه قال يوماً على المنبر: يامعاشر المسلمين! ماذا تقولون: لوملت برأسى إلى الدنيا كذا -وميّل رأسه فقام إليه رجل فاستلّ سيفه، وقال: أجل كنا نقول بالسيف كذا -وأشار إلى قطعه فقال: إباى تعنى بقولك؟ قال: نعم إياك أعنى بقولى، فنهره عمر ثلثاً وهو ينهر عمر، فقال عمر: رحمك الله، الحمد لله الذي جعل في رعيتي من إذا تعوّجت قوّمني". (إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء الفصل الثاني في جنس من مقامات اليقين الخ، ص: ٥٥ ا، سهيل اكيدهي لاهور)

پابندی اس کے ذمہ لازم ہے، یا جن کے تحت اس کومراعا ۃ دی جاسکتی ہے، ضوابطِ مدرسہ سے ناواقف رہنا ہوی کوتا ہی ہے۔ ذمہ دارانِ مدرسہ (مہتم وغیرہ) کوبھی لازم ہے کہ مدرس ملازم کوضوابط سے آگاہ کر دیا کریں، تاکہ نظم میں خلل پیدا نہ ہو۔ بعض مدارس میں زبانی اجازت لینا بھی کافی ہوتا ہے، پھر رجٹر میں اندراج ہوتا ہے اور زبانی انکار بھی کافی ہوتا ہے، پھر رجٹر میں اندراج ہوتا ہے اور زبانی انکار بھی کافی ہوتا ہے، اگر وہاں کا معمول یہی ہے توبیا جازت کافی تھی (۱)۔ اورا گرمصالح مدرسہ کے پیش نظر سفر سے مہتم صاحب نے منع کر دیا تو یہ منع بھی تھے ہے، البتہ تکٹ کی واپسی میں جو پیسہ خرج ہوں وہ مہتم صاحب دے دیں (۲)۔

پھرحب وعدہ سفر کی رخصت دینامہتم صاحب کے ذمہ تھا، کین اگرعین وقت پر مانع قوی پیش آنے کی وجہ سے رخصت نہیں دی تو وہ وعدہ خلافی کے مجرم نہیں (۳) اور اس سفر کے کام کا معاوضہ پانے کا بھی حق

(۱) اس لئے کہ امور غیر منصوصہ میں عرف کا عتبار ہوگا:

"ومناليم ينبص عليبه، حيمل عبلني العرف". (ردالمحتبار، كتباب البيوع، بناب البربيا: ١٧٢/٥ ،سعيد)

(وكذا في الأشياه والنظائر، الفن الأول، (رقم القاعدة: ٢٢٨) : ١ / ٢٩ ١، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في قواعد الفقه، (رقم القاعدة: ١٨٥)، ص: ٩٢، الصدف يبلشوز كراچي)

(٢)واضح رہے کہ ندکورہ صورت میں مدرس وکیل اور سفیر ہے مہتم مؤکل ہے اور وکیل کی آید ورفت کاخر چے موکل کے ذیمہوگا:

· "إذا اشترطـت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل، استحق الأجرة. إطلاقه يدل على أنه لافرق فيما

إذا وقّت وقتاً معلوماً لإيفاء الوكالة، أولا". شرح المجلة، (رقم المادة: ١٣٦٤): ٩/٣)، مكتبه حنفيه)

(وكذا في الفقه الإسلامي، كتاب الوكالة، البحث الأول في تعريف الوكالة: ٥٨/٥٠، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي الكاملية، كتاب الوكالة، ص: ١٣١، مكتبه حقانيه پشاور)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٥٤٢/٣، ٥٥٣، سعيد)

(٣) "عن زيد بن ارقم رضى الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له، فلم يف ولم يجئ للميعاد، فلا إثم عليه". رواه أبو داؤد". (مشكوة المصابيح، كتاب الأدب، باب الوعد، الفصل الثاني، ص: ٢ ا ٣، قديمي)

(وتفصيله في موقاة المفاتيح، باب الوعد، الفصل الثاني، (رقم الحديث: ١٨٨٨): ١٥/٨، رشيديه) (وكذا في الأشباه والنظائر، كتاب الحظر والإباحة: ٢٣٦/٣، إدارة القرآن كراچي) نہیں، لیکن اگراپنی ذاتی ضرورت سے رخصت لے کرسفر کرے اور مدرسہ کے لئے چندہ بھی لاکر وے اور اس کا معاوضہ طلب نہ کرے تو یہ مدرسہ کے ساتھ خیرخواہی ہے جو کہ موجب اجر ہے۔ ہاں! اس میں بھی کوئی مفسدہ ہو تو بچنالازم ہے۔

مدرسه کے خیرخواہ کامعمولی بے عنوانی کی وجہ سے الگ کردیناغلط ہے، پھراچھا آ دمی میسز نہیں ہوتا، کیکن جس کی ذات سے فتنہ پیدا ہوتا ہو، بعد تحقیق اس کوالگ کردینالازم ہے، ذاتی تعلقات کی بنا پرایسے آ دمی کو مدرسه میں رکھنا خیانت ہے (۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ میں رکھنا خیانت ہے (۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۸/۵/۸ ھے۔

دینی مدارس کی مثال صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اور تا بعین کے دور میں

سے وال [۷۵۳]: فی زمانناہ ار سے ملک میں بہتیرے دینی مدارس قائم ہیں جن میں تعلیم کے ساتھ طلبہ کے طعام و قیام کا بھی بندوبست ہے، آمدنی کے تمام ذرائع عام طور پرعوام کے چندے، زکوۃ وصدقات ہیں۔ کیا یہ جائز ہے؟ کیا اس کی مثال صحابہ اور تابعین رضوان الله علیہم اجمعین کے زمانہ سے ملتی ہے۔ اگر نہیں تو پھر جواب کی کیا صورت ہوگی؟ فقط۔

الجواب حامداً ومصلياً:

دَورِحاضر کے دینی مدارس اورموجودہ زیانہ کی درسگاہوں کی مثال عہدِ نبوت علی صاحبہا الصلوۃ والسلام میں اصحابِ صُقبہ کی زندگی ہے(۲)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

<sup>(</sup>۱) "وينزع وجوباً لو الواقف غير مامون، أو عاجزاً، أو ظهره به فسق كشرب حمر وبحوه". (الدرالمختار). "مُقتضاه إثم القاضى بتركه والإثم بتوليه الخائن، ولا شك ........ وقدمنا أنه لا يعزله القاضى بمجرد الطعن في أمانته، بل بخيانة ظاهرة بيّنة". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٨٠/٣، سعيد) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٤٨٠/٥، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الوقف: ٣٤٠/٣، دار الكتب العلمية، بيروت)

<sup>(</sup>۲)اصحاب صفه بھی فقر ہتگی اورمشقتوں کی زندگی گز ار کرعلم دین حاصل کرنے میں مصروف رہا کرتے تھے: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

# مدارس اور تبليغ كي صورت ميں خدمتِ دين كا طريقه

سسوال[۷۵۳۷]: حضرت والاسلام مسنون! مجھے دارالعلوم کا اعازت نامہ بھیجاجائے تا کہ میں یہاں دین کی خدمت کرسکوں اور تحریر کریں کہ کون کون سے کام خادم دین کے پیر دہوتے ہیں، تا کہ میں لوگوں کو یہن اتالاسکوں؟

## سيدعبدالحميد،مو ہرابونڈي راجوري، تشمير۔

"وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال: أتى علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونحن أناس من ضعفة المسلمين ورجل يقرأ علينا القرآن ويدعولنا". الحديث". (حلية الأولياء، ذكر أهل الصفة: ١/٣٣٢، دارالكتاب العربي بيروت)

"والصقة كانت موضعاً مظللاً في مسجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، كان فقراء المهاجرين الذين ليس لهم منزل يسكنونها. وقيل: سُمّوا بأصحاب الصفة؛ لأنهم كانوا يصفون على باب المسجد؛ لأنهم غرباء". (عمدة القارى، باب نوم الرجال في المسجد: ١٩٨/٣، إدارة الطباعة المنيرية، بيروت)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

دارالعلوم دیوبند میں جوقر آن کریم ،حدیث شریف ،تفییر ،فقہ،اصولِ کلام اورافاء کی تعلیم با قاعدہ ہوتی ہے جس میں کئی سال صَرف ہوتے ہیں ،سہ ماہی ،ششماہی ،سالانہ امتحانات لئے جاتے ہیں ، تب سند دی جاتی ہے۔ اور ہر شخص خدائے پاک کی توفیق ہے اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق تدریس ، تالیف ، تذکیر وغیرہ دین علمی خد مات انجام دیتا ہے ۔ محض کسی کی درخواست پراس کوکوئی سند نہیں دی جاتی ۔ آپ کوخد مت کا شوق وجذ بہ ہے تو تبلیغ سیجے ،مرکز بہلیغ نظام الدین دہلی ہے جماعت بلوالیجئے وہ جماعت گشت کر کے لوگوں کو محبد میں غماز کے لئے جمع کرتی ہے ،کم سنتی ہے ،نماز سنتی ہے ،تعلیمی حلقہ قائم کرتی ہے ،اس کا پورانظام سمجھ لیجئے۔

بہترصورت یہ ہے کہ پہلے آپ خود دہلی نظام الدین جائے وہاں سب کام دیکھئے، پھرا پنے مقام پر بھی کام شروع کر دیجئے ۔اللہ تعالی آپ کی مددفر مائے اور آپ سے اپنے دین کی خدمت لے اور ہدایت پھیلائے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرر ه العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم د بوبند، ۹۴/۴/۲۷ هـ

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۹۴/۴/۲۷ هـ۔

# مدرس کودوسری جگہ ملازمت کر کے پہلے مدرسہ کووبران کرنا

سوال [ ۱۹۳۸]: زیدایک متندعالم ہاورایک ندہبی بین الاقوامی ادارہ میں کام کرتا ہے، چار
سال کام کیا، اس کے ساتھ بڑے احسانات کئے گئے، مگر اس سے ایسی کوتا ہیاں ہوئیں کہ اگر مہتم وصدر
مدرس نہ سنجا لتے تو یہ کہیں کا نہ رہتا، مگر زید نے اس ادارہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کی ۔ طلباء میں
بارٹی بندی کرادی اور طلباء سے کہد یا کہ میں شوال میں نہیں آؤں گا، تم بھی نہ آنا۔ اور چندہ دہندگان کو سمجھا یا
کہ فلال ادارے میں نہ کوئی طالب علم ہے نہ استاد ہے، وہاں نہ لڑکوں کو بھیجنا نہ چندہ دینا۔ اس طرح قدیم
ادارہ کو تو ژنا اور جدید جگہ پر طلباء کو لے جانا، یا ادھرادھر منتشر کر کے ادارے کو بند کرانے کی سعی کرنا زید کے
لئے جائز ہے یا نا جائز؟

ایم مجاہد فارسٹ ریجنر (ریٹائرڈ) بیلیگام ،کرنا ٹک۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

پیر کت بخت ندموم، قابلِ نفرت، قابلِ ملامت ہے(ا)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمجمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۱/۳/۱۱ ھ۔

بلاوجدديني مدرسهكو بندكرنا

سوال [ 2009]: ایک قصبہ میں عرصہ سے ایک مدرسہ اسلامیہ چل رہا ہے، جس کا انتظام چندممبرانِ
سمیٹی اور ایک بنیجر کے سپر دہے، جملہ مسلمان مدرسہ میں چندہ دے کر مدرسہ کی اعانت کرتے ہیں اور عام
سلمانوں کے بیسہ سے مدرسہ کا کام چلتا ہے، بھی مسلمانوں کے بیچے نہ ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اب عرصہ
ایک ماہ ہوا کہ بغیر کسی وجہ اور میٹنگ اور بغیر کسی مشورہ کے بنیجر ندکورہ نے مدرسہ کو تالالگا دیا، بچوں کی وی تی تعلیم بند
ہوگئی۔ اب جملہ مسلمان پریشان ہیں اور بیرچا ہی کہ بنیجر کو بدل دیں۔ اگر از روئے شرع کوئی جرم ثابت ہوتا
ہوائی اور اس کے بارے میں شرع تھم کیا ہے؟
ہوائا اور اس کے بارے میں شرع تھم کیا ہے؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

بلاوجہ دینی مدرسہ کو بند کرنا اور تالا ڈالنا درست نہیں ، منیجر کوئی وجہ معقول پیش نہ کرے تو علیحد گی کامستحق ہے(۲) نقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم د بوبند، ۲۸/ ۹۲/۸ هه۔

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیو بند، ۹۲/۸/۲۸ هـ

(١) قال الله تبارك وتعالى: ﴿ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين ﴾ (سورة القصص: ٤٤)

قال الحافظ ابن كثير تحتها: "﴿ولا تبغ الفساد﴾: أى لاتكن همتك بما أنت فيه أن تفسد به في الأرض وتسئ إلى خلق الله". (تفسير ابن كثير: ٣٩٩٣، سهيل اكيد مي، لاهور)

(٢) "وينزع وجوباً لو الواقف -فغيره بالأولى - غير مامون، أو عاجزاً، أو ظهر به فسق كشرب خمر ونحوه". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٨٠/، سعيد)

جدید مدرسه بنانے پرقدیم مدرسه کا حکم

ســــوال[۰۹۵۰]: ایک واقف نے حسب ذیل شرائط کے ساتھ اپنامکان مدرسہ کے لئے مین جماعت کو وقف کر کے سپر دکیا تھا،شرا لط ریتھیں:

ا-مدرسه ميں اہل سنت والجماعت كى بچوں كوتعليم دى جائے۔

۲-تعلیم کی کوئی فیس نه لی جائے۔

٣- مدرسه مين انگريزي تعليم نه دي جائے۔

ان شرطول کے ساتھ بیدرسہ تقریباً ساٹھ برس سے چاتا ہے۔ فی الحال میمن جماعت نے مدرسہ کے لئے نیامکان بنوایا ہے، اوراس مدرسہ کومتولی کو واپس کردیا ہے، اب بیدرسہ چھ ماہ سے بند پڑا ہے۔مدرسہ قدیم کی کوئی آمدنی نہیں ہے کہ جس سے مدرسہ کو چلایا جا سکے۔وریافت طلب بیہ ہے کہ مذکورہ مدرسہ کو کسی بھی اہل سنت والجماعت کی جماعت برادری کو دیا جا سکتا ہے؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

ا - جوحضرات بھی قرآن پاک اور دینی تعلیم کاانتظام کرسکیس ان کے حوالہ کر دیا جائے (۱) تا کہ واقف کو نواب پہو پنچتار ہے اور مدرسہ کو چالو کر دیا جائے۔

۲-اگر آمدنی کی کوئی صورت نہیں تو بالائی جھے میں تعلیم کا انتظام کر دیا جائے اور تحقانی (ینچے ) کا حصہ

= (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٩٢/٥، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف: ١٣/٢، رشيديه)

(۱) "ولايولى إلا أمين قيادر بنفسه أو بنيائيه؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر. وليس من النظر تولية النخيائين، وكذا تبولية العاجز؛ لأنه يخل بالمقصود". (ردالمحتار، ١٠٨٠، كتاب الوقف، مطلب في شروط المتولى، سعيد)

روكذا في البحر الرائق: ٣٤٨/٥، كتاب الوقف، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ٨/٢ ٠ ٣، كتاب الوقف، الباب الخامس في و لاية الوقف، رشيديه)

کرایه پردیدیا جائے ، تا کہاس کی آمدنی ہے مدرسہ کی ضروریات پوری ہوسکیس (۱)۔

۳-اعلی بات بیہ ہے کہ تمام مسلمانوں سے چندہ کرکے مدرسہ چلایا جائے اور دونوں منزلوں میں مدرسہ ہی رہے(۲) ، کرایہ پردینے کی ضرورت ہی پیش ندآ ئے۔فقط واللّٰداعلم۔

حرره العبدمجمودغفرله، دارالعلوم ديو بند،۱۴/۱/۹۵ هـ

دینی مکتب و مدرسه کوذاتی ملک سمجصنا

الجواب حامداً ومصلياً:

# ایسا مدرسه کسی مخص یا کسی خاندان کی ذاتی ملک نہیں ، نهاس پر دعوائے ملکیت صحیح و قابلِ تشکیم ہے ( س ) ،

(۱) "وهذا كالخان الموقوف على الفقراء إذا احتيج فيه إلى خادم، يكسح الخان ويفتح الباب و يسده، فيسلم المتولى بيساً من بيوت إلى رجل بطويق الأجرة لمه ليقوم بذلك، فهو جائز". (الفتاوى العالمكيرية: ۲/۲ ام، ۱۵ م، كتاب الوقف، الباب الخامس في و لاية الوقف، رشيديه)

(وكنذا في التاتبار خانية: ٦/٣ ٣/٤، كتباب الوقف، الفصل السابع في تصرف القيم في الأوقاف، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في المحيط البرهاني: ٣٣/٤، كتاب الوقف، الفصل السابع في تصوف القيم في الأوقاف، مكتبه غفاريه كوئثه)

(٢) قال الله تعالى: ﴿ و تعاونوا على البر والتقوى ﴾ (سورة المائدة : ٢)

(٣) "فياذا تم (الوقف) ولزم، لايملك و لا يوهن". (الدرالمختار). "(قوله لا يملك): أى لا يكون مملوكاً لصاحبه (ولايملك): أى لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه، لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه". (ردالمحتار: ٣/١ ٣٥٠، ٣٥٢، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق: ٣٢٠/٥ كتاب الوقف، رشيديه) .........

جو چیزا پنی ملک نہ ہواس کوا پنی ملکیت سمجھنا، یا قرار دینا غلط ہے، کسی ایسے غلط ممل کی وجہ سے دینی مدرسہ سے تعلق منقطع نہیں کرنا چاہئیے، بلکہ اس کے ساتھ تعاون کرتے رہنا چاہیئے۔ جولوگ غلط طور پراس کوا پنی ملک سمجھتے ہیں ان کوفہمائش کی جائے۔اور یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ ایسے مدرسہ کووہ لوگ اپنی ذاتی ملک کیسے بجھتے ہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۱۲/۸ ۹۹ هه۔

مدرسه کامہتم کس کا وکیل ہے؟ اور کیا مدرسہ کا چندہ وقف ہے؟

سے وال [۷۵۴۲]: اسسبعض حضرات رقوم اداروں کے مہتم صاحبان یاان کے نمائندوں کوادا کردیتے ہیں اور کسی ذاتی مجبوری کی وجہ ہے، سفر وغیرہ کی مجبوری سے وہ رقم ادارے کو بہت دیر میں پہونچتی ہے، اس دوران میں دینے والے کا انتقال ہوجا تا ہے۔ تو ان اداروں کے نمائندگان اور مہتم و نتظم حضرات کے ذمہ اس رقم کی واپسی داجہ ہے یانہیں؟

۳ ...... نیز اگر مہتم و نتظم ،سفیر وغیرہ کے قبضہ میں بعینہ رقم موجود ہو، یا مدرسہ کے خزا نسس ، یا بینک میں جمع ہے مگر انجھی تک غرباء ومساکین پرخرج نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کی تملیک کرائی گئی تھی کہ دینے والا کا انتقال ہو گیا تو اس رقم کی واپسی اس کے ورثاء کو واجب ہے یا نہیں ؟

س..... نیز جن اداروں کو زکوۃ کی رقم دی جا چکی ہے اوروہ اس کوخرج بھی کر چکے ہیں، مگرانہوں نے شری طریقہ پرتملیک نہیں کرائی، بغیرتملیک کرائے اس کوخرچ کر چکے ہیں توان اداروں کو دینے سے زکوۃ اداہوگی یانہیں؟

سے سے سیسے اور مہتم صاحبان کے نمائندگان امداد دینے والوں کے وکیل، یاغر باء ومساکین ومصارف صدقات وزکوۃ کے وکیل، یاغر باء ومساکین ومصارف صدقات وزکوۃ کے وکیل ہیں، جب کہ ان اواروں میں مصارف زکوۃ موجود ہیں اوران کے اخراجات کی کفالت وہ اوارہ کرتا ہے؟

محداحد تفانوی، مدرسهاشر فیه تھر۔

<sup>= (</sup>وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف: ٢٨٥/٣، رشيديه) (وكذا في الهداية: ٢٣٠/٢، كتاب الوقف، مكتبه شركة علميه ملتان)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا است اس مسئلہ سے متعلق حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی قدس سرۂ نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب تھا نوی قدس سرۂ معے حذف مرر امداد الفتاوی: احمد صاحب سہار نپوری قدس سرۂ سے سوال کیا تھا، وہ اور اس کے جواب مع حذف مرر امداد الفتاوی: ۲۷۲/۲ - ۲۷۲/۲ میں منقول ہے جو کہ درج ذیل ہے:

سوال: "مدرسه میں جورہ پیآتا ہے اگر بیوقف ہے تو بقائے عین کے ساتھ انتفاع کہاں ہے؟ اور اگر بید ملک معظی کا ہے تو اس کے مرجانے کے بعد واپسی ورثاء کی طرف واجب ہے''؟

ج واب المرابل مدرسه مثل على مدارس كارو په وقف نہيں ، مگراہل مدرسه مثل عمال بيت المال ، معطين وآخذين كى طرف سے وكلاء بيں ، للهذا نهاس ميں زكوة واجب موگى اور نه معطين واپس لے سكتے بيں '۔

سوال: ''عمّال بیت المال منصوب من السلطان ہیں اور سلطان کی ولایت عامہ ہیں، اسلطان کی ولایت عامہ ہیں، اس لئے وہ سب کا وکیل بن سکتا ہے اور مقیس میں ولایت عامہ ہیں، اس لئے آخذین کا وکیل میں دلالت ما در مقیس علیہ میں دلالت آخذین کا وکیل کیسے ہے گا؟ کیونکہ نہ تو کیل صرح ہے نہ دلالت ، اور مقیس علیہ میں دلالت ہے کہ جب وہ اس کے زیرِ اطاعت ہیں تو وہ واجب الاطاعت ہے''۔

**جواب**: ''بندہ کے خیال میں سلطان میں دووصف ہیں: ایک حکومت: جس کا ثمرہ ہے تنفیذ حدود وقصاص ۔ دوسرا: انتظام حقوقِ عامہ ہے۔

امر اول میں کوئی اس کا قائم مقام نہیں ہوسکتا، امرِ ثانی میں اہلِ حل وعقد بوقتِ
ضرورت قائم مقام ہوسکتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ اہل حل وعقد کی رائے ومشورہ کے ساتھ نصبِ
سلطان وابستہ ہے جو باب انتظام ہے ہے، لہذا مالی انتظام مدرس جو برضائے مالک وطلبہ
بقائے دین کے لئے کیا گیا ہے، بالا ولی معتبر ہوگا ، فرراغور فرماویں انتظام جمعہ کے لئے عامہ

کانصب امام معتر ہونا ہی جزئیات میں شایداس کی نظیر ہوسکے'(ا)۔

ایک تحریر تذکرة الرشید: ا/۱۲۴ میں زیرِعنوان "شبهاتِ فیقهیه و مسائلِ منحتلف فیها" موجود ہے،اس کو بھی نقل کرتا ہوں:

سوال: "درسه میں چندہ دغیرہ کا جورو پیآ تا ہے وہ دوقف ہے یامملوک؟اگر وقف ہے تا ہے وہ دوقف ہے یامملوک؟اگر وقف ہے تو بقائے عین واجب ہے اور صرف بالاستہلاک ناجائز۔اگر مملوک ہے اور مہتم صاحب وکیل ہے تو معطی چندہ اگر مرجائے تو غرباء اور ور ثاء کا حق ہے، اس کی تفیش وکیل کو واجب ہے۔ زمانۂ شارع علیہ السلام وخلفاء رضی اللہ تعالی عنهم میں جو بیت المال تھا اس میں بھی یہ اشکال جاری ہے، بہت سوچا مگر تو اعد شرعیہ سے ل نہ ہوا۔ اور مختلف چندوں کو خلط کرنا استہلاک ہو جا نا چا ہے اور مستہلک (بفتح اللام) ملک مستبلک ہو کر جو صرف کیا جا ہے اس کا تیم ع ہوگا اور مالکوں کا ضامن ہوگا۔اگر یہ ہے تو اہلِ مدرسہ یا امینِ انجمن کو شخت دقت ہے۔ امید ہے کہ جواب باصواب سے شفی فرماویں گئے۔

جسواب: 'رمیتم میرسدگاقیم ونائب جمله طلباء کا بوتا ہے جسیا کدا میرنائب جمله طاباء کا بوتا ہے جسیا کدا میرنائب جمله عالم کا بوتا ہے، پس جوشے کسی نے مدرسہ کو دی مہتم کا قبضہ خود طلباء کا قبضہ ہے، اس کے قبضہ سے ملک معطی سے نکلا اور ملک طلبہ کا ہوگیا، اگر چہ وہ مجہول الکمیة والذوات ہوں، مگرنائب معین ہے، پس بعد موت معطی کے ملک ورثاء عطی کی اس میں نہیں ہو سکتی۔ اور مہتم بعض وجوہ میں وکیل معطی کا بھی ہوسکتا ہے۔ بہر حال نہ یہ وقف مال ہے اور نہ ملک ورث معطی کی ہوگی اور نہ خود معطی کی ملک ۔۔ واللہ اعلم' (۲)۔

<sup>(</sup>۱) (إصداد الفتاوی، کتاب الوکالة، مهتم مدرسه عطین چنده کی طرف سے دکیل ہے اورزکوة کاروپیتی خواه مدرسین میں صرف نہیں کرسکتا، الغ: ۳۱۵/۳، ۲۱۳، مکتبه دار العلوم کو اچی)

<sup>(</sup>۲) (تذكرة مالوشيد، عنوان: شبهات فقيه ومسائل مختلف فيها: ۱ ۲۳/۱، إداره اسلاميات، لاهور) (وكنذا فني جنواهبر النفتناوي للمفتى عبدالسلام چائگامي: ۱ /۲۳ – ۷۵، عنوان: "تمليك زكوة ميل مولانا "كنگوني اورمولانا مهارينوري رحمهما الله تعالى كاموقف"، اسلامي كتب خانه كواچي)

اس تحریر میں شبہ مولانا صادق الیقین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور جواب حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ کا ہے، استحریر میں شبہ مولانا صادق الیقین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور جواب حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ کہ آپ کا مسئلہ ان تحریرات سے حل ہوجائے گا۔ حررہ العبد محمود عنی، دارالعلوم دیوبند: ۸۸/۳/۱۹ ھ۔

مدرسه بيصتعلق ايك وصيت نامه

سوال[۷۵۴۳]: ذیل کی کھی ہوئی وصیت کے بارے میں کیا تھم ہے؟

" صبیب الله! تم میرے انقال کے بعد جامع مسجد میں تمام نمازیوں سے چند باتیں ہتلادینا، کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں چل رہی ہے:

۱ – میں نے جوتح میر مدرسداور مسجد کے بارے میں لکھی ۔ ہے، ان پڑمل کیا جائے ، وہ لوگوں کو پڑھ کرسنا دیناہے ،

۲- تمام لوگ ل کرایک مجلسِ انظامیه بنالیس اس میں ہرطرف کے آدمی ہونے عاصر کا مہیں اسلام کے آدمی ہونے عاصر کا منبیس کرتی تو اس کو بدلا بھی جاسکتا ہے اور دوسری مجلسِ انظامیہ بنائی جاسکتی ہے۔

۳-جوبھی رقم مسجد یا مدرسہ کے لئے وصول کی جائے اس کی رسید با قاعدہ لوگوں کو دی جائے ، بغیر رسید کے کئی رقم نہ لینی جا ہے، اور جورقم وصول کی جائے اسے فور أؤلا نے اسے فور أؤلا نے میں جمع کردیا جائے ، کیونکہ آج کل زمانہ بہت نازک ہے۔

مہ - میری تحویل بمدِ زکوۃ وصدقات کوتم ڈاکخانے میں جمع کردینا، مدرسہ کے نام جومنتظمہ میٹی بنائی جائے اس کوڈاک خانے کی کتاب دے دینا۔

۵-کسی عالم ہم خیال وعقید ہُ حنفی دیو بندی کوتعلیم کے واسطے مدرسہ میں ضرور مقرر کرنا، میرے بعد تعلیم سے عافل نہ ہونا، ورنہ مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ دیکھو! آئندہ اپنے فعل کے تم سب ذمہدار ہوگئے۔

سائل حبيب الله معرفت مولانا سكندر حسين سمصن ،فرخ آباد

#### الجواب حامداً ومصلياً:

یہ سب باتیں شرعاً درست اور مفید ہیں (1)۔ ڈاک خانہ میں ایسی صورت بھی ہے جس میں سود کا معاملہ نہیں ، اسی صورت بھی ہے جس میں سود کا معاملہ نہیں ، اسی صورت میں جمع کریں اور جرر قوم واجبُ التملیک ہوں ان کو مستحقین تک پہو نچانے کا مناسب انتظام کریں (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم و بوبند، ۹۳/۲/۹ هـ

درسگاه میں گھنٹہ بجنے سے پہلےنشانی رکھ دینا

سوال[۷۵۴]: طلبائے دارالعلوم دیوبندعام طور پراییا کرتے ہیں کہ اسباق میں بیٹھنے کے لئے گفتہ بجنے سے پہلے ہی درسگا ہوں میں اپنی نشانی رکھ دیتے ہیں۔اس طور پرنشانی رکھنے سے اس جگہ پران کے بیٹے کا استحقاق ہوجا تا ہے یانہیں؟ براوکرم جواب عنایت فرما کیں۔

مختاراحمرسهار نپور۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

پہلے ہی ہے مخص اس نشانی کور کھ دینے کی وجہ سے ان کاحق لا زم ومشقر نہیں ہوجا تا ، کوئی دوسراطالب علم آ کروہاں بیڑھ جائے تو گنہ گارنہیں ہوگا۔البتہ دوسری جگہ موجو د ہوتو نشانی والے کو وحشت میں ڈالنے سے اخلاقا

(1) "وإن مات القيم وقد أوصى إلى أحد، فوصى القيم بمنزلة القيم. وهذه المسئلة دليل على أن للقيم تفويضاً إلى غيره عند الموت بالوصية؛ لأنه بمنزلة الوصى عند الموت، وللوصى أن يوصى إلى غيره". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الفصل الثاني في نصب المتولى ومايملكه: ٣/١٥١-٢٥٢، وشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: الوصىّ يصير متولياً بلانصٍ: ٣٢٢/٣، سعيد) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم: ٩/٢ م ٢٠، رشيديه)

(۲) ندکوره رقم منتظمین کے پاس امانت ہے اورامانت کو ستحقین تک پہنچانا ضروری ہے:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِن الله يأمركم أَن تُؤدُّوا الأَمْنَاتِ إلى أَهلها ﴾ (سورة النساء: ٥٨)

احترازمناسب ہے۔

ہاں!اگرکوئی شخص پہلے ہے آکر بیٹھ چکا تھا، پھر کسی عارض کی وجہ سے مثلاً تجدیدِ وضووغیرہ کی وجہ سے اٹھ کر گیا اورنشانی رکھ گیا تا کہ ضرور نہ ، سے فارغ ہوکر بلاتشویش آکر بیٹھ جائے تواس کی عِکہ دوسرے کو بیٹھنے کا حق نہیں۔شامی(۱) وعالمگیری(۲) ،شرح اشباہ (۳) ،شرح بخاری شریف (۴) میں اس کی تفصیل ندکور ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

#### ☆.....☆.....☆.....☆

(۱) "في القنية: له في المسجد موضع معين يواظب عليه، وقد شغله غيره، قال الأوزاعي: له أن يزعجه، وليس له ذلك عندنا، اهن أي لأن المسجد ليس ملكاً لأحد. قلت: وينبغي تقييده بما إذا لم يقم عنه على نية العود بلا مهلة كمالوقام للوضوء مثلاً، ولا سيما إذا وضع فيه ثوبه لتحقق سبق يده ........ وكذا كل مايكون الم سلمون فيه سواء كالنزول في الرباطات والجلوس في المساجد انصلوة". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب فيمن سبقت يده إلى مباح: ١٩٢٢، سعيد)

(٢) "ذكر الفقيه رحمه الله تعالى في التنبيه: حرمة المسجد خمسة عشر ...... والتاسع أن لا ينازع في السمكان، والعاشر أن لايضيق على أحد في الصف". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المساجد: ١/٥ ٣٢، رشيديه)

(٣) "وقال في شرح المهذب في باب الجمعة: لايقام أحد من مجلسه ليجلس في موضعه، فإن قام باختياره، لم يكره". (شرح الأشباه والنظائر، القاعدة الثالثة من الفن الأول: ١/١٣، إدارة القرآن كراچي)

"يبجوز لكل واحد الانتفاع بالمباح، لكنه يشترط أن لايضر بالعامة". (شرح المجلة، الفصل الثالث في أحكام الأشياء المباحة التي ررتم انمادة: ٢٥٣ ا)، مكتبه حنفيه كوئثه)

(٣) "عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما، عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: "من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذى مسلماً، أضعف الله له أجر الصف". (شرح صحيح البخارى لابن بطال رحمه الله، كتاب الأذان، باب الصف الأول: ٣٣٢/٢، مكتبة الرشد، رياض)

# الفصل الثاني في مصارف المدرسة واستبدالها (مدرسه كيمصارف اوراس كوبد لنحابيان)

#### مصرف بدلنا

سوال[۷۵۴۵]: زیدنے ایک جوڑی بیل مدرسہ کودے دی، مدرسہ نے اس کوفر وخت کر دیا، اب زید کہتا ہے کہ بیلول کی قیمت بجائے مدرسہ کے مسجد کی تغییر میں صرف کی جائے۔ کیا زید کا یہ کہنا شرعاً درست ہے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

جب وہ بیل مسجد کوئیں دیئے، بلکہ مدرسہ کو دیئے ہیں اور مدرسہ نے ان کوفر وخت کر دیا تو اب زید کا بیہ کہنا کہ'' قیمت مسجد میں خرج کی جائے'' بے محل ہے، قابلِ اتباع نہیں۔ وہ قیمت مدرسہ ہی میں صرف کی جائے۔' جائے (1)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرر ه العبدمحمودغفرله، دا رائعلوم ديوبند \_

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۹۲/۱۲/۲۸ هه

(۱) "فإذا تم (أى الوقف) ولزم، لايملك ولايملك ولا يرهن". (الدرالمختار). "(قوله: لايملك): أى لا يكون مملوكاً لصاحبه. (ولايملك): أى لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه، لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه". (ردالمحتار: ٣٥٢، ٣٥١، سعيد)

"(قوله: اتسحد الواقف والجهة) من أنه ليس له إعطاء الغلة لغير مَن عينه، لخروج الوقف عن ملكه بالتسجيل، فإنه صريح في عدم صحة الرجوع عن الشروط ......... وفي الإسعاف: و لا يجوز له أن يفعل إلا ماشوط وقت العقد ...... و في فتاوى الشيخ قاسم: وماكان من شرط معتبر في الوقف، فليس للواقف تغييره و لا تخصيصه بعد تقرره و لا سيما بعد الحكم ". (ردالمحتار: ٩/٣ ٥٣٠ كتاب الوقف، مطلب: لا يجوز الرجوع عن الشروط، سعيد)

# مدرسه کی آمدنی سے امارت شرعیه کی امداد

سوال[۷۹۴]: ایک مدرسه کی آمدنی کی رقم سے دوسرے مدارس یا امارت بشرعیه وغیرہ کا تعاون جائز ہے یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ایک مدرسکی وقف کی آمدنی دومر مدارس، پاهارت شرعید کتواون مین صرف کرناجا ترئیس به:

"اتحد الواقف والحه وقل مرسوم بعض الوقف علیه بسبب خراب وقف احدهما،
جاز للحاکم أن یصرف من فاضل الوقف الأخر علیه؛ لأنهما حینئذ کشی واحد. وإن اختلف
احدهما بأن بنی رجلان مسجدین، أو رجل مسجداً ومدرسة، و وقف علیها أوقافاً، لایجوز له ذلك". درمختار علی هامش الشامیه: ۳/۵۱٥(۱)- "فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع". شامی: ۹۹/۶ (۲)- فقط والنداعلم بالصوابحرره العبر محمود عفی عنه، دار العلوم دیو بند، ۱۸/۸ ۱۸۸هها

"قال النحيس الرملي: أقول: ومن اختلاف الجهة ما إذا كان الوقف منزلين: أحدهما للسكني والآخر للاستغلال، فلا يصوف أحدهما للآخر، وهي واقعة الفتوى". (ردالمحتار: ١/٣، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد و نحوه، سعيد)

"و قد علم منه أنه لا ينجوز لنمتولى الشيخونية بنالقاهرة صرف أحد الوقفين للآخر". (البحو الوائق: ٣٢٢/٥) كتاب الوقف، وشيديه)

(٢) (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: شرائط الواقف معتبرة، :٣٣٣/٣، سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف، فصل: ٢٠٨/٢، غفاريه كولثه)

(وكذا في تنبقينج الفتاوي الحامدية، كتاب الوقف، مطلب: شرط الواقف كنص الشارع: ٢٦/١، مكتبه ميمنيه مصر)

<sup>(</sup> ا ) (الدرالمنختار مع ردالمحتار: ۳۲۰/۳ كتاب الوقف، مطلب في نقل انقاض المسجد ونحوه،سعيد)

## چنده کارو پیچلسهٔ انعامی میں خرچ کرنا

سوال[۷۵۴۷]: یہاں مدرساسلامیہ کے لئے قصبہ سے سالانہ چندہ کیاجا تا ہے، جس میں زیادہ
تعداد صدقات واجبہ: زکوۃ، چرم قربانی کی ہوتی ہے اور مصارف مدرسہ: تنخواہِ مدرسین اور خرج بیتیم خانہ دو بردی
مدیں ہیں، اس کے علاوہ روز مرہ کے بچھ متفرق خرج ہوجا تا ہے۔ چندہ دہندگان کے ذہن میں اخراجات مدرسہ
کی تفصیل نہیں ہوتی اور نہ ہر ہر وقت ان سے ہر ہر خرج کی اجازت لی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دو تین سال میں
جلسہ انعای بھی ہوتا ہے جس میں طلباء کو کتا ہیں انعام میں اور علاء کا خرج تنہم دورفت دیا جاتا ہے۔

آیا بیخرچ جلسبھی مدرسہ کے چندہ کی رقم میں سے کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ اور اگر بلا اجازت نہیں کیا جاسکتا تو اجازت زکوۃ دہندگان سے لی جایا کرے، یا تملیک کرنے والے جوزکوۃ کی رقم اپنی ملک میں لے کر مدرسہ میں دیدیتا ہے، ان کوصد قات کی رقم اپنا قرض ادا کرنے کے لیکے دیدی جاتی ہے۔ امید ہے کہ جواب سے شرف فرما کیں گے۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

اگر چندہ دہندگان نے مصرف کی تعیین کردی ہے تو اسی مصرف پر چندہ صرف کیا جائے گا، اس کے خلاف نہ کیا جائے (۱)۔ اگر مصرف کی تعیین نہیں کی ، بلکہ ہتم کومصالح مدرسہ میں صرف کرنے کا کلی اختیار دیدیا ہے تو پھر ہرمصلحت میں صرف کرنا درست ہے (۲)۔ جن رقوم میں شملیک واجب ہے، ان کو بغیر تملیک کے غیر

(') "ومن اختلاف الجهة: ما إذا كان الوقف منزلين: أحدهما للسكني والآخر للاستغلال، فلا يصرف أحدهما للآخر، وهي واقعة الفتوئ، اهـ ". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد: ٣/١ ٣٩، سعيد)

(وكذا في البحرالراثق، كتاب الوقف: ٣٦٢/٥، رشيديه)

"وهنا الوكيل إنما يستفيد التصرف من الموكل، وقد أمره بالدفع إلى فلان، فلا يملك الدفع إلى غيره". (ردالمحتار، كتاب الزكوة: ٢٢٩/٢، سعيد)

(٢) "مسجدً له أوقاف مختلفة، لا بأس للقيم أن يخلط غلتها كلها، وإن خوب حانوت عنه، فلا بأس بعمارته من غلة حانوت آخر؛ لأن الكل للمسجد". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣٢٢/٥) رشيديه) =

محل:یعنی نخواه وغیره میں صرف کرنا جائز نہیں (۱)۔

جب انعامی جلسہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ چندہ دہندگان بھی کثیر مقدار میں جمع ہوتے ہوں گے،ان کے سامنے مدرسہ کا پورا آمد وصرف کا حسا بعد وار پیش کیا جاتا ہوگا، بیان کے لئے ذریعہ علم ہے، پھر ہر شخص سے علیحدہ ہر ہرمد بتلا کرمصرف ( یعنی جور قم زکوۃ وصدقات کے علاوہ کیمشت مدرسہ میں آتی ہے اس کے لئے تفصیل کی ضرورت نہیں، اجمالی علم ان مدات کا ان کو ہوتا ہی ہے وہ کافی ہے ) کا دریافت کرنا ضروری نہیں۔ ہاں! اگر قر ائن سے معلوم ہوجائے کہ بیصاحب اپنارو پییافلاں مدمیں صرف مرنا پسندنہ کریں گے تو ان کا رو پیہ اس مدمیں بلاا جازت صرف نہیں کرنا جا ہیںے۔

اگراب تک چندہ دہندگان کے سامنے جملہ مدات کو پیش نہیں کیا گیا تو بہتر یہ ہے کہ ان کو ضرور پیش کردیا جائے تا کہ ان کو معلوم ہوجائے کہ جمارا رو پیہ کہال کہال صرف ہوتا ہے اور جس شخص کو اس طرح چندہ ویے سے گریز ہوتو وہ اس میں خرج کرنے سے منع کردے۔ جلب انعامی بھی مصالح مدرسہ میں سے ہے۔ رقم واجب التملیک میں مستحقین کو انعام دینا درست ہے اور غیر مستحقین کو بلا تملیک درست نہیں۔ جب رقم واجب التملیک میں مستحقین کو انعام دینا درست ہے اور غیر مستحقین کو بلا تملیک درست نہیں۔ جب رقم واجب التملیک کی تملیک ہوگئی تو اصل دہندہ کی زکوۃ وغیرہ ادا ہوگئی، اب آگر کسی مد میں صرف کرنے کے لئے اجازت کی ضرورت ہوتو جو محض ما لک بننے کے بعداز خود مدرسہ میں دے گا اس سے اجازت کی جائے ، سابق دہندہ سے اجازت کی ضرورت نہیں۔ فقط والتداعلم۔

حرره العبرمحمود گنگوی غفرله، مظاهرعلوم سهار نپور۲۲/۱/۲۲ هه۔ الجواب سي : سعيداحمد غفرله، مسيح عبداللطيف .

تحلسِ شوریٰ نے جس کے لئے جو چیز تبحویز کردی وہ اس کے لئے ہے

سوال[٨٩٨]: مدسين كااس مال يت تخواه لينا كيها بجوز كوة ،صدقه ،امداد ميس مخلوط هو،اور بلا

(وكذا في البرازية على هامش الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، الرابع في المسجد وما يتصل به:
 ٢٧٠، ٢٧٠، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣١٠/٣، سعيد)

(١) "وقدمنا أن الحيلة أن يتصدق على الفقير، ثم يأمره بفعل هذه الأشياء. وهل له أن يخلاف أمره؟ لم أره، والظاهر: نعم ". (الدر المختار، كتاب الزكوة، باب المصرف: ٣٣٥/٢، سعيد) تملیک ہو، اگر شوریٰ نے کوئی ہی کسی ایک کے لئے عملہ میں سے منتخب کردی تو کیا دوسرا آ دمی اسی عملہ کا اس سے چیزیں لے سکتا ہے، ضرورت کے پیش نظر؟

الجواب حامداً ومصلياً:

زکوۃ وصدقہ سے تنخواہ لینا درست نہیں ہے(۱)۔شوریٰ نے جس کے لئے جوشی تبویز کردی، بغیر شوریٰ کی اجازت کے کسی دوسرے کو اُس کے لینے کاحق نہیں (۲)،ضرورت ہوتو شوریٰ سے کہے۔فقط واللہ اعلم۔ املاہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند۔

مدرسه کے لئے دی ہوئی رقم اپنے رکھے ہوئے مدرس کودینا

سوال[۹]: اسسیس کمیٹی کی طرف سے بنایا ہوا ایک مدرسہ کامہتم ہوں۔ زید مدرسہ کے بنچے کی منزل کا کراید دارہے، مدرسہ کو کراید دیتا چلا آیا ہے۔ میری زید سے نخالفت ہوگئ تو زید نے بیمل کیا کہ مدرسہ کے ایک کمرہ میں ایک مدرس کواپنی ذمہ داری پرتعلیم کے لئے بٹھا دیا، میں نے بوجہ فتنہ کوئی مخالفت نہیں کی۔ زید کے ایک کمرہ میں ایک مدرس کو این ذمہ داری پرتعلیم سے لئے بٹھا دیا، میں نے بوجہ فتنہ کوئی مخالفت نہیں کی۔ زید کے اوپر دوسال کا کرایہ مدرسہ کا واجب ہوگیا، اس سے کرایہ کا مطالبہ کیا گیا تو اس نے جواب دیا کہ میں تو اپ

(۱) زكوة كاوا يكل بين تمليك بلاعوض شرط بهاور تنخواه عوض مين دى جاتى بهندايه جائز نبين: "هيى تسمليك السمال من فقير مسلم غيسر ها شمى و لا مو لاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه الله تعالى". (البحر الرائق، كتاب الزكوة: ۳۵۳، ۳۵۳، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الزكوة: ٢٥٢/٢، ٢٥٨، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الزكوة، الباب الأول: ١/٠١، رشيديه)

(٢) "وقف له متول ومشرف، لا يكون للمشرف أن يتصوف في مال الوقف؛ لأن ذلك مفوّض إلى المتولى، والمشرف مأمور بالحفظ لاغير". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً أو خاناً أو سقايةً أو مقبرةً: ٢٩٤/٣، رشيديه)

(وكلذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم: ١٥/٢ م، رشيديه)

> (وكذا في خلاصة الفتاوي، كتاب الوقف، الفصل الثاني: ١١/٣، امجد اكيدُمي، لاهور) (وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢/١/٣، مصطفىٰ البابي الحلبي مصر)

ر کھے ہوئے مدرس کو تخواہ دیتا ہوں ،آپ کوئییں دوں گا۔اس کا بیمل کیسا ہے؟ میں اس کے اس عمل ہے متنفق نہیں ہوں ،تو مدرسہ کا دوسال کا کرا بیاس پر واجب ہے ، یا شرعاً ادا ہو گیا ؟

الضأ

سوال[• 200]: ۲....شادی وغیرہ کے موقع پربعض لوگ مدرسہ کورقم دیتے ہیں، ندکورہ مخص وہ رقم کے کرمدرسہ میں دینے کے بجائے اپنے مدرس کو تنخواہ دیتا ہے۔اس کا پیمل شرعاً کیسا ہے؟ اور بیسب پچھ میری مخالفت کی وجہ سے کرر ہاہے، اور وہ شادی وغیرہ کی رقم اس کے ذمہ واجب الا داء ہے یانہیں؟

ليئق احمد، مدرسه خادم القرآن ،سر دهنه مير څھه۔

الجواب حامداً ومصلياً:

۲ ..... جو چیز رقم وغیرہ کسی نے اس کو مدرسہ میں دینے کے لئے دی ہے وہ چیز امانت ہے،اس کے ذمہ لازم ہے کہ مدرسہ کے ذمہ لازم ہے کہ مدرسہ کے ذمہ دار کے حوالہ کرے،خودا پینے رکھے ہوئے مدرس کودینا درست نہیں،اس طرح سے حق امانت ادانہیں ہوتا (۳)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۹۲/۵/۹ هه\_

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديوبند، ١١/ ٩٢/٥ هه.

(١) "واعلم أن الأجر لايلزم بالعقد، فلا يجب تسليمه به، بل بتعجيله أو شرطه في الإجارة ........ أو الاستيفاء للمنفعة أو تمكنه منه". (الدرالمختار، كتاب الإجارة: ٢/١) بسعيد)

"ثم الأجرة تستحق بأحد معان ثلاثة: إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل أو باستيفاء المعقود عليه، فياذا وجد أحد هذه الثلاثة، فإنه يملكها". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الإجارة، الباب الثاني: ٣/٣١ م، رشيديه)

(۲) چونکدرس کوزیدی نے رکھا ہے، لہذا زیدی کے ذمراس کی تخواہ ہے، مدرسے کی رقم سے نہیں و سے سکتا ہے، کسما تبقدم فی الحاشیة المنتقدمة.

(٣) قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِن الله يأمركم أن تؤدوا الأمنات إلى أهلها ﴾ (سورة النساء: ٥٨)

سفر بكار مدرسه ميں اپنا ذاتی سامان ضائع ہوجائے تواس كابدل

سسسوال[۱۵۵۱]:مدرسه کے کام ہے کہیں گئے اورا پناذاتی سامان کھوگیا تو کیامدرسہ سے مطالبہ کر سکتے ہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

نہیں (1) \_ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم \_ املا ہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۲/۲/۲۲ ۲۰۰۹ ہے۔

دینی مدرسہ کے لئے وقف شدہ زمین کی پیداواراسکول میں دینا

سوال [201]: والدم حوم نے اپنی حیات میں ایک دینی مدرسہ کی خدمت کے واسطے مدرسہ میں زمین وقف کی تھی، چند سال بعد ممبران مدرسہ نے اسے بدل کر اللہ مندی شامل کر کے پورا ہائر سکنڈری کورس کے مطابق چلایا۔ اس وقت وہ کالج ہے، طلبہ کی وضع قطع بالکل بدل گئی۔ گورنمنٹ کی طرف سے روپیے مدرسہ کو ملتا ہے، سرکاری امتحانات ہوتے ہیں، سرکاری مشورہ سے بالکل بدل گئی۔ گورنمنٹ کی طرف سے روپیے مدرسہ کو ملتا ہے، سرکاری امتحانات ہوتے ہیں، سرکاری مشورہ سے نصاب میں ترمیم و تنیخ بھی ہوتی ہے۔ والدصاحب اس وقت مخالف ہوئے اور ممبری سے استعفاد یدیا، اور وقف زمین کی پیدا وارغلہ دھان وغیرہ بجائے اس مدرسہ میں دینے کے دار العلوم و یو بندا ور دوسرے مدارس کو جہاں و بنی تعلیم ہو، دینے لگے۔

اب والدصاحب كاانتقال ہوگیاہے،ہم چار بھائی ہیں،ہم سب كا بھی وہی خیال ہے جو والدصاحب كا تھی۔ تھا۔ تمینی والے ہم كوز ور دے رہے ہیں كہتم بھی دو، كيونكہ تمہارے والدصاحب نے مدرسہ میں زمین وقف كی تھا۔ تمینی والے ہم كوز ور دے رہے ہیں كہتم بھی دو، كيونكہ تمہارے والدصاحب نے مدرسہ میں زمین وقف كی تھی۔ہم جواب دیتے ہیں كہ بیر جسٹر ڈنہیں ہے كہ آپ كا مدرسہ جس حال میں بھی ہو قیامت تک اس كا غلہ دیا جائے۔ بہر حال زمین رجسٹر ڈنہیں ہے۔

(۱) "الأصل أن الضمانات في الذمة لاتجب إلا بأحد الأمرين: إما بأخذ أو بشرط، فإذا عدما، لم تجب. قال: الأخذ وهو الخصب وقبض الرهن والتقاط من غير إشهاد ونحوها، والشرط قبول العقد كالشراء والاستيجار ونحوها". (قواعد الفقه، (رقم القاعدة: ۲۱)، ص: ۵۱، الصدف پبلشرز، كراچي) (وكذا في شرح المجلة: ۱/۵۳، (رقم المادة: ۸۲)، مكتبه حنفيه كوئشه)

دریافت طلب امریہ ہے کہ ایس حالت میں اس کا غلہ اس مدرسہ میں ویا جائے یا دوسرے مدراسِ اسلامیہ کو جہاں دینی تعلیم ہوتی ہے؟ جواب سے نوازیں۔

عبدالمنان چودهري جبداما تك ، تنج كچهار ، آسام \_

### الجواب حامداًومصلياً:

جس دین خدمت کے لئے آپ کے والدِ مرحوم نے وہ زمین مدرسہ کو دی تھی جب وہ خدمت وہاں نہیں رہی ، بلکہ اس کے خلاف کا سلسلہ قائم ہوگیا ، اور والدصاحب نے خود بھی اس جگہ اس زمین کا غلہ دینا بند کردیا تو آپ سب بھی وہاں غلہ نہ دین ، بلکہ دینی تعلیم پرخرچ کریں۔ واقف کی غرض فوت ہونے کی وجہ سے ممبروں کو اس کے مطالبہ کاحق نہیں۔غرض! واقف کی رعایت لازم ہوتی ہے،جیسا کہ بحر(ا) تبیین (۲) روالحار وغیرہ میں موجود ہے (۳)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند،۴/۱/۴۴ هـ

ایک مدرسدگی رقم دوسرے مدرسہ کے طالب علم کودینا درست نہیں

سوال[۵۵۳]: مدرسہ کے نام پروصول کی ہوئی رقم کسی ایسے مختاج طالب علم کودینا جواس مدرسہ میں داخل نہ ہو، درست ہے یانہیں؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

جورتم ایک مدرسہ کے لئے وصول ہوئی ہو، وہ کسی غیرمتعلق آ دمی کو دینا درست نہیں، اگر چہوہ کسی

(۱) "لو شرط عندالإيقاف ذلك، اعتبر شرطه", (البحر الرائق، كتاب الوقف: ١/٣١٨، رشيديه) "أجمعت الأمة أن من شروط الواقفين ما هو صحيح معتبر يعمل به". (البحر الرائق: ١/٥ ١٣، كتاب الوقف، رشيديه)

(٢) "لأن شرط الواقف معتبر، فيراعي كالنصوص". (تبيين المحقائق: ٣١٩/٣، كتاب الوقف، دار الكتب العلمية بيروت)

(٣) "وماخالف شرط الواقف، فهو منحالف للنص ........ سواء كان نصه في الوقف نصاً أو ظاهراً
 ..... وشرط الواقف كنص الشارع، فيجب اتباعه ". (ردالمحتار: ٩٥/٣، كتاب الوقف، سعيد)

د دسرے مدرسہ کا طالب علم ہی ہو(۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۱۴/۵/۱۴ ههـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۱۵/ ۹۲/۵ ههـ

ایک مدرسہ کے لئے جمع شدہ رو پیددوسرے مدرسہ میں خرچ کرنا

سے وال [۷۵۵]: ایک جماعت نے مدرسداسلا میہ قائم کر کے اس کے نام رسیدوغیرہ بھی جاری کرکے چندہ وصول کیا اور چند ماہ تک مدرسہ کواس چندہ سے چلاتے رہے، بعد میں کافی رقم ہونے پر چنداشخاص نے دوسری جگہ مدرسہ اسلامیہ جاری کرنے کا ارادہ کیا۔ اب وہ رو پیہ جو مدرسہ موجودہ کے جمع کیا گیا تھا دوسرے مدرسہ میں خرچ کرنا جائز ہے یانہیں؟ حالا تکہ پہلے مدرسہ میں رو پیہ کی سخت ضرورت ہے اور مدرسہ رو پیہ کا سخت محتاج ہے۔ اور مدرسہ رو پیہ کا سے مطلع فرمائیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جس مدرسہ کے لئے متعین طور پر چندہ وصول کیا ہے جب تک وہ مدرسہ آباد ہواوراس میں وہ روپیہ خرچ ہوسکتا ہوتو دوسرے مدرسہ میں خرچ کرنا شرعاً جائز نہیں (۲)، کیونکہ جماعت چندہ وصول کنندہ امین ہے،

(۱) متولى اورمهتم مدرسدرقم دين والول كى طرف سے وكيل ہے، اور وكيل كومؤكل كى تصريح كے ظاف خرج كرنے كاحق نہيں ہے: "و هندا الموكيل إنما يستفيد التصرف من المؤكل و قد أمره بالدفع إلى فلان، فلا يمك الدفع إلى غيره". (ددالمحتار: ٢١٩/٢، كتاب الزكاة، مطلب: في زكاة ثمن المبيع وفاء، سعيد)

"و لو اشترى بىغىلة الوقف ثوباً و دفعه إلى المساكين، يضمن ما نقد من مال الوقف، لوقوع الشراء له". (الفتاوي العالمكيرية: ٨/٢ ا ٣، كتاب الوقف، الباب الخامس، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق: ٥/٠ ٣٦٠ كتاب الوقف، رشيديه)

(۲) "قال البخير الرملي: ومن اختلاف البجهة ما إذا كان الوقف منزلين: أحدهما للسكني والآخر
 للاستغلال، فبلا ينصرف أحدهما للآخر، وهي واقعة الفتوى". (ردالمحتار: ٣/ ١ ٢٣، كتاب الوقف،
 مطلب في نقل أنقاض المسجد و نحوه، سعيد)

"وأما إذا اختلف الواقف، أو اتبحد الواقف واختلف الجهة بأن بني مدرسة و مسجداً وعيّن الكلي وقفاً، و فضل من غلة أحدهما، لايبدل شرط الواقف .....و قد علم منه أنه لا يجوز لمتولى =

جس مدرسه کے لئے وصول کیا ہے اس میں خرچ کرنا ضروری ہے اور دوسرے مدرسه میں خرچ کرنا امانت اور ویا مدرسه کے لئے وصول کیا ہے اس میں خرچ کرنا امانت اور ویا نت کے خلاف ہے، اور جو خیانت کرے وہ متولی وہ ہتم مینے کا مستحق نہیں: "وفسی الإسعاف: لا یولی إلا اُمین قادر بنفسه أو بنائبه، اهـ". عالمگیری: ۲/۸، ۱۵(۱) واللہ سبحانہ تعالی اعلم و منائبه، اهـ". عالمگیری: ۲/۸، ۱۵(۱) واللہ سبحانہ تعالی اعلم و منائبه، اهد معین مفتی مدرسه مظام علوم سہار نیور۔

اگر پہلا مدرسہ غیر آبا دہوجائے تب دوسرے مدرسہ میں صرف کرنا درست ہے، بشرطیکہ چندہ دہندگان منع نہ کریں (۲)۔

> الجواب صحيح: سعيداحمد غفرله بمفتى مدرسه مظا برعلوم سهار نپور . صحيح: عبداللطيف، مدرسه مظا برعلوم سهار نپور .

> ایک مدرسه کاروپیپه دوسرے مدرسه میں خرچ کرنا

سے ال [2000]: بارات کے سمر ہی (معطی) نے بعد تحقیق و تفتیش یہ واضح طور پر بتلا یا کہ میں نے کھیڑے والی مسجد اور مدرسہ میں پچاس رو پے کؤجہ اللہ دیئے ہیں اور حال یہ ہے کہ ان روپوں کو کسی دوسرے مدرسہ کے متولی نے عیاری سے لے لیا۔استفتاء میہ ہے کہ ان روپیوں کا کھیڑے والی مسجد اور مدرسہ کے علاوہ کسی دوسرے مسجد یا مدرسہ میں صرف کرنا جا کڑے یا ناجا کڑ؟ جبکہ معطی بار باریہ کہدر ہاہے کہ میری یہ خیرات کھیڑے

= الشيخونية بالقاهرة صرف أحد الوقفين للآخر". (البحر الرائق: ١٣/٥ كتاب الوقف، رشيديه) (١) (الفتاوي العالمكيرية: ١٨/٢ كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف و تصرف القيم، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار: ٣٨٠/٣، كتاب الوقف، مطلب في شروط المتولى، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق: ٣٤٨/٥، كتاب الوقف، رشيديه)

(٢) "عن شمس الأثمة الحلواني: أنه سئل عن مسجد أو حوض خرب، ولا يحتاج إليه، لتفرق الناس عنه، هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد أو حوض آخر؟ قال: نعم". (ردالمحتار: ٣٥٩/٣، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره، سعيد)

﴿وكذا في البحرالرائق: ٣٢٢/٥، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ٣٤٨/٢، كتاب الوقف، الباب الثالث عشر في الأوقاف التي يستغنى عنها، رشيديه) والے مدرسہ اورمسجد کے لئے ہے۔شرعی تھم سے مطلع فرمائیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جس جگہ خرچ کرنے کے لئے وہ روپیہ دیا ہے اس جگہ خرچ کرنا لازم ہے(۱)، اگر دوسری جگہ خرچ کرنا لازم ہوگا۔اس لئے کہ متولی امین اور وکیل ہے، معظی کی تصریح کے خلاف خرچ کرنے کا اس کوخل نہیں (۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله،۹۰/۵/۲۲ هـ

طلبه کی انجمن کار و پیپه دارالعلوم میں وینا

سوال[۷۵۵]: افریقی طلباء کی ایک انجمن ہے جس کا نام''افریقامسلم اسٹوڈنٹس یونین' ہے، یہ وقتی طور پر معطل قرار دی گئی ہے، اس کا چندہ اکثر جنو بی افریقہ ہے آتا تھا، ہم نے وہاں کے ایک رسالہ کے ذریعہ انجمن کے معطل ہونے کا عام اعلان کیا ہے اور یہ بھی اعلان کیا کہ انجمن کا معمولی سامان ڈابھیل کے مدرسہ جامعہ اسلامیہ میں امانت رہے گا، اور قم دارالعلوم دیو بند میں بطورِعطیہ دی جارہی ہے۔ کیا اس صورت میں اس قم کو دارالعلوم میں داخل کر سکتے ہیں؟

الجواب حامداً مصلياً:

چندہ دینے والوں کواگریہ منظور ہےاوراس پر کوئی اعتراض ہیں توایسا کرنا شرعاً درست ہے (۳)۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۵/۸/۹۵ ههـ

(١) "و ماخالف شرط الواقف، فهو مخالف للنص ....... وشرط الواقف كنص الشارع، فيجب اتباعه". (ردالمحتار: ٩٥/٣) كتاب الوقف، سعيد)

(وكذا في الأشباه والنظائر: ٢/٢ • ١ ، كتاب الوقف، الفن الثاني، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في مجمع الأنهر: ٢٠٨/٢، كتاب الوقف، مكتبه غفاريه كوئثه)

(٢) "و هنا الوكيل إنما يستفيد التصرف من المؤكل، وقد أمره بالدفع إلى فلان، فلا يمك الدفع إلى غيره". (ردالمحتار: ٢٦٩/٢، كتاب الزكاة، مطلب: في زكاة ثمن المبيع وفاء، سعيد)

٣) "الإذن والإجازة توكيل". (شرح المجلة لخالد آتاسي: ٥٥/٣ ، (رقم المادة: ٣٥٢ ! )، كتاب =

## موقو فه کتب کوایک مدرسہ سے دوسرے مدرسہ میں منتقل کرنا

سوال[200]: ایک قدیم مدرسہ ہے جس میں بہت کی کتب ہیں،اس وقت وہ بندہ، کوئی بھی فا کدہ نہیں ہوتا، بلکہ دیمک کی نذر ہورہی ہے تو کیا شری روسے اگر کوئی شخص جو کسی دوسرے مدرسہ میں پڑھ رہا ہو ان سے استفادہ کرسکتا ہے؟ یا ایک مدرسہ جو جاری ہے البتہ وہ کتب جن کی ضرورت ہے اس وقت رکھی ہوئی ہیں، کوئی فا کدہ نہیں اٹھا رہا ہے، فی الحال مدرسہ کو ضرورت ہے، تو کیا کسی کو بطور استفادہ دے سکتے ہیں، واپسی ہر حالت میں ضروری ہے بعد استفادہ کے؟ جواب مع حوالہ عنایت فرمائیں۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

واقف وہتم مدرسہ اور دیگر اصحاب رائے باہمی مشورہ کر کے ان کتب کوایسے مدرسہ میں منتقل کر سکتے ہیں جہاں ان سے استفادہ کر اصحاب اور دیمک سے بھی حفاظت ہوجائے، واقف کا مقصد بھی فی الجملہ ہو، جبیبا کہ درمختار کی جزئیات سے مستفادہ وتا ہے(ا)۔ دوسرے مدرسہ میں پڑھنے والا قابلِ اطمینان ہوکہ کتابیں واپس

= الوكالة، حقانيه پشاور)

"يشترط أن يكون المؤكل ممن يملك التصرف بالنوع الذي وكله؛ لأن الوكيل يستفيد ولاية التصرف بالنوع الذي وكله؛ لأن الوكيل يستفيد ولاية التصرف من المؤكل و يقدر عليه من قبله". (شرح المجلة لسليم رستم: ٣/٢٠٠٤، (رقم المادة ١٣٥٧)، كتاب الوكالة، الباب الثاني في بيان شروط الوكالة، مكتبه حنفيه كوئله)

(وكذا في ردالمحتار: ٢٢٩/٢، كتاب الزكاة، سعيد)

(١) "جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الآخر عليه؛ لأنهما كشئ واحد". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣/٠/٣، سعيد)

"وحكى أنه وقع مثله في زمن سيدنا الإمام الأجل في رباط في بعض الطرق خرب ولاينتفع المارة به، وله أوقاف عامرة، فسئل: هل يجوز نقلها إلى رباط آخر ينتفع الناس به؟ قال: نعم؛ لأن الواقف غرضه انتفاع المارة، ويحصل ذلك بالثاني". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد: ٣/٠/٣، سعيد)

"وقف مصحفاً على أهل مسجد للقراء ة إن يحصون، جاز. وإن وقف على المسجد، جاز، ويقرأ فيه، والايكون محصوراً على هذا المسجد، وبه عرف حكم نقل كتب الأوقاف من محالها =

كردے گا تواس كواستفادہ كے لئے دينائجى درست ہے(1) فقط واللہ اعلم ـ

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند،۲۴/ ۱/۰۰۰ اهـ

شیخ کے مہمانوں کا مدرسہ کے کلوخ استعمال کرنا

سب وال[۷۵۵۸] : جولوگ سہار نپور میں حضرت شیخ کے مہمان بنتے ہیں وہ رمضان میں قبلہُ ،یا بعدہ مدرسہ کے کلوخ ہیت الخلاء وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

رمضان المبارک کے سلسلہ میں جومہمان حضرت شیخ کی وجہ سے سہار نپور آتے ہیں وہ خود بھی براہِ راست مدرسہ کی خدمت واعانت بڑی مقدار میں کرتے ہیں اور کھانے ، بجلی وغیرہ کا وہاں پوراخرچ حضرت شیخ ادا کرتے ہیں ،جس میں ڈھیلے بھی شامل ہیں (۲)۔فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۱۱/۲۵ ه۔

مدرسه كاكها ناتبليغي جماعت كوكهلانا

سوال[۹۵۵]: ایک مدرسه میں مہتم صاحب نے تبلیغی مرکز قائم کررکھاہے، ہر جعرات کو جماعتیں آتی ہیں تو انہیں مدرسہ کی طرف سے کھانا کھلا یاجا تا ہے۔ مدرسہ کے روپے سے تبلیغی جماعت کو کھانا کھلا نا درست ہے یانہیں؟ جماعت میں غریب امیرسب ہی شتم کے لوگ ہوتے ہیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ان مہتم صاحب کا میطریقه غلط ہے،اس کی اصلاح ضروری ہے(۳۰)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۹۲/۱۲/۲۸ ہے۔

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه دارالعلوم ديو بند، ۹۲/۱۲/۲۸ هـ-

<sup>=</sup> للانتفاع بها، والفقهاء بذلك مبتلون". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣١٦/٣، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ١/٥ ٣٨١، ٣٨٢، رشيديه)

<sup>(</sup>١) (راجع الحاشية المتقدمة)

<sup>(</sup>۲) واضح رہے کہ جب حضرت شیخ مدرسہ کے تمام اخرا جات خود برداشت کرتے ہیں تو مہمان گو یا حضرت شیخ ہی کی چیز کواستعال کرتے ہیں ،اس لئے اس میں کوئی حرج نہیں۔

<sup>(</sup>m) (راجع ،ص: 44°، رقم الحاشية: 1)

## طلبه كاغلة نبليغي جماعت كوكھلانا

سوال[۷۰۱]: کسی مدرسہ میں بچتاہم پاتے ہیں اور بلیغی جماعت بھی آتی ہے، چندہ مدرسہ خیر اللہ ماہ درار المسافرین کے نام سے ہوتا ہے، پھرلوگوں کو بیمعلوم نہیں کہ جس مدرسہ میں ہم غلہ دیتے ہیں اس میں بہا نام سے ہوتا ہے، پھرلوگوں کو بیمعلوم نہیں کہ جس مدرسہ میں ہم غلہ دیتے ہیں اس میں تبلیغی جماعت کے آدمی کھاتے ہیں۔ بیرجائز ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جوغلہ مدرسہ میں پڑھنے والے بچوں کے لئے دیا گیا ہے اس میں سے بلیغی جماعت کے لوگوں کو کھلانا درست نہیں، جب تک دینے والوں کی طرف سے اجازت نہ ہو(ا)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۲/۵/۱۲ ھ۔

مدرسه كاروبية ببليغ ميں خرچ كرنا

سوال[۷۵۲]: اسسدرسه کاروپیاینج میں خرج کرنا جائز ہے پہیں؟

۲..... مدرسہ کے نام سے جو پچھ وصول ہوتا ہے: روپے، دھان، چاول، پاٹ، آلو، پیاز وغیرہ ان سب چیز وں سے تبلیغ کے مہمانوں اور مبلغین اور سامعین کو کھلانا کیسا ہے، جائز ہے یانہیں؟

ب بیر سا۔..... مدرسہ کے روپے سے کسی آ دمی یامبلغ کوخر چہ دیکر کلکته دہلی وغیرہ کسی مرکز ، یا اجتماع میں بھیجنا جائز ہے یانہیں؟

(١) "وإن اختلف أحدهما بأن بني رجلان مسجدين، أو رجل مسجداً و مدرسة، و وقف عليهما أوقافاً، لا يجوز له ذلك". (الدرالمختار). "(قوله: لا يجوز له ذلك): أي اله

الخير الرملي: أقول: ومن اختلاف الجهة ما إذا كان

لـلاستـغـلال، فـلا يـصـرف أحدهما للآخر، وهي واقعة الفتوي

مطلب في نقل أنقاض المسجد و نحوه، سعيد)

"فإن كان الوقف معيناً على شيء، يصرف إليه بعد كتاب الوقف، مطلب: يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب، سعيد)

(وكذا في منحة الخالق على البحرالوائق، كتاب الوقف: ٣٥٧/٥، ر.

الفر روکنا¹ ' پجعل داره مــ پجعل داره مــ ہ .....روزانہ جومٹھی کھانا پکنے کے وفت نکالی جاتی ہے (مدرسہ کے نام) وہ جاول یا آٹانہلیغ میں خرچ کرنااور تبلیغ والوں کوکھلانا کیسا ہے؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

ا ..... جورو پیدمدرسه میں طلباء کے کھانے ، کپڑے کے لئے دیا گیا ہے اس کو تبلیغ میں ہا ہر بھیج کرخرج نہ کیا جائے (1)۔

۲..... بیچیزیں بھی طلباء پرخرچ کرنے کے لئے دی گئی ہوں توان کومواقع مسئولہ پرخرچ نہ کریں۔ ۳....اس کا جواب نمبر:اسے ظاہر ہے۔

ہ۔۔۔۔اس کا جواب نمبر ۳ میں آ گیا،غلہ وغیرہ دینے والوں کواگر بتادیا جائے کہ اس کو تبلیغ وغیرہ میں بھی خرج کیا جائے گا اور وہ اس کی اجازت دیدیں تو درست ہے (۲)۔

## مدرسین کے لئے خاص کھانا

سوال[477]: المجلس منتظمہ کی اجازت سے اگر مدرسہ کے روپے سے مدرسہ کے طلباء کے لئے عام اور مدرسین کے لئے خاص کھانا کی تو بیخاص کھانا مدرسین کے لئے جائز ہے یانہیں ،اس کا کیا تھم ہے؟

(٢) "مسجد له مستغلات و أوقاف أراد المتولى أن يشترى من غلة الوقف للمسجد دهنا أو حصيراً أو حشيشاً ...... قالوا: إن وسع الواقف ذلك للقيم وقال: تفعل ما ترى من مصلحة المسجد، كان ك أن يشترى للمسجد ما شاء". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر: 1/٢ ٢/٢، رشيديه)

"فان فعل، فان عرف صاحب ذلك، ردّ المال عليه، أو سأله تجديد الإذن فيه". (التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل الرابع والعشرون في الأوقاف التي يستغني عنها: ٨٤٩/٥، إدارة آن كراچي)

فى فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية : ٢٩٩/٣، كتاب الوقف، باب الرجل مجداً أو خاناً أو سقايةً أو مقبرةً، رشيديه)

<sup>(</sup>١) تقدم تخويجه تحت عنوان: " طلبكاغلة بليني جماعت كوكلانا" ـ

٢....عام اورخاص كابرتا ؤازروئے شرع جائزہے یانہیں؟

" .....کیااسلام میں اس کی کوئی نظیریا دلیل موجود ہے؟ اگر ہے تو مہر بانی فر ما کرتح ریفر ما کیں۔
" .....کیا ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر بعض لوگ عام اور بعض لوگ خاص کھانا کھا سکتے ہیں؟ کیا حدیث شریف میں عام وخاص کا کوئی ثبوت ہے؟

## الجواب حامداً مصلياً:

حدیث پاک میں ہے "أنزلوا الناس منازلهم" جیسا کہ سلم (۱) اور ابوداود (۲) کی روایت ہے جامع صغیرا/ ۱۰۸ میں ندکور ہے (۳) ۔ اس حدیث کے پیشِ نظر شخصیص وتعیم کے بے شار واقعات ظاہر ہوئے ہیں ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ایک سائل آیا تواس کو معمولی چیز دے کرچاتا کردیا، ایک مہمان آیا تواس کو بھاکر اہتمام ہے کھانا کھلایا (۳) ۔ نماز میں بڑے آ دمیوں کا صفِ اول میں کھڑ اہونا اور بچوں کا پیچھے ہونا کتب فقہ میں ندکور ہے (۵) ۔ امام کے قریب اہلِ عقل کا کھڑ اہونا حدیث شریف سے ثابت ہے:

(١) "عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أن ننزل الناس منازلهم". (الصحيح لمسلم: ١/٣، المقدمة، قديمي)

(۲) "عن ميمون بن أبي شبيب، أن عائشة رضى الله تعالى عنها مرّ بها سائل، فأعطته كسرة، ومرّ بها رجل عليه ثياب وهيأة، فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أنزلوا الناس منازلهم". (سنن أبي داؤد: ٢/٤١٣، كتاب الأدب، باب في تنزيل الناس منازلهم، امداديه) (٣) قال العلامة السمناوي رحمه الله تعالى: "أنزلوا الناس منازلهم": أي احفظوا حرمة كل أحد على قدره، رعاملوه بما يبلائم حاله في دين و علم وشرف، فلا تسوّوا بين الخادم والمخدوم، والرئيس والمرؤوس، فإنه يورث عداوة وحقداً في النفوس ........ و فد عدّ الأسكري هذا الحديث من الأمثال والحِكم، وقال: هذا مما أدّب به المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم أمنه من إيفاء الناس حقوقهم من والحيم العلماء والأولياء و إكرام ذي الشيبة و إجلال الكبير وما أشبه". (فيض القدير شرح الجامع الصغير: ٢٣٢٣/٥)، (وقم الحديث: ٢٧٥٥)، مكتبه نزار مصطفى الباز رياض)

(٣) (راجع سنن أبي داؤد، المصدر المتقدم)

<sup>(</sup>٥) "(يصفّ الرجال) ظاهره يعم العبد (ثم الصبيان، ثم الخناثي، ثم النساء)". (الدر المختار). =

"لِيَـلِيَنِي منكم أولوا الأحلام والنهى"(١) - حضرت ابن عمرض الله تعالى عنه دعوت مين عوام وخواص كافرق كياكرت عصر الله عنه دعوت مين عوام وخواص كافرق كياكرت عصر ١) ..

نشست میں بھی، نوع طعام میں بھی، اُور چیزوں میں کافی فرق ہوتا ہے، مثلاً: مدرس کی تخواہ زیادہ ہوتی ہے، طالب علم کا وظیفہ کم ہوتا ہے، مدرس اچھے کپڑے بہنتا ہے اور طالب گٹٹیا، مدرس کے بیٹھنے کی جگہ نمایاں ہوتی ہے، طالب علم کا وظیفہ کم ہوتا ہے، مدرس اچھے کپڑے بہنتا ہے اور طالب گٹٹیا، مدرس کا کمرہ مخصوص ہوتی ہے، بھی دری ہوتی ہے بھی گدا، بھی تکیہ بھی، اور طلباء سے واسطے یہ چیزیں نہیں ہوتیں، مدرس کا کمرہ مخصوص ہوتا ہے، عامة وہ تنہار ہتا ہے، طلباء ایک کمرے میں کئ کئی رکھے جاتے ہیں۔

غرض تمام ہی چیزوں میں فرق ہوتا ہے اوران پراشکال نہیں کیا جاتا ،تو کھانے میں ہی اشکال کی کیا وجہ ہے۔ اگر مدرسہ کی طرف سے مدرسین کو کھا نا ہی کھے تصوص دیا جائے جو کہ جز وتنخواہ ہے اور طلباء کو عام کھا نا دیا جائے جو کہ جز وتنخواہ کا جزونہیں تو اس میں کوئی مضا کھتہ نہیں۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم د بوبند،۱۳/۹/۹۹۳اهه

خرج شدہ رقم سے زائد مدرسہ سے وصول کرنا

سوال[۷۵۲۳]: ہمارے یہاں ایک مدرسہ ہے، مدرسہ کا کوئی کام کیااور دس روپے خرج ہوئے اور مدرسہ میں ساڑھے بارہ روپے کھواتے ہیں۔ تو کیااس طرح پر مدرسہ کے پیسے لینا جائز ہے؟

= "(قوله: ظاهره بعم العبد) أشار به إلى أن البلوغ مقدم على الحرية، لقوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: "لِيَلِيَنِي منكم أولوا الأحلام والنهى": أي البالغون". (ردالمحتار: ١/٨٧٥ - ١٥٥٠ كتاب الصلوة، باب الإمامة، سعيد)

(۱) الحديث بتمامه: "عن أبى مسعود الأنصارى رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يسمسح مناكبنا في الصلوة، ويقول: "استووا و لاتختلفوا، فتختلف قلوبكم، لِيَلِيَنِي منكم أولوالأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم". (مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب تسوية الصفوف، الفصل الأول، ص: ٩٨، قديمى)

(٢) لم أقف عليه

الجواب حامداً ومصلياً:

یے جھوٹ اور فریب ہے جس کا ناجا ئز ہونا بالکل واضح ہے(۱) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲/ ۸۹/۷ ھ۔

ممرة مسجد ميل مدرسه كاكرابيه سجدكودينا

سوال [۲۵ ۱۳]: ہارے محلّہ کی مجد میں ایک کمرہ ایسا ہے جس میں عرصہ دراز سے پیش امام رہتا تھا
اوراس میں بچوں کودین تعلیم دیتا تھا۔ ایک موقع پر جب کوئی پیش امام نہیں تھا، زید نے مجد ندکور کے متولی عمر کے
کہنے سے کی تنواہ کا معاملہ کے بغیر امامت شروع کردی اور اس کمرہ میں خود رہنے کے بجائے ایک مولوی
صاحب کو بچوں کی تعلیم کے لئے مقرر کردیا، بچوں سے کوئی فیس نہیں رکھی گئی۔ مولوی صاحب کی تنواہ آئے کی
صاحب کو بچوں کی تعلیم کے لئے مقرر کردیا، بچوں سے کوئی فیس نہیں رکھی گئی۔ مولوی صاحب کی تنواہ آئے کی
چنگی (۲) اور چندہ سے اہل محلہ کی طرف سے دی جاتی رہی۔ متولی عمر نے اس کمرہ کا راستہ بیرونِ مجد کردیا اور کہا
کہ اب اس کمرہ کو کرایہ پردے گا، زید نے کہا کہ آپ اس کمرہ کا کرایہ نہ لگا ہے ، ہم نماز تو پر صایا ہی کرتے ہیں،
اس کمرہ کا کرایہ ہماری تنواہ بجھ لینا۔

مدرسہ کرابید سینے سے مجبور ہے، کیکن عمرا پنی بات پر جم گیا۔ اکثر واقفینِ مسجد متولی عمر کی اس رائے کے خلاف ہیں، سب کا خیال یہی ہے کہ جب تک امام کے لئے دوسرا کمرہ نہ بن جائے اس وقت تک اس کمرہ کا

(١) قال الله تعالى: ﴿ و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ (سورة البقرة: ١٨٨)

قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: "الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق، فيدخل فيه القمار، والخداع، والمعصوب، وجحد الحقوق، وما لا تطيب به نفس مالكه، أو حَرِّمَتُه الشريعة وإن طابت نفس مالكه". (تفسير القرطبي: ٢٢٥/٢، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في معالم التنزيل للغوى: ٢/٠٥، مصطفىٰ البابي الحلبي مصر)

"عن أسى هويوة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا". (الصحيح لمسلم: ١/٠٠، كتاب الإيمان، باب قول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من غشنا، قديمي)

(٣) ''چَنَى مُصْى بِمِراً ثَامِمُ صُمِحِينُنا''۔(فيروز اللغات، ص: ١٥٢، فيروز سنز لاهور)

کرا ہے لگانا مناسب نہیں ۔متولی عمر نے وعدہ کیا کہ پچھ عرصہ کرا ہے دوتا کہ مسجداس پیسہ سے دوسری طرف کھیریل (۱) ڈال دے اور پھراس طرف مدرسہ نتقل کردینا۔

اس معاہدہ کے تحت مدرسہ نے چودہ ماہ تک مبلغ ۱۲۰/ روپیہ سجد کوکراید دیا اور مدرسہ کے ذمہ دار زید برابر نماز پڑھاتے رہے۔ اس درمیان میں متولی عمر سے کرایہ کی پریٹانی برابر کہی جاتی رہی، لیکن متولی عمر نے دوسری طرف کھیر بل کا انتظام نہیں کیا، جتی کہ وہ وقت بھی آئے گیا جب کہ مدرسہ کرایہ دینے سے بالکل مجبورہ وگیا اور تا ہنوز مجبور ہے۔ پچھ عرصہ سے بعد متولی عمر نے معجد کے دوسرے جھے کی طرف جھت بنوائی ہے، لیکن ایک دوسرے بیش امام کو مقرر کردیا اور وہ نئی جگہ ان کے حوالہ کردی اور مدرسہ کے معزز سیکرٹری کے نام عدالت میں کرایہ داری اور تخلیہ کا مقدمہ دائر کردیا۔

زیداوردیگر واقفین مسجد کے لئے بیصورت حال بہت پریثان کن ہے،خود عمرکو بھی اس مقدمہ ہے تثویش ہے اور اس تنازعہ کا کوئی مناسب حل شریعت کی روشنی میں جا ہتا ہے۔ زید کا کہنا ہے کہ چونکہ ہم نے متولی عمر کے کہنے ہے امامت کی ہے اس لئے ہمیں تنخواہ کے مطالبہ کاحق ہے،متولی عمر ہمیں امامت کا معاوضہ سابقہ پیش امام حضرات کی تنخواہ کی مناسبت سے دے دیں۔ وہی روپیہ ہم مدرسہ کی طرف سے بطور کرا بیا دا کردیں گے۔

در يافت طلب سياموريس كه:

ا.....كيازيدكواب صورت مسئوله مين اپن تنخواه كے مطالبه كاحق حاصل ہے؟

۲.....۲ طرف سے زید کو گذشته مہینوں کی تنخواہ دینے اور مدرسہ سے کرایہ لینے کی اس صورت میں معاملہ کرنے کامجاز ہے؟

٣....اورمسجد كامتناز عدمدرسه كرابيه يرديا جائے يابلاكرابيه پرديا جائے؟

عبدا نصبور، كان بور-

<sup>(</sup>۱) ' كبرا: جهال، چهلكامنى كالمسيراجوكمپريل پر بجهاياجا تاسب، كبيريل: كمپرول سے جهائى بوئى جهت' - (فيسووز السلغات، ص: ۵۳ ، ۱۰۵۴ ، فيروز سنز، لاهور)

الجواب حامداً ومصلياً:

ا.....تخواه کامعاملهٔ بیس ہوا تھا،لہذا زید کوتنواہ کے مطالبہ کا کوئی حق نہیں،خاص کر جب کہ وہاں تنخواہ دار امام کے بغیر ہی نماز و جماعت ہور ہی تھی (1)۔

۲ .....عمرکومبجد سے زیدگی گذشته امامت کی تنخواہ دینے کا اختیار نہیں (۲)، وہ کمرہ اگرامام کے رہنے اور تعلیم دینے کے اختیار نہیں (۲)، وہ کمرہ اگرامام کے رہنے اور تعلیم دینے کے لئے بنایا گیا تھا تو اس کو کرایہ پر دینا اور اس کا کرایہ وصول کرنا درست نہیں (۳)۔ اگر کرایہ کے بنایا گیا تھا تو کرایہ پر دینا اور کرایہ وصول کرنا ورست ہے (۴)۔

سى تىبر: ١٠، سے طاہر ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمود عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۱۱/ ۹/ ۸۵ ههـ

الجواب صحيح: بنده محمد نظام الدين، دار العلوم ديو بند، ۱۱/۹/۹ هـ

(١) "وتنعقد بأعرتُك هذه الدار شهراً بكذا؛ لأن العارية بعوض إجارة، بخلاف العكس، أو وهبتُك، أو أجرتُك منافعها شهراً بكذا؟ أفاد أن ركنها الإيجاب والقبول". (الدرالمختار، كتاب الإجارة: ٥،٣/٦) سعيد)

(٢) "المتولى لو أمياً، فاستأجر الكاتب لحسابه، لايجوز إعطاء الأجرة من مال الوقف. ولو استأجر لكنس المسحد، وفتحه وإغلاقه بسمال المسجد، يجوز". (الفتاوي البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الرابع في المسجد ومايتصل به: ٢٧٢/٦، رشيديه)

(٣) "(قوله: أو جعل فوقه بيتاً، الغ) ظاهره أنه لافرق بين أن يكون البيت للمسجد أولا، إلا أنه يؤخذ من التعليل أن محل عدم كونه مسجداً، فيما إذا لم يكن وقفاً على مصالح المسجد، وبه صرح في الإسعاف، فقال: وإذا كان السرداب، أو العلو لمصالح المسجد، أو كان وقفاً عليه، صار مسجداً، اه. شرنبلا لية". (ودالمجتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٤/٣، سعيد)

(٣) "(قوله: يبراعبي شبرط الواقف في إجارته): أي وغيرها لما سيأتي في الفروع من أن شرط الواقف كنص الشارع، كما سيأتي بيانه إلا في مسائل تقدمت. (قوله: قلم يزد القيم، الخ) يعني إذا شرط الواقف أن لا يبوجر أكثر من سنة، والناس لا يرغبون في استيجارها أكثر من سنة أنفع للفقراء، فليس للقيم أن يوجرها أكثر من سنة بل يرفع الأمر للقاضي، حتى يوجرها؛ لأن له ولاية النظر للفقراء، والغائب، =

## مدرسه کے ڈھیلوں کا سفر میں استعمال

سوال[40 10]: اپنے مدرسہ کے اشتنج کے ڈھیلے ہم طالب علم سفر میں استعمال کر سکتے ہیں ،اگرمتولی اجازت دیے تو وہ شرعاً اجازت سمجی جاوے گی یانہیں؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

یہ ڈھیلے مدرسہ میں استعال کرنے کے لئے ہیں ،سفر میں لے جانے کے لئے نہیں(ا) ،متولی کی اجازت کے متعلق اول شخقیق سیجئے ،خودمتولی کوا جازت دینے کی بھی اجازت ہے یانہیں۔فقط والٹد سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله مدرسه مظاهرالعلوم سهار نپور ـ

مسجد یا مدرسه کی رقم پرزکوة ہے یا جیس؟

سسواں[۷۵۲۱]: اگر کسی مسجد یا مدرسہ کی رقم نصاب کو پہو نیج میں۔سال بھرگز رنے کے بعداس پر زکوۃ واجب ہوگی یانہیں؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

مدرسه یامسجد کے پاس جب رقم بفتر رنصاب ہونواس میں زکوۃ لا زم نہیں (۲)۔فقط والنّداعلم۔ حرر والعبدمحمود غفرلہ، وارالعلوم و بو بند۔

= والميت وإن لم يشترط الواقف، فللقيم ذلك بالا إذن القاضى، كما في المنح عن الخانية". (ردالمحتار، كتاب الوقف، فصل يراعي شرط الواقف في إجارته: ١/٠٠٠م، سعيد)

(٤) "صوحوا بأن مواعاة غرض الواقفين واجبة". (ردالمحتار: ٣٢٥/٣، مطلب: مواعاة غوض الواقفين واجبة، سعيد)

"ما خالف شرط الواقف، فهو مخالف للنص، و هذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم: شرط الواقف كنص الشارع، فيجب اتباعه". (ردالمحتار: ٣٩٥/٣، مطلب: ماخالف شرط الواقف الخ، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق: ١/٥ ١٣، كتاب الوقف، رشيديه)

(٢) "(قبوله: ملك نصاب) فلا زكاة في سوائم الوقف والخيل المسبلة، لعدم الملك". (ردالمحتار،
 كتاب الزكرة، مطلب في أحكام المعتوه: ٢٥٩/٢، سعيد)

"فيمنها الملك، فلا تجب الزكرة في سوائم الوقف والخيل المسبلة، لعدم الملك. وهذا لأن في الـزكرة تمليكاً، والتمليك في غير الملك لا يتصور". (بدائع الصنائع، كتاب الزكرة، فصل: أما الشروط التي ترجع إلى المال: ٨٨/٢، رشيديه)

(وكذا في حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، كتاب الزكوة: ٩/٢ ١، دار الكتب العلمية، بيروت)

# الفصل الثالث في بيع وقف المدرسة والتصرف فيه (مدرسه كاوتف فروخت كرنے اوراس ميں تصرف كرنے كابيان)

## مدرسه کی زمین میں مسجد بنانا

سوال [۷۲۵]: اسسام مسلمانوں نے مدرسہ بنانے کے لئے چندہ کر کے ایک زمین خریدی اور اس خین خریدی اور اس خین پر مدرسہ کی عمارت بھی بنائی گئی اور اس میں تعلیم بھی عرصہ ۱۵/ سال سے جاری ہے۔ مدرسہ کا نام "مدرسہ اسلامیہ" ہے اور اوقاف بور ڈمین ہے، مدرسہ کے نام سے اب تک چندہ بھی مسلمانوں سے کیا جاتا ہے۔ ابشہررام پور کے بچھ مسلمان بیرچا ہے ہیں کہ مدرسہ کی عمارت جس میں دینی تعلیم ہوتی ہے جوموتو فہ ہے اور بنام مدرسہ ہے، مدرسہ کی عمارت تو ٹر کر اس پر مجد بنا کیں سے ۔شرعاً مجد مدرسہ کی موتو فہ زمین پر بنانا جائز ہے یا مہیں؟ اگر ناجا نز ہے تو جومسلمان اس کے لئے از حد سی کررہے ہیں ان کے لئے کیا تھم ہے؟ حالا تکہ اس مدرسہ کے تھوڑ ہے۔ کے تھوڑ ہے، فاصلہ پرایک بڑی عالیشان مسجد موجود ہے۔

مدرسہ کی زمین کےعلاوہ دوسری جگہ بھی زمین مل سکتی ہے، تگروہ چندمسلمان صرف ضد میں ہیں کہ ہم لوگ مدرسہ کوہی مسجد بنا کیں سےاور بیہ کہتے ہیں کہ مدرسہ کی موقو فہ زمین پرمسجد بنانا جائز ہے۔

## مدرسه کی عمارت کومسجد بنانے کے لئے فروخت کرنا

سے وال [471]: ۲....اگراراکین مدرسه موجوده عمارت مدرسه کومسجد بنانے کے لئے فروخت
کردیں تواراکین مدرسہ کومسجد کے لئے مدرسہ کی موقو فہ زمین کوفروخت کرنے کاحق ہے یائیں؟
الحواب حامداً ومصلیاً:

جب کہ چندہ مدرسہ کے لئے کیا گیا اورائ نیت سے دینے والوں نے دیا ہے اوراس پیسے سے زمین خرید کرمدرسہ کے لئے اس کو وقف کر دیا گیا اور پھر مدرسہ تغییر کر دیا گیا اوراس میں دینی تعلیم جاری ہے، تواب اس کو گرید کا میں میں میں دینی مسجد میں خرج کرنا بھی کو گرا کرمسجد تغییر کرنا یا مسجد میں خرج کرنا بھی

جائز نہیں:

"فإذا تم (أى الوقف) ولزم، لا يملك ولايملك، ولايعار و لا يرهن". درمختار...
"(قوله: لايملك): أى لا يكون مملوكاً لصاحبه. (ولايملك): أى لا يقبل التمليك لغيره بالبيع
ونحوه، لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه، اهـ". شامى: ٣/٧٦٧/١).

"اتحد الواقف والجهة وقل مرسوم بعض الموقوف عليه بسبب خراب وقف أحدهما، جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الأخر عليه. وإن اختلف أحدهما بأن بني رجلان مسجدين أو رجلٌ مسجداً ومدرسة، و وقف عليهما أوقافاً، لا يجوز له ذلك". در مختار (٢).

لېذابېڅريدوفروخت بالکل ناجائز ہوگی ، ہرگز ايسانه کريں (٣)\_فقط والله تعالیٰ اعلم\_

حرره العبدمحمود غفرله دارالعلوم ديوبند، ۲/۲۷ ۸۸ هـ

مدرسه کی زمین میں مسجد بنانا

سدوال[2019]: ایک شخص نے مدرسہ کے لئے ایک جائیدادوقف کیااوراس جائیداد کے بعض حصہ میں تو مدرسہ کا گھر بنایا گیا ہے اور بعض قطعہ زمین اس لئے رکھا کہ اس کواجارہ پردے کرمنافع سے کل جائیداد کا خراج ادا کیا جائے ، البتہ اگر مدرسہ کے متعلق کوئی ضرورت پیش آئے تو اس کو مدرسہ کے کام میں صرف کیا جائے۔ اور خراج کا بندوبست متولی کرےگا۔ ریجی واضح رہے کہ مدرسہ میں جماعت سے نماز پڑھنے کی صورت

<sup>(</sup>١) (الدر المختار مع رد المحتار ، كتاب الوقف: ٣/١/٣٥، ٣٥٢، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحرالراثق: ٣٣٢/٥ كتاب الوقف، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في فتح القدير: ٢٢٠/٦، كتاب الوقف، مصطفى البابي الحلبي مصر)

<sup>(</sup>وكذا في الهداية: ٢/٠٠/٢، كتاب الوقف، مكتبه شركة علميه ملتان)

<sup>(</sup>٢) (الدر المختار، كتاب الوقف: ٣١٠/٣، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحرالرائق: ٣٦٢/٥ كتاب الوقف، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في حاشية الطحطاوي ، كتاب الوقف: ٥٣٨/٢، دارالمعرفة، بيروت)

 <sup>(</sup>٣) "إذا صبح الوقف، لم يجز بيعه و لا تمليكه". (الهداية: ٢٣٠/٢، كتاب الوقف، مكتبه شركة علميه ملتان)

تو ہے گرشری مسجد نہیں ہے، اب متولی جائیداد چاہتا ہے کہ مدرسہ کے گھر کے علاوہ جوقطعہ زمین کا ہے اس میں ایک شری مسجد بنا کر جماعت سے نماز پڑھ کر ثواب وافر سے بہرہ مند ہو۔ اب قابل دریافت امریہ ہے کہ مدرسہ میں مسجد شری بنانا ضروریات مدرسہ میں شامل ہوکر مسجد شری ہوجائے گی یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

## الجواب حامداًومصلياً:

اگر قریب کوئی دوسری مسجد نہیں جس میں اہلِ مدرسہ نماز اداکر سکیں، یامسجد تو موجود ہے گر تنگ ہے کہ سب اس میں سانہیں سکتے ، یا وہال نماز پڑھنے کے لئے جانے سے مدرسہ کی مصالح فوت ہوتی ہے، مثلاً: وقت کا زیادہ حرج ہوتا ہے، یا مدرسہ کی حفاظت نہیں رہتی وغیرہ وغیرہ تو مدرسہ کی زمین میں مسجد بنانا ضروریات مدرسہ میں شامل ہے، ایسی حالت میں مسجد مسجدِ شرعی ہوگی (۱)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود گنگو ہی عفا اللہ عنه معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ۲۰/۱۰/۸ هـ۔

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، الصحيح: عبداللطيف، مدرسه مظاهر علوم سهار نپور، 2/شوال/ ٣٥٥ اهـ

ز مین مدرسہ کودینے کے بعدوا پس لینے کاحق نہیں

سدوال[۰۱۵۷] : ایک قطعهٔ زمین کومالکانِ زمین نے مدرسه بدرالاسلام کونتقل کیااوردستاویز مستقل رجنٹری کرایا۔ دستاویز کی اصل عبارت بیہ ہے :

### فبل از اصل دستاویز

'' ہم کوشخ عبدالجید ولد حاجی حافظ شخ محمد صاحب مرحوم ،ساکن قصبہ شاہ سنج پرگنہ انگلی ، ڈاکٹر شاہ سنج جون پور، جو کہ ہم مقر قطعہ احاطہ موقوعہ کوڑیا شاہ سنج پرگنہ انگلی کے مالک

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٥٦/٥، رشيديه)

(وكذا في الفتاوئ العالمكيرية، كتب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد ومايتعلق به: ٢٢/٢ ٣، رشيديه)

مستقل ہیں، جن پرہم بنفا زِ جمیع حقوق مالکانہ وقابض دخیل ہیں، علاوہ ہم مقر کے کوئی دوسرا شریک وسہیم جائیداد مفصلہ میں نہیں ہے اور ہم مقر حصر طور پراس کے کریں گے۔شاہ گنج میں ایک مدرسہ موسوم مدرسہ بدرالاسلام واسطے تعلیم دینی وغیرہ قائم و جاری ہے جس کے لئے ممارت و درسگاہ کی سخت ضرورت ہے، لہذا ہم مقر کی اپنی خواہش ہوئی کہ بنظر ثواب عقبی ہم مقر جائیدا دمتصلہ ذیل کو اغراض مدرسہ کے لئے دے دیں، لہذا ہم مقر بحالت صحت و بدرستی ہوش وحواس، بلا جر واکراہ، برضاء ورغبت اپنے بلاتح یک ترغیب دیگرے ذریعہ تحریرتملیک نامہ یا بندشراکط ذیل کے ہوتے ہیں، اور حسب ذیل اقرار کرتے ہیں:

الف: ہم مقرنے زمین احاطہ متعلد ذیل مبلغ ایک سور و پید مدرسداسلامیہ موسومہ بدر الاسلام کے لئے دیدیا ہے، کارکنان و منظمین مدرسہ کو اختیار ہے کہ احاطہ ذیل میں درسگاہ یا دارالا قامہ تیار کرا دیں ، یا مدرسہ کے واسطے بطریق مناسب استعال کریں۔

ب: تا قیام مدرسه مذکوره جائیداد مذکوره صرفه ذیل کمتب مدرسه میں رہے گی، اگر خدانخوستہ کسی وقت مدرسہ قائم ندر ہے تو اس حالت میں جائیداد مذکوره مصرحه ذیل ہم مقرخواه ورثاء ہم مقر کی طرف عود کر جائے گی اور ہم مقر زندہ رہے تو ہم مقر ورنہ ورثاء کاحق ہوجائے گا۔ ح: تا قیام مدرسہ ہم مقر خواہ ہم مقر کے ورثاء کوا حاط کا مذکورہ کو واپس لینے یا قبضہ کرنے کا استحقاق نہیں ہوگا، لہذا ہم مقر نے شملیک نامہ لکھدیا تا کہ سندر ہے اور وقت ب

ضرورت کام آئے''۔

مدرسہ بدرالاسلام نے زمین ملنے کے بعداس پر قبضہ کیاا ور پھی تھیری سلسلہ میں بھی کام ہوا، گرسر ما بینہ ہونے کی وجہ سے تغییر کی تخییر کی تغییر کی اور عرصہ سے تغییر کی کام زُکا رہا۔ تو اب سوال بیہ کہ مدرسہ بدرالاسلام کو دی ہوئی بیز مین مدرسہ بدرالاسلام کے تہم وناظم کی مرضی کے بغیر جب کہ مدرسہ بدرالاسلام پہلے کی طرح اب بھی جاری ہے، بلکہ ترقی پذیر ہے، زمین کو وینے والے لوگ واپس نے کرکوئی مدرسہ یا منتب جس کا مدرسہ بدر اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو ہتھیں کرنا جا ہیں تو کیااز روئے شرع جائز ہوگا یا نہیں؟

مهتم مدرسه بدرالاسلام، شاه تنج جون بوربه/صفر۱۳۹۳ هـ

#### الجواب حامداًومصلياً:

یدا حاطہ دوام کے لئے مدرسہ بدرالاسلام کودیا گیا ہے جیسا کہ (الف نمبر) ہیں تصریح ہے، اس پرتا قیامِ مدرسہ، مدرسہ کی ملکیت رہے گی جیسا کہ (الف نمبر) میں فہ کور ہے۔ اس کے واپس لینے کا نہ معطی کوئ ہے نہ معطی کے ورثہ کوئ ہے جیسا کہ (ج) میں فہ کور ہے۔ مدرسہ بدرالاسلام حسب مصالح اس پرتغمیر کائن رکھتا ہے، اورکسی کو مدرسہ بدرالاسلام کے علاوہ کوئی مکتب و مدرسہ وہاں قائم کرنے کاخت نہیں (۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، کے ۱۳/۲/۲ ہے۔

مدرسه میں زمین وینے کے بعداس سے انکار کرنا

سوال[ ۱ ۷۵۷] : ایک شخص نے پچھز مین مدرسہ میں دی اور اعلان کیا کہ میں زمین دے چکا ، مگراب وہ انکار کر رہا ہے۔ایسے شخص کا اعتبار کرنا جا ہے یانہیں ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگرزمین مدرسه میں وینے اور وقف کرنے کے گواہ موجود ہیں تو اس کے انکار کا اعتبار نہیں (۲)۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دا رالعلوم د بو بند،۹۲/۳/۲ هه

(۱) "فإذا تم رأى الوقف) ولزم، لا يملك ولايملك ولايعار و لا يرهن". (الدرالمختار). "(قوله: لا يسملك): أى لا يكون مملوكاً لصاحبه. (ولايملك): أى لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه". (ردالمحتار: ١/٣ ٣٥١، ٣٥٢، كتاب الوقف، سعيد)

"إذا جعل أرضاً وقيفاً على المسجد وسلم، جاز، ولايكون له أن يرجع " (فتاوى قاضى خان على هاه ش الفتاوى العالمكيوية : ١/٣ ٩ ٢، باب الرجل يجعل دار ه مسجداً، كتاب الوقف، رشيديه) (وكذا في البحرالوائق: ٣٣٢/٥، كتاب الوقف، رشيديه)

(۲) "إذا جعل أرضاً وقيفاً على المسجد وسلم، جاز، واليكون له أن يرجع". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوئ العالمكيرية: ٣/١ ٩٦، باب الرجل، يجعل دار ه مسجدا، كتاب الوقف، رشيديه)
 (وكذا في الهداية: ٢/٠٧٠، كتاب الوقف، مكتبه شركة علميه ملتان)

ز مین مدرسه کودینے کاارادہ کرنے سے ملکیت ختم نہیں ہوتی

سوال[۷۵۷]: ایک صاحب درس نظامی کے مدرسد میں پچھ زمین دینے کا پختذارادہ کر چکے تھے، بعد میں اس مدرسہ کا تعلق حکومت سے کیا گیا، بیمدرسہ خالص فدہبی مدرسہ بیں رہا۔ توبیز مین کسی دوسرے مدرسہ میں دے سکتے ہیں یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

محض وعدہ وارادہ کر لینے ہے وہ زمین اس کی ملک سے خارج نہیں ہوئی (۱)،جس دینی مدرسہ میں اب دینا جا ہے تو شریعت کی طرف ہے اجازت ہے۔فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند،۱۲/۴/۲۱ ھے۔

دینی وقف مدرسہ کواسلامی اسکول کے لئے دینا

سوال[202]: اسسدرساسلامیر کے لئے وقف کی جاتی ہے، اس میں تعلیمی ورسگاہیں، مکان رہائش واقف کی شرط ہے کہ بیرجگہ مدرسہ اسلامیر کے لئے وقف کی جاتی ہے، اس میں تعلیمی ورسگاہیں، مکان رہائش طلبہ واسا تذہ کرام، یا باغیچ صرف مدرسہ اسلامیہ کے لئے بنائے جاستے ہیں۔ اس وقت مدرسہ کی تعلیمی حالت بیہ ہے کہ درجہ حفظ و ناظر و قرآن، اردومیں وین تعلیم کا رسالہ اور تعلیم الاسلام وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں، اور درجہ یا نچ تک بیسک ریڈر کی تعلیم ہوتی ہے۔ اب پھھ تی پندلوگ بیا کہ درجہ ہیں کہ اس میں مسلم ہائی اسکول قائم کیا جائے۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اس موقو فہ جائیداد میں جودرسگا ہیں تغییر ہیں ان کوسلم ہائی اسکول کے لئے مدرسہ کی منتظمہ میٹی اجازت و سے سکتی ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) "و ركنه الألفاظ الحاصة: كأرضى هذه صدقة موقوفة مؤبدة على المساكين، ونحوه من الألفاظ كموقوفة لله تعالى، أو على وجه الخير والبر. واكتفى أبو يوسف بلفظ موقوفة فقط. قال الشهيد: ونحن نفتى به، للعرف". (الدرالمجتار مع رد المحتار: ٣/٠٣٠، كتاب الوقف، سعيد) (وكذا في الفتاوى العالمكيرية: ٢/١٥، كتاب الوقف، الباب الأول، رشيديه) (وكذا في البحر الرائق: ١/١٥، ٣٢٠، كتاب الوقف، رشيديه)

٢ ....ال موقو فدجا سُداد مين مسلم بائى اسكول قائم بوسكتا بي يانبين؟ المجواب حامداً ومصلياً:

ا ..... جب واقف نے اس شرط کی تصری کردی ہے کہ بیہ جگہ مدرسہ اسلامیہ عربیہ کے لئے وقف ہے تو پھرمسلم ہائی اسکول کے لئے منتظمہ بمیٹی کودینے کی ہرگز اجازت نہیں:"لان شرسرط السواقف کے نصص الشادع"، شامی (۱) ۔

٣ ..... بالكل نهيس موسكتا \_ فقط والله سبحانه تعالى اعلم \_

حرره العبدمحمو دغفرله، وارالعلوم ديوبند\_

كتاب بروقف لكهديين اورموت ي فبل وصيت يدرجوع كرنے كاحكم

سوان [۷۵۷]: کسی نے کتاب وغیرہ مدرسہ میں وقف کر دیا، یہ لکھ دیا کہ''میرے بعد مدرسہ بیت العلوم سرائے میر پر بیہ کتابیں وقف ہیں'۔تو کیا مدرسہ ندکورہ کو ہی دینا ضروری ہے یا دوسرے مدرسہ کو دے سکتا ہے؟ اگر دوسرے فریب کو دے دے تو گنهگار تو نہیں ہوگا؟ دوسرے بیہ کہ صاحب نصاب کو کوئی چیز وقف کرسکتا ہے یا نہیں؟ میں نے ایک کتاب پر لکھ دیا تھا کہ مدرسہ بیت العلوم پر بیہ کتاب وقف ہے، بعد کو مدرسہ کا نام کا ب دیا، اپنی زندگی میں ان چیز وں کو با وجود ورثاء کے نے ڈالے یا کسی کو دے دے تو کوئی گناہ تو نہیں؟

مولانااصغرحسین صاحب نے مفیدالوارثین میں نکھاہے کہ''قبل مرض الموت کے اپنی چیز جس کو چاہے دے سکتا ہے''۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ا پنے (مرنے کے) بعد مدرسہ میں کتاب کو وقف کرنے کے لئے کہنا یا لکھ دینا وصیت ہے، ایک

(۱) "شرط الواقف كنص الشارع، فيجب اتباعه". (ردالمحتار: ٩٥/٣، كتاب الوقف، سعيد) "صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة". (ردالمحتار: ٣٣٥/٣، كتاب الوقف، سعيد) "أجمعت الأمة أن من شروط الواقفين ما هو صحيح معتبر يعمل به". (البحرالرائق: ١/٥ ١٣، كتاب الوقف، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣١٩/٣، كتاب الوقف، دار الكتب العلمية بيروت)

تہائی مال کے اندراندراس کا بورا کرنا ضروری ہے۔ ایسی صورت میں اگر وصیت سے رجوع کرنا چاہے تو اس کوخت ہے:

"شرطه شرط سائر التبرعات، وأن يكون منجزاً، لامعلقاً إلابكائن، ولا مضافاً، اه". درمختار\_" (قوله: ولا مضافاً) يعنى إلى مابعد الموت ..... سيأتي في الشرح أنه يكون وصية لازمة من الثلث بالموت لا قبله، اه". شامى: ٣/١٦٦ (١)- "وله: أي للوصيّ الرجوعُ عنها". درمختار: ٥/٤٢١/٥)-

پس جس مدرسہ کے لئے جاہے وصیت کردے، بشرط الانتفاع سے مقید کرنا بھی درست ہے، کیونکہ میہ درحقیقت وصیت ہے، کیونکہ میں درحقیقت وصیت ہے جس کا نفاذ موت موصی کے بعد ہوگا (۳)۔ مالک کواپنی چیز کے متعلق پورا اختیار ہے، مرض الوفات ہے بہلے جس کو جاہے دے (۲۷)، البتہ ہونے والے ورثاء کومحروم کرنے کی نیت نہ ہو، ورنظم ہوگا (۵) محض

(١) (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: قد يثبت الوقف بالضوورة: ٣/ ١ ١٩٣٠، سعيد) "لوعلق الوقف بموته، ثم مات، صح، ولزم إذا خرج من الثلث". (البحر الرائق، كتاب

الوقف: ۳۲۳/۵، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الوقف: ٢٢٢/٣، دارالكتب العلمية بيروت)

(٢) (الدرالمختار، كتاب الوصايا: ٢٥٨/٢، سعيد)

"وله أن يرجع قبل موته كسائر الوصايا". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٢٢/٥، رشيديه) (وكذا في الهداية، كتاب الوصايا، باب في صفة الوصية، مايجوز من ذلك، ومايستحب منه، ومايكون رجوعاً منه: ٢٥٢/٣، مكتبه شركت علميه ملتان)

(٣) (راجع رقم الحاشية: ١)

(٣) "كل يتنصرف في ملكه كيف شاء". (شرح المجلة لسليم رستم باز، كتاب الشركة: ١/٣٥٣، (رقم المادة: ١١٩٢)، مكتبه حنفيه كوئته)

(۵) "وفي الخانية: لابأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة ...... وكذا في العطايا إن لم يقصد به
 الإضرار، وإن قصد فسوئ بينهم". (الدرالمختار، كتاب الهبة: ٢٩٢/٥، سعيد)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الهبة، فصل في هبة الوالد للولد: ٢٤٩/٣، رشيديه) ستاب پروتف لکھنے سے وقف تام نہیں ہوتا جب تک وہ مدرسہ میں نددیں (۱) فقط واللہ اعلم ۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، وارالعلوم ویوبند، ۹۳/۳/۷ صد

کیا مدرسہ میں گھڑی دینے کی نبیت سے اس کا وقف سے ہوجائے گا؟

سوال[2020]: اسسکی شخص نے بینیت کی تھی کہ میں مدرسہ میں ایک گھڑی وقف کروں گا، ابھی تک گھڑی لایانہیں ، اورمسجد میں گھڑی کی سخت ضرورت ہے تو اس نے کہا کہ مسجد میں رکھدو، تو ایک حافظ صاحب کا کہنا ہے کہ مدرسہ کی نیتے کو بدل کراب مسجد کی نیت نہیں کر سکتے ۔لہذا اس مسئلہ کو واضح کردیں کہ وہ محمری کہاں رکھیں ؟

تبديل نيت كاويل كون نہيں

سوال[۷۵۷]، ۲....ایک فخص کے بھائی نے مدرسہ کے واسطےرو پیہ بھیجا، اس کا بھائی اب کہتا ہے کہ مدرسہ کے فاسطےرو پیہ بھیجا، اس کا بھائی اب کہتا ہے کہ مدرسہ کے استعمال نہیں کرتے۔ اس لئے اس رو پیری کوئی خرید کرجس کی مدرسہ میں ضرورت ہو مدرسہ میں وید ہے تو کیسا ہے؟
مدرسہ میں وید ہے تو کیسا ہے؟
الحواب حامداً ومصلیاً:

# ا ..... محض نیت واراده کرنے سے گھڑی کا مدرسہ میں وقف کرنالازم نہیں ہوگا (۲)،اس کو یہ بھی حق ہے

(۱) "ولوقال: وهبت دارى للمسجد أو أعطيتها له، صح، ويكون تمليكاً، فيشترط التسليم، كما لوقال: وقفت هذه الماة للمسجد، يصح بطريق التمليك إذا سلمه للقيم". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الثاني منه: ۲۰/۲ ، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي التاتارخانية، كتاب الوقف، الفصل الحادى والعشرون في المساجد: ١٥٣/٥، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في المساجد: ١٠٥٥، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في السمحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الثاني فيما يتعلق بجواز الوقف وصحته: ١/١ ١، مكتبه غفاريه، كوئته)

(٢) "وركنه الألفاظ الخاصة: كأرضى هذه صدقة موقوفة مؤبدة على المساكين، ونحوه من الألفاظ: كموقوفة لله تعالى، أو على وجه الخير والبر. واكتفى أبو يوسف بلفظ موقوفة فقط. قال الشهيد: ونحن نفتى به، للعرف". (الدرالمختار مع ردالمحتار: ٣/٠/٣، كتاب الوقف، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٢ ٣٥، كتاب الوقف، الباب الأول، رشيديه) .................. =

کہ بالکل گھڑی کہیں بھی نہ دے، یہ بھی حق ہے کہ کسی دوسرے مدرسہ میں دیدے، یہ بھی حق ہے کہ مسجد میں دیدے(۱)۔

حرره العبدمحمود غفرله دارالعلوم ديوبند

لا وارث زمین میں مدرسه بنانا

سوال[۱۵۷۷]: ایک مدرسہ ہم لوگوں نے ایی جُکہ قائم کیا ہے جوز مین تکیددار کے نام سے مشہور تقی ، پھر دہاں امام باڑہ بنایا گیا تو اس نام سے مشہور ہوگئی۔اس زمین میں آٹھ قبری تھیں، قبری مسمار ہونے پر لوگ رہنے گئے۔امام باڑہ کی تغییر کا نشان ابھی تک باقی ہے، ہم نے اس میں دین تعلیم کا مدرسہ قائم کرلیا ہے، پچھ دیواریں بھی بنالی ہیں۔تواس جگددین مدرسہ دکھنا مناسب ہے یا نہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

آپ کی تحریرے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جگہ قبروں کے لئے تھی اور مدت دراز سے وہاں کسی کو دن نہیں کیا گیا، پرانی قبریں ختم ہوجانے پرلوگ وہاں رہنے لگے، پھروہاں امام باڑہ بنالیا گیا۔ گویا کہ وہ جگہ لا وارث اور

<sup>= (</sup>وكذا في البحر الرائق: ٥/١٥ ، ١٨ ، ٣ ، كتاب الوقف، رشيديه)

<sup>(</sup>١) "كل يتصرف في ملكه كيف شاء". (شرح المجلة لسليم رستم: ٢٥٣/١، (رقم المادة: ١٩٢)،

كتاب الشركة، الباب الثالث في المسائل المتعلقة بالحيطان، مكتبه حنفيه كوثثه)

 <sup>(</sup>٢) "وهنا الوكيل إنما يستفيد التصرف من المؤكل، وقد أمره بالدفع إلى فلان، فلايملك الدفع إلى غيره". (ردالمحتار: ٢١٩/٢، كتاب الزكاة، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في شرح المجلة لسليم رستم: ٢/٣٥٢، (رقم المادة: ٣٥٧ ١)، كتاب الوكالة، الباب الثاني، مكتبه حنفيه كوئنه)

وقف ہے بینی اس کا کوئی مالک ہی نہیں ، جو چاہتا ہے قبضہ کر لیتا ہے۔ ایسی جگہ دینی تعلیم کا مدرسہ بنالیا جائے تو درست ہے(۱) ،گر ایسا طریقہ اختیار نہ کریں کہ فساد ہر پاہو، بلکہ حسن تدبیر سے کام لیا جائے۔ نیز ایسی جگہ کوئی اپنا ذاتی مکان نہ بنائے (۲) ، یا غلط کام کے لئے اس کو استعمال نہ کریں۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۱۱/۵/۸ مد۔

(۱) "وأما المقبرة الدائرة إذا بُنى فيها مسجد ليصلى فيه، فلم أرفيه بأساً؛ لأن المقابر وقف، وكذا المسجد، فمعنا هما واحد". (عمدة القارى شرح صحيح البخارى، باب: هل تنبش قبور مشركى الجاهلية يتخذ مكانها مساجد: ٣/٣/٣ ، إدارة الطباعة المنيرية، دمشق)

"فإن قلت: هل يسجوز أن تبنى المساجد على قبور المسلمين؟ قلت: قال ابن القاسم: لو أن مقبرةً من مقابر المسلمين عفت، فبنى قوم عليها مسجداً، لم أر بذلك بأساً، وذلك؛ لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم، لا يجوز لأحد أن يملكها، فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها، جاز صرفها إلى المسجد؛ لأن المسجد أيضاً وقف من أوقاف المسلين، لا يجوز تملكه لأحد، فمعناهما على هذا واحد". (عمدة القارى شرح صحيح البخارى، المصدر السابق: ٩/١٥١)

"ولو بهلي السميت وصيار تسرابياً، جاز دفن غيره في قبره، وزرعه والبناء عليه". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب في دفن الميت: ۲۳٬۳/۲، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس في القبر . وكذا في الفند ا /٢٤ ا ، رشيديه)

(٢) "فإذاتم ولزم، لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن". (الدرالمختار). "(قوله: لا يملك): أى لا يكون مملوكاً لصاحبه (ولا يملك): أى لا يقبل التمليك لغيره بالبيع و نحوه، لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٥١/٣٥، سعيد)

"إذا صبح الوقف، لم يجز بيعه والاتمليكه". (الهداية، كتاب الوقف: ٢٣٠/٢، مكتبه شركة علميه ملتان)

(وكذا في فتأوى قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف: ٢٨٥/٣، رشيديه)

مدرسہ کے لئے وقف زمین انگریزی اور بنگلہ علیم آنے کی وجہ سے نئے مدرسہ کودینا

سوال[۷۵۷]: زیدنے کسی مدرسہ میں پچاس سال پہلے زمین وقف کی تھی، آج تک مدرسہ کواس کا فائدہ ملتارہا۔ پہلے نصاب میں صرف، نحو، فاری ، فقہ منطق تھا اور اب قرآن وحدیث تفسیر تک ترقی ہو چکی ہے، ضرورت کی بنا پر بنگلہ دلیتی زبان) اور انگریزی کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ اب واقفوں کا کہنا ہے کہ چونکہ اس میں انگریزی اور بنگلہ آگئی ہے، اس لئے جارے نئے مدرسہ میں اس کو دیدیا جائے۔ الحواب حامداً و مصلیاً:

وقف کرتے وقت مدرسہ غالبًا ابتدائی حالت میں تھا، پھراللہ تعالیٰ نے ترقی دی اور حدیث وتفسیر کی تعلیم بھی نثروع ہوگئ، بیرتی تعالیٰ کا انعام ہے اور اس میں واقف کا اخلاص بھی کار فر ہا ہے۔ جس طرح منطق اور ادب مقصود بالذات بیں ہے، بلکہ معین اور مددگار کی حیثیت سے بفد رِضرورت مبعاً پڑھاتے ہیں، اس طرح اگر بچھ بنگلہ اور اگریزی بھی بھند رِضرورت مبعاً پڑھائی جائے تو اس کی وجہ سے واقف کو وقف کے واپس لینے کاحت نہیں (۱)۔

سراس کالحاظ ضروری ہے کہ خدانخواستہ یہ بنگلہ اور انگریزی آ ہستہ آ ہستہ تصود بن کرعالب نہ آ جائے، حبیبا کہ بہت سے مدارس جو کہ اصالہ وین مدراس تھے اور پچھ مدت کے بعد ختم ہوگئے اور دین تعلیم ختم ہوگئ وہ اسکول اور کالجے بن گئے ، اس لئے اس کا انتظام پہلے کرلیا جائے ، اگر انتظام نہ ہوسکا تو پھر وہاں بنگلہ اور انگریزی کو ہرگز واخل نہ کیا جائے ، واقف کے ورثاء کواس میں جدوجہد کا پوراحق ہوگا۔فقط واللہ تعالی اعلم۔
مرکز واخل نہ کیا جائے ، واقف کے ورثاء کواس میں جدوجہد کا پوراحق ہوگا۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

<sup>(1) &</sup>quot;ولا يجوز الرجوع عن الوقف إذا كان مسجلاً". (الدرالمحتار: ۴۵۹، كتاب الوقف، سعيد)
"إذا جعل أرضه وقفاً على المسجد وسلم، جاز، ولا يكون له أن يرجع". (فتاوى قاضى خان
على هامش الفتاوى العالمكيرية: ٣/ ١٩١، باب الرحل يجعل داره مسجداً، كتاب الوقف، رشيديه)
"فإذا تم (أى الوقف) ولزم، لايملك ولا برهن". (الدرالمختار: ٣٥٢/٣، سعيد)
(وكذا في البحرالرائق: ٣٣٢/٥، كتاب الوقف، رشيديه)

# مدرسه کی زمین سے مدرسه کے زیر تولیت مسجد کی توسیع

سسوال[202]: مبحد چھتے جودارالعلوم و یوبند کے زیرتولیت ہاورازاول تا آخراس کا انظام والفرام دارالعلوم سے متعلق ہے، دارالعلوم کی جانب سے ہی اس کے امام اور مؤذن کا تقریمل میں آتا ہاور دارالعلوم ہی کی جانب سے اس کی صفائی اور فرش وشامیانہ کا انظام ہوتا ہے، اس کی طرف سے اس کی مرمت دفیرہ پر مصارف کئے جاتے ہیں۔ کیا مسجد کے تنگ ہوجانے کی وجہ سے اس کی توسیع کے لئے مدرسہ کی زمین لے کراس کی توسیع کیا جائتی ہے؟ آیا حضرت مہتم صاحب یا مجلس شور کی کو بیا ختیار حاصل ہے کہ مدرسہ کی ضرورت سے مبحد کی توسیع جانب مغرب ہی ضرورت سے مبحد کی توسیع جانب مغرب ہی مضرورت سے مبحد کی توسیع جانب مغرب ہی مخرب ہی مضرورت سے مبحد کی توسیع کی خاطر مدرسہ کی زمین کو مبحد میں شامل کردیں؟ اس مجد کی توسیع جانب مغرب ہی مشرورت ہے۔ بھیہ جوانب توسیع کرنے میں دشواری ہے۔

الجواب حامداًومصلياً:

جوز مین مصالح مدرسد کے لئے ہوا دراہلِ مدرسہ کے نز دیک مسجد کی توسیع کی ضرورت ہے تو اس زمین کو داخل مسجد کی توسیع کی ضرورت ہے تو اس زمین کو داخل مسجد کر کے توسیع کی اجازت ہے (۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۳/۳/۳۰ ھے۔

مدرسه کود وسری جگه منتقل کرنا

سىسوال[ ٠ ٧٥٨]: اگرىدزسەدوسرى جگەنتقل بنواء يا درميان ميں نام بدل ديا گيا، پھراس كانام وہي

(١) "ويرفع من غلاتها ما يحتاج إليه لنوائبها، فما فضل من ذلك، يُصرف إلى عمارة المسجد بموضع كذا ....... و ما فيه مصلحة للمسجد على أن للقيم أن يتصرف في ذلك ما يرى فيه". (الفتاوي التاتار خانية: ٨٥٢/٥، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد، إدارة القرآن كراچي)

"فيقدم أولاً العمارة الضرورية، ثم الأهم فالأهم من المصالح والشعائر بقدر ما يقوم به الحال، فإن فضل شيء يعطى لبقية المستحقين؛ إذ لا شك أن مراد الواقف انتظام حال مسجده أومدرسته، لامجرد انتفاع أهل الوقف". (ردالمحتار: ٣١٨/٣، كتاب الوقف، مطلب: يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها، سعيد)

(وكذا في بدائع الصنائع: ٥٠/٥ ٣٣٠، كتاب الوقف، رشيديه)

ركها كيا تو كيامهتم مدرسة سي شرى قباحت ميس ماخوذ موكا؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بلاضرورت مدرسه کودوسری جگه نتقل کرناغرض واقف کےخلاف ہے اور منشائے واقف کوحتی الوسع پورا
کرنالازم اوراس کی مخالفت ممنوع ہے(۱)، البتۃ اگر پہلی جگہ غیر آبا وہوجائے تو دوسری جگہ نتقل کرنا اور نام بدلنا
کچھ درست ہے کہ اس میں اضاعت سے حفاظت ہے(۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔
حررہ العبرمحمود گنگو ہی عفا اللہ عند، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور، ۱۸/۲/۸ ھ۔
الجواب سجے: سعیدا حمد غفرلہ، مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور، ۱۹/ رہے الاول/ ۲۷ھ۔

مدرسدكي زمين سيراسته

سوال[۷۵۸۱]: نقشہ میں جوقد می راستہ دکھایا گیاہے جو مدرسہ کے آخری سرے پرواقع ہے،اس کواہل مدرسہ اب بند کررہے ہیں، چونکہ اہل مدرسہ نے راستہ سے بالکل ملی ہوئی زمین انداز أدوسور و پیہ میں خرید

(1) "و ما خالف شرط الواقف، فهو مخالف للنص، سواء كان نصه في الوقف نصاً أو ظاهراً .......... شرط الواقف كنص الشارع، فيجب اتباعه". (ردالمحتار: ٩٥/٣، كتاب الوقف، سعيد)

"صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة". (ردالمحتار: ٣٣٥/٣، كتاب الوقف، سعيد) (وكذا في البحرالرائق: ١/٥ ١ ٣، كتاب الوقف، رشيديه)

(٢) "نقل عن شمس الأثمة الحلواني أنه يجوز للقاضى و للمتولى أن يبيعه و يشترى مكانه آخر وإن لم ينقطع، و لكن يؤخذ بثمنه ما هو خير منه للمسجد لا يباع. وقد روى عن محمد: إذا ضعفت الأرض الموقوفة عن الاستغلال، والقيم يجد بثمنها أخرى هي أكثر ربعاً، كان له أن يبيعها و يشترى بثمنها ما هو أكثر ربعاً". (البحرالرائق: ٣٣٥/٥) كتاب الوقف، رشيديه)

(وكذا في التاتارخانية : ٨٧٧/٥ كتاب الوقف، الفصل الرابع والعشرون في الأوقاف التي يستغنى عنها و ما يتصل به، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في ردالمحتار: ٣/٩/٣، كتاب الوقف، مطلب في الوقف إذا خرب ولم يكن عمارته، سعيد) (وكذا في الفتاوئ العالمكيرية: ١/٢ • ٣، كتاب الوقف، الباب في ما يتعلق بالشرط في الوقف، رشيديه)

# لی ہے۔اب اہل محلّہ کومسجد میں جانے اور سڑک دہرہ دون پر جانے میں بہت تکلیفیں ہوں گا۔



اس لئے اہل محلّہ چاہتے ہیں کہ جوز مین نئی مدرسہ نے خریدی ہے،اس میں سے ہمیں چار پانچ فٹ کا ایک داستہ دیدیا جائے۔
ایک داستہ دیدیا جائے۔سوال ہے ہے کہ مدرسہ کی زمین میں سے بیداستہ دینا جائز ہے یانہیں، جبکہ ہم اپنے قدی داستہ کودے رہے ہیں؟ فقط۔

سعيداحر كيلاشپوري-

### الجواب حامداً ومصلياً:

جوعام راستہ قدیم زمانے سے ہے جس پر بے روک ٹوک سب ہی چلتے اورگز رہتے رہے ہیں،اس کو بند کرنے کاحق نہیں،اہلِ محلّہ اگر بچھ راستہ ما تکتے ہیں تو ان کو راستہ دینا چاہیئے،مدرسہ کی دیوار متصل بنانے پر جب راستہ بند ہوجائے اوراہل محلّہ اس کے لئے آمادہ ہیں کہ مدرسہ کی خرید کردہ زمین سے دیوار کے برابر راستہ دیدیا جائے اور جو راستہ محن میں تھا اس کو مدرسہ کی حدود میں لے لیا جائے تو شرعاً اس میں مضا کھنہیں (ا)۔فقط واللہ تعالی سجانہ اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم د بوبند،۲۲/۲۲/۹۵ هـ

مدرسه كى رقم سيے تنجارت اور عمارت مدرسه ميں مسجد

سوال[۷۵۸۲]: اسسایک مدرسه میں مدرسه کی تحویلدارغله وغیرہ خرید لیتے ہیں ،اگرنفع ہوتا ہے تو مدرسہ کودے دیتے ہیں ،نقصان کووہ اپنی جیب سے پورا کرتے ہیں ۔ کیا پیطریقہ درست ہے؟ ۲۔۔۔۔۔ایک شخص نے مدرسہ کی عمارت میں اوپر کی منزل پرمسجد بنوائی ہے، یوں کہتے ہیں کہ محلّہ کی مسجد

(۱) "اخرج إلى طريق العامة كنيفاً أو ميزاباً أو جرصناً كبرج و جزع و ممر علو وحوض طاقة ونحوها....... جاز إحداثه إن لم يضرّ بالعامة، ولم يمنع منه. فإن ضرّ، لم يحل ..... و لكل أحد منعه ومطالبته بنقضه و رفعه بعده: أى بعد البناء .... هذا إذا بنى لنفسه بغير إذن الإمام .... وإن بنى للمسلمين كمسجد و نحوه، لا ينقض. وإن كان يضو بالعامة، لا يجوز إحداثه، لقوله عليه السلام: "لا ضرر و لا ضرار في الإسلام". (الدرالمختار: ٢/٢ ٩٥، ٩٣٥، كتاب الديات، باب ما يحدث في الطريق، سعيد)

"قوم بنوا مسجداً واحتاجوا إلى مكان ليتسع، وبجنبه طريق المسلمين، فأخذوا شيئاً من الطريق، وأدخلوه في المسجد، فإن كان لا يضر بأصحاب الطريق، رجوتُ أن لا يكون به بأس". (التاتارخانية : ٨٣٢/٥، كتاب الوقف، باب أحكام المسجد، إدارة القرآن كراچي)

"قوم بنوا مسجداً و احتاجوا إلى مكان ليسع المسجد، فأخذوا من الطريق، وأدخلوه في المسجد، إن كان ينضر بالطريق لا ينجوز، وإلا فلا بأس بنه". (البحر الوائق: ٢٨/٥ م، كتاب الوقف، رشيديه)

میں لوگ طلباء پراعتراض کرتے ہیں کہ بدھنی توڑتے ہیں (۱) ہشور کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کیا بیشرعاً مسجد کے تھم میں ہے؟ اورا گرمحلّہ کا کو کی شخص اس مسجد میں نماز پڑھے تو اس کومناسب ہے یانہیں؟

الجواب حامداًومصلياً:

ا.....تحویلدارامین ہے،اس کوامانت کے روپیدیمیں اس طرح تصرف کرنے کاحق نہیں،آئندہ احتیاط رکھے(۲)۔

۲ ..... بیشرعی مسجد نهیں جب کہ تختانی منزل مدرسہ کی ہے، یہاں نماز پڑھنے سے مسجد کا ثواب نہیں ہوگا، گرنمازادا ہوجائے گی (۳)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۹۳/۳/۲۱ ھ۔ الجواب سیحے: بندہ نظام الدین، دارالعلوم دیو بند، ۹۳/۳/۲۱ ھ۔

(١) "برهني بمثى كي تُوني وارلَتيا" \_ (فيروز اللغات، ص: ١٨٩، فيروز سنز الاهور)

(۲) "أهل المسجد لو باعوا غلة المسجد، أو نقض المسجد بغير إذن القاضي، الأصح أنه لا يجوز ...... وفي فتاوى النسفية: سئل عن أهل المحلة باعوا وقف المسجد لأجل عمارة المسجد، قال: لا يجوز بأمر القاضى وغيره". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر: ٢/٣٣، ٣١٣/، رشيديه)

"ولا يـجـوز لـلـقيـم شـراء شئ من مال المسجد لنفسه ........ ولا البيع له وإن كان فيه منفعة ظاهرة للمسجد". (البحرالرائق: ١/٥ • ٣، كتاب الوقف، رشيديه)

(وكذا في التاتارخانية: ١/٥ ٨٢١/، كتاب الوقف، مسائل وقف المسجد، إدارة القرآن كراچي)

(٣) "ومن جعل مسجداً تحته سرداب أو فوقه بيت وجعل بابه إلى الطريق وعزله، أو اتخذ وسط داره مسجداً وأذن للناس بالدخول، فله بيعه ويورث عنه؛ لأنه لم يخلص لله تعالى، لبقاء حق العبد متعلقاً به مسجداً وأذن للناس بالدخول، فله بيعه ويورث عنه؛ لأنه لم يخلص لله تعالى، لبقاء حق العبد عنه، لقوله مسجداً، لينقطع حق العبد عنه، لقوله تعالى: ﴿وأن المساجد لله ﴾ ". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ١/٥ ٣٢١/٥، وشيديه)

(وكله في البدر السمختار مع ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المساجد: ٢٥٨-٢٥٨ المساجد:

(وكذا في التاتار خانية، كتاب الوقف، أحكام المساجد: ٨٣٣/٥، إدارة القرآن كراچي)

#### مدرسه کےروپیہ سے تجارت

سوال[2010]: درسِ نظامی کورس کے مطابق ایک خالص دینی مدرسہ ہے،اس مدرسہ میں مختلف عطایا بطور امداد کے لوگ دیتے ہیں، مثلاً: زکوۃ ،صدقه فطر، چرم قربانی اوراس کی قیمت، منت وغیرہ کی۔اوروہ روپیدمدرسہ کے لڑکوں کے کھانے وغیرہ میں خرج ہوتا ہے، لیکن مدرسہ کے سیریٹری صاحب نے مدرسہ کے مفاد کے لئے تجارت کی نیت سے کئی ہزار روپیدمدرسہ کے فنڈ سے کیکر گول آلوخرید کر برف گھر میں رکھ دیئے، کئی مہینہ کے بعد جب بیجنے کا ارادہ کیا اس وقت آلوکا دام بازار میں گرگیا تھا جس سے سولہ سورو پے کا نقصان ہوا۔

اب سوال بیہ کہ مذکورہ بالاطریقہ سے جمع شدہ روپیہ کوکیکراس طریقہ سے آگویا اَورکوئی چیز تجارت کی نیت سے خرید ناسیکرٹری صاحب کے لئے جائز ہے یانہیں؟ اور جوروپیینقصان ہوااس کا ذرمہ دارکون ہوگا؟ اور اگر نفع ہوتا تو نفع کے روپیہ کا مالک کون ہوتا؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

مدرسہ کا رو پیرسیکرٹری کے پاس امانت ہے، اس سے تجارت کرنا جائز نہیں، جتنا نقصان ہوا، اس کا صان سیکرٹری پر لازم ہوگا(ا)۔ اگر وہ رو پیرز کو قاکا تھا تو اتنی مقدار زکو قادینے والوں کو واپس کرے، اگر وہ لوگ بھردیدیں کہ اس کو طلباء پرخرچ کردو تو مستحق طلباء کے لئے اس رو پیرسے کھانے کپڑے کا انتظام کردے(۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۹۲/١/۲۹ هه۔

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۲۹/۱/۲۹ ههـ

(١) "و مقتضى ماقالمه أبو السعود أنه يُقبل قوله في حق براء ة نفسه، لا في حق صاحب الوظيفة؛ لأنه أمين فيما في يده، فيلزم الضمان في الوقف؛ لأنه عامل له، وفيه ضرر بالوقف". (ردالمحتار: ٩/٩ ٣٣، كتاب الوقف، مطلب: إذا كان الناظر مفسداً لا يقبل قوله، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق: ٢/٥ • ٣، كتاب الوقف، رشيديه)

"ولا يجوز للقيم شراء شي من مال المسجد لنفسه ..... ولا البيع له وإن كان فيه منفعة ظاهرة للمسجد". (البحرالوائق: ١/٥ • ٣٠) كتاب الوقف، رشيديه)

(و كذا في التاتارخانية: ١/٥ ٢ ٨، كتاب الوقف، مسائل وقف المسجد، إدارة القرآن كراچي)

(٢) "رجل جمع مالاً من الناس لينفقه في بناء المسجد، وأنفق من تلك الدراهم في حاجة نفسه، ثم رد =

# مدرسه کی رقم کسی دوسرے مدرسه کو قرض دینا

سوال[۱۵۸۴]: اراکین مدرسد حسینیہ تجویدالقرآن منصور پورمدرسہ کی تحویل میں ہے بچھر آم قرض حسنہ شرعیہ کسی کے اور میں میں ہے بچھر آم قرض حسنہ شرعیہ کسی مدرسہ کو دینا چاہتے ہیں ، ایسی رقم قرض حسنہ کے طور پر دینا درست ہے یا نہیں؟ بحکم جناب مہتم صاحب مدرسہ بذا بیامراستفسار طلب ہے۔

عبدالوحيدصدر مدرس مدرسه منراب

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ارا کمین مدرسدامین ہیں، مدرسد کی تحویل امانت ہے،امین کوامانت سے قرض دینا جائز نہیں (1)۔ ہاں! اگر چندہ کی رقم ہواور چندہ دینے والوں کی طرف سے اجازت ہوتو گنجائش ہے(۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۲/۳/۳ ھے۔

= بدلها في نفقة المسجد، لا يسعه أن يفعل ذلك. وإذا فعل إن كان يعرف صاحب المال، و ذ الضمان عليه، أو يسأله ليأذن له بإنفاق الضمان في المسجد". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العمال مكيرية: ٣/٩٩، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً أو خاناً أو سقاية أو مقبرة، رشيديه)

روكنذا في التناتبار خنانية . ٩/٩/٥، كتاب الوقف، الفصل الرابع والعشرون في الأوقاف التي يستغنى عنها، إدارة القرآن كراچي)

(۱) "وأما حكمها، فوجوب الحفظ على المودع، وصيرورة المال أمانةً في يده، ووجوب أدائه عند طلب مالكه. والوديعة لا تودع و لا تعار و لا تواجر ولا ترهن. وإن فعل شيئاً منها، ضمن". (الفتاوى العالمكيرية: ٣٣٨/٣، كتاب الوديعة، الباب الأول، وشيديه)

(وكذا في البحر الرائق: ١٤/٧ ٣، كتاب الوديعة، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار: ٩٤٩/٥، كتاب الوديعة، سعيد)

(٢) "رجل جمع مالاً من الناس لينفقه في بناء المسجد، فأنفق من تلك الدراهم في حاجة نفسه، ثم ردّ المال عليه أو بدلها في نفقة المسجد، لا يسعد أن يفعل ذلك. فإن فعل فإن عرف صاحب ذلك، ردّ المال عليه أو سأله تجديد الإذن فيه". (التاتارخانية: ٥/٩/٨، كتاب الوقف، الفصل الرابع والعشرون في الأو اف =

#### مدرسه کارو پیه قرض دینا

سوال[2003]: ایک محتب ہے جس کی زیادہ تر آمدنی چرم قربانی ،صدقہ فطر، غلہ کا چالیہ وال حصہ ہے۔ مہتم مدرسہ نے ایک مدرس کو بطور قرض کے پچھر و پید دیا تھا، اتفاق سے ان کی موت ہوگئ ۔ اب اس قرض کی واپسی کی کوئی شکل نہیں ہے اور نہ ہتم صاحب ہی موجود ہیں کہ خود قرض کو اپنی طرف سے ادا کر دیں ۔ اس بار قرض کوختم کرنے کے لوگوں کا خیال ہے کہ فطرہ کی آمدنی میں ہے کسی غریب کے حوالہ کر دیا جائے اور اس غریب ماسر صاحب کے قرض کی ادائیگی میں روپید مدرسہ میں جمع کرایا جائے۔ اگر بیصورت شرعاً جائز ہوتو دونوں صاحبان قرض کے بارے میں سبدوش ہوجائیں گے۔ اور کیا مدرسہ کی اس طرح کی آمدنی سے کسی ضرورت مندکوقرض دیا جاسکتا ہے؟ فقط۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اس طرح قرض ادا کردینامناسب ہے جب کہ اَورکو ئی صورت نہ ہو(ا)۔مدرسہ کا روپیہ قرض دینے کی اجازت نہیں مہتم امین ہےاورا مانت میں ایساتصرف کرنے کاحق نہیں (۲)۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

= التي يستغني عنها، إدارة القرآن كراجي)

"مسجد له مستغلات و أوقاف أراد المتولى أن يشترى من غلة الوقف للمسجد دهنا أو حصيراً أو حشيشاً ...... قالوا: إن وسع الواقف ذلك للقيم وقال: تفعل ما ترى من مصلحة المسجد، كان له أن يشترى للمسجد ما شاء". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر: ٢/١ ٢٨، رشيديه)

(1) "وحيلة الجواز أن يعطى مديونه الفقير زكاته، ثم يأخذها عن دينه". (الدرالمختار). "(وحيلة البجواز): أي فيما إذا كان له دين على معسر وأراد أن يجعله زكاةً عن عين عنده أو عن دين له على آخر". (دالمحتار، كتاب الزكوة: ٢/١/٢، سعيد)

"ومن له على فقير دين، وأراد جعله عن زكاة العين، فالحيلة أن يتصدق عليه، ثم ياخذ منه عن دينه، وهو أفضل من غيره". (الأشباه والنظائر، الفن الخامس، الفصل الثالث في الزكوة: ٢٩٢/٣، إدارة القرآن كراچي)

(٢) "أما حكمها، فوجوب الحفظ على المودع وصيرورة المال أمانة في يده، ووجوب أدائه

#### مدرسه کاروپیداینے کام میں بطورِقرض خرج کرنا

سوال[۷۵۸۱]: مدرسہ کے رویے پیشگی جیوسوسات سورویے اپنے کام میں خرچ کردینا جائز ہوگا، مدرسہ کے کام کے وقت نہ دے سکے اور ہرمہینہ کی تنخواہ میں کاٹ دیا جائے ؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جس کے پاس مدرسہ کا روپیدا مانت رکھا ہواس کو وہ روپے اپنے کام میں خرچ کرنا جائز نہیں ، یہ خیانت ہے جو کہ بروئے کرنا جائز نہیں ، یہ خیانت ہے جو کہ بروئے حدیث منافق کی علامت ہے (۱) ۔ فقط واللہ اعلم بالصواب ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۲/ ۸۹/۲ ہے۔

= عندالطلب. والوديعة لا تودع ولاتعار، ولا تواجر ولا ترهن. وإن فعل شيئاً منها، ضمن". (الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوديعة والأمانة، الباب الأول: ٣٣٨/٣، رشيديد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوديعة،: ١٤/٧ ٣، رشيديه)

"وليس للقيم أن يأخذ مافضل عن وجه عمارة المدرسة ديناً ليصرفها إلى الفقهاء وإن احتاجوا إليه". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم: ١٥/٢، رشيديه) (1) "عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان". (صحيح البخارى: 1/٠١، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، قديمي)

(والصحيح لمسلم، كتاب الإيمان، باب خصال المنافق: ١/٥٦، قديمي)

"و مقتضى ماقاله أبو السعود أنه يقبل قوله في حق براء ة نفسه، لا في حق صاحب وظيفة؛ لأنه أمين فيما في يده، فيلزم الضمان في الوقف؛ لأنه عامل له، و فيه ضرر بالوقف". (ردالمحتار: ٣/٩٣٣، كتاب الوقف، مطلب: إذا كان الناظر مفسداً لا يقبل قوله، سعيد)

"رجل جمع مالاً من الناس لينفقه في بناء المسجد و أنفق من تلك الدراهم في حاجة نفسه، ثم رد بدلها في نفقة المسجد، لا يسعه أن يفعل ذلك. وإذا فعل إن كان يعرف صاحب المال، رد الضمان عليه، أو يسأله ليأذن له بإنفاق الضمان في المسجد". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية:

= 4/٢ كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً أو خاناً أو سقايةً أو مقبرةً، رشيديه)

### مدرسه ومسجد کارو پهیسود پرقرض دینا

سوان[20۸2]: اگرمبور، پیتیم خانه، مدرسه عربی کا چنده یا دوکان وجائیدادگی آمدنی امام، پهتیم ومدرس کی شخواه دینے کے بعدر قم تحویل میں نی رہتی ہے، اگر کوئی دیا نتدار ہزار روپیہ یکمشت اس آمدنی سے لیغز ضِ شخواه دینے کے بعدر قم سالاند مثلاً دوسور و پید دیتارہے، خواه اس کونفع ہویا نقصان ، اورجس وفت رقم طلب کی جاوے گی میمشت ادا بھی کردے گا۔ تو ایسی چنده و آمدنی والی رقم دینا شرعاً درست ہے یا نہیں۔ جس کی آمدنی مدرسہ وغیرہ میں صرف ہوجس میں ترقی زیادہ ہو۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

دوسوروپے سالانہ کی جورقم بطورِ ترقی وآیدنی حاصل ہوگی ہیسود ہے،سود کا معاملہ حرام ہے (۱)۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ہے۔

حرره العبرمحمود كنگوبى عفاالله عنه معين مفثى مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور ـ

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله بمفتى مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، مستصحيح: عبداللطيف، مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور-

مدرسه کی آمدنی ذاتی ضروریات میں بطور قرض خرج کرنا

سوال[۷۵۸۸]: مدرسه کی آمدنی سکریٹری یاارا کین مدرسها پی نجی ضرورتوں میں صرف کر لیتے ہیں ، گر جب ضرورت پڑتی ہےتو دے دیتے ہیں اور مدرسہ کے کام میں کوئی رکاوٹ پیدائہیں ہوتی۔

= (وكذا في التاتارخانية : ٨٧٩/٥، كتاب الوقف، الفصل الرابع والعشرون في الأوقاف التي بستغنى عنها، إدارة القرآن كراچي)

(1) قال الله تعالى: ﴿و أحل الله البيع وحرّم الربوا ﴾ (سورة البقرة: ٢٥٥)

وقال الله تبعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوا اللهُ ، و ذَرُوا مَا بَقَى مِنَ الرَّبُوا ، إِن كنتم مؤمنين ﴾ (سورة البقرة: ٢٤٨)

"عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آكل الربوا و موكله و كاتبه و شاهديه، وقال: "هم سواءً". رواه مسلم". (مشكوة المصابيح، ص: ٢٣٣، كتاب البيوع، باب الربوا، الفصل الأول، قديمي)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جوروپیدمسلمانوں نے چندہ میں دیا ہے، بیروپیدامانت ہے(۱)،اپنے ذاتی مصارف میں اس کوخر ج کرنا جائز نہیں (۲)۔فقط واللہ اعلم بالصواب ۔

حرره العبدمحمودغفرله، دا رالعلوم ديوبند، ۸ ۱ / ۸ ۸ ههـ

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۱/۸ ۸۸هـ

مدرسه کے ذمہ دار کامدرسہ کے روپیے کو کھالینا

سسوال[۵۸۹]: زیدنے متجدیا مدرسہ میں یا کسی بھی نیک کام میں روپے دیئے اور امانت داروں نے وہ روپے کھالئے اور حساب نہیں لگایا، تو کیا دینے والے کوثو اب ملے گا؟

عبدالغفار تصيم بورى\_

الجواب حامدأومصلياً

زید کوثواب ملے گا(۳) درمیان میں کھانے والوں کی پکڑ ہوگی ،ان کے ذمہ صان لازم ہوگا(۴)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۲/۵/۱۲ هه۔

(١) "عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه، عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان". (صحيح البخارى: ١/١، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، قديمي)

(۲) "رجل جمع مالاً من الناس لينفقه في بناء المسجد، وأنفق من تلك الدراهم في حاجة نفسه، ثم رد بدلها في نفقة المسجد، لا يسعه أن يفعل ذلك". (التاتار خانية: ٥/٩/٨، كتاب الوقف، الفصل الرابع والعشرون في الأوقاف التي يستغني عنها، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية : ٢٩٩/٣، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، رشيديه)

(٣) قبال الله تبعمالين: ﴿إِن المصدّقين والمصّدّقات و أقرضوا الله قرضاً حسناً، يصعف لهم، ولهم أجر كريم﴾ (سورة الحديد: ١٨)

(٣) قال الله تعالى: ﴿إِن الله يأمركم أن تؤدوا الأمنت إلى أهلها ﴾ (سورة النساء: ٥٨)

## اسكول فندسي شيريني تفسيم كرنا

سے وال[۱۹۰]: دینیات کے امتحان میں بچوں اور حاضرین کوشیرین تقسیم کرنے میں اسکول فنڈ سے خرچ کیا جاسکتا ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

فنڈ میں جمع کرنے والے اگر اس تصرف ہے راضی ہیں تو جائز ہے (۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ۔

طلبه کومدرسه کی رقم سے انعام دینا

سوال[ ١ ٩ ٤٤]: ١....كيامهتم مدرسه چنده كى رقم سے طلباء كوان كى محنت برانعام وے سكتا ہے؟

= "عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه، عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "آية المنافق فلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد اخلف، وإذا أو تمن خان". (الصحيح لمسلم، كتاب الإيمان، باب خصال المنافق: ١/١٥، قديمي)

"الأمانة غير مضمونة، فإذا هلكت أو ضاعت بلا صنع الأمين، لايلزمه الضمان. وأما إذا هلكت بتعدى الأمين أو تقصيره، فإنه يضمن". (شرح المجلة: ١/٣٢٦، (رقم المادة: ٢٨٨)، الكتاب السادس في الأمانات، الباب الأول في أحكامه، مكتبه حنفيه كوئشه)

وكذا ردالمحتار، كتاب الوديعة: ٩٥٥، ١٤٩٨ سعيد)

(1) "إذا أراد أن يصرف شيئاً من ذلك إلى إمام المسجد أو إلى مؤذن المسجد، فليس له ذلك، إلا إن كان الواقف شرط ذلك في الوقف". (الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر، الفصل الثاني منه: ٢٣/٢م، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد: ٣٦٠٣، سعيد)

"مسجد له مستغلات و أوقاف وأراد المتولى أن يشترى من غلة الوقف للمسجد دهنا أو حصيراً أو حشيشاً ...... قالوا: إن وسع الواقف ذلك للقيم وقال: تفعل ما ترى من مصلحة المسجد، كان له أن يشترى للمسجد ما شاء". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية: ٣/٤٢، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً أو خاناً، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، الفصل الثاني منه: ٢٣/٢، رشيديه)

۲ ..... حضرتِ والا! ایک مدرس در کار ہے، ایبا ہو کہ کتب متوسط: تلخیص، اصول الشاشی، شرح تہذیب وغیرہ پڑھا سکے، اس کے علاوہ اگر کوئی مدرس درجہ قر اُت کے لئے ہوتو مطلع فر ما ئیں ۔ مولوی محمد یوسف صاحب بہرا پچکی کا خط جواحقر کے پاس آیا ہے، وہ حضرتِ والا کی خدمت میں روانہ کرر ہا ہوں، اگر آنجنا ب مناسب خیال فرما ئیس توان ہی کور کھایا جائے، وہ اس سے پیشتر بھی کام کر چکے ہیں۔

عبدالغنى ، مدرسه مدينة العلوم سدهن شلع فروخ آباد ـ

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا .....جس طرح طلبہ کو وظیفہ دے سکتے ہیں ای طرح چندہ کی رقم سے طلباء کوان کی محنت اورامتحان میں کا میانی پران کوانعام بھی دے سکتے ہیں (۱)۔

۲ .....الحمد للد! سب خیریت ب، استفتاء کا جواب تحریر کردیا۔ مولا نامحمہ یوسف صاحب پہلے وہاں رہ چکے ہیں، وہاں کے آ دمی اُنہیں جانتے ہیں، آپ نے بھی ان کونز دیک سے دیکھا ہے، مجھے سے زیادہ آپ ان سے داقف ہیں، ایسی حالت میں آپ کی رائے الن شاء اللہ خیر ہوگی، استخارہ مسنونہ کرلیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اگر ان کا معاملہ ہوجائے تو پھر شاید آپ کو مدرس کی ضرورت نہ رہے، معاملہ نہ ہویا پھر ضرورت باقی رہے تو مطلع کریں اور مشاہرہ بھی فکھ دیں۔ قاری ابھی موجو دنہیں، آخر سال میں امید ہول جا کیں گے۔ فقط داللہ اعلم۔ حررہ العبد محمود غفرلہ، دار العلوم دیو بند، ۸/۱// میں۔

# فساد کے خوف سے مدرسہ کی زمین فروخت کرنا

سوال[۷۵۹۲]: زید، بکر، عمرنے کی خوز مین مدرسه شاه پور میں وقف کیا، مدرسه کے مبران اس پردخل

(۱) "ويبدأ من غلة الوقف بعمارته، ثم ماهو أقرب كإمام مسجد ومدرس مدرسة يعطون بقدر كفايتهم". (الدرالمختار). "شرط الواقف أولا، ثم ماهو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة ....... وكذلك إلى آخر المصالح. هذا إذا لم يكن معيناً، فإن كان الوقف معيناً على شئ، يصرف إليه بعد العمارة". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب: ٣١٤/٣، سعيد)

"وكذا الوقف على الذين يختلفون إلى هذه المدرسة، أو على متعلميها، أو على علمائها، يجوز للقيم أن يفضّل البعض ويحرم البعض إذا لم يعين الواقف قدرما يعطى لكل واحد". (منحة الخالق على هامش البحر الوائق، كتاب الوقف: :٣٥٨/٥، رشيديه)

نہیں کرسکے، اگر دخل کرتے ہیں تو بڑا فساد ہوگا،خون کا بے حد خطرہ ہے، اس زمین کے خریدار ہیں۔ تو کیا اس کا بیچنا جائز ہے؟ اسے بیچ کر دوسری زمین مدرسہ شاہ پور کے لئے دینا جائز ہوگا اور جن لوگوں نے مدرسہ کو وقف کیا اس کوواپس دینا فرماتے ہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جوز مین مدرسه شاہ پور میں دی گئی ہے اگر اس پر قبضہ کرنے میں فساداورخون ہوجائے گا تو مجبوراً اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت سے دوسری مناسب زمین خرید کر اسی مدرسه میں دے دینا درست ہے(ا) - فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم ۔

> حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم دیوبند، ۱۰/۱۰/۱۰ هـ. الجواب سجیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۱۰/۱۰/۱۰ هـ.



(۱) "سئل شيخ الإسلام عن أهل قرية رحلوا و تداعى مسجدها إلى الخراب، و بعض المتغلبة يستولون على خشبه وينقلونه إلى دورهم، هل لراحد لأهل المحلة أن يبيع الخشب بأمر القاضى و يمسك الثمن ليصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد؟ قال: نعم ". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد: ٣/٨ ٢٠، سعيد)

"رجل وقف موضعاً في صحته وأخرجه عن يده، فاستولى عليه غاصب، وحال بين الوقف وبينه، قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: يأخذه من الغاصب قيمتها، ويشترى بها موضعاً آخر، فيبقفه على شرائط الأول". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية: ٣١٢/٣، كتاب الوقف، فصل في وقف المنقول، وشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ٢/٩٣٩، كتاب الوقف، الباب التاسع في غصب الوقف، رشيديه)

# الفصل الرابع في بيع وقف المدرسة وإجارته (مدرسه كوفف كوييخ اوركرايه پرديخ كابيان)

ز کو ق کی رقم سے خرید کردہ غلہ زخ کم ہونے کے بعد فروخت کرنا

سوان [۵۹۳]: ایک دین مدرسه کے صدر نے مدرسه کے طبخ کے خرج کے لئے فصل کے موقع پر گذم اس خیال سے خرید نیا کہ سال گذشتہ غلہ کا نرخ بہت گراں ہوگیا تھا، اس سال نرخ گرگیا کہ اس/ پیسه فی کلوکا فرق ہوگیا۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ صدر مدرس نے ایک روپیہ اس/ پیسہ کے حساب سے گندم دس کوظل خرید لیا، اب یہاں کا بھا وَ ایک روپیہ کا بیسہ ہے۔ اب طلباء کے نہ ہونے سے مطبخ بھی بند ہوگیا، اب اس کے فروخت کرنے میں مدرسہ کا خسارہ ہے، گندم بھی زکوۃ کی رقم سے خریدا گیا ہے تو اب بیخسارہ کون دے گا؟ اور زکوۃ کی رقم سے گندم کی خریداری درست ہوئی یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ز کو ق کی رقم سے طلباء کے لئے غلہ خریدا، اس وقت طلباء کے واسطے مطبخ موجود تھا، پھر طلباء موجود نہ اسے مطبخ بند کردیا گیا، غلہ طلباء ہی کے لئے لیا گیا تھا اور زکو ق طلباء کے کھانے کے واسطے ہی دی گئی تھی، لہذا مطبخ بند کردیا گیا، غلہ طلباء ہی کو ایس کردینا چاہئے تھا، یاان کی اجازت سے دیگر مستحقین کودینا چاہئے تھا(ا)، مطبخ ند، وجائے پروہ غلہ عطین کو واپس کردینا چاہئے تھا، یاان کی اجازت سے دیگر مستحقین کودینا چاہئے تھا (ا) کا اسان نہ کیا گیا، بلکہ غلہ فروخت کر کے روپید بنالیا گیا جس میں خیارہ ہوا، مدرسہ کے ذمہ دار پراس خیارہ کا صاان لازم نہیں ہوگا (۲)۔ البتہ اس کو چاہئے کہ عطین کو پوری صورت حال کی اطلاع دے کہ قیمت کے متعلق

<sup>(</sup>١) "و هننا الوكيل إنما يستفيد التصرف من المؤكل، و قد أمره بالدفع إلى فلان، فلا يمك الدفع إلى غيره". (ردالمحتار: ٢٢٩/، كتاب الزكاة، قبيل باب السائمة، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في التاتار خانية. ٢٨٣/٢، كتاب الزكاة، الفصل التاسع، إدارة القرآن كراچي)

<sup>(</sup>٢) ' المال الذي قبضه الوكيل بالبيع والشراء و إيفاء الدين واستيفائه، والمال الذي قبضه الوكيل بقبض=

استصواب رائے کریں،وہ اگر اپنی قیمت واپس لینا جاہیں اورخود مستحقین پر صرف کرنا جاہیں تو ان کو واپس ویدے۔اگروہ بعد تملیک شخواہ دغیرہ میں صرف کرنے کی اجازت ویں تواس کے موافق عمل کرے(۱)۔ فقط والله تعالى اعلم \_

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۹۵/۹/۲۹ هـ

قرآن کریم وقف ہونے کے بعداس کوفر وخت کرنا

سوال[۷۹۴]: مرده کے ایصال ثواب کے لئے بعض لوگ مدرسہ میں قرآن شریف وقف کرتے ہیں، مدرسہ والے اس کوفر وخت کر کے قیمت کومدرسہ کے کام میں لگاتے ہیں ۔تو کیا بیعل جائز ہے یانہیں؟ الجواب حامداً ومصلياً:

> وقف ہوئے کے بعداس کوفر وخت کرنا جائز نہیں (۲)۔فقط والٹد تعالی اعلم۔ حرره العبرمحمو دغفرله، دارالعلوم و يوبند-

= العين بحسب وكالته، هو في حكم الوديعة بيد الوكيل، فإذا تلف بلا تعدّ ولا تقصير، لا يلزم الضمان والمال؛ لأن يد الوكيل ...... يد نيابة عن المؤكل " (شرح المجلة لسليم رستم: ٢٠٨٣/٢، (رقم المادة: ٣٢٣ م ١)، كتاب الوكالة، الباب الثالث، حنفيه كوثثه)

(وكذا في خلاصة الفتاوي: ١٥٨/٣، ٥٩، كتاب الوكالة، الفصل الخامس، رشيديه)

(وكذا في البحوالوائق: ٢٩٣/٤، ٣٩٣، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، رشيديه)

(١) "ويشترط أن يكون الصرف تمليكاً لا إباحةً، ولا يصرف إلى بناء مسجد و كفن ميت ....... لعدم التمليك و هو الركن ...... و قدمنا أن الحيلة أن يتصدق على الفقير، ثم يأمره بفعل هذه الأشياء". (الدر المختار: ٣٨٥/ ٣٨٥، كتاب الزكاة، باب المصرف، سعيد)

"والحيلة لمن أراد ذلك أن يتصدق ينوي الزكاة على فقير، ثم يأمره بعد ذلك بالصرف إلى هـذه الوجوه، فيكون لصاحب المال ثواب الصدقة، ولذلك الفقير ثواب هذا الصرف". (التاتارخانية: ٢٧٢/٢، كتاب الزكاة، الفصل الثامن، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في البحر الوائق: ٢٣/٢م، كتاب الزكاة، باب المصرف، رشيديه)

(٢) قال العلامة الحصفكي ": "فإذا تم (أي الوقف) ولزم، لايملك ولايملك ولايعار ولا يرهن".

### اساتذه كاامتحاني كابيون كوفروخت كرنا

سے ال [40 9 0]: مکاتب کے امتحان سماہی وسالانہ وغیرہ طلبہ سے کا پیاں ہوائی جاتی ہیں، طلبہ امتحان کے بعد وہ کا پیاں اساتذہ کے پاس جمع کردیتے ہیں بلکہ اساتذہ جمع کر لیتے ہیں، پھران کو حسب موقع فروخت کرکے قیمت خود استعمال کر لیتے ہیں۔ کیا شرعاً بیدرست ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگراستاذ کی خدمت میں وہ ہدیۃ پیش کردیتے ہیں توحسب قاعدۂ شرعیہ بہہتام ہونے پرموہوب لہ کو ان کا پیوں کے اوراق کی قیمت کا اپنے کام میں لا ناشر عاً درست ہے(۱) ۔ فقط واللہ نعالی اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند۔

تعلیم کے لئے موقو فدعمارت میں مہتم کا قیام ، بااس کا کرار وصول کرنا

سے والے [۷۹۹]: مدرسہ کے لئے وقف شدہ عمارت کو حجے اس وقت سمجھا جاوے گا جب کہ اس میں

(الدرالمختار), "(قوله: لايملك): أى لا يكون مملوكاً لصاحبه. (ولايملك): أى لا يقبل
 التمليك لغيره بالبيع ونحوه، لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه". (ردالمحتار: ٣٥١/٣٥، سعيد)

(و كدا في الهداية: ٣/٠٠٣، كتاب الوقف، مكتبه شركة علميه ملتان)

(وكذا في فتح القدير: ٢٢٠/٢، كتاب الوقف، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(۱) يواكد إبدر نے سے ثی موجوباس كى ملك بوگئ ، اورائي ملك من برسم كا تصرف جائز ہے: "بىمىلك الىموھوب له الىموھوب له الىموھوب بالىموھوب بالىقبىض ، فالقبيض شرط لئبوت الملك، (شرح المجلة لسليم رستم: ١/٣٧٣، (رقم المادة: ١/٨)، كتاب الهبة والباب الثالث فى أحكام الهبة ، مكتبه حنفيه كوئنه)

(وكذا في الدرالمختار: ٢٨٨/٥، كتاب الهبة، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ٣٥/٣/، كتاب الهبة، الباب الأول، رشيديه)

"كلٌ يتنصرف في ملكه كيف شاء". (شرح المجلة لسليم رستم: ٢٥٣/١) (رقم المادة: ١٩٢)، مكتبه حنفيه كوئثه)

(وكذا؛ في ردالمحتار: ٢/٣ • ٥، كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال والملكب والتقوم، سعيد)

تعلیم ہو، یا منظمینِ مدرسه اگر کسی کوکرایہ پر دیدیں اوراس کا کرایہ مدرسہ کو ملے، یامہتم مدرسہ قیام کریں اوراس سلسلہ میں ان کی تخواہ سے بچت ہو۔ کیاان دونوں صورتوں میں بھی عمارت کومدرسہ کے لئے دقف سمجھا جائے گا؟ الحبواب حامداً ومصلیاً:

جب کہ واقف کی غرضِ اصلی تعلیم ہے تو اصالہ اس ممارت کو تعلیم ہی کے کام میں استعال کرنا چاہئے،

تعلیم کے کام کو بند کر کے رہائش میں استعال کرنا منشائے واقف کے خلاف اور وقف کے ساتھ خیانت ہے (۱)۔

البتہ اگر تعلیم کے ساتھ ساتھ رہائش کے کام میں بھی جبعاً وضرورہ ارباب مل وعقد کے مشورہ سے استعال کیا

جائے تو مخبائش ہے (۲)، مثلاً مہتم مدرسہ کے پاس کوئی رہنے کا مکان نہیں اور کرایہ پر لینے کی وسعت نہیں اور
مدرسہ کا کام کرنے کی وجہ سے مدرسہ میں قیام ضروری ہے تو مخبائش ہے (۳)۔ اس طرح اگر ممارت مدرسہ کے

مختلف جے ہیں، اکثر جے تعلیم کام میں مشغول ہیں اور کوئی حصہ خالی اور بریارہ جوکرایہ پرچل سکتا ہے تو اس کو

(۱) "صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة" (ردالمحتار: ٣٣٥/٣، كتاب الوقف، مطلب: مراعاة غرض الواقفين واجبة، سعيد)

"ما خالف شرط الواقف، فهو مخالف للنص ....... شرط الواقف كنص الشارع، فيجب اتباعه ". (ردالمحتار: ٩٥/٣، كتاب الوقف، مطلب: ما خالف شرط الواقف، سعيد)

"متولى الوقف باع شيئاً منه أو رهن، فهو خيانة، فيعزل". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف الباب الخامس في ولاية الوقف و تصرف القيم : ١٣/٢ ، رشيديه)

(٢) "للحاكم الديِّن أن يصرف من فاضل وقف المصالح والعمارة إلى الإمام والمؤذن باستصواب أهل الصلاح من أهل المحلة إن كان الوقف متحداً؛ لأن غرضه إحياء وقفه، وذلك يحصل بما قلنا". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد: ٣١٠/٣، سعيد)

(٣) "ويبدأ من غلته بعمارته، ثم ماهو أقرب لعمارته كإمام مسجد ومدرس مدرسة، يعطون بقدر كفايتهم". (الدرالسمختار). "أى من غلته عِمارته شوط الواقف أولا، ثم ماهو أقرب إلى العمارة، وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد، والممدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم ........ وكذلك إلى آخر المصالح". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها: ٣١٢/٣، ٣١٤، ١٣٠٠ سعيد) (وكذا في البحر الراثق، كتاب الوقف: ٣١٥ ٢٥٥، رشيديه)

كرايه برويناورست ہے(ا)\_فقط والله تعالى اعلم\_

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند..

تعليم گاه کوکرايه بردينا

سے وال [20 92]: دین تعلیم کے لئے ایک عمارت برادری کے پینے سے بنائی گئی ایکن شہر کے جو مدرار اور امین ومتولی ہیں ان لوگوں نے عام لوگوں کی رائے کے بغیراس عمارت کو تعلیم کا کام بند کر کے سرکار کو تین سورو پے ماہوار میں کرایہ پر دیدیا۔ اب بچ تعلیم کے لئے پریشان ہیں۔ کیا امین اور متولی کا ایسافعل شرعا جائز ہے؟ ایسے لوگوں کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے جن کو بچوں کی تعلیم سے زیادہ دنیوی روپ پیسے محبوب ہیں؟ جب ان سے کہا گیا کہ دبنی تعلیم بھی ضروری ہے اور بیقوم کی امانت ہے۔ تو جواب دیا کہ پڑھا کیا نہ پڑھا کیا نہ پڑھا کیا کہ بارے ان لوگوں کوکس لفظ سے یا دکرنا چاہیے اور کیا کہنا چاہیے؟

الجواب حامداً ومصلياً إ

جوعمارت دین تعلیم کے لئے عام مسلمانوں کے چندہ سے بنائی گئی اور وہاں دینی تعلیم ہوتی ہے، تو ایسی عمارت کوروپے حاصل کرنے کے لئے کرایہ پردے وینا اور دینی تعلیم کو بند کر وینا متولی کے لئے شرعاً درست نہیں (۲)، ایسے خص کومتولی نہ بنایا جائے (۳)۔ اگر صورت حال پھاور ہے تو اس کو تفصیل سے کھیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفرلہ، دار العلوم دیو بند، ۲/۳/۲ میں اھ۔

(۱) "قال الفقيد أبو جعفر رحمه الله تعالى: إذا لم يذكر الواقف ...... إجارة الوقف، فراى القيم أن يؤاجرها و يبدفعها مزارعة، فما كان أدرّ على الوقف و أنفع للفقراء، فعل". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية: ٣٣٢/٣، كتاب الوقف، فصل في إجارة الوقف، رشيديه)

(٢) "فإذا تم (الوقف) ولزم، لا يملك ولا يملك ولايعار و لا يرهن". (الدرالمختار) "(قوله: لايملك): أى لا يكون مملوكاً لصاحبه (ولايملك): أى لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه". (ردالمحتار: ٣٥٢/٣ سعيد) (وكذا في البحرالرائق: ٣٣٢/٥، كتاب الوقف، رشيديه)

"سئل الإمام شمس الإسلام محمود الأزوجندي عن أهل المسجد تصرفوا في أوقاف المسجد: يعنى آجروا المستغل و له متول ؟ قال: لا يصح تصرفهم". (الفتاوي العالمكيرية: ٢٢٣/٢، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، الفصل الثاني منه، رشيديه)

(٣) "و ينزع وجوباً لو غير مامون، أو عاجزاً، أو ظهر به فسق كشرب الخمر و نحوه". (الدرالمختار).

### مدرسه موقوفه کی جگه برات کے لئے کرایہ بردینا

سے وال [ ۱۹۸ ]: ہمارے گاؤں کھیڑی کی آبادی ۱۹۲۷ء سے پہلے تقریباً چے سومسلمان گھرائیں بہت بڑا مشتمل تھی ،اس دوران یہاں ایک چھوٹا مدرسہ قائم کیا گیا، جب اس کے اندرطلباء نہ آسکے تو پھرائیں بہت بڑا مدرسہ قائم کیا گیا تھا، گر خدا کی شان کی بات ہے، گر بر ہوجانے کی وجہ سے تمام مسلمان چلے گئے،صرف پچاس ساٹھ گھر مسلمانوں کے رہ گئے۔اب جو چھوٹا مدرسہ ہے اس کے اندرہم لوگ یہاں شادی میں آنے جانے والے آدمیوں کے اتار نے کا سلسلہ چل رہا ہے اور بڑے مدرسہ کے اندردس پندرہ نیچ پڑھے والے ہیں، وہ وہاں تعلیم یاتے ہیں۔

اب ہمارے یہاں کے لوگوں کی کمزوری ہونے کی وجہ سے قربانی ، فطرہ اور خیرات کی رقم اس چھوٹے مدرسہ پرمسافرخانہ کے لحاظ سے لگانا چاہتے ہیں۔ بیجا تزہے یا ناجا تز؟

الجواب حامداً ومصلياً:

چھوٹا اور پرانا مدرسہ خالی پڑا ہے، اس میں جولوگ بیاہ شادی میں مہمانوں کو ٹھہراتے ہیں ان سے کچھ کرا بیلیا جائے اور وہ کرا بیکی رقم نئے مدرسہ میں جو بڑا ہے اور آباد ہے اس میں خرچ کی جائے (1) فطرہ اور

= "قال في الإسعاف: ولا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر، وليس من النظرتولية الخائن؛ لأنه يخل بالمقصود". (ردالمحتار: ٣٨٠/٣، كتاب الوقف، مطلب في شروط المتولى، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ٨/٣، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف و تصرف القيم، رشيديه)

(وكذا في البحرالرائق: ١/٥ ٣٩، ٣٩، كتاب الوقف، رشيديه)

(١) "قبال الفقيمة أبو جعفر رحمه الله تعالىٰ : إذا لم يذكر الواقف ........ إجارة الوقف، فراى القيم، يؤاجرها و يدفعها مزارعة، فما كان أدر على الوقف و أنفع للفقراء، فعل". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية : ٣٣٢/٣، كتاب الوقف ،فصل في إجارة الوقف، رشيديه)

"اتحد الواقف والجهة، وقل مرسوم بعض الموقوف عليه بسبب خراب وقف أحدهما، جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الآخر عليه؛ لأنهما كشيء واحد". (الدرالمختار). "وحكى أنه -

قیمت چرم قربانی مسافرخانه کی تغییروغیره میں خرچ کرنا جائز نہیں (۱) \_ فقط والله تعالی اعلم \_

حرره العبدمحمو دغفر لهء دارالعلوم ديوبند

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالتلوم ديو بند\_

مكان مدرسه ميس ملازم كابلاكرابير سنا

سوال[۹۹ ایک شخص مدرسه میں ملازمت کرتا ہے اور مدرسہ کے مکان میں بلا کرا بیا اوا کئے رہتا ہے اور ان کے مکان میں بلا کرا بیا اوا کئے رہتا ہے اور ان بی ضرورت کے سب ہی کام اس میں کرتا ہے تو اس کے لئے مکان جائز ہونے کی کیا شکل ہے؟ الحواب حامداً و مصلیاً:

بے خطرصورت تو بیہ ہے کہ مدرسہ کو کرا بیا داکر ہے، کیکن اگر مدرسہ اپنے ملازم کو مکان بھی دیتا ہے اور کرا پہنیں لیتا اور بید مکان کا بلاکرا بید بنا بمنزلۂ جزوتنخواہ ہے کہ اگر مکان نہ دیتو ملازم زیادہ تنخواہ کا مطالبہ کرتا ہے اور اس کا مفاداس میں ہے کہ تخواہ کا ملازم رکھا جائے اور مکان بھی اس کو بلا کرا بید یا جائے ، تو اس میں بھی شخواہ کے اور اس میں بھی شخواہ کے اور مکان بھی اس کو بلا کرا بید یا جائے ، تو اس میں بھی شخواہ کے اور مکان بھی اس کو بلا کرا بید یا جائے ، تو اس میں بھی شخوائش ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

= وقع مثله في زمن سيدنا الإمام الأجل في رباط في بعض الطرق خرب، ولا ينتفع المارة به، وله أوقاف عامرة، فسئل: هل يجوز نقلها إلى رباط آخر لينتفع به؟ قال: نعم؛ لأن الواقف غرضه انتفاع المارة به، ويحصل ذلك بالثاني". (ردالمحتار: ٣٢٠/٢، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه، سعيد)

(١) قبال الله تبعالي ﴿إنما الصدقت للفقراء والمسكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغرمين و في سبيل الله و ابن السبيل ﴾ (سورة التوبة: ٢٠)

"ويمصرف إلى كلهم أو إلى بعضهم تمليكاً لا إباحة، لا يصوف إلى بناء نحو مسجد ولا إلى كفن ميت". (الدرالمختار). "(قوله: نحو مسجد) كبناء القناطر والسقايات و إصلاح الطرقات و كرى الأنهار و السحيج والسجهاد و كل ما لا تعمليك فيه". (ردالمحتار، كتاب الـزكوة، باب المصرف:٣٣٣/٢، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الزكاة، باب المصرف: ٣٢٣/٢، رشيديه)

(٢) "ببدأ من غلته بعمارته، ثم ما هو أقرب لعمارته كإمام مسجد و مدرس مدرسة، يعطون بقدر --

#### مدرسه كامكان كرابيددار يصفالي كرانا

سوال[210]: ایک مسلمان جام نے اپنامکان کرایہ پرددس کود ہے والے ،اس پرکرایددار نے جائی نہیں کیا۔ مالک مکان نے خالی کرانے کی کوشش کی ،کرایددار نے خالی نہیں کیا۔ مالک مکان نے نصف مکان مدرسداسلامیہ میں دے دیا ہے اور بقیہ نصف مکان عیدگاہ کی مرمت کے لئے وقف کردیا ہے۔ جس نصف مکان کو مدرسہ میں دیا تھا، اس میں تین کمرے تیار ہوئے ہیں جن میں سے دو کمروں میں مدرسہ کا کام ہور ہا ہے اور ایک کمرہ سابق کرایددار کے قضہ میں ہے، دورو پیہ ماہوار کرایددیتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگ اس کمرے کے ۲۰ روید یہ ہور کا ہے اور ایک کمرہ سابق کرایددار کے قضہ میں ہے، دورو پیہ ماہوار کرایددیتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگ اس کمرے کے ۲۰ روید یہ ہور کا ہے اور ایک کی کرایددار کے قب

اور جونصف مکان ما لک مکان نے عیدگاہ کے لئے دیا تھاوہ بھی اس کرایہ دارنے اپنے قبضہ میں کرلیا ہے جس کا دورہ پیدما ہوارکرایہ دیتا ہے۔ مالک مکان نے مخفل میلا دشریف قائم کر کے تمام مسلمانوں کے درمیان یہ کہا تھا کہ یہ نصف مکان بھے کرعیدگاہ کی مرمت کرادی جاوے۔ مالک مکان کا انتقال ہو چکا ہے اوراب تمام مسلمانوں کی خواہش ہے کہاس مکان کو نیلام کر کے عیدگاہ کی مرمت کرادی جاوے ، لیکن کرایہ دارخالی نہیں کرتا ہے۔ ایسی صورت مسئولہ میں مسئلہ شرعی کیا ہے اور مسلمانوں کو ایسی حالت میں کیا کرنا چا ہے؟ بینوا تو جروا۔ الہواب حامداً و مصلیاً:

مدرسہ کا کمرہ اس چکی والے سے خالی کرائے دوسرے مخص کوآباد کرا دیاجا و ہے۔ اس کے لئے قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ اگر اہلِ مدرسہ مناسب سمجھیں تو موجودہ کرابید دار کو خالی کرانے کا نوٹس و ے دیں کہ مدرسہ کے لئے ضرورت ہے اور قانو نا ایسی صورت میں وہ خالی کرنے پرمجبور ہوگا، پھراس جگہ بھی مدرسہ کے لئے کمرہ بنادیا جاوے، یا سمجھوت کرکے کرابیوں اضافہ کرالیا جاوے اور کہ دیا جاوے کہ اگر اضافہ نہ کیا تو مقدمہ کرکے خالی

= كفايتهم". (الدرالمختار). "ثم ما هو أقرب إلى العمارة واعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للممدرسة، يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم، ثم السراج والبساط، و كذلك إلى آخر المصالح". (ردالمحتار: ٣/٢ ٣/١ ٣٠٠ كتاب الوقف، مطلب: يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب، سعيد) (وكذا في البحرالرائق: ٣٥٢/٥، كتاب الوقف، رشيديه)

(وكذا في الدر المنتقى على هامش مجمع الأنهر: ٥٨٤/٢، كتاب الوقف، غفاريه كوثثه)

كرايا جائے گا(1)۔

نصف مکان جوعیدگاہ کے لئے دیا ہے، اگر فروخت کر کے مرمت کے لئے دیا ہے تو اس کوفروخت
کردیا جائے (۲)۔ پھرخر بدارا گرمضبوط ہوگا تو وہ خالی کرائے گا، یا کرایہ میں اضافہ کرے گا (۳)۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم و يوبند، ۲/۱/۱۹ هـ

مدرسہ کے کمرہ میں ملازم کے بچوں کور کھنا

#### سے وال[۱۰۱]: امام صاحب کے بچے اور اہلیہ مدرسہ کے کمرہ میں رہتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو

(۱) "الواقف إذا الجر الوقف إجارةً طويلةً إن كان يخاف على رقبتها التلف بسبب هذه الإجارة، فللحاكم أن يبطلها، وكذلك إن الجرها من رجل يخاف على رقبتها من المستأجر، فينبغى للحاكم أن يبطل الإجارة". (التاتارخانية، كتاب الوقف، الفصل السابع في تصرف القيم في الأوقاف: ٥٥٢/٥، إدارة القرآن كراچي)

"حانوت وقف وعسارته ملك لرجل، أبي صاحب العمارة أن بستاجر باجر مثله، ينظر: إن كانت العمارة لو رفعت يستاجر بأكثر مما يستاجر صاحب العمارة، كلف رفع العمارة، ويؤجر من غيره؛ لأن النقصان عن أجر الممثل لا يجوز ...... وفيه: وكذا إذا آجرها الواقف سنين كثيرة ممن يخاف أن تتلف في يده، قال: يبطل القاضى الإجارة ويخرجها من يد المستاجر". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٢٩٤٥م، وشيديه)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل في إجارة الأوقاف: ٣٣٨/٣ ، ٣٣٥، رشيديه)

(٢) "فيان شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع، وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء مالم يكن معصيةً". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: شرائط الوقف معتبرة: ٣٣٣/٣، سعبد)

"شرط الواقف كنص الشارع، فيجب اتباعه". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: ماخالف شرط الواقف فهو مخالف للنص: ٣٩٥/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ١/٥ ١ ٣، رشيديه)

(٣) (راجع رقم الحاشية: ١)

حرام بتلا كرعوام كو بهكاتے بيں \_ آيا مدرسداسلاميه ميں اہليه كور كھنا حرام ہے يا حلال ؟ جوحرام بتلاتے بيں شريعت كنز ديك وه كيسے بيں ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جوشخص امام یا کوئی بھی مدرس ہواور اس کی ملازمت کے لئے مدرسہ کی طرف سے مکان کا بھی معاملہ ہوتوں امام یا کوئی بھی مدرس ہواور اس کی ملازمت کے لئے مدرسہ کی طرف سے مکان کا بھی معاملہ ہے تو اس کوان چائز کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے۔ پردہ کالحاظ بہر حال ضروری ہے (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله دارالعلوم ديوبند-

ملازم مدرسه کی اولا د کامدرسه کے مکان میں رہنا

سے بلائے گئے، یہاں ان کو تخواہ کے علاوہ مدرسہ کے لئے وقف شدہ مکان بلاکرا بیدویا گیا جس میں ہر ماہ پانی اور بجلی کا خرج بھی مدرسہ کے فرض سے بلائے گئے، یہاں ان کو تخواہ کے علاوہ مدرسہ کے لئے وقف شدہ مکان بلاکرا بیدویا گیا جس میں ہر ماہ پانی اور بجلی کا خرج بھی مدرسہ کے فرمدرہا۔ پانچ سال پورے ہونے پر ملازمت کی تجدید نہیں گی گئی، مگر موصوف نے پڑھانے کا کام جاری رکھا۔ اور اس اوقاف کے مکان میں موصوف کے دونوں صاحبز ادول کا قیام ہے، ان میں ایک شادی شدہ اور دوسرا غیرشادی شدہ لڑے کی میں ایک شادی شدہ اور دوسرا غیرشادی شدہ ہے۔ شادی شدہ لڑے کی دوکا نیس ہیں اور غیرشادی شدہ لڑے کی آمدنی اپنے باپ کے آمدنی اپنے باپ کی آمدنی سے زیادہ ہے۔ یہ دونوں صاحبز ادے ای اوقاف کے مکان میں اپنے باپ کے ساتھ درجے ہیں۔

(وكذا في البحر الرائق: ٣٥٢/٥، كتاب الوقف، رشيديه)

(وكذا في الدر المنتقى على مجمع الأنهر: ٣/٥٨٤، كتاب الوقف، غفاريه كوثثه)

(٣) قال الله تعالىٰ: ﴿وقرن في بيوتكن و لا تبرجن تبرّج الجاهلية الأولى﴾ (سورة الأحزاب: ٣٣)

<sup>(</sup>۱) "يبدأ من غلته بعسارته، ثم ما هو أقرب لعمارته كإمام مسجد و مدرس مدرسة، يعطون بقدر كفايتهم". (البدرالمختار). "ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمسدرسة، يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم، ثم السراج والبساط، وكذلك إلى آخر المصالح". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب: ٣١٣/ ٣١٤، ٢٣٠ سعيد)

الركى شادى ہوجانے كى وجہ ہے مكان تنگ ہور ہا ہے اور ساتھ ہى پانى اور بجلى كے خرج ميں اضافہ ہور ہا ہے اور ساتھ ہى پانى اور بجلى كے خرج ميں اضافہ ہور ہا ہے ، توكيا ابھى مدرسہ، استاذاوران كے لڑكوں كى رہائش كاذمددار ہے؟ المجواب حامداً ومصلياً:

جب معاملہ ملازمت کا پانچ سال کے لئے تھا کہ مت پوری ہونے پر ملازمت ختم ہوگئ، نہ مدرسہ کے مکان میں قیام کاحق رہا، نہ تخواہ کا استحقاق باتی رہا(ا) لیکن پانچ سال گذرنے کے بعد اہلِ مدرسہ نے ان کو بدستور کام پر رکھا، وہ کام کرتے رہے، تخواہ ملتی رہی، مدرسہ کے مکان میں قیام رہا تو بیم بلی طور پر گویا معاملہ ملازمت بشرط سابق تجدید ہوگئ، جب تک مدرسہ ان کوالگ نہ کرے وہ ملازم ہے (۲) ۔ ان کے جولا کے بالغ اور کمانے والے ہیں اور ان کا نفقہ خود ان کی کمائی سے پورا ہوتا ہے، والد کے ذمہ واجب نہیں (۳)، ان کومستقلاً مدرسہ کے مکانِ موقوف میں رہنے کاحق نہیں ہے (۴)، خاص کر جب کہ ان کی وجہ سے بجلی و پانی کے مصارف

(۱) "لو استؤجر عقاراً كل شهر بكذا من دون بيان عدد الأشهر، يصح العقد، لكن عند ختام الشهر الأول لكلّ من الآجر والمستاجر فسخُ الإجارة في اليوم الأول وليلته من الشهر الثاني الذي يليه". (شرح المجلة لسليم رستم، (رقم المادة: ٣٩٣)، كتاب الإجارة، الباب الرابع: ١/٣/٢، مكتبه حنفيه كوئثه) (وكذا في الدرالمختار، كتاب الإجارة، باب فسخ الإجارة: ٢/٣٨، سعيد)

(٣) "لكن عند ختام الشهر الأول لكل من الآجر والمستأجر فسخ الإجارة في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يليد. وأما بعد مضى اليوم الأول، فليس لهما ذلك، بل يصح العقد في الشهر الثاني. وإذا مضى الشهر الثاني ولم يفسخ أحدهما في اليوم الأول وليله من الشهر الثالث، صح العقد أيضاً فيه؛ لأنه إذا مضى اليوم الأول وليله ولم يفسخ أحدهما بحضور الآخر، كان سكوتهما دلالة على الرضى". (شرح المجلة، كتاب الإجارة، الباب الرابع: ١/٣٤٣، (رقم المادة: ٩٣)، مكتبه حنفيه كوئله)

"السكوت في الإجارة يُعد قبولاً ورضى". (شرح المجلة لسليم رستم: ١/٣٣٠، (رقم المادة: ٣٣٨)، كتاب الإحارة، الفصل الأول في ركن الإجارة، مكتبه حنفيه كوئشه)

(٣) "ولا يجب على الأب نفقة الذكور الكبار، إلا أن يكون الولد عاجزاً عن الكسب لزمانة أو مرضٍ". (الفتاوئ العالمكيرية، باب النفقات، الفصل الرابع في نفقة الأولاد: ١/٥٢٣، رشيديه)

(٣) "يفتى بالضمان في غصب عقار الوقف وغصب منافعه أو إتلافها كما لو سكن بلا إذن أو أسكنه المتولى بلا أجر، كان على الساكن أجر المثل .... ودخل مالو كان الوقف مسجداً أو مدرسة سكن فيه، فتجب فيه أجرة المثل". (الدرالمختار، كتاب الوقف، ٨/٣، سعيد)

مدرسه پرزیادہ پڑتے ہیں۔فقط واللّٰدتعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دا رانعلوم ديوبيد.

مدرسه کے کمرہ میں پولیس کا قیام

سسوال[۷۱۰۳] : گورنمنٹ کہتی ہے کہ چھٹی کے موقعہ پرآپ کے مدرسہ میں پولیس کے قیام وطعام کا انتظام رہے گا۔ بندخالی کمروں میں پولیس کار ہنا جائز ہے کہبیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مدرسہ پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لئے وقف ہے، غیر متعلق لوگوں کا وہاں قیام وطعام غرض واقف کے خلاف ہے، اس لئے اجازت نہیں(۱)،اس کا نظام دوسری جگہ کیا جائے ،ہاں!اگر مدرسہ ہی کے مصالح کے لئے ہوتوا جازت ہے (۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ لئے ہوتوا جازت ہے (۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،ا/ ۹۰/۸ ھ۔

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ويوبند \_

"وليس للقيم أن يُسكن فيها أحداً بغير أجر". (التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل السابع في تصرف القيم: ٩/٥) إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٥٢/٣، سعيد)

(۱) "صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة" (ردالمحتار: ٣٣٥/٣، كتاب الوقف، مطلب: مراعاة غرض الواقفين واجبة، سعيد)

"ما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص، وهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم: شرط الواقف كنص الشارع، فيجب اتباعه". (ردالمحتار: ٩٥/٣، كتاب الوقف، مطلب: ما خالف شرط الواقف، سعيد) (وكذا في البحر الرائق: ٥/١١٣، كتاب الوقف، رشيديه)

(٢) "نعم! يتصرف القيم في الوقف بما فيه نفع للوقف، والمسئلة في الخيرية والإسعاف". (تنقيح الفتاوى الحامدية: ١/٩٩، كتاب الوقف، مكتبه ميمينه مصر)

(وكذا في التاتارخانية : ٥/٧٥٤، كتاب الوقف، الفصل السابع في تصرف القيم، إدارة القرآن كراچي)

"سئل الإمام شمس الإسلام محمود الأزوجندي رحمه الله تعالى عن أهل المسجد تصرفوا في أوقاف المسجد: يعنى آجروا المستغل، و له متول، قال: لايصح تصرفهم". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، الفصل الثاني منه: ٢٣/٢م، رشيديه)

# الفصل النحامس في وظائف المدرسين (مرسين كى تخواجول كابيان)

جن مہینوں میں خالص مدرسہ کا کام کیا جائے ان مہینوں کی تنخواہ وصول کرنا

سبوال[۲۱۰۴]: مہتم مدرسہ تمام سال اہتمام بلاتخواہ کرتے ہیں، پچھابینا نجی کام بھی کرتے ہیں، گرجن ایام میں تحصیلِ چندہ کا کام ہوتا ہے،اس میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ اپنانجی کاروبار بھی نہیں کر سکتے۔ توان مہینوں کی تخواہ لینا جائز ہے یانہیں؟ فقط۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

صورت ِ مسئولہ میں مہتم صاحب کوچا ہیے کیجلسِ شور کی کے ارکان کے سامنے اس چیز کو پیش کردے کہ سال بھر میں مثلاً دو ماہ چندہ کرتا ہوں اپنا نجی کام نہیں کرتا ،اس لئے ان دو ماہ کے لئے میری تنخواہ تجویز کردی جائے ، بقیدوس ماہ جسبۂ لٹد خدمت مدرسہ انجام دول گا،کوئی معاوضہ نبیں لول گا(ا)۔اگرمہتم صاحب نے اس طرح با قاعدہ معاملہ نہ کیا تو تہمت اوراعتراض کامظنہ ہے جس سے بچنا ضروری ہے (۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود عفی عنہ ، دارالعلوم دیو بند،۲/۱۱/۸مھ۔

الجواب صحیح: بنده محمد نظام الدین ، دارالعلوم دیوبند، ۲/۱۱/۸ه-

"درسہ کے لئے مہتم صاحب برائے چندہ سفر کریں تو ارباب شوری (ٹرسٹیوں) کے مشورہ سے مناسب تخواہ مقرر کرئی جائے اوروہ تخواہ دی جائے اوروہ تخواہ دی جائے سے میا الغرض کمیشن کی صورت سے بہتے ہوئے اصحاب شوری کے مشورہ کے مطابق عمل کیا جائے ، معالمہ تخفی رکھنا بالکل مناسب نہیں ، اس میں ارباب شوری نیزعوام کوانگی بہتے ہوئے اصحاب شوری کے مشورہ کے مطابق عمل کیا جائے ، معالمہ تخفی رکھنا بالکل مناسب نہیں ، اس میں ارباب شوری نیزعوام کوانگی اٹھانے کا موقع ملے گا، اور اس میں مہتم کی بدنا می بھی ہے ، اور مہتم کا آئی بڑی رقم کا مطالبہ کرنا بھی تعجب خیز معلوم ہوتا ہے اور اصحاب شوری کو بھی مدرسہ کا لحاظ کرتے ہوئے مناسب فیصلہ کرنا ہوگا، آئی بڑی رقم قبول کرنے کا ان کو بھی اختیار نہ ہوگا'۔ (فعاوی رحیمیہ موری کو بھی مدرسہ کا لحاظ کرتے ہوئے مناسب فیصلہ کرنا ہوگا، آئی بڑی رقم قبول کرنے کا ان کو بھی اختیار نہ ہوگا'۔ (فعاوی رحیمیہ موتا ہے ایک کتاب الإجارہ ، باب صابحوز من الاجارہ و مالا یجوز ، بیرون ملک چندہ کے لئے جانے والے ہم میں ۔ ایک بڑی رقم بطورا جرت لینا: ۹ / ۲۰ میں دار الاشاعت)

(٢) "اتقوا مواضع التهم" : ذكره في الإحياء. وقال العراقي في تحريج أحاديثه: لم أجد له أصلاً، لكنه =

<sup>(</sup>۱) حضرت مولا نامفتی سیدعبدالرحیم لا جپوری رحمه الله ایک سوال کے جواب بیں تحریر فرماتے ہیں:

## تعطيلِ كلال كى تخواه كالشحقاق

سوال [۷۲۰۵]: ایک وین اواره جس میں چند مدرسین چندسالوں سے کام کررہے ہیں۔انفاق سے گذشتہ در میانِ سال میں مہتم صاحب سے کچھ مدرسین کوشکایت ہوئی جس کی وجہ سے حسب قانونِ مدرسہ مدرسین نے استعفیٰ ویدیا یعنی ایک ماہ سے بیشتر ،گرمہتم صاحب اور دوسر سارا کین نے باصرار تمام اس معاہدہ پر کہ آئندہ رمضان کی ۴۰؍ تاریخ تک آپلوگ استعفاء مؤخر کرویں اور ۴۰؍ رمضان تک کی تخواہ آپلوگوں کو وی جائے گی ،گویا کہ آپلوگ باوجود چھیوں کے اور اس کے بعد مدرسہ میں نہ آنے کی صورت میں ۴۰؍ رمضان تک مدرسہ میں مازم ہوں گے، چھیوں کے استعال کاحق آپلوگوں کو ہوگا۔اس تصریح کے ساتھ ان مدرسین کوروک لیا۔ .

اب حسب سابق ان مدرسین نے مدرسہ میں آخرِ سال یعنی ۱۸/شعبان تک کام کیا، اس کے بعد، یا اس سے پہلے ایک دوروز کی رخصت کیکر چلے آئے۔ آنے سے بہل صرف فنڈ کاروپیدوصول کرلیا اورشعبان ورمضان کی تخواہ اس وجہ سے کہ پہلے سے بینخواہیں آئے وقت نہیں دیتے تھے، شعبان کی تخواہ گھر بھیج دیتے تھے اور رمضان کی واپسی پرچھوڑ کر چلے آئے، مطالبہ اور سرکاری رقم جو آئندہ آنے والی ہے، مدرسہ کے ذمتہ باقی ہے۔ جواب طلب امریہ ہے کہ اس معاہدہ کے بعد ان مدرسین کو ۱۸/شعبان کے بعد ۱۰۰/رمضان تک کی تخواہ لینا جائز ہے یا نہیں اور مہتم صاحب کوان تک پہونچا نا واجب ہے یا نہیں؟ اور اداند کرنے کی صورت میں مہتم مدرسہ عنداللہ ماخوذ ہوں گے بانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

عموماً دینی مدارس کا ہمارے اطراف میں تعاملِ معروف بیہ ہے کہ تم سال ماہ شعبان کی جس تاریخ کو

بھی فراغت ہواس تاریخ کی تنخواہ تو بوجہ کارکر دگی لازم ہوتی ہے،اس کے بعد تعطیلِ کلاں ہوتی ہے،اس تعطیل \* کلال (بقیہ شعبان ، کامل رمضان ، ابتدائے شؤال ) کی شخواہ کا استحقاق اس شرط پر ہوتا ہے کہ ملازم بعد العطیل حاضر ہوکر کام میں مشغول ہوجائے ،اگر ملازم حاضر نہ ہو، بلکہ ملازمت ختم کردے تواستحقاق نہیں ہوتا (1)۔ کیکن صورت مسئولہ میں جب کہ ہتم صاحب اور دیگر ارکینِ مدرسہ نے وعدہ کرلیا ہے تو اس مدت کی تنخواہ لینے کامدرسین کوحق حاصل ہے، وعدہ صرح کی بناء پر تعامل معروف کوترک کر دیا جائے گا ،الأشبے۔۔۔۔

والنظائر ش ہے:"الخلف في الوعد حرام"(٢)\_

اگرمہتم صاحب اورارا کین کے نز دیک اس وعدہ میں مدرسہ کی خیرخواہی مضمرتھی تو ان کو وعدہ کرنے کا حق تھااوراس کو پورا کرنالازم ہے، ورندموا خذ ہُ اُخروبہ باتی رہےگا۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۲۰/۰۱/۰۹ ههـ

الجواب سيح بنده نظام الدين غفرله ٢١٠/١٠/٥٠ هـ.

 (١) "المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً". (الأشباه والنظائر، الفن الأول، القاعدة السادسة: ١/٨٧، إدارة القرآن كراجي)

(وكذا في شرح المحلة، (رقم المادة:٣٣)، المقالة الثانية في بيان القواعدالفقهية: ١ /٣٤، مكتبه حنفية كوئثه

"ومنها البطالة في المدارس كأيام الأعياد ويوم عاشوراء وشهر رمضان في درس الفقة، لم أرها صريحةً في كلامهم، والمستلة على وجهين: فإن كانت مشروطةً، لم يسقط من المعلوم شي، وإلا فيستبغى أن يلحق ببطالة القاضي، وقد اختلفوا في أخذ القاضي مارُتّب له ..... في يوم بطالته، فقال في المحيط: إنه يأخذ في يوم البطالة". (شرح الأشباه والنظائر، الفن الأول في القواعد، القاعدة السادسة: 1/٢٧٢، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في الدر المختار، كتاب الوقف، مطلب في استحقاق القاضي والمدرس الوظيفة في يوم البطالة: ٣٤٢/٣، سعيد)

(٢) (الأشباه والنظائر، كتاب الحظر والإباحة:٣٦/٣، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح، كتاب الأداب، باب المزاح، الفصل الثاني، (رقم الحديث: ٣٨٩٢): ٢٢٤/٨، رشيديه)

# ایّا م تعطیل میں کام کرنے کی تنخواہ

سوال[۷۱۰۱]: ۱ ..... مرسین مرسین مرسین کرسد مضان شریف کوموقعه پرمدرسدکا کام کرتے ہیں جبکہ وہ ان کی رخصت کا وقت ہوتا ہے۔ اب ان کواجرت کس حساب سے دی جائے ، کیا فیصد مقرر کرکے دی جائے یا بلاتعین دی جائے؟

۲..... جو مدرسین تعلیم کے اوقات میں مدرسه کا کام کرتے ہیں ، ان کو اُجرت دینے کی کیا شرح ہونی جا پئیے ؟

سا.....دارالعلوم دیوبندمیں مدرسین یاسفیرِ مدرسه کورخصت اور عدمِ رخصت میں مدرسه کا کام کرنے پر جودیا جاتا ہے اس کی کیا شرح ہے، کیا آپ بغیر تنخواہ کام کرتے ہیں؟

مهتم جامعها مدا دالعلوم زید پور باره <sup>بنک</sup>ی ۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

۔ ۲۔۔۔۔۔اوقاتِ تعلیم کی تو تنخواہ ملتی ہے،اگر تعلیم کےعلاوہ کوئی دوسرا کام ان اوقات میں ان سے لینا ہے تو کام کی اور مدرسین کی حیثیت کوملحوظ رکھتے ہوئے معاملہ کرلیا جائے۔ برضائے طرفین حسبِ مصالحِ مدرسہ جو پچھ

<sup>(</sup>١) "وشرطها كون الأحرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضى إلى المنازعة". (الدرالمختار، كتاب الإجارة: ٢/٥، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الإجارة، الباب الأول: ١/٣ ا ١٣، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في شرح المبجلة، (رقم المادة: ١٥٣)، كتاب الإجارة، الفصل الثالث: ١/٣٥٣، مكتبه حنفيه كوئته)

بھی طے ہوجائے (۱) اگر وہ اپنی اصلی تنخواہ تدریس پر ہی دوسرا کام انجام دینے کے لئے آمادہ ہوجا کیں تو یہ بھی درست ہے جب کہ مفادِ مدرسہ بھی اس میں ہو۔

سسساس کو دفتر اہتمام سے دریافت کیا جائے ، مجھے اس کی شرح معلوم نہیں۔ میں نے خور بھی دینی خد مات بلا معاوضہ انجام نہیں دی ، بلکہ میری تنخواہ مقرر رہتی ہے۔ جس پر معاوضہ کا مسئلہ سامنے آیا ہو ، کار مفق ضہ کا جو کچھ مشاہرہ مجھے ملتا ہے وہ بھی میری قابلیت و حیثیت سے زیادہ ہے ، اس کے علاوہ مدرسہ بھی کوئی کام لیتا ہے تو اس کے معاوضہ کا سوال بیدانہیں ہوتا۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند،۵/۵/۹۴ هه۔

تعطيل كلال كي تخواه كااستحقاق

سے وال [2 و 2 ]: زیدایک ادارے کامہتم ہے، بے جاغلط بھی کی بناء پر انہوں نے بحر مدرس سے ۱۵ اردوال کومتعنی ہونے کو کہا، بکر نے استعفیٰ پیش کر دیا۔ تو کیا اس صورت میں بکر تعطیلِ کلال کی تنخواہ کامستحق نہیں ہے، جب کہ مطالبہ استعفیٰ معزول کر دینے کے ہم معنیٰ ہے اور بصورت معزول ادارہ فذکورہ کے دستور کے مطابق مزیدا کیک ماہ کی تنخواہ کامستحق ہوتا ہے؟ غرضیکہ بکر مدرس تنخواہ تعطیل کلال کا مطالبہ کرتا ہے، اس لئے کہ استعفیٰ مہتم کے مطالبہ پر دیا گیا ہے اور ہمتم مدرسہ برعکس اس کے تعطیل کلال کی پچھے حاصل کی ہوئی تنخواہ کی واپسی کامطالبہ پر دیا گیا ہے اور ہمتم مدرسہ برعکس اس کے تعطیل کلال کی پچھے حاصل کی ہوئی تنخواہ کی واپسی کامطالبہ کرتا ہے اور بکر کا سامان – جواس کے یاس بطور امانت رکھا ہوا ہے – واپس نہیں کرتا ۔

مہتم مذکور کا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور بکر کو تعطیلِ کلاں کی تنخواہ ملنی چاہیے یانہیں؟ اور جو پچھے بسلسلۂ تنزاہ لے چکا ہے اس کوواپس کرنا پڑے گایانہیں؟

سائل: مشتاق احد فیض آبادی مصعلم دار العلوم دیوبند

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر تغطیل، استعفاء،معزولی کے متعلق متقلاً کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا تو عام دینی مدارس کے عرف کو حکم

<sup>(1) &</sup>quot;وأما شرائط الصحة، فمنها رضا المتعاقدين، ومنها أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة، معلوماً علماً يمنع المنازعة". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الإجارة، الباب الأول: ١/٣، رشيديه)

تبویز کیا جائے گا(ا)۔صورت مسئولہ میں جب کہ مدرس نے استعفیٰ نہیں دیا، شوال میں حاضر ہوکر کام کرنا چاہتا تھا تو وہ تعطیل کلاں کی تنخواہ کا حقدار ہے، پندرہ شوال (تاریخ مطالبۂ استعفاء) تک کی تنخواہ اس کو دی جائے (۲) اور جوسامان اس کامحبوس کرلیاوہ واپس دیا جائے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۹۵/۳/۲۸۴ هه۔

مدرسه کی تعطیلِ کلال کی تخواہ جب کیعطیل کے تم پردوسری جگہ چلا گیا

سے وال [۲۰۸]: زید بحقیت عربی مدرس ایک ادارہ میں ملازم تھا اور مستقل تھا، جمادی الاولی میں سازباز کر کے دوسری جگہ ملازمت کی بات کی اور دمضان شریف میں تقرر کرالیا، شعبان میں رخصت پر گیا اور بعضان نئی جگہ پر چلا گیا اور شعبان اور دمضان کی تخواہ دھو کہ سے لے لی، جب کہ اس ادارہ کا قانون ہے کہ کم از کم ایک ماہ قبل استعفیٰ دے اور اس ماہ کام بھی کرے تا کہ ادارہ دوسرے معلم کا انتظام کر لے، لیکن زید نے اس کے خلاف کیا، پورے شوال غیر حاضر رہ کرذی قعدہ میں اپنے نہ آنے کو مطلع کیا۔ نصف شعبان اور دمضان کی تنخواہ زید کے لئے جائز ہے یانا جائز؟

(١) "المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً". (شرح المجلة لسليم رستم، (رقم المادة: ٣٣)، المقالة الثانية في بيان القواعد الفقهية: ١ /٣٤، حنفية كوئثه)

(وكذا في الأشباه والنظائر، الفن الأول في القواعد، القاعدة السادسة : ١ /٢٧٨، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب: مسألة الدراهم: ٣٠/٣ ، سعيد)

(٢) "ومنها البطالة في المدارس كايام الأعياد ويوم عاشوراء وشهر رمضان في درس الفقه، لم أرها صريحة في كلامهم، والمسألة على وجهين: فإن كانت مشروطة لم يسقط من المعلوم شئ، وإلا فينبغى أن يلحق ببطالة القاضي ......... فقال في المحيط: إنه يأخذفي يوم البطالة؛ لأنه يستريح لليوم الثاني".

(الأشباه والنظائر، الفن الأول في القواعد: ١ /٢٤٢، ٢٤٣، إدارة القرآن كراچي)

روكنذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في استحقاق القاضي والمدرس الوظيفة في يوم البطالة :٣٤٢/٣، سعيد)

(وكذا في شرح المجلة ، (رقم المادة: ٩٥٪)، كتاب الإجارة، الفصل الرابع: ١ /٢٧٣، مكتبه حنفية كوئشه)

الجواب حامداً ومصلياً:

اگروقتِ ملازمت تعطیل کے متعلق کوئی معاملہ طخیبیں ہواتو دیگر مدارس میں جو پچوتعامل ہے،اس کے مطابق عمل کیا جائے (۱)، وہ بیہ کہ ماہ شعبان میں سالاندامتخان سے فراغت پر تعطیل ہوجاتی ہے، رمضان المبارک کا پورا مہینہ تعطیل میں گذرجاتا ہے، پھر شوال کا بھی پچھ وقت تعطیل میں محسوب ہوتا ہے، مگر اس سے مستفید ہونے کے لئے شرط بیہ کہ بعد تعطیل مدرسہ کھلنے پر ملازم حاضر ہوکر مدرسہ کے کام میں مشغول ہوجائے، مستفید ہونے کے لئے شرط بیہ کہ بعد تعطیل مدرسہ کھلنے پر ملازم حاضر ہوکر مدرسہ کے کام میں مشغول ہوجائے، ورنداس کوان ایام کی تخواہ نہیں ملے گی۔ پس جو مخص شوال میں حاضر نہیں ہوا، ندر خصت لی (رُخصتِ استحقاقی میں حاضری کے تھم میں ہے) بلکہ اس نے دوسری جگہ ملازمت کرلی، اس تعطیل کی مدت کی تخواہ کا مستحق نہیں (۲)،اگر تخواہ لے چکا ہے تو واپس کردے۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۱۱/۳/۹۵ هه

عارضي مدرس كيلئة تعطيل كلال كي تنخواه

سے ان[4۲۰۹]: نذیراحمرکو مدرسہ مظہرالعلوم شمو کہ کے ذمہ داروں نے ماہ ذی الحجہ/۹۴ ھے ہے آخر سال تعلیم شعبان تک کے لئے عارضی مدرس رکھا۔اب کیا سمی مذکورایا م تعطیل کلاں از پندرہ شعبان تا پندرہ شوال

(۱) "إنسا تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت ..... المعروف عرفاكالمشروط شرعاً". (شرح السمجلة لسليم رستم ، (رقسم المادة: ١٣ -٣٣)، المقالة الثانية في بيان القواعد الفقهية: ١ /٣٤، مكتبه حنفيه كوئته)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب: مسألة الدراهم:٣٠/٣، سعيد)

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في استحقاق القاضي والمدرس الوظيفة في يوم البطالة: ٣٤٢/٣، سعيد)

پورى دوماه كى تخواه كاشرعاً حق دار ہے يائيس، جب كە جرمدرس كوعلى حالە بورى تخواه دى جاربى ہے؟ الحواب حامداً ومصلياً:

جب کہ عارضی ملازمت ہی شعبان تک تھی تو پھر تعطیل کلال کی تنخواہ کا استحقاق نہیں ہستقل مدرسین پر قیاس نہ کیا جائے (1) ۔ فقط واللّٰداعلم ۔

حرره العبدمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبنداا/ ۹۵/۹ هـ\_

تغطيل كلال كے بعداستعفیٰ پرتنخواہ كااستحقاق

سوال[۱۰]: پورے سال بھر پڑھانے کے بعدا گرکوئی شخص رمضان کی تعطیل میں استعفیٰ دینا علی میں استعفٰ دینا علی میں استعفٰ دینا علی میں استعفٰ دینا علی میں مضان کی تنخواہ کا مستحق ہے یانہیں ،اگرنہیں ہے تو کیا استحقاق کی کوئی صورت ہے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

یہاں قانون میں کے کہرمضان کی تنخواہ کا استحقاق تعطیل ہونے کی صورت میں اُس وفت ہے جب کہ شوال میں مدرسہ کھلنے پر حاضر ہوکر کام کرے ورنہ استحقاق نہیں، وہاں کا قانون بھی بہی ہوتو تھم بھی بہی ہوگا (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۹۰/۲/۱۰ هـ. الجواب سجيح: بنده نظام الدين غفي عنه، دارالعلوم ديوبند، ۱/۲/۱۰ هـ.

"وإذا وقعت على وقت معلوم، فتجب الأجرة بمضى الوقت إن هو استعمله أولم يستعمله، وبمقدار مامضى من الوقت تجب الأجرة". (النتف في الفتاوي، كتاب الإجارة، ص: ٣٣٨، سعيد)

(٢) "وهل ياخذ أيام البطالة كعيد ورمضان لم أره، وينبغي إلحاقه ببطالة القاضي، واختلفوا فيها،

## بلانونس ستعفى سے استحقاق تنخواه

سوال [ ۲۱۱]: زید نے ایک مدرسه میں قوانین مدرسه کے اقرار پابندی کے ساتھ قریب دوسال تک مدرس کی ، ایک روز افراد کمیٹی نے تعلیمی انحطاط کو و کھے کر زید کی عزت ووقار سے تعرض کئے بغیر سنجیدگ کے ساتھ بوجۂ انحطاط تعلیم کے توجہ الی الطلبہ کی یا دوہانی کرائی تو زید کونا گوارگذری ، اس بناء پر مدرس سے استعفاء دیدیا اور اب قوانین مدرسہ کا انکار کرتا ہے ، استعفیٰ والے مہینے میں ہیں یوم تعلیمی کام کیا اور دس ون باتی رہ گئے میں ۔ وہ قوانین مدرسہ کا انکار کرتا ہے ، استعفیٰ والے مہینے میں ہیں یوم تعلیمی کام کیا اور دس ون باتی رہ گئے میں ۔ وہ قوانین سے ہیں:

ا - کسی مدرس کونوٹس دینے ، یا کسی مدرس کوازخود نکلنے کے لئے ضروری ہے کہ کم از کم ایک ماہ قبل اطلاع دی جائے ۔

۲-اگراطلاع کئے بغیر کسی مدرس کوفوری طور پر نکالا گیا تو افراد کمیٹی مدرس کوایک ماہ کامشاہرہ دیکر نکال سکتے ہیں۔

سا – اسی طرح سے فوری طور پر نکلنے والے مدرس پربس ایک ماہ کی تنخواہ عائد ہوتی ہے۔

تو اب دریافت طلب بات ہیہ ہے کہ ازروئے شرع مدرس کے انکارمع الاقرار کی بناء پر مدرس کی ہیں

(وكذا في الأشباه والنظائر، الفن الأول في القواعد، القاعدة السادسة: ١/٢٧٢، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في شرح المجلة لسليم رستم، (رقم المادة: ٩٥٣)، كتاب الإجارة، الفصل الرابع: ١/٣٥٣، حنفيه كوئته)

"المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً". (شرح المجلة ، (رقم المادة:٣٣)، المقالة الثانيه في بيان القواعد الفقهية: ١/٣٠، مكتبه حنفية كوئثه)

دن کی تنخواہ افراد کمیٹی کے ذمہ واجب الا داء مجھی جائے یا مجرم فانون شکن مدرس پر بقیہ دس ون کامشاہرہ عائد کیا جائے ؟ فقط۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

تغلیمی انحیطاط دیکی کرتوجه دلانا مدرسه سے علیحده کرنانہیں ،اس سے متاثر ہو کرمدرس نے استعفیٰ ویا ہے تو ایک ماہ قبل استعفیٰ ویتالازم ہے ،استعفیٰ دیکرایک ماہ کام کر بے تو اس ماہ کی تنخواہ کامستحق ہوگا (۱) ،اب ان ہیں یوم کی تخواہ کامستحق نہیں اگر استعفیٰ و ہے کرفورا کام ترک کردیا ہو (۲) ۔فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ ، دارالعلوم دیو بند ، ۱۸ / ۸/ ۸ ھ۔

فساد کے اندیشہ سے کچھ مدت گھر بھیجے گئے مدرس کواس ز مانہ کی تنخواہ

سسوال[۷۱۲]: طلباء میں باہمی نزاع کی بناء پرار باب مدرسہ نے ایک مدرس کو گھر بھیجے دیا، پندرہ روز بعد بیدمدرس مدرسہ میں آگئے۔تواس پندرہ دن کی تنخواہ دینااوران کولینا کیسا ہے؟

(١) "فيان وقعت على عمل معلوم، فلا تجب الإجارة إلا بإتمام العمل ........ وإن كان يصلح أوّله دون آخره، فتجب الأجرة ما عمل". (النتف في الفتاوي، كتاب الإجارة، ص: ٣٣٨، سعيد)

"ثم الأجرة تستحق بأحد معان ثلاثة: إمّا بشرط التعجيل، أو بالتعجيل، أو باستيفاء المقعود عليه، فإذا وجد أحد هذه الأشياء الثلاثة، فإنه يملكها". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الإجارة، الباب الثاني: ٣/٣ ا ٣، رشيديه)

(وكذا في الدر المختار، كتا ب الإجارة: ٢/٠ ١، سعيد)

(٢) "فإن عرض في المدة مايمنع الانتفاع .....سسس سقطت الأجرة بقدر ذلك". (الفتاوي العالمكيرية،
 كتاب الإجارة، الباب الثاني في بيان أنه متى تجب الأجرة ..... الخ: ٣/٣١٣، رشيديه)

"والمعروف عرفاً كالمشروط شرعاً". (الأشباه والنظائر، الفن الأول: ١ /٢٥٨، إدارة القرآن كراچي) "المعروف كالمشروط يوجب إلحاق ماذكر بالمشروط" (ردالمحتار، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب: مسألة الدراهم: ١٣٠/٣، سعيد)

(وكذا في شرح المجلة لسليم ، (رقم المادة: ٣٣)، المقالة الثانية في بيان القواعد الفقهية: ١ /٣٤، حنفية كوئثه)

الجواب حامداً ومصلياً:

فساد کے اندیشہ سے مدرسہ کے مصالح کی خاطر مدرسہ کی انتظامیہ کمیٹی نے جب ایک مدرس کو ۱۵ اون کے لئے اس کے وطن بھیج دیا، پھر فساد کا اندیشہ دفع ہونے پر باہمی مصالحت کے بعد مدرس کو بلالیا تو پندرہ دن کی تنخواہ مدرس کو دی جاسکتی ہے اور اس کو لینے میں بھی مضا کقتر بیس (۱) ۔ اگر مدرس نے استعفاء دیدیا ہوتا، یا اس کو اہلی مدرسہ نے الگ کر دیا ہوتا، یعنی اس کی ملازمت ختم کر دی جاتی اور تقریب جدید کر کے بلایا جاتا تو اس مدت کی تنخواہ لینا اور دینا درست نہ ہوتی (۲) ۔ فقط واللہ اعلم ۔

حرره العبرغفرنيه، وارالعلوم ديوبنديه

### زمانهٔ قیدو بیاری کی تنخواه

## سسسوال[۲۱۳]: زیدکومدرسهاشرف العلوم برماکی طرف سے چندہ کے لئے مشرقی پاکستان

(1) "منها البطالة في المدارس كأيام الأعياد ويوم عاشوراء وشهر رمضان في درس الفقد، لم أرها صريحة في كلامهم، والمسالة على وجهين: فإن كانت مشروطة، لم يسقط من المعلوم شي". (الأشباه والنظائر، الفن الأول في القواعد، القاعدة السادسة: 1/ ٣٠٠، إدارة القرآن كراچي)

"وهل يأخذ أيام البطالة كعيد ورمضان، لم أره، وينبغى إلحاقة ببطالة القاضى ...... والأصح أنه يأخذ". (الدرالمختار). "إن كان الواقف قدّر لكل يوم مبلغاً، فلم يدرس ...... لا يحل له أن يأخذ ... المحتار على الما يدرس فيها للعرف". (دالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في استحقاق المدرس والقاضى في يوم البطالة: ٣٧٣/٣١، سعيد)

"يشترط في صحة الإجارة رضي العاقدين". (شرح المجلة لسليم رستم، (رقم المادة: ٣٣٨): ١/٢٥٣، مكتبه حنفيه كوئثه)

(٢) "الأجير النحاص يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضراً للعمل ......... لكن ليس لد أن يستنع عن العمل. وإذا امتنع، لايستحق الأجر". (شرح المجلة، (رقم المادة: ٢٥٣)، كتاب الإجارة، الباب الأول: ٢٨٩١، مكتبد حنفية كوئثه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الإجارة، الباب الثامن والعشرون في بيان حكم الأجير الخاص: ٣/٠٠٥، رشيديه) بھیجا گیا،مگر بنگلا دلیش بننے کی وجہ ہے وہ وہاں پرمقید ہو گیا اور دوسال تک مقیدر ہا۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ ان دوسالوں کی زید کومقررہ تنخواہ ملے گی یانہیں؟

(الف)اشرفالعلوم کی طرف سے زید کے گھر فی ماہ استی روپے گز روفت کے حساب سے دیا جا تا تھا، حسب شرع بیاستی رویبی قرض ہوگا ، یااس کی شخواہ میں شار ہوگا ؟

(ب)زیدنے پہلے سال چارمہیئے تحصیل کا کام کیا، دوسرے سال وہ بیاری میں مبتلاء ہونے کی وجہ سے تحصیل بھی نہ کرسکا۔اس صورت میں کیاتھتم ہوگا،آیا پورے دوسال کی تنخواہ ملے گی یاصرف ایام تخصیل کی تنخواہ ملے گی؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرزید کو مدرسد نے ملازمت سے برطرف کر کے اطلاع نہیں کی اور زید نے بھی استعفاء نہیں دیا، نہ وہاں کوئی دوسری جگہ ملازمت وغیرہ کاشغل اختیار کیا، بلکہ مدرسہ اشرف انعلوم ہی کا ملازم اپنے کوتصور کر کے حتی الوسع کوشش میں لگار ہاتوان ایام کی اس کوشخواہ ملے گی (۱)۔

(الف)اگرزید کی طرف سے بیہ ہدایت تھی کہ میرے مکان پرائتی روپییہ یا اہلِ خانہ کے طلب ظاہر کرنے پرجس قدروہ روپیہ طلب کریں، یا اپنی صوابد ید کے موافق مناسب مقدار گھر میں دے دیا کریں، تو اس روپیہ کو تخواہ میں محسوب کیا جائے گا(۲)۔

(١) "الأجير الخاص يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضراً للعمل، ولايشترط عمله بالفعل". (شرح المجلة لسليم رستم، (رقم المادة: ٣٢٥)، كتاب الإجارة، الباب الأول: ١/٣٩٩، مكتبه حنفية كوئته)

"ومنها البطالة في المدارس كأيام الأعياد ويوم عاشوراء وشهر رمضان في درس الفقه، لم أرها صريحة في كلامهم، والمسئلة على وجهين: فإن كانت مشروطة، لم يسقط من المعلوم شئ، وإلا في نبخي أن يلحق ببطالة القاضي ....... فقال في المحيط: إنه يأخذ في يوم البطالة". (الأشباه والنظائر، الفن الأول في القواعد، القاعدة السادة: ١/٢٥٢، إدارة القرآن كراجي)

(٢) "وفيه قال: أنفقُ على أو على عيالي أو على أو الدي، ففعل، قيل: يرجع بالاشرطه". (الدرالمختار). "وكذا لوقال: أنفق من مالك على عيالي أو في بناء دارى، يرجع بما أنفق". (ردالمحتار، كتاب =

(ب) اس کے لئے مدرسہ کی طرف سے کوئی ضابطہ ہے تو اس پڑمل کیا جائے، یعنی ایسے ملازم کو بہاری کی وجہ سے سال بھر میں جتنی رخصت مل سکتی ہو وہ مع تنخواہ ملے گی ،اس سے زائد پر تنخواہ وضع ہوگی۔اگر کوئی ضابطہ نہ ہوتو پھردیگر مدارس میں جوضابطہ ہوائس کے موافق عمل کیا جائے گا (1) نقط واللہ اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۹۴/۵/۹۴ هه۔

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیو بند، ۹ / ۹ / ۹ مه

ملازم کے لئے غیرحاضری کی تنخواہ

سوال[۲۱۴]: ملازم وقف دودن کی رخصت کیکر گیااور چیروز میں آیا۔ دریافت بیہ کے ملازم کواس جاردن کی شخواہ لینی کیسی ہے اور متولی کو دینا جا بیٹے کنہیں؟ فقط والسلام ۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر ملازمت کے شراکط میں ہے کہ بلاتھسیلِ رخصت غیر حاضری پر ننخواہ وضع ہوگی تو صورت مسئولہ میں تنخواہ وضع کی جائے گی۔اگر شراکط میں کچھ مدت بلاتھسیلِ رخصت چھٹی پررہنے اور حاضر نہ ہونے کی بھی موجود ہے تواس مدت کی تنخواہ وضع نہ ہوگی۔غرض! حسبِ شرائط مل کیا جائے جب کہ دہ موافقِ شرع ہوں (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبدمحمود كنگوبى عفاالله عنه معين مفتى مظاہر علوم \_

الطلاق، باب النفقة، مطلب: أمر غيره بالإنفاق ونحوه هل يرجع: ٢١٨، ١١، ١١٧، نمعيد)
 (١) "السمعروف عرفاً كالسمشروط شرعاً". (الأشباه والنظائر، الفن الأول، القاعدة السادسة: العادة محكمة: ١/٢٧٨، إدارة القرآن كراچي)

"إنسما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت ..... المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً". (شرح السبب المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً". (شرح السبب المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً". (شرح السبب المعروف عرفية للسبب المعروف عرفية كوئثه) حنفية كوئثه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب: مسألة الدراهم: ٣٠/٣٠، سعيد)
(٢) "يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان". (شرح المجلة لسليم رستم، (رقم المادة: ٨٣)، كتاب الإجارة: ١٣٠/٥، حنفية كوئنه)

#### مدرس كى تنخواه كا ناغه كاشا

سے وال [۷۲۱۵]: ایک شخص امامت و مدرس پر ملازم ہے، تخواہ الگ متعین نہیں۔اس حالت میں مدرسہ کے ناغہ پر کیا کا ٹنا ضروری ہے، یا متنظمین کی مرضی ہے جائے تو پچھ نہ کئے گا، جاہے وہ بلنے میں جائے، یا نجی ضرورت سے جائے ، منتظمین اجازت ویدیں اور پچھ تخواہ نہ کا نمیں تو گنہ گارتو نہیں ہوں گے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مستقل معاملہ طرفین کی رضا مندی ہے طے کرلیا جائے (۱)۔فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند،۲/۱۱/۴ هـ۔

الجواب صحح: بنده نظام الدين غفرله -

رنصتِ بیاری میں روحانی بیاری کا توریہ

سوان[۱۱۷]: بعض احباب اپنے اخلاقی ومعاشرتی وروحانی امراض کی بناء پر اپنی چھٹی بڑھاتے ہیں، ضابطہ میں جتنی چھٹی ہوتی ہے اس سے زیادہ، مثلاً: ایک ماہ بیاری کے نام سے تاریا خطاکھ کر بڑھوائی، وہ بڑھ گئی، اسے اپنی روحانی بیاری کے علاج میں گذار کر واپس ہوئے، وہاں جاکر پھر ملازمت شروع کردی، اس بیاری کی چھٹی کی تنخواہ بھی مل گئی۔ تو اس تنخواہ کا لینا کیسا ہے؟ کیونکہ اس دفتر میں بیاری سے مرادمعروف بیاری

= (وكذا في قواعد الفقه، (رقم القاعدة: ٣٩)، ص: ٨٨، الصدف ببليشوز كراچي)

"أماشرائيط الصحة فمنها رضا المتعاقدين، ومنها أن يكون المعقود عليه هو المنفعة معلوماً، ومنها بيان المدة. وأما في حق الأجير الخاص، فلايشترط بيان جنس المعمول فيه، وإنما يشترط بيان المدة فقط". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الإجارة، الباب الأول: ١/٣ / ١١، رشيديه)

"يعتبر ويراعي كل مااشترط العاقدان". (شرح المجلة لسليم رستم، (رقم المادة: ٣٢٣)، كتاب الإجارة، الفصل الثاني: ١ /٢٢٣، مكتبه حنفية كوئشه)

(١) "يشترط في صحة الإجارة رضى العاقدين". (شرح المجلة لسليم رستم، (رقم المادة: ٣٨٨)، كتاب الإجارة، الفصل الثالث: ١/٢٥٣، مكتبه حنفية كوئثه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الإجارة، الباب الأول : ١/٣ / ١ ١ م، رشيديه)

جسمانی ہوتی ہے، اس مہینے میں دفتر کا کوئی کام نہیں کیا اور جسمانی بیاری جومعروف ہے وہ بھی نہھی، روحانی بیاری کا تورید کیا تھا تو اس تنخواہ کا شرعاً کیا تھم ہے؟

اگر ناجائز اور واپس کرنے کا تھم ہواور واپس کرنامشکل ہوتو اس رقم کامصرف کیا ہوگا، آیا اپنے مال باپ یارشتہ داروں کو دے سکتا ہے، یاغر باء وفقراء پرتقسیم کر دیں، یا کیا کرے؟ اور اس ملازمت میں دولتِ مسلم یاغیرمسلم ہونے میں تخواہ کے جواز وعدم جواز میں کیا فرق ہوگا؟ چونکہ ابھی ایک صاحب نے یہم سے یو چھا ہے اور وہ دور ملک کے رہنے والے ہیں،ان کوجلدی جواب دینا ہے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

منتلیٰ بہ خود جانتا ہے کہ کوئی بیاری زیادہ نقصان وہ اور خطرناک ہے جس کے لئے چھٹی کی ضرورت ہے، صورت مسئولہ میں تورید درست ہے اس ہے، صورت مسئولہ میں تورید درست ہے (۱) اوریہ نخواہ بھی درست ہے (۲)۔ دولت مسلم اورغیر مسلم سے اس میں فرق نہیں ہوگا۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره محمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۴۵۰/۲/۲۵ ہے۔

(۱) "التورية أن ينظهر خملاف ما أضمر في قلبه، إتقائي. قال في العناية: فجاز أن يراد بها هنا اطمينان القالب، وأن يراد الإتيان بلفظ يحتمل معنيين". (ردالمحتار، كتاب الإكراد، مطلب: بيع المكرد فاسد وزوائده مضمونة بالتعدى: ١٣٣/١، سعيد)

"التورية أن يظهر خلاف ما يضمر، فجاز أن يكون المراد بها هاهنا اطمينان القلب، وجاز أن يكون الإتيان بلفظ يحتمل معنيين". (فتح القدير، كتاب الإكراه: ٩/ ٢٣١، مصطفى البابى الحلبى مصر) (وكذا في الفقه الإسلامي وأدلته، المطلب الثاني: صيغة اليمين القضائية، :٢/١٩٥، مكتبة حقانية پشاور) (٢) "ثم الأجرة تستحق بأحد معان ثلاثة: إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل أو باستيفاء المعقود عليه، فإذا وجد أحد هذه الأشياء الشلائة، فإنه يسملكها". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الإجارة، الباب الثاني: ٣/ ١٣١٨، رشيديه)

(وكذا في الدر المختار، كتاب الإجارة : ١٠١٠/١، سعيد)

(وكذا شرح المجلة لسليم رستم، (رقم المادة: ٢٢٨، ٣١٨)، كتاب الإجارة : ٢٦١/١، مكتبه حنفية، كوئثه)

## بغير بروهائ مدرسه میں حاضررہ کرتنخواہ لینا

سے وال [2112]: زید کسی عارضی وجہ سے ایک دن مدرسہ کے درسگاہ میں حاضر نہیں ہوااور نہ بق پڑھایا، بلکہ مدرسہ کے اطلمیں اپنے کمرہ میں رہا۔ تو اس کواس فدکورہ دن کی تنخواہ لینا جائز ہے یانہیں؟ جب کہ اس مدرسہ کا قانون ہے کہ کڑے جب غلہ وغیرہ کی وصولی کے لئے جاتے ہیں تو مدرس کے ذھے آگر چہ کوئی کام نہیں رہتا ہیں اس کو مدرسہ کے احاطہ میں رہنا ضروری ہوتا ہے، جا ہے درسگاہ میں رہے یا اپنے حجرہ میں؟
الحواب حامداً و مصلیاً:

تنخواہ اس دن کی لینے کاحق نہیں (۱) ، یہاں سبق نہ پڑھانا اپنی ذاتی ضرورت سے ہے، غلہ کی وصولی سے لئے تا ہوں کی لینے کاحق نہیں (۱) ، یہاں سبق نہیں پڑھا یا جاتا تو بید مدرسہ کی ضرورت ہے اس لئے قیاس سیمجے سے لئے لڑ سے جات ہیں اور اس وقت سبق نہیں پڑھا یا جاتا تو بید مدرسہ کی ضرورت ہے اس لئے قیاس سیمجے نہیں۔فقط واللّٰد تعالٰی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ١٠/١٠ هـ ـ

الجواب صحيح بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديوبند، ٩٠/٦/١٠ هـ-

مدرس کوہتم نے الگ کیا، پھر سر برست نے رکھ لیا، مدت علیحدگی کی تنخواہ کس کودین ہے؟
سوال [۲۱۸]: مدرسہ اسلامی کے ایک مدرس کوایک شکایت کے مسموع ہونے پراپنے طور برختین
کرنے سے بعد-جوان کے زویک درست تھی۔مہتم مدرسہ نے بمشورہ چندارا کین مدرسہ مدرس فدکورکوملا زمتِ

(1) "الأجير الخاص يستحق الأجرة إذاكان في مدة الإجارة حاضراً للعمل ...... غير أنه يشترط أن يتمكن من العمل، فلو سلم نفسه ولم يتمكن منه لعذر كالمطر والمرض، فلا أجر له، ولكن ليس له أن يمنع عن العمل. وإذا امتنع، لا يستحق الأجرة". (شرح المجلة لسليم، (رقم المادة: ٢٥٩م)، كتاب الإجارة: ١/٢٩، مكتبه حنفيه كوئله)

"بخلاف غيرهما من أيام الأسبوع، حيث لا يحل له أخذ الأجرعن يوم لم يدرس فيه مطلقاً، سواء قدر له أجر كل يوم أولا". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في استحقاق القاضي والمدرس الوظيفة في يوم البطالة: ٣/٢/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق ، كتاب الوقف: ٩/٥ ٣٥٩، رشيديه)

مدرسہ سے برخاست کر دیا، بعد برخاشگی مدرس مذکورا پنے وطن چلے گئے، سر پرستِ مدرسہ کو جب برخاشگی کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے شکا بت مسموع کا شرکی ثبوت فراہم نہ ہونے کی وجہ سے بیہ برخاشگی کا بعدم قرار و بے دی، مدرس مذکورکوملازمت پر بحال کردیا، چنانچہان کووطن سے بلاکر کارمتعلقہ ان کے سپر دکر دیے گئے۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ مدرس فدکورایام برخائیگی کی تنخواہ پانے کامستحق ہے یانہیں؟ اگرمستحق ہیں تو پھر بیتخواہ اور جو مالی نقصان ان کو ہوا ہے کس کے ذمہ واجب ہے، آیاان کو منجائب مدرسہ تنخواہ دی جائے یا بہتم مدرسہ اور وہ اراکین جن کے مشورہ سے برخائیگی ممل میں آئی تھی ،اپنے طور سے اداکریں گے؟ فقط بینوا تو جروا۔ الحجواب حا مداً و مصلیاً:

اگرمہتم کواختیارتھابرخاست کرنے کا اور اپنے گمان کی حد تک ثبوت کے بعد برخاست کیا ہے تو ان ایام کی شخواہ ہتم پرنہیں، بلکہ بہتر ہیے کہ سر پرست اپنے پاس سے دیدے۔ اگرمہتم کو بغیر سر پرست کی اجازت کے اختیار نہیں تھا تو مہتم صاحب پر ذمہ داری ہے (۱)۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو قانونی شکل نہ دی جائے، بلکہ مہتم صاحب وغیرہ خارجی طور پر بہ حیثیتِ اعانت ان کی خدمت کر دیں تا کہ ان کے نقصان کی بھی تلافی ہوجائے اور بلاکام کے شخواہ کابار مدرسہ پر بھی نہ پڑے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔
حررہ والعبر محمود غفر لہ، دار العلوم ویو بند، ۱۳ /۵/۱۳ ہے۔

عرصہ تک ملازمت کرنے کے بعدمعذور ہوا، تو کیاوہ تنخواہ لینے کا حقدار ہے؟ سےوال[۹ ۲۱۱]: اسسزیدنے عرصۂ دراز تک بعوضِ تخواہ ایک مدرسہ میں رہ کر درسِ کلام پاک ک

(۱) "باع القاضى أو أمينه عبداً لدين الغرماء وأخذ المال، فضاع ثمنه عند القاضى، واستحق العبد، لم يضمن؛ لأن أمين القاضى كالقاضى، والقاضى كالإمام، وكل منهم لايضمن بل ولا يحلف". (ردالمحتار، كتاب القضاء، مسائل شتئ: ٥٨/٥، سعيد)

"وقف له متولى ومشرف، لا يكون للمشرف أن يتصرف في مال الوقف؛ لأن ذلك مفوض المنتولى، والمشرف مأمور بالحفظ لاغير". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً ...... ٣٩٤/٣، رشيديه) (وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: ليس للمشرف التصرف: ٣٥٨/٣، سعيد)

تعلیم انجام دی،اب بوجۂ مسلسل بیمارو برزمانۂ پیرسالی مدرسہ فدکور کی کسی بھی قتم کی خدمت انجام نہیں دے سکتے۔ اب فرماہیئے کہاس صورت میں مدرسہ سے نخواہ پانے کے ستحق ہوسکتے ہیں یانہیں؟

۲ .....زید فرکورا پی عادت بدکی وجہ سے مدرسہ کے ظم میں خلل اندازی بھی کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے مدرسہ کے طلباء کی تعلیم وتر بیت میں حرج واقع ہوتا ہے۔ زید مدرسہ میں ہی رہتے ہیں، ان کے عزیز واقارب گھر لے جانا چاہتے ہیں اور بیچاتے ہیں ہیں جس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مدرسہ کے کارکن حضرات زید فرکورہ کے تلافہ و میں سے ہیں، اس لئے زید فرکورکو مدرسہ سے الگ کرنے پرقا در نہیں ہیں۔ اور مدرسہ کی برظمی جو ان کی وجہ سے ہورہی ہے اس کا کارکن حضرات کو بھی سخت احساس ہے۔ ابتحریر فرمائیں کہ کیا کیا جائے؟ الہواب حامداً و مصلیاً:

ا......تنواہ تو کام کامعاوضہ ہے، جب مدرسہ کا کوئی کام ہیں کرتے تو پھر تنواہ کس بات کی ہے(ا)۔ ۲.....اس حالت میں ان کو جاہئے کہ وہ مدرسہ کا قیام ترک کر دیں (۲)، کار کنانِ مدرسہ جوان کے تلاندہ ہیں وہ آ داب واحترام کے ساتھ ان کورخصت کر دیں اور ان کی جانی مالی خدمت حسبِ استطاعت بحقِ

(1) "الأجير الخاص يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضراً للعمل، ولايشترط عمله بالفعل، غير أنه يشترط أن يتمكن من العمل، فلو سلّم نفسه ولم يتمكن منه لعذر كالمطر والمرض، فلا أجرله". (شرح المجلّلة لسليم رستم، (رقم المادة: ٢٥ ٣٠): ١/٢٣٩، مكتبه حنفية كوئنه)

"فلو امتنع ولو حكماً كمطر وموض فلاأجر له". (الدرالمنتقى على هامش مجمع الأنهر، كتاب الإجارة: ٥٣٤/٣، غفارية كوئثه)

روكذا في المحيط البرهاني، كتاب الإجارة، الفصل الثامن والعشرون في بيان حكم الأجير الخاص والمشترك : ٩/ ١ ٣٣، غفاريه كوئثه)

(٢) "وليس للقيم أن يُسكِن فيها أحداً بغيراجر؛ لأنه إتلاف منافع الوقف بغير عوض". (المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل السابع في تصرف القيم في الأوقاف: ٢/٢م، مكتبه غفارية كوئته) (وكذا في التاتبار خانية، كتباب الوقف، الفصل السابع في تصرف القيم في الأوقاف: ٩/٥م، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٩/٥ ٩ ٩، رشيديه)

شاگردی کرتے رہیں(۱)۔ ہاں! اگر مدرسہ میں ان کے قیام سے مدرسہ کا نفع ہو، مثلاً: ان کے اثر سے مدرسہ کا نظم وضبط قائم رہتا ہواوران کی تجربہ کارانہ رائے سے کارکنوں کوروشنی ملتی ہواوران کی صحبت سے اصلاح وتربیت ہوتو پھر مدرسہ میں قیام بھی درست ہے اور تنخواہ کی بھی گنجائش ہے(۲)۔ فقط واللہ اعلم۔
حررہ العبر محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۱/۱۱/۱۹ ھے۔

تنخواه ميںاضا فيهكاوعده

مطلب: يبدأ بعد العمارة: ٣١٤/١٠ سعيد)

سووال[۷۱۲]: ایک مدرسہ کے عملہ ملاز مین نے بسلسلہ اضافہ تنخواہ مدرسہ کے مہم کودرخواست کو چش کردیا، سر پرستِ مدرسہ نی مشغولیت کی وجہ دی مہم نے سر پرستِ مدرسہ کے خدمت میں اس درخواست کو چش کردیا، سر پرستِ مدرسہ نی مشغولیت کی وجہ سے چند ماہ غور نہ فر ما سکے۔ ملازمین مدرسہ تھوڑ ہے تھوڑ ہے وقفہ کے بعد درخواست دیتے رہے، مہم نے ملازمین مدرسہ سے وعدہ کرلیا کہ جو بھی اضافہ ہوگا وہ گذشتہ ماہ محرم الحرام سے ہوگا، سر پرست مدرسہ نے موجودہ ماہ سے دیا اضافہ فر مایا اور تحریر فر مایا کہ اس ماہ کے اضافہ ہوگا۔ دریا فت طلب مسئلہ بیہ ہے کہ اضافہ گذشتہ ماہ محرم الحرام سے دیا جاسکتا ہے یانہیں؟ مفصل تحریر فر ماکیں۔

احقر جميل احمدنذ سري-

(۱) قال العلامة برهان الإسلام الزرنوجي: "الحرمة خيرٌ من الطاعة، ألا ترى أن الإنسان لايكفر بالمعصية، وإنما يكفر باستخفافها وبترك الحرمة ........ ومن تعظيم العلم تعظيم المعلم ....... وقال مشايخنا رحمهم الله: من أراد أن يكون ابنه عالماً، فينبغي أن يراعي الغرباء من الفقهاء ويكرمهم ويطعمهم ويعظمهم ويعطيهم شيئاً". (تعليم المتعلم للزرنوجي، ص: ٢٢،٢١، قديمي)
(٦) "ويداً من غلته بعمارته، ثم ما هو أقرب لعمارته كإمام مسجد ومدرس يعطون بقدر كفايتهم ". (الدرالمختار). "ثم ماهو أقرب إلى العمارة وأعمّ للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم ........... وكذلك إلى آخر المصالح". (ردالمحتار، كتاب الوقف،

"نعم يتصرف القيّم في الوقف بمافيه من النفع للوقف". (تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الوقف: ١/٩٩، مكتبه ميمنيه مصر) (وكذا في البحرالوائق، كتاب الوقف:٣٣٢/٥، رشيديه)

#### الجواب حامداًومصلياً:

اگر سرپرستِ مدرسہ ہی نے کیم محرم سے تخواہ کے اضافہ کا وعدہ کیا تھا، لیکن ان کو یا رنہیں رہا، وعدہ پورا کرنے کا موقع نہیں ملا، نیز مصلحتِ مدرسہ کا تقاضا یہ ہے کہ کیم محرم سے اضافہ کر دیا جائے، ورنہ بدزبانی وبدگانی کا دروازہ کھلے گا، اُور بھی کوئی نامناسب صورت پیش آسکتی ہے، مثلاً: خدانخواستہ مدرسین بغاوت کر دیں، ابنا کام چھوڑ دیں، یا طلباء کے اندرغلوسم کے جذبات بیدا کرنے کی کوشش کریں وغیرہ وغیرہ تو کیم محرم سے اضافہ کرسکتے ہیں (۱)۔ اگر سرپرست نے وعدہ نہیں کیا تھا، بلکہ ہتم نے وعدہ کیا تھا اور ہہتم کواس کا اختیار نہیں تو مہتم کو کیم محرم سے اضافہ کرنے کاحت نہیں (۲)۔

بصورت دیگر مدرسین کے لئے زیبا یہ ہے کہ گذشتہ ایام کے مطالبہ کا ارادہ نہ کریں، بلکہ جس روز ہے باضابطہ تجویز کیا جائے اس روز ہے اس اضافہ کو قبول کریں، بیان کے مقام بلند کے لئے بہت لائق اور بہتر ہے، باضابطہ تجویز کیا جائے اس روز ہے اس اضافہ کو قبول کریں، بیان کے مقام بلند کے لئے بہت لائق اور بہتر ہو، روپیہ ان کا حال اون چاہونا جائے کہ (اُن کی) نظر دین تعلیم ، خدمت اور افادہ طلباء اور ترقی مدرسہ اور خشیت پر ہو، روپیہ کمانے کی نیت ہرگز نہ ہو کہ بیتو فیکٹر پول کے ملاز مین اور مزدوروں کا حال ہوتا ہے کہ ان کے سامنے بس اپنا

(١) قال الله تبارك وتعالى: ﴿وأوفوا بالعهد إن العهدكان مسئولاً ﴾ (سورة الإسراء: ٣٣٠)

"يبدأ من غلته بعمارته، ثم ماهو أقرب لعمارته كإمام مسجد ومدرس مدرسة يعطون بقدر كفايتهم". (الدرالمختار). "ثم ماهو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمسجد والمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم، ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: يبدأ بعد العمارة بماهو أقرب إليها :٣١٧/٣، ٣١٧، سعيد) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف : ٣١٥ ٢/٥، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد ومايتعلق به: ٣٦٢/٢، رشيديه)

(٢) "وقف له متولى ومشرف، ليسس للمشرف أن يتصرف في مال الوقف؛ لأن ذلك مفوض إلى المتولى، والمشرف مأمور بالحفظ لاغير". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٨/٥٠ م، رشيديه) (وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً أو خاناً ...... اهـ: ٣٩٤/٣، وشيديه)

روپیر بروتا ہے۔ اللہ تعالی قناعت وتو کل کی دولت سے نوازے اور ﴿ مسن ینسو کسل عسلسی آللہ فہو حسبہ ﴾ (١) پر بورااعتاد عطا بوجائے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

املاه العبرمحمود غفرله، وإرالعلوم ديوبند، ۲/۲/۲۰ ۴۰ اهـ

تدريس وامامت كي قليل تنخواه ميں اضا فه كامطالبه

سوال[۱۱-۱۱]: اسسزیدایک مسجد کاامام ہے اور بچوں کو تعلیم بھی دیتا ہے، ۲۹۲۵] ورنہ وہ سے ماہوار تخواہ ملتی ہے۔ چند ماہ بعدزید نے تمام نمازیوں کو بیتکم دیا کہ باری باری ہر فرد مجھے کھانا بھیج دیا کرے، ورنہ وہ سچا مسلمان نہیں ہوسکتا۔ مزیداس نے بچوں کا داخلہ بند کردیا جس کی وجہ سے بچوں کی تعلیم پراثر پڑر ہاہے۔ تو کیازید اوراس کی حامیوں کی اطاعت از روئے شرع واجب ہے یانہیں؟

۲..... جولوگ امام صاحب کی اس بات پر حامی نہیں ، ان کوشوقیانه الفاظ ہے یاد کرتے ہیں۔ کیا ہے اسلامی شعار ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا.....امام صاحب موصوف کوابیااعلان نہیں کرنا چاہیے ،اس قتم کی وعید سنانے کاحق نہیں ، جب معاملہ ۵۷/روپیہ ماہانہ پر ہواہے ، کھانا شرط نہیں تھا تواب ایساطریقہ اختیار کرنا غلط ہے (۲)۔

غلط بات کوشلیم نہ کرنے ہے ایمان میں فرق نہیں آئے گا (۳)، بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنا

(١) (سورة الطلاق: ٣)

(٢) "يشترط أن تكون الأجرة معلومةً، سواء كانت من المثليات أو من القيمات، أو كانت منفعة أخرى؛ لأن جهالتها تفضى إلى المنازعة، فيفسد العقد". (شرح المجلة لسليم رستم، (رقم المادة: ٥٥٠)، كتاب الإجارة، الفصل الثالث في شروط الإجارة: ١ /٢٥٣، مكتبه حنفيه كوئثه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الإجارة، الباب الأول: ١/٣ ١ م، رشيديه )

(وكذا في الدرالمختار : ٥/٢، كتاب الإجارة، سعيد)

(٣) غلط بات كوتسليم ندكرنا توايك المرستحسن ب، جبكه المل سنت وجماعت كم بال بميره گناه كارتكاب سي بهى ايمان زائل نبيس بوتا: "و لانكفر مسلماً بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرةً: أى و لانسقط عن المسلم بسبب ارتكاب كبيرة وصف الإيمان". (شرح الفقه الأكبر للملا على القارى، ص: اك، قديمى)

ضروری ہے(۱)۔

۲..... بلاوجہ شرعی کے لئے شوقیا نہالفاظ اختیار کرنا درست نہیں ، یہ ہرگز اسلامی شعار نہیں (۲)۔ فقط داللّٰداعلم۔

حرره العبرمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

مهتمم صاحب کی تنخواه ماه رمضان میں دوگنی اور کارمفوّ ضهانجام نه دینا

سوال[۲۲۲]: ایک دینی مدرسه کے ذمه دار (ناظم مهتم صاحب) نے اپنی تخواہیں صدر مدرس اور شیخ الحدیث سے بھی زیادہ کررتھی ہے اور مفوضہ خدمات یعنی فراہمی مالیات کے لئے صرف ماہ رمضان میں تشریف کے جاتے ہیں، رجسٹر حاضری کے دستخط سے بھی وہ ممرز اہیں۔ مدرسہ کا پوراعملہ تخواہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، چھ چھ، سمات سات، ماہ کی تخواہیں چڑھ جاتی ہیں۔

رمضان میں گیارہ ماہ آرام کے بعداوراپیے نجی دھندے کرکے چندہ کوجاتے ہیں تو نام نہادشواری کے مہروں کوحلوے انڈے کھلا کر۔ وہ بھی مدرسہ ہی ہے۔ ان سے کہا کہ دیکھئے صاحب! ہماری ایک مہینہ کی چھٹی ہمروں کوحلوے انڈے کھلا کر۔ وہ بھی مدرسہ ہی ہے۔ ان سے کہا کہ دیکھئے صاحب! ہماری ایک مہینہ کی چھٹی ہوتی ہے اوراسی میں ہم باہرر ہتے ہیں ،لہذاای مہینہ کی ہمیں دوگئی تخواہ ملنی چاہئے ،اب بیناظم اورمہتم صاحب

= (وكذا في البحر الرائق، كتاب السير، باب أحكام المرتدين: ٥ / ٩ م ، رشيديه)

(١) "عن أبى سعيد وابن عباس رضى الله تعالى عنهم قالا: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من وُلد له ولد، فليحسن اسمه وادبه". (مشكوه المصابيح، كتاب النكاح، باب الولى في النكاح، الفصل الثالث، ص: ٢٤١، قديمي)

"فليحسن اسمه وأدبه": أي معرفة أدبه الشرعيّ". (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح، كتاب النكاح، باب الولى في النكاح : ٣٠٠/١، رشيديه)

(٢) قال الله تعالىٰ: ﴿يأيّهاالذين امنوا لايسخر قوم من قوم عسىّ أن يكونوا خيراُمنهم ........ ولاتلمزوا أنفسكم ولاتنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان﴾ (سورة الحجرات: ١١)

"عن على هذه عن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ليس السمؤمن بالطعان و لااللعان و لا الفاحش و لاالبذى". (جامع الترمذى، أبواب البر و الصلة، باب ماجاء في اللعنة: ١٨/٢، ١٩، سعيد)

بجائے بارہ ماہ کے سال میں ساڑھے تیرہ ماہ کی تخواہ یاتے ہیں۔

آیا بیساڑھے تیرہ ماہ کی تنخواہ ایک سال کے لئے درست ہے یانہیں؟ جب کہ بے چارے مدرسین گیارہ ماہ پوری تندہ کر کے اپنی تنخواہوں کا خود گیارہ ماہ پوری تندہ کر کے اپنی تنخواہوں کا خود بندہ کرتے ہیں۔ بندوبست کرتے ہیں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرمعاملہ اس طرح ہوکہ فلاں ماہ میں اتنی تخواہ ملے گی تو اس کی گنجائش ہے(۱) ہمین جوکام سپر دہوا ہو،
اس کو پورا کرنا ضروری ہے ، کا یہ مفقہ ضہ کا انجام نہ دینا اور تنخواہ لینا جائز نہیں (۲) ، ارکان شور کی اگر علم کے باوجود
اجازت دیں تو اس سے وہ تنخواہ حلال نہیں ہوجاتی ، البتہ جرم میں وہ بھی شریک ہوجاتے ہیں (۳) ، اگر دنیا میں
کوئی بازیرس نہ کر سکے تو قیامت میں بہر حال حساب دینا ہے ، کوئی بھی نہ ناظم و مہتم کو بچا سکے گا، نہ مدرسین کو، نہ

(١) "يشترط في صحة الإجارة رضى العاقدين ...... ويشترط أن تكون الأجرة معلومة". (شرح السمجلة لسليم رستم، كتاب الإجارة، الفصل الثالث، (رقم المادة: ٣٥٨، ٥٥٠) : ١ /٢٥٣، مكتبه حنفيه كوئشه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الإجارة، الباب الأول: ١/٣ ١ ٣، رشيديه )

(٢) "الأجير الخاص يستحق الأجرة إذاكان في مدة الإجارة حاضراً للعمل """ ليس له أن يمتنع عن العمل. وإذا امتنع، لايستحق الأجرة". (شرح المجلة لسليم رستم، (رقم المادة: ٢٥م)، كتاب الإجارة، الباب الأول: ١/٢٩، مكتبه حنفيه كوئله)

(وكمذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الإجارة، الباب الثامن والعشرون في بيان حكم الأجير الخاص: ٣/٠٠٥، رشيديه)

(٣) "وفي الإسعاف: ولايُولِّي إلا أمين قادر بنفسة أو بنائبه؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر ، وليس من النظر تولية النخائن؛ لألب يبخل بالمقصود". (ردالمبحتار، كتاب الوقف، مطلب: يأثم بتولية النخائن: ٣/٠٨٠، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٤٨/٥، رشيديه)

ار کان شوریٰ کو(ا)۔

مدرسین کوننخواہ نہ ملے اور ناظم مہتم استحقاق ہے بھی زیادہ وصول کریں ، بیصرت خلکم ہے جس کا وبال دنیا وآخرت میں سخت ہے (۲) \_ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبدمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند الجواب صحيح: نظام الدين عفي عنه-

مدرس کوعلیحدہ کرنے برایک ماہ کی تنخواہ زائد دینا

سبوال[۲۱۳]: زیرع بی مدرسه مین دوسال سے ملازم تھا، بوقتِ تعطیل کلال رمضان المبارک میں اس نے مہتم صاحب سے کہا: میں چندہ کرنے سے قاصر ہوں، میر سے بارے میں جوفیصلہ ہوا ہے، آپ ظاہر کرد بھیئے۔ مہتم صاحب نے کہا کہ تم کورمضان المبارک کے بچھون یہال مدرسه میں رہنا ہے، تہہارے بجائے میں جاؤں گا، البذازید مکان فدکورسے واپس آیا اور مہتم صاحب کی واپسی تک مدرسه میں رہا اور مہتم صاحب کی اجازت سے مکان چلا گیا، راستہ میں ہتم صاحب کے کہنے پر جوکام بتلایا تھاوہ بھی انجام دیا۔ مہتم صاحب نے شوال کے دوسرے ہفتے میں اطلاع دی کہتہاری ملازمت ختم ہوگئی ہے، زید کہتا ہے کہ اس کوشوال کی تخواہ ملنی چاہئے۔ ازروئے شرع وہ کتنی تخواہ کاحق دارہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مہتم صاحب نے جس وقت ہے اطلاع کی ہے،اس وقت ( تک کی ) تنخواہ بلاشبہلازم ہے ( س)۔

(١) قال الله تبارك وتمعالى: ﴿واتقوا يوماً لاتجزى نفس عن نفس شيئاً، ولايقبل منها عدل، ولاتنفعها شفاعة، ولاهم ينصرون﴾ (سورةالبقرة: ٢٣١)

(٢) قال الله تبارك وتعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ (سورة البقرة : ١٨٨)

"عن أبى هويرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "قال الله: 
ثلثة أننا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بى ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استاجر أجيراً
فاستوفى منه ولم يعطه أجره". رواه البخارى". (مشكواة المصابيح، باب الإجارة، الفصل الأول: 1/٢٥٨، قديمي)

(٣) "الإجارة التخلو من وجهين: إما أن تقع على وقت معلوم أو على عمل معلوم، فإن وقعت على عمل

پورے ماہ شوال کے متعلق بی تفصیل ہے کہ اگر مدرسہ کا کوئی ضابطہ مقرر ہے، یا زید ہے اس کے متعلق معاہدہ ہوا ہے (مثلاً جب دل چاہے نید ملازمت ترک کر دے اور جب دل چاہے مہتم صاحب علیحدہ کر دیں تو اس وقت معاملہ ختم ہو جائے گا اور آئندہ کا کوئی حساب یعنی بلاکام کئے تنخواہ دینے کا حق باتی ندر ہے گا، اس طرح گذشتہ کام کی تنخواہ صبط کرنے کا بھی حق نہیں رہے گا ؟ تب تو اس کے مطابق عمل در آمہ ہوگا (۱)، ورنہ عمومی مدارس کا طریقہ یہ کہ اگر مہتم علیحدہ کرنا چاہیں تو ایک ماہ پیشتر اطلاع کر دیں کہ کم ذیقتعدہ ہے آپ سبکدوش ہیں۔ اگر ایا نہیں کیا، بلکہ فوری طور پر علیحدہ کیا تو ایک ماہ کی تخواہ مزید دیکر علیحدہ کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح مدرس کا حال ہے کہ دوا پی علیحدگی کے لئے ایک ماہ پہلے اطلاع کر دے، ورنہ ایک ماہ کی تخواہ سے دست بردار ہوجا ہے (۲)۔ فظ واللہ اعلی ۔

### حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند،۸۹/۲/۲۴ ههـ

- معلوم، فلاتجب الأجرة إلا بإتمام العمل ...... إن كان يصلح أوّله دون آخره، فتجب الأجرة بمعلوم، فلاتجب الأجرة إلا بإتمام العمل وقت معلوم فتجب الأجرة بمضى الوقت ..... وبمقدار ماعمل الوقت ..... وبمقدار مامضى من الوقت تجب الأجرة". (النتف للفتارئ، كتاب الإجارة ،ص: ٣٣٨، سعيد)

"ثم الأجرة تستحق باحد معان ثلاثة: إمابشرط التعجيل أو بالتعجيل، أو باستيفاء المعقود عليه، فإذا وُجد أحد هذه النبلاثة، فإنه يملكها". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الإجارة، الباب الثاني: ٣/٣ ا ٣، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الإجارة: ٢/٠١، سعيد)

(۱) "المعلق بالشرط يبحب ثبوت عند ثبوت الشرط". (شرح المجلة لسليم، (رقم المادة: ۸۲): ۱/۵۳، مكتبه حنفيه كوئله)

"يعتبر ويراعى كل مااشترط العاقدان في تعجيل الأجرة وتأجيلها". (شرح المجلة لسليم رستم، (رقم المادة: ٣٤٣)، كتاب الإجارة، الفصل الثانى: ١/٣٦، مكتبه حنفيه كوئثه)
(٢) "المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً". (الأشباه والنظائر، الفن الأول في القواعد، القاعدة السادسة: العادة محكمة: ١/٢٧، إدارة القرآن كراچى)

(وكذا في شرح المجلة، (رقم المادة: ٣٣)، المقالة الثانية في بيان القواعد الفقهية: ١ /٣٤، مكتبه

# سال بھر پوراہونے پرایک ماہ کی تنخواہ زائد دینااور ہرچھٹی پر تنخواہ وضع کرنا

سوال [۲۲۴]: زیدایک ایسے مدرسه میں ملازم ہے جہاں کا قانون بیکہ پورے سال میں رخصتِ علالت وانقاقیہ ایک دن بھی نہیں ہے، بلکہ رخصت کے بجائے ایک مہینہ زائد کی تنخواہ دی جاتی ہے اور حب ضرورت ناغہ ہونے پرایک گھنٹہ تک کی بھی تنخواہ وضع کر لی جاتی ہے۔ اب اگر زید نے ناظم یاممبرانِ مدرسہ کے بہال کسی ضرورت کی بناء پر بیدرخواست پیش کی کہ جھے بلا معاوضہ رخصت عطاکی جائے اور ممبرانِ مدرسہ نے بہال کسی ضرورت کی بناء پر بیدرخواست پیش کی نا اور ممبران حضرات کا اس کومنظور کر لینا جائز ہے یا اس کومنظور کرلیا تو از روئے شرع زید کی بیدرخواست پیش کرنا اور ممبران حضرات کا اس کومنظور کر لینا جائز ہے یا نہیں، جب کرتو م نے ناظم یاممبران کو اپنا حاکم شلیم کرلیا ہے؟ درصورت عدم جواز وجہ تحریر فرما کیں۔ الحواب حامداً و مصلیاً:

زیدکواپی ضرورت کے تحت درخواست دیے میں تو کوئی اشکال نہیں، وہ یہ بھی درخواست دے سکتا ہے کہ میرے ساتھ اور بھی خصوصیات برتی جائیں، گر ہر درخواست لائق قبول نہیں، ناظم اور ممبران کو الیں درخواستوں کے قبول کرنے میں دشواری ہوگی، وجۂ خصوصیت بتلانے میں بھی مشکل ہوگا۔ دوسرے ملازم درخواست دیں تو اس کوردکرنا بھی مشکل ہوگا، قتم سے الزامات عائد ہوں سے ۔اورقوم نے بھی اس کونمائندہ اس کے نہیں بنایا کہ ذید کے لئے خصوصی رعایت کریں، بلکہ قانون عام ہوتا ہے(۱)۔

البیتة اگر ناظم وممبران مل کر قانون میں ہی مدر ہے کی بہتری کے لئے کوئی اس نشم کی تبدیلی وترمیم کریں

 <sup>&</sup>quot;ومنها البطالة في المدارس كأيام الأعياد ويوم عاشوراء وشهر رمضان في درس الفقة، لم أرها مسريسحة "سسس فإن كانت مشروطة لم يسقط من المعلوم شئ، وإلا فينبغي أن يلحق ببطالة القاضي".
 (الأشباه والنظائر، الفن الأول في القواعد، القاعدة السادسة: ١/٢٢٢، إدارة القرآن كراچي)

<sup>(</sup>١) "عمليٰ أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: مراعاة غرض الواقفين واجبة:٣٣٥/٣، سعيد)

<sup>&</sup>quot;أجسمعت الأمة أن من شروط الواقفين ماهو صحيحٌ معتبرٌ يعمل به". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ١/٥ ا ٣، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الوقف: ١٢٦/١، مكتبه ميمنيه مصر)

جس سے سب نفع اٹھا سکیں اور مدرسہ کا بھی نقصان نہ ہوتو اس کاحق ہوگا پھراس تبدیلی وترمیم میں قوم کو بھی آگاہ کر دیں تو بہتر ہوگا، تا کہ قوم مطمئن رہے کہ ہمارے نمائندے مدرسہ کا مال سیح طور پرصرف کررہے ہیں، اپنے ذاتی تعلق والوں پر بے ضابطہ روپیہ خرج نہیں کرتے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۱/۱/۰۹ ههـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ١٠/٦/١٠ هـ.

تنخواه كيلئة حيله تتمليك كي صورتين

سے وال [۷۲۲۵]: یہاں اس شہر میں ایک مدرسہ ہے جس میں شہر کے بچوں کوناظر ہُ قر آن اور نماز وغیرہ کے ضروری مسائل کی تعلیم دی جاتی ہے۔اب مندرجہ ذیل امور قابلِ النفات ہیں:

ا..... بیجسب ای شهر کے بیں اور مبیح کوایک گھنٹہ اور شام کوایک گھنٹہ یہاں تعلیم پاتے ہیں اور پورے دن سرکاری پرائمری اسکول میں پڑھتے ہیں۔

۲ ..... رمضان شریف میں اس مدرسہ کے لئے شہر سے زکو قا کا روپبیہ وصول کیا جا تا ہے اور اخراجات میں سوائے تنخواہ مدرسین کے کوئی دوسری مذہبیں ہے۔ کیا ہی جائز ہے؟

س....کیاحیلهٔ شملیک کے بعد مدرس کو تخواہ دینا جائز ہے؟

الجواب حامداًومصلياً:

اگر بیرونی بچاس مدرسد میں نہیں ،سب مقامی ہیں اورغریب نا دار ہیں توان کوبطور وظیفہ زکو ہ کا پیسہ ویدیا جائے جس سے زکو ہ ادا ہو جائے (۲) ، پھران کے اولیاء سے کہا جائے کہ وہ اس بیچے کی فیس مدرسہ میں

(١) "نعم يتصرف القيم في الوقف بما فيه من النفع للوقف". (تنقيح الفتاوي الحامدية، : ١/٩٠٠، مكتبه ميمنيه مصر)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في المصادقة على الاستحقاق : ٣/ ١ ٣٣، سعيد)

(٢) قال الله تبارك وتعالى: ﴿إنما الصدقت للفقراء والمسلكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم،
 وفي الرقاب، والغرمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل، (سورة التوبة: ٢٠)

"الزكاة هي تمليك جزء مال عيّنه الشارع من مسلم فقير غير هاشمي ولامولا ه مع قطع -

داخل کردیں اور وہ پیسہ بچوں سے کیکرفیس دیدیں ،اس فیس سے تخواہ وغیرہ کا کام چل سکتا ہے(ا)۔ بچاگر بالغ ہوں تو خودان سے بھی فیس میں وہ پیسہ لینا درست ہے، اولیاء کاواسطہ واجازت بھی ضروری نہیں۔ جو بچے نادار نہیں ان کوز کو ق کا پیسہ وظیفہ میں دینا درست نہیں (۲)۔اورا گرکسی غریب ستحق زکو ق کوز کو ق و ہے کر مالک بنادیا جائے اور وہ اپنی طرف سے مدرسہ میں دید ہے تو اس کو بھی تعلیم میں خرج کرنا درست ہے،خواہ میں دیا جائے یا تقمیری کام میں خرج کیا جائے:

"والحيلة أن يتنصدق بنه على الفقير، ثم يأمره بفعل هذه الأشياء، اه". درمختار علىٰ هامش ردالمحتار: ٣/٦٣/٣)\_فقط والتُداعلم\_

حرره العيدمجمودغفرله، دارالعلوم ديو بند،۲۴۴/ 2/ ۹۱ هه\_

لوگوں کی طرف سے مدرسین کو جو کھا نادیا جائے ، وہ اباحت ہے یا تملیک؟

سدوال[۷۲۲]: یہال مدرسہ میں تخواہ کے ساتھ کھانے ناشتہ کا بھی نظم ہے، گاؤں والے کھاناباری سے دیتے ہیں، کم ہوجائے تو مطالبہ نہیں، زیادہ ہوتو واپس نہیں ہوتا، یہی معمول ہے۔ اگر کوئی مسافر ہوتو ساتھ کھالیتا ہے، کسی کواعتراض بہوتا ہے۔ کھانا گاؤں کے کسی فرد کو کھلائیں تو اعتراض ہوتا ہے، کیکن لوگ کھل کر کھاتے تھے، اس پرلوگوں کا خیال تھا کہ مدرسہ ہی میں کھائیں ہے۔ ان سے پہلے مدرس تھے وہ کھانا اپنے گھر لیجا کر کھاتے تھے، اس پرلوگوں کا خیال تھا کہ مدرسہ ہی میں کھائیں تو بہتر ہے کہ دو تین کھانوں میں ایک آدی اگر زائد آجائے تو وہ بھی شریک ہوجائے۔

اب سوال بیہ ہے کہ بیکھانا دینامدرسہ میں اباحت ہے یا تملیک جب کہ دینے والوں کی طرف سے اس

= المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى". (الدرالمختار، كتاب الزكاة: ٢٥٦/٢، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الزكاة، :٣٥٢/٢، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الزكاة: ٢/١ ، ١ ، ١ ، دارالكتب العلمية بيروت)

(١) (راجع رقم الحاشية: ٣)

(٢) (راجع، ص: ٥٣٩، رقم الحاشية: ٢)

(٣) (الدرالمختار، كتاب الزكوة، باب المصرف: ٣٢٥/٢، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الزكوة، باب المصرف: ٢٣/٢، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الزكوة، باب المصرف: ١/١٦، دار الكتب العلمية بيروت)

كى كوئى تفريخ نبيس ہوتى اور دوسروں كوكھانے ميں خواہ وہ گھر كے ہى كيوں نہ ہوں شريك كرنا كيسا ہے؟ الجواب حامداً ومصلياً:

جب کھاٹا مدرس کے پاس بھیج ویا اوراس کو بیر بھی اختیار ہے کہ جس مہمان یا جس مسافر کو جا ہے اپنے ساتھ ھٹر یک کر لے، اور جو کھانا نیج جائے اس کی واپسی نہیں ہوتی ، نیز تنخواہ کے ساتھ کھانے کا بھی معاملہ ہے تو بیہ سب علامات ہیں کہ بیکھانا ان کوتملیکا ویا جاتا ہے، اباحۃ نہیں (۱) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۲۸/ ۱۹۳۷ ھ۔

بلاتنخواه مدرسه كي خدمت كرناا ورتعمير مدرسه ميں قيام كرنا

سے وال[۷۱۲۵]: مهمتم مدرسه جو بلامقررة تنخواہ لئے ہوئے صرف عمارت میں قیام کواپی خدمت کا صلہ محصتا تھا، وہ شرعی نقطۂ نظر سے گنهگار ہوگا یانہیں؟ امید ہے کہ جواب جلدعنا بیت فرما کیں سے۔ صلہ محصتا تھا، وہ شرعی نقطۂ نظر سے گنهگار ہوگا یانہیں؟ امید ہے کہ جواب جلدعنا بیت فرما کیں سے۔ عبدالمنان، تاجر برتن، زیر جامع مسجد سلطان پورا (اودھ) ہم ا/جنوری/ ۴۸ ء۔

(۱) اباحت میں کھانے کے سواد وسرے تصرفات کی اجازت نہیں ہوتی ہے جب کہ تملیک میں ہرتتم کے تصرف کرنے کا اختیار ہوتا ہے:

"دعا ق ما إلى طعام و فرقهم على أخوِلَة، ليس الأهل خوان مناولة أهل خوان آخر، ولا إعطاء سائل وخادم وهرّة لغير رب المنزل، والاكلب ولو لرب المنزل". (الدرالمختار: ٥/٥ ١ ٤، كتاب الهبة، فصل في مسائل متفرقة، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ٣٣٣/٥، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات، رشيديه)

(وكله افي فتاوئ قاضي خان على هامش الفتاوئ العالمكيرية: ٣٣٣/٦، كتاب الهبة، الباب الثالث في البحظر والإباحة والإحلال منه، رشيديه)

"كل يتصرف في ملكه كيف شاء". (شرح المجلة لسليم رستم: ٢٥٣/١، رقم المادة: ١١٩٢، مكتبه حنفيه كوثثه)

"والتحقيق أن المنفعة ملك لا مال؛ لأن الملك ما من شانه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص ". (ردالمحتار: ٢/٣ ٥٠ م) كتاب البيوع، مطلب في تعريف الملك والمال والتقوم، سعيد)

الجواب حامداًومصلياً:

اس میں گنجائش ہے، گرمہتم کو چاہئے کہ مدرسہ کی خدمت حبیۃ للدانجام و ہے اوراس قیام کوخد مات کا صلاتصور نہ کر ہے، بلکہ خدمات مدرسہ کے لئے مدرسہ کی ضرورت سے مدرسہ میں قیام کی تجویز کر دیا جائے تا کہ ہر وقت پوری گرانی اور حفاظت میں سہولت رہے، جبیبا کہ بعض مساجد میں امام یا مؤذن کا قیام مجد کے حجر ہیں توری گرانی اور حفاظت میں سہولت رہے، جبیبا کہ بعض مساجد میں امام یا مؤذن کا قیام محض ثواب میں تجویز ہوتا ہے کہ وہ خدمت کی صلہ میں نہیں ہوتا، بلکہ خدمت کا معاوضہ مستقل ہوتا ہے، یا خدمت محض ثواب کی نیت سے کرتا رہے اور قیام ضرورت کے لئے، ایسانی معاملہ مدرسین کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ وہ مدرسہ کی عارت میں قیام کرتے ہیں (۱)۔فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود کنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاہرعلوم سہارن پور، ۱۳/۸ ۲۷ ھ۔

الجواب صحيح: سعيداحم غفرله مفتى مدرسه مظاهر علوم سهارن بور، ٩/ ربيع الاول/ ٢٥ هـ

معلم كي تخواه ميں انجمن كا بيبيه

سوال[۷۱۲۸]: بیمال پرایک انجمن اصلاح اسلمین قائم ہے جس کا مقصد کمتب کوفروغ ویناہے، انجمن کی پچھرقم جمع ہے۔تو کیا اس قم کو کمتب کے معلم کی تنخواہ میں دیا جاسکتا ہے یانہیں؟ الحواب حامداً و مصلیاً:

جب المجمن اصلاح المسلمين كے مقاصد ميں ہے مكتب كوفر وغ دينا بھى ہے تو اس كا بيبيہ مكتب كے معلم كتفواہ ميں دينا شرعاً درست ہے رہ )۔ فقط واللہ اعلم۔ كى تخواہ ميں دينا شرعاً درست ہے (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبد محمود غفر لہ، دارالعلوم ديو بند، ۸۹/۱/۸ ھ۔

<sup>(</sup>۱) "يبدأ من غلت بعمارت» ثم ما هو أقرب لعمارت كامام مسجد ومدرس مدرسة يعطون بقدر كفايتهم". (الدرالمختار). "ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم، ثم السراج والبساط كذالك إلى آخر المصالح". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: يبدأ من غلة الوقف بعمارته: ٣١٢، ٣١٤، ٢٣٠، رشيديه) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٥٦/٥، رشيديه)

روكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد ومايتعلق به: ٣٢٢/٢، رشيديه)

(٦) "يبدأ من غلته بعمارته، ثم ماهو أقرب لعمارته كإمام مسجد، ومدرس مدرسة يعطون بقدر \_\_\_\_

### تنخوا ۾ مدرسين ميں گورنمنٹ کي امدا د کاروپيه

سے پھورو پیانا ہے، کین ان کا میں پینے ہیں چاں سکا کہ استاذوں کے ہیں ان کا میں پینے ہیں چال سکا کہ استاذوں کے ہیں بالمدرسہ کے ہیں ، استاذوں کے ہیں ۔ تو کیا ان کو استاذوں کی تنخواہ میں خرج کر سکتے ہیں ؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

محورنمنٹ کی طرف ہے جورو پہیابطورِ امداد مدرسہ میں ملتا ہے، اس کو مدرسین کی تنخواہ میں صُر ف کرنا . درست ہے(ا)۔فقط واللّٰداعلم۔

حرره العبدمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۹/۲/۱۹ هه۔

کیادین معلم کی تخواہ پرائمری کے معلم سے کم ہوناا ہانت ہے؟

سسوال[۰ ۲۳۰]: عربی فارس کی تعلیم دورهٔ حدیث تک ہوتی ہے، نیز اردو ہندی حساب کی تعلیم درجہ

= كفايتهم". (الدرالمختار). "ثم ماهو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للممدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم، ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: يبدأ بعد العمارة بماهو أقرب إليها: ٣١٧، ٣١٧، سعيد) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٥١/٥، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد ومايتعلق به: ٢١٢/٢، رشيديه) (1) "وصصرف الجزية والخراج ومال التنغلبي وهديتهم .......... مصالحنا كسد ثغور وبناء قنطرة وجسر وكفاية العلماء". (الدرالمختار). "وكذا النفقة على المساجد كما في زكاة الخانية، فيدخل فيه الصرف على إقامة شعائرها من وظائف الإمامة والأذان ونحوهما". (ردالمحتار، كتاب الجهاد، باب الجزية، مطلب في مصارف بيت المال: ٢١٤/٣، سعيد)

"والجزية والخراج ومال التغلبي وهدية أهل الحرب ...... يصرف في مصالحنا كسدَ الشغور وبناء القناطر والجسور وكفاية القضاة والعلماء". (البحرالرائق، كتاب السير، باب العشر والخراج والجزية: ٩٨/٥) ، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب السير، باب العشرو الخراج والجزية: ١٤٠/٣، سعيد)

پنجم تک تو حدیث وتفسیر کے اساتذہ کی تنخواہ خشک اور پرائمری درجات کی معلمین کی تنخواہ مع خوراک وناشتہ کے اس تناسب سے کہ حدیث تفسیر کا درس دینے والے اساتذہ باعتبار پرائمری درجات کے معلمین کے تم تنخواہ پائیں کہ بیعلاء اور علم دین کی اہانت نہیں اور کیا واقعۃ پرائمری درجات کے معلم ہی فوقیت کے مستحق ہیں؟ الہواب حامداً و مصلیاً:

اہلِ علم حضرات کو علوم دین کی خدمت محض اللہ کے لئے کرنی چاہئے ، نخواہ کے لئے نہیں ، جو پچھ ملے اس کو مالک حقیقی کا عطیہ تضور کرنا چاہئے ، خدمتِ دین کا معاوضہ نہیں (۱) ، انشاء اللہ اجروثو اب بھی پورا ملے گاء حق تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی اور دنیا میں بھی عزت حاصل ہوگی ۔ اگر روپیہ وتنخواہ کے لئے کام کریں گے تو رخ دوسرا ہوگا، ننخواہ زیادہ لینے کی ہوں پیدا ہوگی اور نخواہ کی زیادتی کوعزت تصور کریں گے کہ تخواہ پر ذات واہانت ذہن میں قائم ہوگی اور طرح قلب میں انتشار پیدا ہوگا۔

یہ بھی یا در تھیں کہ اصل عزت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا ہے جس کا مدار اخلاص پر ہے، اہانت وذلت اس کی بارگاہ سے مردود ہونا ہے دنیا والوں کی عزت کرنا، یا ذلیل سمجھنا حقیقی عزت و ذلت نہیں (۲)۔ جو حضرات مدرسہ کے ارباب حل وعقد ہیں ان کے ذمہ بھی لازم ہے کہ وہ اہلِ علم کے سامنے ہرگز ایسا معاملہ نہ کریں جس سے اہلِ علم کی تحقیر واہانت ہوتی ہو، ورندوہ بخت مجرم ہوں گے اور ان سے باز پرس ہوگی (۳)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمو دغفرله، دا رالعلوم ديوبند-

(١) قبال الله تعالى: ﴿ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولنك كان سعيهم مشكوراً. كلَّا نمذ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظوراً ﴾ (سورة الإسراء: ٩ ٢٠٠١)

"عن راشدالحبراني قال: قال عبد الرحمن بن شبل رضى الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عنه ولاتجفوا عنه، ولاتغلوا صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "اقرأوا القرآن ولاتأكلوا به، ولاتستكثروا به، ولاتجفوا عنه، ولاتغلوا فيه". (مسند الإمام أحمد، (رقم الحديث: ١٠٥٥) :٣٣٦/٣ ، دار إحياء التراث العربي بيروت) ولا الله تعالى: ﴿إن أكرمكم عند الله أتقكم ﴾ (سورة الحجرات: ١٣)

(٣) "عن أبى أمامة رضى الله تعالى عنه: حامل القرآن حامل راية الإسلام، مَن أكرمه فقد أكرم الله، ومن أهانه فعليه لعنة الله". (فيض القدير، (رقم الحديث: ٣١٠) : ٢٩ ١٣/٦، مكتبة نزار مصطفى الباز، رياض)

### امام اور قاضى كى تنخواه كامعيار

سوال[ ۱۳۱]: اسسیں اپنے یہاں کی مسجد میں ام ہوں اور قاضی بھی ، دین کا کام فی سبیل اللہ عرصہ سے کرتا آرہا ہوں ، نیز گاؤں میں ایک عالیشان مسجد اور کنواں بھی تغییر کروا دیا ہے، مگر اب میں مجبور اور ضعیف ہوگیا ہوں ، گاؤں کے لوگ میری مجبوری کو دیکھتے ہوئے تنخواہ دینے کو تیار ہیں ۔ تو کیا چندہ کی رقم سے گھر کے اخراجات کے لئے تنخواہ لینا درست ہے؟

٢..... فيرامام عالم كوانداز أكتنارو پيه لينا چائيم ورتحرير فرمائي \_ الحواب حامداً ومصلياً:

ا است تعنی مناسب تنخواہ لے سے بین اور ایس کے جو تعالی اجرعظیم سے نواز سے اور آپ کی تنگ دستی دور کے لئے دلیں (۱) ، ہاں! آپ کو سے جو چندہ مسجد وغیرہ کے لئے کرتے ہیں اس میں سے آپ اپنے خرج کے لئے نہ لیں (۱) ، ہاں! آپ کو سے کہ اہلِ مسجد سے کہہ دیں کہ پہلے مجھے ضرورت نہیں تھی تنخواہ کی ، اب مجھے ضرورت ہے ، اس لئے تنخواہ دی جائے ۔ اہلِ مسجد کو بھی جائے کہ دہ مناسب تنخواہ مقرر کر دیں (۲) ۔ قاضی کا کام جن لوگوں کے لئے کرتے ہیں ، ان سے بھی مناسب تنخواہ لے سکتے ہیں (۳) اور ان لوگوں کو بھی جا ہے کہ دیدیا کریں ۔ اگر بیصورت نہ ہوسکے تو

(۱) چونكر تحصل معطين كى لمرف سے وكيل باوروكيل مؤكل كى اجازت كے بغير كى كو پچھ بيس وے سكتا: "و هندا الوكيل إنها يستفيد التصرف من المؤكل، وقد أمره بالدفع إلى فلان، فلا يملك، الدفع إلى غيره". (د دالمحتار، كتاب الزكوة: ٢١٩/٢، سعيد)

(٢) قبال العلامة الحصكفي رحمه الله: "ويفتي اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان".
 (الدرالمختار، باب الإجارة الفاسدة : ٢/٥٥، سعيد)

(وكذا في الهداية، كتاب الإجارة، باب الإجارةالفاسدة :٣/ ١ ٠ ٣، إمداديه ملتان)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الإجارة، الفصل الرابع في فساد الإجارة :٣٨٨٣، رشيديه)

(٣) "يستحق القاضي الأجر على كتب الوثائق والمحاضرات والسجلات قدر ما يجوز لغيره كالمفتى، فإنه يستحق أجر المثل على كتابة الفتوى". (الدرالمختار، كتاب الإجارة، مسائل شتي: ٢/٦ ٩، سعيد)

(وكذا في خلاصة الفتاوئ، كتاب القضاء، الجنس الثاني في الأقضية : ٢/ ٤، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب القضاء، الباب التاسع في رزق القاضي : ٣٠ • ٣٣ ، رشيديه)

جولوگ چندہ دیتے ہیں،ان کوآپاطلاع کردیں کہاس میں سے میں اتنارو پبیا پے گھرکے لئے رکھوں گااوروہ اس پررضامند ہوں تواجازت کے مطابق لینا درست ہے(ا)۔

۲..... سفیر، امام ، معلم اپنی حیثیت ، ضرورت اور کام کے مناسب جو تنخواہ مقررہ کرے اس کالینا درست ہے(۲) ۔ فقط واللّٰداعلم ۔

حرره العبرمحمو دغفرليه، وارالعلوم ديوبند-

مدرس اورامام كي تنخواه كي حيثيت

سے وال [۷۶۳]: ائمہ مساجداور مدرسین کی تخواہیں چونکہ مقرر ہوتی ہیں اورقبل بھی ہوتی ہیں،
لوگوں کا خیال ہے ہے کہ بید ت الخدمت ہے، لیکن زید ایک عالم دین ہے، اس کا خیال ہے کہ بینفقہ ہے، حق
الخدمت نہیں ہے، اور تعیین وفع نزاع کے لئے ہوتی ہے۔ کیاان کا بیکہنا درست ہے، اور اس تخواہ کالینا معاوضة
دین ہونے کی وجہ سے حرام ہے؟

الجواب حامداًومصلياً: `

اعلی مقام تو بہے کہ مدرسین اور ائمہ کر ساجد ان خدمات کو بلا معاوضہ اداکریں اور نبیت محض اللہ پاک کوراضی کرنا ہو، مگر چونکہ ضروریاتِ نفقہ واجبہ ان کے ذمہ بھی ہے اور بھرخص کے پاس آمد نی کے ذرائع موجود نہیں ،اگریہ حضرات امامت اور تدریس کی پابندی کرتے ہیں تو نفقات واجبہ کے ادا ہونے کی کوئی صورت نہیں ، اگر نفقات واجبہ کی تخصیل میں مصروف ہوتے رہیں تو بیضد مات معطل رہتی ہیں جس سے دین ضائع ہوتا ہے ، اگر نفقات واجبہ بھی ادا ہوتے رہیں اور بیحضرات بے اس مجبوری کی بناء پرفقہائے کرام نے اجازت دی ہے ، تا کہ نفقات واجبہ بھی ادا ہوتے رہیں اور بیحضرات بے اس مجبوری کی بناء پرفقہائے کرام نے اجازت دی ہے ، تا کہ نفقات واجبہ بھی ادا ہوتے رہیں اور بیحضرات بے

(۱) "وإذا أراد أن يصرف شيئاً من ذلك إلى إمام المسجد أو إلى مؤذن المسجد، فليس له ذلك، إلا إن كان الواقف شرط ذلك في الوقف ...... ولو شرط الواقف في الوقف الصرف إلى إمام المسجد وبين قدره، يصرف إليه إن كان فقيراً". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد وما يتعلق به: ٢٣/٢ م، رشيديه)

(وكذا في خلاصة الفتاوئ، كتاب الوقف، الفصل الرابع في المسجد وأوقافه : ٢٦/٣، رشيديه) (٢) (راجع، ص: ٥٥٥، رقم الحاشية: ٢)

فکر ہوکراپنی دینی خد مات میں مشغول رہیں (۱)۔

تنخواہ اور تعطیل وغیرہ کے معاملہ کوصاف کر لیا جائے، کوئی بات گول مول نہ رہے جس سے نزاع پیدا ہو (۲)، چنانچہ بڑے مدارس میں اس کے متعلق بات صاف رہتی ہے، اور دستور میں پیچھی رہتی ہے، چھوٹے مدارس ان کے تابع ہوتے ہیں، اس طرح نزاع نہیں ہوتا۔ بعض مساجد میں بھی بیطریقہ ہے اور بعض میں عرف کے ماتحت عمل ہوتا ہے، البحر الراکق میں کتاب الوقف میں اس پر بحث موجود ہے (۳)۔

(۱) "ولا لأجل الطاعات مثل الأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه، ويفتى اليوم بصحتها لتعليم المقرآن والمفقه والإمامة والأذان". (الدرالمختار). "قال في الهداية: وبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى استحسنوا الاستيجار على تعليم القرآن اليوم، لظهور التواني في الأمور الدينية، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن، وعليه الفتوى .....وزاد في مختصر الوقاية ........ تعليم الفقه. وزاد متن المجمع الإمامة ....وزاد بعضهم الأذان والإقامة والوعظ". (ردالمحتار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٢/٥٥/١) سعيد)

(وكذا في تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الإجارة، مطلب: الفتوي على جواز الإجارة على تعليم القرآن: ١٣٤/٢، مكتبه ميمنيه مصر)

(وكذا في الهداية، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة : ٣٠ / ١ ٣٠، إمدادية ملتان)

(٢) "والأصل في شرط المعلم بالأجرة قول النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: "من استاجر أجيراً، فليعلمه أجره". (بدائع الصنائع، كتاب الإجارة: ٢٠/٦، دارالكتب العلمية بيروت)

"ويشترط أن تكون الأجرة معلومة ...... لأن جهالتها تفضى إلى المنازعة، فيفسد العقد". (شرح المجلة لسليم رستم، كتاب الإجارة، الفصل الثالث في شروط صحة الإجارة: ١ /٢٥٣، (رقم المادة: ٠٥٣)، مكتبه حنفيه كوئثه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الإجارة: ٢/٥، سعيد)

(٣) "فإن قلت: ما يأخذه صاحبُ الوظيفة أجرة أو صدقة أو صلة؟ قلت: الطرسوسي في انفع الوسائل إن فيمه شوب الأجرة والصلة والصدقة، فاعتبرنا شائبة الأجرة في اعتبار زمن المباشرة وما يقابله من المعلوم ......... وقد كثر وقوع هذه الحادثة بالقاهرة، فأفتى بعض الحنفية بما قالوا في حق الأولاد من اعتبار مجئ الغلة، حتى أن بعضهم يفرغ عن وظيفة قبل مجئ الغلة بشهر أو جمعة، وقد كان =

معاہدہ اور معاملہ کرنے والے کے متعلق ایسے بخت الفاظ استعال کرنے کہ''وہ حرام لیتے ہیں، حرام کھاتے ہیں'' یہ جہالت اور حدودِ شرعیہ سے تجاوز ہے، ہرگز جائز نہیں (۱)۔ پھر جس کواپنے دین کا رہبر تجویز کیا اور سب سے بڑی عبادت اس کی اقتدامیں اوا کرتے ہیں اس کے متعلق ایسا کہنا انتہائی بے غیرتی بھی ہے، تاہم نماز ان کی بھی ہوجاتی ہے واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، وارالعلوم و بوبند، ۸۹/۴/۱ ههـ

قرض میں تنخواہ کومحسوب کرنا

سے وال [۷۱۳۳]: ایک شخص مدرسہ چلاتا تھا، اس نے اپنے کام کے لئے مجبوراً مدرسہ کار و پہی قرض لیا اور نیت کی کہ ضرورا داکروں گا، مگر کسی مجبوری کونہیں بتلایا۔ اس کے بعد بلاتنخواہ چند ماہ کام کیا اور گھر میں ظاہر کیا کہ ہم تو بلاتنخواہ کام کردہ ہیں جبوری کونہیں بتلایا۔ تو تنخواہ نہ کہ ہم تو بلاتنخواہ کام کردہ ہیں ( گویا کہ قرض میں وضع کردیں گے )،لیکن کسی مجبوری کونہیں بتلایا۔ تو تنخواہ نہ لینے کارو پہی قرض میں محسوب سمجھا جائے گایانہیں، جبکہ مقروض کا انتقال ہو چکا ہے اور مدرسہ بھی ختم ہو چکا ہے؟

= بالسرغالبَ السُّنَة ..... ولكن بالقاهرة إنما تعتبر الأقساط ..... النح ". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٥ /٣٨٢، رشيديه)

(1) "عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر". متفق عليه". (مشكوة المصابيح، كتاب الأدب، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، الفصل الأول، ص: ١١٩، قديمي)

"عن ابن مسعودٍ رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ليس المؤمن بالطّعان ولا باللعان ولاالفاحش ولاالبذى". رواه الترمذى". (مشكوة المصابيح، كتاب الأدب، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، الفصل الثاني، ص: ٣١٣، قديمي)

(٢) "ولو أمّ قوماً وهم له كارهون، إن الكراهة لفسادٍ فيه، أو لأنهم أحق بالإمامة منه، كره له ذلك. وإن هو أحق، لا، والكراهة عليهم". (الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٩٥، سعيد) (وكذا في التاتار خانية، كتاب الصلوة، الفصل السادس، أما الكلام في بيان من هو أحق بالإمامة:

١ / ٢٠٣، ٢٠٣، إدارة القرآن كراچي)

الجواب حامداً ومصلياً:

پڑھانے کا معاملہ نہیں کیا گیا، تخواہ مقرر نہیں کی گئی، اس لئے اس قرض کومسوب کرنے کاحق نہیں (۱)،
ہیمدرسہ میں بلاتنخواہ کام کرنا تبرع اوراحسان ہے، اس کا اجر ملے گا۔ جتنار و پید چندہ کا اپنے کام میں خرج کیا ہے
وہ قرض ہے، ورثدا گرادا کرنا چاہتے ہیں تو پورار و پیدادا کریں (۲) اور دینی مدرسہ میں - جہاں مناسب ہو۔
دیدیں ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبدغفرله، دارائعلوم و بوبند\_

تبليغ کے لئے مدرسہ سے تنخواہ

سوال[۹۳۴]: کیا کوئی آ دمی تبلیغ کا کام کر کے مدرسہ سے تنخواہ کا ببیبہ لےسکتا ہے ،مثلاً زید نے بہ طے کیا کہا گر مجھے تبلیغ کے کام سے دوحیارروز چھٹی ملی تو پڑھادوں گا ،ورنہ ہیں ؟

الجواب حامداًومصلياً:

اہلِ مدرسة عليم كے لئے بھى ملازم ركھتے ہيں جبلغ كے لئے بھى ركھ سكتے ہيں ہمكن اگرمعاملة عليم كے

(١) "ثم الأجرة تستحق بأحد معان ثلاثة: إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل أو باستيفاء المعقود عليه، فإذا وجد أحد هذه الأشياء الشلاثة، فإنه يسملكها". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الإجارة، الباب الثانى: ١٣/٣ م، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار ، كتاب الإجارة : ٢/٠ ١، ١ ١، سعيد)

(وكذا في شرح المجلة لسليم رستم، (رقم المادة: ٣١٨، ٣١٨)، كتاب الإجارة: ١ / ٢١، كوئله)
(٦) "رجل جمع مالاً من الناس لينفقه في بناء المسجد، وأنفق من تلك الدراهم في حاجة نفسه. ثم رد يدلها، لايسعه أن يفعل ذلك ...... وفي القضاء يكون ضامناً، فيكون ذلك ديناً عليه لصاحب الممال". (فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً: ٣٩٩/٣)، رشيديه)

(وكذا في التاتارخانية، كتاب الوقف، الفصل الرابع والعشرون في الأوقاف التي يستغني عنها وصرف غلة الأوقاف: ٨٤٩/٥، ٨٨٠، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في خلاصة الفتاوي، كتاب الوقف، الفصل الرابع: ٣٢٣/٣، رشيديه)

لئے کیا گیا ہوتو مدرس کواس کی پابندی لازمی ہوگی ،اس کے لئے یہ جائز نہیں کہ چار دن ، چھے دن موقع مل گیا تو پڑھا دوں گاور نہ بلنچ کروں گا(1) ،اس سے تعلیم کاحرج ہوگا۔

اورز کو قاسے شخواہ دینا براہ راست کسی کے لئے جائز نہیں ہے، نہ علم کو، نہ بلغ کو (۲)۔ مدرسہ کے ذمہ دار میں اسی بناء پر معطبین نے ان کو وکیل بنایا محضرات صرف معطبین نے ان کو وکیل بنایا ہے، اس لئے ان کو الیں صورت اختیار کرنا جائز نہیں جس سے تعلیم کا حرج ہو (۳)، ہاں! اگر سب لوگ تبلیغ کو اصل قر اردیکر تعلیم کوتا بع قر اردیں تو پھر دوسری بات ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبر محمود غفرلہ، دار العلوم دیو بند، ۱۲/۲۸ ہے۔

(١) قبال البعلامة الحصكفي رحمه الله تعالى: "وليس للخاص أن يعمل لغيره، ولو عمل، نقص من أجرته بقدر ماعمل". (الدرالمختار، كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير :٢/٠٤، سعيد)

"وإنما سمى أجير وَحُدِ؛ لأنه لايمكنه أن يعمل لغيره؛ لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له، والأجر مقابل بالمنافع". (الهداية، كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير: ٣٠٨/٣، مكتبه إمداديه ملتان) (وكذا في شرح المجلة، كتاب الإجارة، الباب الأول، (رقم المادة: ٣٢٦، ٣٢٥): ١/٢٣١، مكتبه حنفيه كوئته)

(٢) قال الله تبعالي: ﴿إِنما الصدقات للفقراء والمسلكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
والغرمين وفي سبيل الله ﴾ (سورة التوبة: ٢٠)

"ولو دفعها المعلم لخليفة إن كان بحيث يعمل له لولم يعطه صح، وإلا لا". (الدرالمختار). "(قوله: و لو دفعها المعلم لخليفة) أي: من هو نائب عنه، ونظيره: إذا دفعها المؤجر لمن استأجره أو الشيخ لمن يحضره، (قوله: صحّ)؛ لأنه تمحضّ تبرعاً فإذا نوى به الزكوة صح، (قوله: وإلا لا)؛ لأن الممدفوع حينئة بمنزلة العوض". (حاشية الطحطاوى على الدرالمختار، كتاب الزكوة، أنجر باب المصرف: ٢/١١، دارالمعرفة)

(٣) "على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: مراعاة غرض الواقفين واجبة: ٣٣٥/٣، سعيد)

"أجمعت الأمة أن من شروط الواقفين ماهو صحيح معتبر يعمل به". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ١١٥٥) ٣١١م، وشيديه)

# مدرس کوڈیرٹر ھسورو پہیدے کر دوسویر دستخط لینا

سسوال[218]: ایک دین مدرسه گورنمنٹ سے ملحق ہاور گورنمنٹ کے اسکیل کے مطابق مدرسین کی تخواہیں متعین ہیں جس میں گورنمنٹ مدرسین کی آدھی تخواہ ومہنگائی وغیرہ بذریعہ نیجر مدرسه مدرسین کو دے دیتی ہے، لیکن فیجر اور مجلس منظمہ اس رقم کا ا/۲ (چوتھائی) حصہ مدرسین سے جرا لیتی ہے۔ اور اگر کوئی مدرس وینے کے لئے آمادہ نہ ہوتو اخراح کی دھمکی دے کر خاموش کر دیا جاتا ہے۔ پھراپی مرضی کے مطابق مدرسین کو مثلاً کسی کی تخواہ دوسور و پیہ ہے تو ڈیڑھ سور و پید دیکر دوسو پر دستخط لیتے ہیں۔ دریا فت طلب بیامر ہے کہ مدرسین کو مثلاً کسی کی تخواہ دوسور و پیہ ہے تو ڈیڑھ سور و پید کی دوسو پر دستخط لیتے ہیں۔ دریا فت طلب بیامر ہے کہ ایسا کرنامجلس منظمہ کے لئے درست ہے یانہیں؟ اور مدرسین کو اس کو تی پر نیکی طے گی یانہیں؟ بصورت دیگر مدرسین کی خاموش گرناہ کا سبب ہے گی یانہیں، ایسے ماحول میں مدرسین کیا کریں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

منتظمہ کا بیطرز عمل جھوٹ ہے، خیانت ہے، بددیانت ہے، ظلم ہے۔ مدرسین مظلوم ہیں، جتنا صبر کریں گےان کو اجر ملے گا۔ بیکا ٹا ہوارو پییمنتظمہ کے لئے نہ خودر کھنا درست ہے، نہ مدرسہ کے کسی کام میں خرچ کرنے کاحق ہے(ا)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

(1) قال الله تعالى: ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ (سورة البقرة: ١٨٨)

"عن أبى حرة الرقباشي عن عمه رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ألا! لا تظلموا، ألا! لا يحل مال امرى إلا بطبيب نفس منه". رواه البيهقي". (مشكوة المصابيح، كتاب البيوع، باب القصب والعارية، الفصل الثاني، ص: ٢٥٥، قديمي)

"عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا". (الصحيح لمسلم، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من غشينا فليس منا: ١/٠٤، قديمي)

"ليس الأحد أن ياخذ مال غيره بالاسبب شرعيّ وإن أخذه ....... وجب ردّه". (شرح المجلة لسليم رستم، (رقم المادة: ٩٤)، المقالة الثانية في بيان القواعد الفقهية: ١ / ٢٢، مكتبه حنفية كوئنه) (وكذا في الدرالمختار، باب الغصب: ٢٠٠/١، سعيد)

# ز كوة وعطيات كى مخلوط رقم سي تنخواه دينا

سے مدرسین وملاز مین کی تنخواہ دینا درست ہے یانہیں کہ زکو ہ وعطیات کی رقمیں علیحدہ ہوں ، بلکہ گذشہوں ، اس سے مدرسین وملاز مین کی تنخواہ دینا درست ہے یانہیں ؟ اور پھرز کو ہ کی رقم میں تملیک نہیں ہوتی وہ زکو ہ کی رقمیں معطی کی طرف سے اوا ہوتی ہے یانہیں ؟

#### الجواب حامداًومصلياً:

ز کو قاکی رقم کا تنخواہ دینا جائز نہیں ہے(۱) ،مخلوط میں سے جتنی رقم زکو قاکی تنخواہ میں دی گئی ہے اتن مقدارز کو قامانہیں ہوئی ہے،معطی کواطلاع کردی جائے کہوہ اتنی زکو قاخودادا کریں (۲)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۱۵/۱۱/۱۹ھ۔



(١) قال الله تبارك وتعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمسلكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغرمين وفي سبيل الله ﴾. (سورةالتوبة : ٢٠)

"ولو دفعها المعلم لخليفة إن كان بحيث يعمل له لولم يعطه صح، وإلا لا". (الدرالمختار). "(قوله: و لو دفعها المعلم لخليفة) أى: من هو نائب عنه، ونظيره: إذا دفعها المؤجر لمن استأجره أو الشيخ لمن يحضره، (قوله: صح)؛ لأنه تمحض تبرعاً فإذا نوى به الزكوة صح، (قوله: وإلا لا)؛ لأن المدفوع حين في بسمنزلة العوض". (حاشية الطحطاوى على الدرالمختار، كتاب الزكوة، أخر باب المصرف: ١/٣٣٢، دارالمعرفة)

(٢) "المذكر إذا سأل للفقير شيئاً وخلط ما أخذ بعضها ببعض، إن لم يأمره الفقير بالسؤال والأخذ، يكون ضامناً، فإن أدى ذلك الممال بعد ذلك إلى الفقير، يكون متصدقاً لنفسه من مال نفسه، ولا يجزئ ذلك عن أرباب الأموال. وإن كانوا دفعوا إليه بنيّة الزكاة، لاتسقط زكاتهم". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً ....... الخ: 49 م رشيديه)

# الفصل السادس في المبعوثين والتبرعات (مدارس كِسُفراءاور چنده كے احكام)

# سفيرى غلطى برجرمانه

سوال[۲۹۳۵]: زیدوبکر مدرسرکا چنده کرنے کے لئے ایک طویل سفراس لئے کرتے ہیں کہ دوہ ہزار روپیہ ضرروہ وجائیں گے، گرکا/ دن کی دوڑ دھوپ کے بعد کل چندہ چھسو بچاس روپیہ کے قریب ہوتا ہے اور خرچہ تقریباً دوسوروپیہ ہوتا ہے جس میں ایک روپیہ بھی نا جائز خرج نہیں کیا۔اب سفیر چندہ کی کی کو محسوس کرتے ہوئے خرچ میں کمی اس صورت سے کرتے ہیں کہ عمر نے بچاس روپیے دیے،اس کورسید،ی میں پانچ بنادیا اور خرچ کا پرچہ بجائے دوسوروپیہ کے ایک سوبچاس بنا کرمہتم کوپیش کردیا،اس نیت سے میکام کیا کہ ہم برقو مدرسہ کا کوئی پیسنہیں رہا۔

اب کسی وجہ ہے مہتم کو معلوم ہوگیا کہ رسید میں پیاس رو پیدکو پانچ رو پید بنایا گیا۔ معلوم کرنے پرزیداور بکرنے بتادیا کہ ہم نے یے فلطی محض اس لئے کی تھی کہ چندہ بہت کم ہوااور خرج بہت ہوگیا، نہ تو ہم پر مدرسہ کا پہھر ہے۔ مہتم کہتا ہے کہ 80/روپے تم کو دینے مدرسہ کا پہھر ہے۔ مہتم کہتا ہے کہ 80/روپے تم کو دینے ہوں گے۔ کیاوہ وینا شرعا جائز ہے۔ جبکہ سفیر فلطی کی معافی طلب کررہے ہیں اور آئندہ ایسانہ کرنے کا عہد کرتے ہیں؟ کیازید، بکرکوشرعا دیناواجب ہے، آگرنہ دیں تو کیا وہ گنہگار ہوں سے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

سفیر نے خلطی کی اگر چہ نیک نیتی ہے کی ، اب اس کی تھیجے کردیں ، جر ماند سفیر سے وصول نہ کیا جائے (۱) نفظ واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ ، دارالعلوم دیوبند، ۲۵/۲۵ میں اھ۔

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ (سورة البقرة :١٨٨) .....

### مدرسه کےسفیر کا دھوکہ دینا

سوال[۷۱۳۸]: اگرزید کسی بڑے ادارہ بین اس شرط پر سفیر ہے کہ رمضان میں بھی اس ادارہ کے کام کونہیں چھوڑ ہے گا اور دستور کا پابندر ہے گا الیکن زید دھو کہ دیکر بغیر استعفیٰ دیئے چلا گیا اور مدرسہ کے خلاف پرو پیگنڈہ کیا، کہیں مدرسہ کے نام پر چندہ کیا اور ڈبدوڑ کررقم نکال لی نو کیا ایسا شخص قابل لعن وطعی نہیں ہے؟ کیا پرمقدمہ دائر کیا جائے اور اس سے تخواہ واپس لینا درست ہے یانہیں؟

### الجواب حامداًومصلياً:

اگرمغاملہ اسی طرح ہے تو وہ مخص بہت ہی قابلِ ملامت ہے(۱)۔ جس قدر مدرسہ کا مال لیاہے،

- "عن أبى حرة الرقاشى عن عمه رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا إلا تنظلموا، ألا الايحل مال امرى الابطيب نفس منه". (مشكوة المصابيح، باب الغصب والعارية، الفصل الثانى، ص: ٢٥٥، قليمى)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الحدود، باب حد القذف، فصل في التعزير: ١٨/٥، رشيديه) (وكذا في النهر الفائق، كتاب الحدود، باب حد القذف، فصل في التعزير: ٢٥/٣، إمداديه ملتان) (١) "عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "آية المنافق ثلث: إذا حدث كدب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتُمن خان". (الصحيح لمسلم، كتاب الإيمان، باب خصال المنافق: ١/٢٥، قديمي)

اس سے واپس لیا جائے (۱)۔غیر حاضر رہ کر جو تنخواہ لی ہے، وہ بھی واپس لی جائے (۲)۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند،۱۱/۳/۱۹ هه\_

سفيراورمنتظم كے درميان اختلاف ہوتو ايك كوظكم بناليا جائے

سے مندرجہ ذیل ہاتیں طے پائیں: ۱- سفارت -۲- مدرسہ میں مقیم ہونے پرتعلیم و تدریس کا کام، معاوضہ اُسٹی روپے، ترقی پانچ روپے ماہوار، سوروپے پرترقی بند، سال میں ایک ماہ کی رخصت، آنے جانے کا خرچہ۔

ليكن انهول في حسب ذيل خلاف ورزيال كين:

۱- ایک باربغیرا جازت صرف اطلاع دے کر مدرسہ میں تالا ڈال کر چلے مجئے۔۲- گھر ہے واپسی پر تاخیر سے پہونچے۔۳- سفارت کا پروگرام بنا کر چلے گئے ،راستہ سے لکھا کہ ڈیڑھ ماہ سے زیادہ کا منہیں کروں گا اور فلاں مقام پر کامنہیں کروں گا۔۴- سفر میں اپنی شخواہ کی رقم پیفیگی نکال کی جبکہ معاملہ یہ طے نہیں ہوا تھا۔

(١) "بلزم رد المغصوب عيناً وتسليمه إلى صاحبه في مكان الغصب، إن كان موجوداً". (شرح المجلة لسليم باز، (رقم المادة: ٨٩)، كتاب الغصب: ٨٨/١، مكتبه حنفيه كوئثه)

"هى إزالة يد محقة بالبات يد مبطلة في مال متقوم قابل للنقل بغير إذن مالكه. واعلم أن المغصوب مضمون بالإتلاف مع أنه ليس بمملوك أصلاً، صرح به في البدائع. فلو قال: بلا إذن من له الإذن، لكان أولسي. وحكمه الإثم ...... ورد العين قائمة والغرم هالكة". (الدرالمختار، كتاب الغصب: ٢/٤٤١، ١٩٤١، سعيد)

(وكذا في المبسوط للسرخسي، كتاب الغصب: ١١/٥٣،٥٣، مكتبه غفارية كوثثه)

(٢) "الأجير المخاص يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضراً للعمل........ لكن ليس له أن يسمتنع عن العمل. (رقم المادة: ٣٢٥)، كتاب يستنع عن العمل. (رقم المادة: ٣٢٥)، كتاب الإجارة، الباب الأول: ١/٢٣٩، مكتبه حنفية كوئله)

(وكذا في النتف للفتاوي، كتاب الإجارة ،ص: ٣٣٨، سعيد)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الإجارة: ٢/٠٠، سعيد)

۵- گوشوارہ نامکمل بنا کے دیااور کہا: بیمیری ذمہ داری نہیں۔ ۲- ہم نے لکھا کہ آپ رقم نجیب آبا دمیرے آدمی کے پاس رکھ دیں، انہوں نے لکھا کہ میں رقم ان کونہیں دول گا واپس آکر دول گا۔ 2- ایک بار پر وگرام بنا کرنہیں دیا تھا تو صرف چارجگہ کام کیا، ایک ماہ پورالگایا۔ ۸- اس مرتبہ بے ترتیب کام کیا جس سے مدرسہ کے اخراجات بھی زیادہ ہوئے اور دن بھی زیادہ گئے۔ ۹- مدرسہ میں ۲۰/ بوم تا خیرسے پہو نچے۔ ۱۰ - تعویذ گنڈول کی اجرت اتنی بڑھادی جس کود کھے کردل کا نیتا ہے۔

مندرجہ بالا وجوہات کی بناء پر بلائسی مہلت کے سفیرصاحب کومدرسہ سے خارج کردیا ، انہوں نے دوماہ رہنے کی اجازت جاہی ، ہم نے ان کولکھا کہ اگر آپ آئندہ کواصلاح کی کوشش کریں تو دیگر اراکینِ مدرسہ سے سے سند کی کوشش کریں تو دیگر اراکینِ مدرسہ سے سے سند کی کوشش کریں ۔ جس کا جواب حسب ذیل ملا:

یکام میرے بس کانہیں، آپ مہلت دیں یانہ دیں، جورقم ان کی طرف نکل رہی تھی اس کیلئے پندرہ اگست تک کا وعدہ فرمایا۔ آٹھ ماہ بعد جب تقاضا کیا گیا تو لکھا کہ آپ نے اچا تک مجھ کوعلیحدہ کیا ہے۔ اس لئے ایک ماہ کی تنخواہ آپ ہی مجھے دیں، ۱۵/ یوم پڑھانے کی تنخواہ ۔ ۱۸/ جولائی کو مجھے علیحدہ کیا ہے اس لئے ماہ جولائی کی مختواہ مزید آپ مجھے دیں۔ شرائط میں یہ باتیں طے نہیں ہوئی تھی کہ ایک ماہ کی تنخواہ دی جائے گ، اگراچا تک علیحدہ کریں گے۔ ۱۸ یوم کی تنخواہ کے لئے ہم ان کولکھے بچھے تھے کہ آپ اپنی تنخواہ کا نساس اب آپ ازروے شرع بتا کیں کہ اراکین مدرسفلطی پر ہیں یاسفیرصا حب؟ فقط۔

عبدالبيار، ناظم مدرسه اسلاميه، اوپر بازار پوری گڑھوال -

### الجواب حامداً ومصلياً:

بیززاع شکل ہے،اس کے لئے بہتر طریقہ بیہ ہے کہ سفیرصا حب اپنا بیان تحریر کردیں اور دونوں فریق باہم مشورہ کر سے کسی کو ثالث (طَّکع) مان لیس اوراس کے فیصلہ پر راضی ہوجا کیں (۱)، ورنہ یک طرفہ بیان پر حکم

"حكما رجلاً معلوماً، فحكم بينهما ببينة أو إقرار أونكول ورضيا بحكمه، صح". (الدرالمختار: ٣٢٩/٥ ٣٢٨، كتاب القضاء، باب التحكم، سعيد)

<sup>(</sup>١) "إذا حكم رجلان رجلاً، فعكم بينهما وورضيا بحكمه، جاز". (الهداية: ٣٣/٣،١، كتاب آداب القاضي، باب التحكيم، إمداديه ملتان)

تحریر کرنے سے زاع ختم نہیں ہوگا، دوسرافریق سائل کی تغلیط کردے گا، متفقہ بیان پر حکم کا فیصلہ دونوں کے لئے قابل تسلیم ہوگا۔ فقط واللہ تغالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، وارالعلوم ديوبند، ۲۰/۳/۲۰ ه. \_

تحميش يرجنده وصول كرنا ،سفير كاز كوة اور ديگر صدقات كومخلوط كرنا

سے وال [ ۲۲۴ ]: دورِ حاضر میں مدارس کی جانب سے سفرائے مصلی چندہ کیلئے بھیجے جاتے ہیں جو خیرات ،صدقات ،ز کو ۃ وصول کر کے مخلوط رقم جمع کر لیتے ہیں ہنخواہ یا کمیشن دے کر حساب میں جمع کر لی جائے تیر ہنخواہ یا کمیشن دے کر حساب میں جمع کر لی جائے تو یہ جائزے یانہیں؟ بہت سے حضرات توحیلہ شرعی کی زحمت بھی گوارانہیں کرتے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرزکوۃ بالکلیہ بے کل ہضم کرلی گئی ہے، یا بے کل تغییر و تخواہ وغیرہ میں بلاتملیک صرف کردی گئی ہے، وہ اوائیس ہوئی (۱) مختلف لوگول کی زکوۃ وصد قات کو عظمی کی اجازت سے مخلوط کرنا درست ہے، پھر جب مقدارِ واجبہ ستحقین کو دیدی جائے تو زکوۃ ادا ہو جائے گئی ،سفیرِ مدرسہ سے کمیشن پرکام لینا جائز نہیں (۲) ۔فقط واللہ سبحا نہ تعالیٰ اعلم ۔

حررهالعبدمحمودغفرله، دارالعلوم دیوبند، ۱۵/۱۱/۱۵ هـ الجواب سیح : بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۱۵/۱۱/۱۵ هـ

= (وكنذا في شرح المجلة لسليم رستم، (رقم المائة: ١٨٣١)، كتباب النقضاء، الباب الرابع: ١٩٣/٢)، كتباب النقضاء، الباب

(١) "ويشترط أن يكون الصرف تمليكاً لا إباحة، لايصرف إلى بناء نحو مسجد ولا إلى كفن ميت وقضاء دينه ........ ولا إلى ثمن ما: أى قنِّ يعتق، لعدم التمليك وهو الركن". (الدرالمختار شرح تنوير الأبصار، كتاب الزكوة، باب المصرف: ٣٣٥، ٣٣٥، سعيد)

(وكذا في الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف: ١/٨٨١، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الزكوة، باب المصارف: ٣٢٣/٢، رشيديه)

(۲) مفتی رشیداحدلدهیانوی رحمه الله تعالی کمیشن پر چنده کے متعلق تحریر فرماتے ہیں که بیمعامله دووجه سے جائز نہیں:

# سفرائے مدارس کاخر چہکہاں سے دیا جائے؟ تمیش پر چندہ

سے وال [۱۲۲]: مدارس اسلامیہ کے مدرسین وسفراء جو برائے وصول صدقات وزکو ۃ وغیرہ دیگر مقامات کاسفر کرتے ہیں ،ان کاسفر خرج وغیرہ کس مدسے دیا جائے؟ مقامات کاسفر خرج وغیرہ کس مدسے دیا جائے؟ آیاان کی حیثیت عاملین صدقات کی ہے یا نہیں؟

نیز جولوگ کمیشن پر چندہ وصول کرتے ہیں ، یاان سے اس طرز سے وصول کرایا جا تا ہے اور فیصد متعین کرکے کمیشن دیا جاتا ہے ، بیمل عندالشر بعہ کیسا ہے ؟ جبکہ عوام الناس اس کو بالکل معیوب اور ناپسند سجھتے ہیں۔ بعض مدارس اس کا شکار ہیں جس سے عوام بے حد بدخلن رہا کرتے ہیں۔

= ا-اجرت من العمل ہے جونا جائز ہے،۲-اجیراس عمل پر بنفسہ قادر نہیں، قادر بفقدرة الغیر ہے،اس کاعمل چندہ ویے والوں کے عمل پرموقوف ہے بنفسہ شرط ہے، چنانچے تفیز طحان کے نساد کی علت بھی یہی ہے کہ متناجر قدر علی الاً جرة بفقدرة العامل ہے، بنفسہ قدر نہیں یہ حسب تصریح فقہاء رحم ہم اللہ تعالی بوقت عقد اجیر کا قادر علی العمل ہونا اور مستاجر کا قادر علی تسلیم الاً جرة ہونا صحت عقد کے لئے شرط ہے۔

معاملہ ندکورہ میں قفیز طحان ہے بھی زیادہ فساد ہے ،اس کئے کہ قفیز طحان میں اجرت جوتن اجیر ہے وہ اس اجیر ہی کے عمل پر موقو ف ہے اور وہ بذریعی مل اجرت پر قادر ہے مگر مسئلہ زیرِ بحث میں اجیر کومل پر کسی قسم کی بھی قدرت حاصل نہیں غیر کامختاج ہے۔

تفیز طحان اجارهٔ فاسده ہے اور کمیشن پر چنده کا معاملہ اجارهٔ باطلہ ہے بصورت حصد مقرره اس کی اجرت حرام ہے۔ مہتم اور سفیر دونوں پر اس اجارهٔ فاسده ہے تو بدواجب ہے اور سفیر کواجرت مسمی واجر مثل میں سے بقل ملے گا۔ (احسسن الفتاوی، سکتاب الإجارة، کمیشن پر چنده کرنا جا ترنہیں: ۲۷۱/۷، سعید)

"ولو دفع غزلاً لآخر لينسجه له بنصفه، أو استاجر بغلاً ليحمل طعامه ببعضه، أو ثوراً ليطحن بره ببعض دقيقة، فسدت في الكل؛ لأنه استأجره بجزءٍ من عمله، والأصل في ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان". (الدرالمختار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٢/٢٥،٥٦٨، سعيد) (وكذا في الهداية، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٣٠٣/٣، إمداديه ملتان) (وكذا في الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الإجارة، الفصل المثالث في قفيز الطحان: ٣٣٣/٣، رشيديه)

#### النجواب حامداًومصلياً:

سفراء کاخرج زادِراہ زکو ۃ اور صدقات واجبہ سے نہ دیاجائے، بلکہ عطایا سے دیاجائے (۱)۔ان لوگوں کا حال عاملین کا حال عاملین کا حال عاملین کا حال نہیں ہے، اموال ظاہرہ کی زکو ۃ بیت المال کے عاملین کو دینالازم ہوتا ہے اور وہ اس کے وصول کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ارباب اموال اگران کوزکو ۃ نہ دیں تو مجرم اور سخت سزا کے مستحق ہوتے ہیں، مدارس کے سفراء کی بیر جیثیت نہیں (۲)

كميش پرسفيركوركهنا كه جتنا چنده لا ؤكا تنافيصداس ميس يخم كوتمليكا ديا جائے گاشرعاً غلط اورممنوع

(١) "هي (أي الزكوة) تسمليك السمال من فقير مسلم غير هاشمي ولامولاه بشرط قطع المنفعة عن المملّك من كل وجه لله تعالى". (البحرالرائق: ٣٥٢/٢، كتاب الزكوة، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار: ٢٥٢/٢، كتاب الزكواة، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالم كيرية: ١/٠١ ، كتاب الزكوة، الباب الأول في تفسيرها وصفتها وشرائطها، رشيديه)

(٢) "عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: لما توفى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم، استخلف أبوبكر رضى الله تعالى عنه بعده، وكفرمن كفر من العرب ...... فقال أبوبكر: والله الأقاتلن من فرق بين الصلوة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله! لومنعونى عناقاً كانوا يؤدّونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتُهم على منعها". الحديث. (مشكواة المصابيح، كتاب الزكواة، الفصل الثالث، ص: ١٥٧ ، قديمى)

"وعامل يعم الساعى والعاشر". (الدرالمختار). "(قوله: يعم الساعي) هو من يسعى في القبائل الجسمع صدقة السوائم. والعاشر: من نصبه الإمام على الطرق ليأخذ العشر ونحوه من المارة". (ردالمحتار: ٣٣٩/٢، كتاب الزكوة، باب المصرف، سعيد)

"هـو مـن نـصبـه الإمـام ليأخذ الصدقات من التجار". (البحرالرائق: ٢/٢ -٣، كتاب الركواة، باب العاشر، رشيديه)

"(قوله: والعامل) تقدم تفسيره في باب العاشر، وعبربالعامل دون العاشر ليشمل الساعي أيضاً". (البحر الرائق: ٣٢٠/٢ ، كتاب الزكوة، باب المصرف ، رشيديه)

ہے، بیاجارہ درست نہیں، بیقفیز طحان کے تحت داخل ہے(۱) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند،۲۶۱م۹۹/۳/۲۲ ہے۔

سفيركا خود تتمليك كرنا

سےوال[۷۱۴۲]: ا۔۔۔۔ایک سفیرنے چندہ کیا، کیااس کی تملیک خود کرسکتا ہے جبکہ وہ خود بھی پچھ جائیداد کا مالک ہے، کیکن نفذاس کے پاس پچھنیں ہے؟

سفير كاقبل التمليك قرض دينا

سوال[۷۱۴۳]: ۲.....بیسفیر با هرجع شده رو پے کوبل التملیک کسی کوقرض دے سکتا ہے یانہیں؟ مدرس کاقبل التملیک خرج کرنا

سے جوخرچ کیا ہے حساب کردیا، تو کیا مدرس کے مدرس نے چندہ کیااورخرچ کرلیااورا پی تخواہ میں سے جوخرچ کیا ہے حساب کردیا، تو کیا مدرس کے لئے تملیک سے قبل اپنے لئے خرچ کرنا درست ہے یانہیں اگر چہاس روپیدی تملیک یقینا ہوئی ہے جواس نے تخواہ میں کٹوایا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا..... لوگوں نے سفیر کواس لئے چندہ نہیں دیا کہ وہ خود مالک بن ہیٹھے بلکہ اس کئے دیا ہے کہ طلبہ پر کھانے کپڑے میں خرچ کیا جائے ،اس لئے اس کا خود مالک بنینا درست نہیں (۲)۔

(١) "لودفع غزلاً لآخر لينسجه، له بنصفه أو استأجر بغلاً ليحمل طعامه ببعضه، أو ثوراً ليطحن بواً بعض دقيقة، فسدت في الكل؛ لأنه استأجره بجزءٍ من عمله". (الدرالمختار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة : ٢/٥٤، سعيد)

(وكذا في الهداية، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة :٣٠٣/٣، إمداديه ملتان)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الإجارة، الفصل الثالث في قفيز الطحان :٣/٣٣، رشيديه)

(٢) "وهنا الوكيل: إنما يستفيد التصرف من المؤكل، وقد أمره بالدفع إلى فلان، فلا يملك الدفع إلى غيره". (ددالمحتار، كتاب الني غيره". (ددالمحتار، كتاب الزكوة: ٢٩/٢، سعيد)

سساس کوچی نہیں، وہ امین ہے(ا)۔

سو ....اس کو بھی حق نہیں ، وہ امین ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۹/۱۰/۹۵ هه\_

كياسفيرى خوراك جزوِ تخواه ہے؟

سوال [ ۲۹۳۵]: مدرسکا چنده کرنے کے لئے جومدر سیاس جاہر جاتے ہیں ان کی تخواہوں کے ساتھوان کا کھانا بھی منجاب مدرسہ طے ہوتا ہے، چنا نچہ کہیں سستا کہیں مہنگا جیسا بھی ملتا ہے مدرسہ کا خرج ہوتا ہے، اس کی کوئی مقدار معین نہیں ہے۔ اگر یہ غیر معین ہونے کے باوجوداس لئے درست ہو کہ مستا جر کے ذمہ اجیر کا کھانا بھی سفر کی حالت میں ہوگا تو فیھا، ورنہ کیا یہ صورت جواز کی ہوسکتی ہے کہ جن اوقات میں اہلی خیر حضرات کا کھانا بھی سفر کی حالت میں ہوگا تو فیھا، ورنہ کیا یہ صورت جواز کی ہوسکتی ہے کہ جن اوقات میں اہلی خیر حضرات کا سفیر کو کھانا کھلا دیتے ہیں، ان اوقات کے علاوہ کو وہ سفیر درج کر ہے اور وقت یادن کے حساب سے، مثلاً: فی بیم ایک رو پیتی تخواہ پر مزیدا ضافہ کیا جائے، یا مطلقاً جینے دن سفر کرے اپنے دن کے ایک رو پیہ کے حساب سے مثلاً مقرر کردیا جائے ،خواہ وہ خرید کر کھائے یا مطلقاً جینے دن سفر کرے اپنے دن کے ایک رو پیہ کے حساب سے مثلاً مقرر کردیا جائے ،خواہ وہ خرید کر کھائے یا کوئی اس کو کھلا ہے ؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اس ذیل میں میکھاناداخل کرلیاجائے جس کوآپ نے ''فنہا'' لکھا ہے۔اگر تنخواہ کا جز قرار دے کرایک روپیہ یومیہ مثلاً مزید تجویز ہوجائے ، تواس کی بھی گنجائش ہے (۲) ، خواہ یہ ''مزید'' کل یا جز خرج ہوجائے یا ج

"وأماحكمها فوجوب الحفظ على المودع، وصيرورة المال أمانةً في يده ووجوب أدائه عسدطلب مالكه. والوديعة لاتودع ولاتعار ولاتواجر ولاترهن. وإن فعل شيئاً، منها ضمن". (الفتاوي العالمكيرية: ٣٨/٣، كتاب الوديعة، الباب الأول، رشيديه)

(وكذا في البحر الزائق: ٢٤/٤م، كتاب الوديعة، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار: ١٤٩/٥، كتاب الوديعة، سعيد)

(٣) "إذا زاد الآجر والمستأجر في المعقود عليه أو في المعقود به، إن كانت الزيادة مجهولة، لاتجوز .......... وإن كانت معلومةً من جانب الآجر تجوز، سواء كانت من جنس ما آجر أومن خلاف جنس ما آجر". =

<sup>(</sup>١) قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِن الله يأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ﴾ (سورة النساء :٥٨)

جائے اور بالکل مزید ہی بن جائے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند،۹۲/۴/۱۳ هه\_

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۱۲/۴/۱۴ ههـ

سفير كوسبكدوش كردينا

سوال [۲۲۲]: ہمارے یہاں ایک سفیرصا حب عرصد تھے ماہ سے تھے،ان کوایام کارکردگی کی تنخواہ پیشگی بھی دی جاتی رہی ،حب ضرورت ان کوقرض بھی دیا جاتا رہا،جس کا صاحب موصوف کوا حساس بھی معلوم ہوتا ہے۔ آج کل حالات اورگرانی کی وجہ سے مدرسہ کی مالی حالت کمزور ہوکر پیشگی رقم ایام کارکردگی دینے میں تاخیر ہوتی رہی جس کوموصوف تکلیف پرمحمول کرتے ہیں ،حالا تکہ جن حالات سے وہ دو چار ہور ہے تھے۔احقر بھی پانچ علی جوتی رہی جس کوموصوف ان ناگزیر حالات میں تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے مدرسہ کے کام کو چلانے میں مدد کرنے سے جائے ہیں کہ چونکہ مالی حالت کمزور ہے اس لئے میں چلا جانا چا ہتا ہوں ، تو احقر نے زبانی مدد کرنے ہوئے اور حیات ہوتی ہوئی۔ مالی حالت کمزور ہے اس لئے میں چلا جانا چا ہتا ہوں ، تو احقر نے زبانی جواب دیا کہ اور دیا ہوں ، تو احقر نے زبانی جواب دیا کہ اور دیا ہوں ، تو احقر نے زبانی حواب دیا کہ اور دیا ہوئی ہات ہے۔

پھران کی احساس کمتری پرغصہ آیا کہ انہوں نے ان حالات میں ایسا کیوں کہا، حالانکہ ماہانہ سوروپے
ان کو دیئے جاتے ہیں۔غرض ان کو سمجھانے کے بجائے غصہ آگر پر چہلکھ دیا کہ فلاں تاریخ تک آپ اپنی خواہش
کے مطابق سبکہ وش ہوسکتے ہیں۔ان تمام حالات کے پیشِ نظر جوغصہ کیا گیا برمحل ہے، یا ان کی عاجزی منت
کرکے سمجھانا مناسب تھایانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

توت برداشت سب کی مکسان نہیں ہوتی ، ہرایک کے ساتھ اس کی حیثیت کے موافق معاملہ کرنا

<sup>= (</sup>الفتاوئ العالمكرية، كتاب الإجارة، الباب الرابع عشر في تجديد الإجارة بعد صحتها والزيادة فيها: ٣٣٩/٨، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في تنقيح الفتاوى الحامدية، كتاب الإجارة، مطلب: إذا زادت الأجرة في أثناء المدة: ١/٩٠١، مكتبه ميمنيه مصر)

جا ہیں (۱) ، نرمی سے سمجھا دینا قرینِ مصلحت تھا ، مدرسہ کا بھی فا کدہ تھا ، کیونکہ دوسرامعاون آپ کے پاس موجود نہیں ۔اپنے احساس اور حسنِ کارکردگی کی بناء پر غصہ ہوکرایسی کاروائی کرنا اپنے احسان کوختم کر دینا ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۱۲۰ ۸ ۹۳/۸ ۵۰

مستحق طلباءي آمدي اميدير چنده لينا

سے وال[۷۱۴۷]: ایک مولوی صاحب نے ایک مدرسة قائم کیا ہے جس میں خالص عربی فارسی کی تعلیم ہوتی ہے اور یہ علاقہ از روئے دینی تعلیم نابلد ہے۔ ہرتشم کا چندہ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پچھ رقوم جمع ہوجائے تو یہاں پر کھانے کا انتظام کیا جائے گا۔ کیا اس امید پر ہرتشم کا چندہ لینا جائز ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر فی الحال غریب مستحق طلبہ کے لئے رقم نا کافی ہونے کی وجہ سے کھانے کا انتظام نہیں اور وہ اس کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کا انتظام کریں اور اس کی غالب تو قع ہے تو وہ ایسی رقم بھی لے سکتے ہیں (۳) ،مگر اس کا

(١) "عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أن ننزل الناس منازلهم". (مقدمة الصحيح لمسلم: ١/٣، قديمي)

(٢) قال الله تعالى: ﴿وأحسن كما أحسن الله إليك ﴾ (سورة القصص: ٢٤)

"أى أحسن إلى خلقه كما أحسن هو إليك". (تفسير ابن كثير، سورة القصص، ٣٩٩/٣، سهيل اكيدهمي لاهور)

"وينبغى للآمر والناهى أن يرفق، ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب، فقد قال الإمام الشافعي: من وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية، فقد فضحه وشانه". (مرقاة المفاتيح، كتاب الآداب، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأول: ٨٦٣/٨، رشيديه)

(٣) قال الله تبارك وتعالى: ﴿للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، لايستطيعون ضرباً في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لايسئلون الناس إلحافاً، وماتنفقوا من خير، فإن الله به عليم ﴾ (سورة البقرة : ٢٧٣) خیال رہے کہ جورقم جس مدکے لئے لی جائے اس مدمیں اس کاخرچ کرنا ضروری ہے(۱)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبرمحمود عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۹/۲۹ ۸۸ھ۔۔ الجواب سیجے: بندہ محمد نظام الدین، وارالعلوم دیوبند، ۲/۳۰ ۸۸ھ۔۔

جتنے طلبہ کے لئے سرکار سے وظیفہ ملے اور پھران کی تعداد کم رہ جائے تو کیا کرے؟

سے وال [۷۱۴۸]: اسسر کاری طور پر ہر بچہ کو جوار دو پڑھاتے ہیں دورو پیدنی بچہ منظور ہو کرآتے ہیں کہ ان کو دیدیں۔اب ہر طالب علم کو دورو پید دینا ضروری ہے، یا اربابِ اختیار کتب وغیرہ خرید کر دے سکتے ہیں یانہیں؟

۲۔۔۔۔بعض طالب علم اب غیر حاضر ہیں ان کی رقم مدرسہ میں محفوظ ہے۔اب ان طلبہ کے گھر پہو نیجائے جائیں ، یا مدرسہ میں صرف کر لی جائے ، یاکسی اُور طالب علم کو دیدی جائے ؟

= "﴿لايستطيعون﴾ لاشتغالهم بذلك ﴿ضرباً في الأرض﴾: أي مشياً فيها وذهاباً للتكسب والتجارة، وهم أهل الصفة -رضي الله تعالى عنهم - قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما. وكانوا نحواً من ثلثماة من فقراء المهاجرين يسكنون سقيفة المستند يستغرقون أوقاتهم بالتعلم والجهاد". (روح المعانى :٣/٣، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"عن جرير رضى الله عنه قال: كنافى صدر النهار عند رسول اللهصلى اللهعليه وسلم فجاء قوم عراة مجتابي النمار ..... فتعمر وجه رسول الله لماراى بهم من الفاقة، فدخل، ثم خوج، فأمر بلالاً فأذن وأقام فصلى وخطب، فقال: "يا أيها الناس! اتقواربكم ..... اهـ". (سنن ابن ماجة، باب الانتفاع بالعلم والعمل به، ص: ٢٣، قديمي)

"عن أبى سعيدالخدرى رضى الله تعالى عنه: جاء رجل يوم الجمعة -والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب بهيأة بذة، فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أصليت"؟ قال: لا، قال: "صل ركعتين" وحت النباس على الصدقة، فألقوا ثيابهم". (سنن النسائي، كتاب الجمعة، باب حث الإمام على الصدقة: ١ ١ ٨٠ ٢ ، قديمي)

(1) "وهناالوكيل إنما يستفيد التصرف من المؤكل، وقد أمره بالدفع إلى فلان، فلايملك الدفع إلى عيره". (ردالمحتار، كتاب الزكوة : ٢٦٩/٢، سعيد)

۳ .....۳ افی رہ گئے، رقم کے در سیس ۲۰ طلباء کی فہرست گئی، اب صرف ۱۵ طالب علم باقی رہ گئے، رقم ۲۰ کئی اب کے طور پر کسی مدرسہ سے لکھ کر۲۰ کی تعداد پوری کردیں، بعض کڑے کہتے ہیں کہ گور نمنٹ کی رقم کی زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں۔ فقط۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا.....هب مدایت معطی ہر ستحق طالب علم کو دور و پیدد ہے دیں ، پھر چاہے اس کو توجہ دلا دیں کہ وہ اس کی فلال کتاب خرید لے۔

۲۔۔۔۔غیرحاضر کا نام آپ نے خارج تونہیں کیا ،اس کا حصہ محفوظ رکھیں ،حاضر ہونے پر دے دیں ، بیہ بھی حق ہے کہاس کومکان پر ہی دے دیں (۱)۔

سو..... جب ۲۰/طلباء کی فهرست گئی اوراب ۱۵/ ره گئے تو جن غیر حاضر طلبہ کی رقم آئی ہے وہ واپس پہو نچادیں (۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند۔

(١) "وهنا الوكيل إنما يستفيد التصرف من المؤكل، و قد أمره بالدفع إلى فلان، فلا يملك الدفع الى غيره (ردالمحتار: ٢٢٩/٢، كتاب الزكاة، سعيد)

(وكذا في شوح المجلة: ٢/٧٤، (رقم المادة: ٧٥٧ )، كتاب الوكالة، الباب الثاني في بيان شروط الوكالة، الباب الثاني في بيان شروط الوكالة، مكتبه حنفيه كوئشه)

(٢) ' والمال الذي قبضه الوكيل بقبض العين بحسب وكالته هو في حكم الوديعة بيد الوكيل .......... والمال الذي في يبد الرسول من جهة الرسالة أيضاً في حكم الوديعة". (شرح المجلة لسليم رستم: ٢/١٨٠٠ (رقم المادة: ٣٢٣)، كتاب الوكالة، الباب الثالث في أحكام الوكالة، مكتبه حنفيه كوئثه).

"وأما حكمها فوجوب الحفظ على المودع، وصيرورة المال أمانةٌ في يده، ووجوب أدائه عند طلب مالكه". (الفتاوي العالمكيرية : ٣٣٨/٣، كتاب الهبة، الباب الأول، رشيديه)

(وكذا في الهداية: ٣/ ١ ٢٤، كتاب الوديعة، مكتبه امداديه ملتان)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الوديعة: ٣١٣/٥، سعيد)

# چندہ کے لئے معطی پراصرار، تدریس کے ساتھ تجارت

سوال [۹ ۲۲۵]: اسسکسی نیک کام کاچندہ وصول کرنے کے لئے چندہ دیے والوں کو پریشان کرنامثلاً چندہ دینے والا پانچے یادس رو پید دیتا ہے اور وصول کرنے والے خوشامد کرکے یا خطگ کا اظہار کر کے اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ اور زیادہ دو، تو مجبوراً زیادہ دیتا ہے۔ تو کیا اس طرح چندہ کرنا جائز ہے؟ اور ایسے چندہ کو کا رخیر میں لگانا جائز اور حرام بتاتے ہیں ، حالانکہ فاوی دارالعلوم دیو بند میں ایسے چندہ کو کار خبر میں لگانا جائز اکھا ہے (۱)۔ یہاں کے علاء کہتے ہیں کہ مواعظ اشر فیہ میں ایسے چندہ کو حرام لکھا ہے۔ اس کی تحقیق مقصود ہے۔

۲۔۔۔۔۔ایک مولا ناصاحب تجارت کرتے ہیں، بازار میں دوکا نیں ہیں اور دینی خدمت مثلاً: بچوں کی تعلیم ، کتابوں کی تصنیف اور فناوی کے جوابات ویتے ہیں، بیسب کام بلاا جرت کے جائز ہے یانہیں؟ بیرعالم قابلِ تعریف ہیں یا قابل مذمت؟

### الجواب حامداًومصلياً: ا

ا..... چندہ کا پیطریقہ غلط اور ممنوع ہے(۲) جبیبا کہ امدا در الفتاوی جلد رابع میں حضرت تھانویؓ نے ممنوع لکھا ہے(۳)۔اور فتاوی دار العلوم دیو بند میں بھی یہی ہے(۴)،کیکن اس قشم کے چندہ کا طریقۂ ناجائز

(۱) (فتساوی دار البعلوم دیوبند، کتاب الوقف، عنوان' جو چنده زیردی وصول کیابهواس کامصرف': ۱/۵۲۵، دار الاشاعت کراچی)

(٣) "عن أسى حرة الوقاشى عن عمه رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا! لا تظلموا، ألا! لا يتحل مال امرى إلا بطيب نفس منه" (مشكوة المصابيح، باب الغصب والعارية، ص: ٢٥٥، قديمى) (والسنن الكبرى للبيهقى، باب شعب الايمان: ٣/٨٥، (رقم الحديث: ٣٩٥)، دارالكتب العلمية بيروت) (٣) "سسوال: الركس محلّم كي محرين مؤذن كي خوراك وغيره كه لئے پھلوگ محلّم كے چنده و سيخ بي اور پحمسلمانوں كو سيخ الكار جوالى عالمت بين زميندار ما لك محلّم الرجر أان كو چنده مين شريك كرے قو جائزے يانبين؟

الجواب: خين' ـ (اهداد الفتاوى، مسائل شتى عنوان: "حرمتِ جربر چنده': ۳/۳ مكتبه دارالعلوم كراچى)

( ٣ ) مفتى عزيز الرحمٰنُ فر ماتے ہيں كه `` اصل پہے كها س طرح تنگ كر كے لينا تو اچھانہيں ہے، ليكن جب ما لك نے كسى =

ہونے کے باوجود کارِ خیر میں لگا ناجس طرح حضرت مفتی عزیر الرحمٰن صاحب ہے آپ نے نقل کیا ہے کہ درست ہے،اس طرح تھا نویؒ نے جس جگہ نا جائز لکھا ہے اس کو بھی نقل کردیں تو غور کر لیا جائے۔

سسجھوق واجبادا کرنے کے لئے اور حلال روزی کمانے کے لئے تجارت کرنا شرعاً ندموم نہیں، بلکہ پوری اجازت ہے، جتی کہ بعض حالات میں واجب ہے(۱)۔ اس کے ساتھ دینی علمی خدمت میں لگے رہنا ہوی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، اگر حق تعالی کسی کو بیتو فیق دے تو برئی نعمت ہے۔ مگر تجارت کے ساتھ دو کان پر بھی تدریس افتاء کی خدمات انجام دینے میں افر ب ہیے کہ تدریس، افتاء کا پورااحتر ام نہیں ہو سکے گا، نداس طرف پوری توجہ ہوگی جس کی وجہ سے غلطی بھی امکان ہے (۲)، اس لئے اگر اوقات تقسیم کردیئے جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ پچھوفت تدریس افتاء کے لئے، بچھ معمولی تدریس کہ پچھوفت تدریس افتاء کی جاری رہے، جس میں زیادہ توجہ کی ضرورت نہ ہو، تو اس میں بھی مضا کھنہیں کہ یہ بھی بعض دوکان کے ساتھ بھی جاری رہے، جس میں زیادہ توجہ کی ضرورت نہ ہو، تو اس میں بھی مضا کھنہیں کہ یہ بھی بعض

= طرح طوعاً وكرهاً ديديا اوركار خير مين لكا ديا، تو آئنده كواس مال مين حرمت نبين ربى ، كيون كه يه چورى اورغصب كامال نبين بئ - (فتاوى دار المعلوم ، كتاب الوقف ، عنوان: "جو چنده زبردس وصول كيا بواس كامصرف": ١ /٤٢٥ ، دار الإشاعت كواچى)

(1) "عن عبدالله رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة". رواه البيهقى". (مشكوة المصابيح، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الفيسل الثالث، ص: ٢٣٢، قديمي)

(۲) "ينبغى أن لايفتى فى حال تغير خُلقه وتشغل قلبه ويمنعه التأمل كغضب، وجوع، وعطش وحزن، وفرح غالب، ونعاس، أو ملل، أو حر مزعج، أو مرض مؤلم، أو مدافعة حدث، كل حال يشتغل فيه قلبه، ويخرج عن حد الاعتدال، فإن أفتى فى بعض هذه الأحوال وهو يرى أنه لم يخرج عن الصواب، جاز، وإن كان مخاطراً بها". (المجموع شرح المهذب، باب آداب الفتوى والمفتى والمستفتى، فصل فى أحكام المفتين وفيه تسع مسائل، الرابعة: ١/٢٤، دارالفكر بيروت)

(وكذا في مقدمة شرح عقود رسم المفتى، ص: ١٠ ، مير محمد كتب خانه كراچي)

"يشترط تيقظه وقوة ضبطه وأهلية اجتهاده". (البحرالرائق، كتاب القضاء، فصل في المفتى: ٣٨٨/٢، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب القضاء، الباب الأول: ٣٠٨/٣، رشيديه)

نکال دیں گے۔

سلف سے منقول ہے(۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبد غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۹۸۸ م ۹ هـ۔

چندہ کر کے مدرست تعمیر کرنا اوراس کواپنا مکان کہنا ، بہتی زیور کے بعض مسائل کوشیح نہ جاننا
سوال[۵۱۵]: ایک مولوی صاحب کے پانچ بھائی موجود ہیں ، انہوں نے اپنج باپ سے ڈیڑھ
بیگہ زمین مدرسہ کے نام سے اپنے نام بیج نامہ کرالیا ہے ، چکبندی کے محکمہ نے اس بیج نامہ کو مان لیا۔ باپ نے وہ
زمین وقف للمدرستہیں کی ، اب چکبندی میں اس کا چک علیحدہ کئے گا۔ مولوی صاحب موصوف سے لوگ وقف
کرنے کے لئے کہتے ہیں، تو وہ اسے وقف نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اگر میں وقف کردوں تو مجھے یہاں سے

مدرسہ کے لئے چندہ خود ہی کرتے ہیں ، کہنے پر بھی حساب نہیں دکھاتے۔ چندہ میں امداد ، زکو ق ، صدقہ وغیرہ ہرتشم کا مال آتا ہے۔ اس رقم ہے ایک مکان بصورت مدرستیمیر ہورہا ہے۔ موصوف کا کہنا ہے کہ جب تک بچے یہاں پڑھیں گے ، پڑھاؤں گا ، ورنہ مکان میرا ہے ، حال یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کو وہ مدرسہ میں نہیں رکھتے۔ یہ بھی خیال رہے کہ مدرسہ میں گاؤں کے ہی جی تھلیم حاصل کرتے ہیں ، ہیرونی نہیں کہ جن کامدرسہ فیل ہو۔ موصوف کہتے ہیں کہاں سے میرے باپ کوثواب ملے گا۔

ایسے خص کے بارے میں علاء کیا فرماتے ہیں؟ نیزاس کے باپ کوٹواب ملے گایانہیں؟ اکثر بیشنز غلط مسئلے بتاتے ہیں، بہتی زیور کے تمام مسئلوں کوچھے تسلیم نہیں کرتے۔ایسے خص کے بیچھے نماز کا تھم کیا ہوگا؟ المجواب حامداً و مصلیاً:

ز کو ۃ اورصدقہ کونہ تعمیرِ مدرسہ میں خرچ کرنا جائز ہے، نہ تخواہ میں صرف کرنا ورست ہے، بلکہ وہ تونا دار

<sup>(</sup>۱) جيراك الم الوطيف رحم الله تعالى كيار على منقول ب: "قد تواتر عنه أنه كان يتجر في النحز مسعوداً ماهراً فيم، وله كان في الكوفة شركاء يسافرون له في شراء ذلك ويبيعه مستغنياً بنفسه". (النحيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان، الفصل الخامس والعشرون في أكله من كسبه، مطبعة المدنى الموسسة السعودية بمصر)

غریبوں کو دینا واجب ہے(۱)۔ چندہ کرکے مدرستقمیر کرنا اور یہ کہنا کہ بیتو مکان میراہے غلط طریقہ ہے(۲)،ان کو ان سب کی اصلاح لازم ہے۔ مسائل کیا غلط بتاتے ہیں، بغیر تفصیل سامنے آئے کیا کہا جائے۔ مولوی صاحب اگراہ نے حالات ٹھیک نہ کریں توان کوامام بنا نا مکروہ ہوگا (۳) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حررہ العبر محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۹ ۸/۸ م

مدرسہ کے لئے چندہ کر کے جوعمارت بنائی جائے کیاوہ وقف ہے؟

سے وال [۷۲۵]: ایک مدرسہ دینیہ ۳۸/سال قبل یہاں قائم کیا گیا، درس تدریس کا کام کرایہ کی عمارت میں شروع ہوا، چندہ خصوصی وعمومی سے مدرسہ کے مصارف پورے کئے جاتے ہیں۔ مدرسہ قائم ہونے

(١) قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَمَا الْصَدَقَاتَ لَلْفَقَرَاءَ وَالْمُسَاكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، (سورة التوبة : ٢٠)

"الزكاة: هي تسمليك المال من فقير مسلم غير ها شمى ولا مولاه، بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى". (البحر الرائق، كتاب الزكوة: ٣٥٢/٣، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الزكوة: ٢٥٢/٢، سعيد

(۲) "(فساذا تم ولزم، لايسملک و لايسملک و لايسار و لايبرهن): أى لايبكون مملوكاً لصاحبه.
 (ولايسملک): أى لايقبل التسمليک لغيبره بالبيع وغيبره، لاستنجالة تمليک الخارج عن ملکه".

(الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣/ ١ ٣٥، ٣٥٢، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣٢٠/٥، رشيديه)

(وكدا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف: ٢٨٥/٣، رشيديه)

(٣) "ويكره إمامة عبد وأعرابي، وفاسق، وأعمى ونحوه ....... أماالفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لايهنم لأمردينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقدوجب عليهم إهانته شرعاً". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٠٢٠، سعيد)

(وكله الفي الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الثالث في بيان من يصلح إماماً لغيره: ١/٥٨، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٠١، رشيديه)

کے چندسال بعد والی ریاست ٹونک نے ایک ہزارسالانہ رقم مقر رفر مادی، چونکہ بیآ مدنی رقم مدرسہ کے مصارف کی گفیل نہیں ہو کتی تھی ،اس لئے بذریعہ سفیر بیرون جات سے چندہ بھی ہوتار ہا اوراب بھی ہور ہا ہے۔ اور ریاست کے حکمران کی مقرر کردہ امداد بچند وجوہ اس دور حکومت میں ملنا بندہ وگئی۔ منتظمین مدرسہ نے عرصہ ہوا ایک عمارت مع اس کے وسیع احاطہ کے خرید لی، جب ہے اس مدرسہ کا کام اس عمارت میں ہور ہا ہے، ساتھ ، کا ساتھ احاطہ سے باہر چند دکا نیں بھی تغیر کردی گئیں، کرایہ کی آمدنی مدرسہ کی ضروریات میں صرف ہوتی ہے۔ چندہ کی وصولی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔

مسلم وقف بورڈ کا مطالبہ بیہ کے مدرسہ کی عمارت اور دکانوں کا رجسٹریشن وقف بورڈ میں کرایا جائے اور شرح معینہ کے تحت سالانہ چندہ بھی واخل کیا جاتار ہے، منتظمین مدرسہ کا عذر یہ ہے کہ مدرسہ کی عمارت اور دکا نیں کسی کی وقف کر دہ نہیں ہیں، بلکہ چندہ عمومی ہے جورتم پس انداز کی جاتی رہی اس سے بیعمارت خریدی گئی اور دکا نیں تغییر کرائی گئی ہیں، اس لئے یہ جائیدا دوقف کی تغییر میں نہیں آتی اور موقو فیڈہیں کہی جاسکتی۔

چندہ نگرانی کی بابت میں عذرہے کہ دکانوں کے کرایہ کی اس حد تک آمدنی نہیں ہے کہ مدرسہ کے مصارف کی نفیل ہوسکے مزید مصارف چندہ سے بورے کئے جاتے ہیں، پھر چندہ نگرانی بورڈ کہاں سے ادا کیاجائے اورکس وجہ سے دیاجائے ؟ وقف بورڈ اس کل جائیدا دکوموقو فیقر اردیتا ہے۔

استدلال: بینطابرہا گرچر عمارت دوکانات کی کی وقف کردہ نہیں ہیکن عام مسلمانوں کی چندہ کی بھی رقم سے بیجائیداد بنائی تواس پرموتو فدکا بھی اطلاق ہوتا ہے۔ بدلائلِ شرعیہ مطلع فر مایا جائے کہ فریقین ہذا کے استدلالات میں سے سی کی دلیل قابلِ توجہ ہو سکتی ہے۔ اور بقولِ منتظمین مدرسہ یہ جائیداد موتو فہ نہیں کہی جاسکتی، یا بقولِ وقف بورڈ موتو فہ نہیں کی جائے۔ جو تھم شری اس جائیداد مدرسہ پرعائد ہوتا ہے آگراس سے جلد مطلع فر مایا جائے تو باعث تکریم ہوگا۔

سائل احقر محمد عبدالحی ،سرونج ،ایم ، پی۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جوعمارت چندہ کر کے بنائی گئی ہویا خریدی گئی ہو، وہ ابھی وقف نہیں ہوئی جب تک اس کووقف نہ

کردیاجائے اورمصالح مدرسہ کا تقاضاہے کہ اسے اب سے وقف کردیاجائے، قاضی خال جلد چہارم ص ۲۰۰۰، میں ہے:

"المتولى إذا اشترى من غلة المسجد حانوتاً أو داراً أو مستغلاً آخراً، جاز؛ لأن هذا من مصالح المسجد. إن أراد المتولى أن يبيع ما اشترى وباع، اختلف فيه، قال بعضهم: لا يجوز هذا البيع؛ لأن هذا صار من أوقاف المسجد، وقال بعضهم: يجوز هذا البيع، وهو الصحيح؛ لأن المشترى يذكر شيئاً من شرائط الوقف، فلا يكون مااشترى من جملة أوقاف المسجد"(١)-

اگروقف کرنامصالح مدرسه کےخلاف ہے تو وقف نه کیا جائے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند ،۲۲۴ / ۸۸ ھ۔

### رسمى رقمول كى وصولى اورخرچ

سے وال [2107]: میں ایک سرکاری کمتب کامعلم ہوں ،اس لئے سرکاری تنخواہ کے علاوہ کمتب کے طلباء وعوام سے متعلق رکھتے ہوئے چند آ دمیوں کا جوقد یم رواج مدت سے ہے اور ابھی تک چلتا آرہا ہے علمائے دین سے فیصلہ لینا جا ہتا ہوں کہ مندرجہ ذیل آمدنی میر ہے تن میں کیسی ہوگی؟

ا .....کی تقریب کا جیسے ۱۵/اگست، ۲۶/جنوری میچرین ڈے،ششاہی وسالا ندامتخانات کے موقع پر بچوں سے تقریب کے خرچ کے تخمینہ سے زیادہ رقم وصول کرنااور خرچ سے بچی ہوئی رقم کواپنے مصرف میں صرف کرنا شریعت کی روسے کیسا ہوگا؟

(۱) (فتناوی قناضی خنان علی هامش الفتاوی العالمکیریة: ۳۹۷/۳، کتاب الوقف، باب الرجل یجعل داره مسجداً، رشیدیه)

"وفي العتابية، فإذا اجتمعت غلة فاشترى بها بيوتاً للغلة، جاز. وهل تصير وقفاً؟ اختلف المشايخ فيه، والمختار أنه يجوز بيعها إن احتاجوا إليه". (التاتارخانية: ٥/١٥، كتاب الوقف، الفصل السابع في تصرف القيم في الأوقات، إدارة القرآن كراچي)

"اشترى المتولى بـمال الوقف داراً للوقف، لاتلحق بالمنازل الموقوفة، ويجوز بيعها في الأصبح". (الدرالمختار: ١١٣ ١ ٣، ١١٣ م كتاب الوقف، مطلب: اشترى بمال الوقف داراً للوقف، يجوز بيعها، سعيد)

۲.....بچوں سے داخلہ کے وقت ایک روپیہ یا دور و پیہ کر کے وصول کرنا سند دیتے وقت فی لڑکا پانچ یا دور و پیہ جبراً رسم بنا کر وصول کرنا جبکہ سرکارکا کوئی قانون نہیں۔ ہفتہ وار ، جعراتی ،عیدی ، بقرعیدی شروع کرائی رسم بنا کر وصول کرنا ،اس میں بھی جب کہ سرکارکا کوئی قانون نہیں ۔ تو ان رقبوں کواپنی ذاتی مصرف میں خرچ کرنا شرعی اعتبار سے کیسا ہوگا ؟ رسم نہیں ،اگرنذ رانہ کے طور پر دینے والا دیے تو کیسا ہوگا ؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا .....رقوم وین والول کواگر علم ہوکہ خرج سے ذا کد حصد آپ رکھتے ہیں اوروہ اس پر رضا مندہوں آو جائز ہے(1)۔

۲ ..... جبر أجائز نہیں ، زبروسی کی ہوئی رقم کا واپس کرنا ضروری ہے (۲)۔ "لا یہ حل سال امر ی مسلم الا بطیب نفس منه". الحدیث (۳)۔ بخوشی دی ہوئی رقم کا استعال کرنا درست ہے کہ بید مہد یہ ہے (۳)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حررهالعبرمحمودغفرله، دارالعلوم دیوبند، ۱۵/۱/۱۳ هه۔ ا صحب

الجواب صحيح بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديوبند، ۱۵/۱/۱۹ هـ-

(۱) "لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالة منه أو ولاية عليه". (شرح المجلة لسليم رستم باز: ١/١٢، (رقم المادة: ٩٢)، المقالة الثانية في القواعد، مكتبه حنفيه كوئثة) (وكذا في الدرالمختار: ٢/٠٠١، كتاب الغصب، سعيد)

(٢) قال الله تعالى: ﴿ولاتاكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ (سورة البقرة : ١٨٨١)

"عن أبى حرة الرقاشي عن عمه رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الا! لا تظلموا، ألا! لا يحل مال امرئ إلابطيب نفس منه". (مشكوة المصابيح، ص: ٢٥٥، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني، قديمي)

"ليس الأحد أن يأخذ مال غيره بالاسبب شرعي". (شرح المجلة لسليم رستم باز: ١ /٢٢، (رقم المادة: ٩٤)، المقالة الثانية في القواعد، مكتبه حنفيه كوئشة)

(٣) (السنن الكبرى للبيهقي: ٣٨٤/٣، (رقم الحديث: ٥٣٩٢)، باب شعب الإيمان، دارالكتب العلمية، بيروت)

(ومشكوة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني، ص: ٢٥٥، قديمي)
(٣) "هي (أي الهبة) المال الذي يعطى لواحد أويرسل إليه إكراماً له". (شرح المجلة لسليم رستم باز: =

نكاح كےموقعہ پرمدرسه كيلئے روپيہ لينے كى رسم

سےوال[410۳]: نکاح کے موقعہ پرنا کح پردعوی کر کے مسجد ومدرسہ کے لئے روپیہ لیتے ہیں۔ یہ جائز ہے یانا جائز؟ یارسم ہونے کی وجہ سے دیتے ہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

نکاح کے موقع پر ناکح پردعوی کرکے زبردئ مدرسہ کے لئے روپیہ لیناجائز نہیں، وہ بخوشی دیں تواجازت ہے، پابندی رسم کی وجہ سے مجبورا دیں تب بھی درست نہیں (۱) ۔فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۹۴/۳/۱۵ ھ۔

منتظمین کاتعلیم کے بجائے عمارت، بیل وغیرہ پردھیان دینا

سوال[410]: ایک ادارہ میں مالی وسعت کافی ہے، وہ ادارہ علمی اعتبار سے مرکزیت حاصل کرسکتا ہے، گرافسوس کہ منتظمین کی بجے اندیش، خود غرضی اور مفاد پرتی پر کہ وہ ادارہ کوتر تی وینانہیں چا ہے۔ اور جتنی تعلیم اس وقت ہے اس کی جائیداد موجود تعلیم وطلباء و مدرسین پرخرچ کرنے کے لئے کافی ہے، نیز اس جائیداد کا غلط مصرف ہے زمین کا خرید نا، مقصد اصلی تعلیم سے ہے کر بیلوں اور کاشت و عالیشان عمارت پرخرچ کرنا۔ دریا فت طلب امریہ ہے کہ عند الشرع یہ سب باتیں درست ہیں یانہیں؟ نیز اس کے لئے چندہ کرنا کیسا ہے؟

(وكذا في قواعد الفقه، القواعد الفقهية، ص: ١٥٥، باب الهاء، الصدف ببليشرز كراچي)

(١) قال الله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ (سورة البقرة : ١٨٨)

"عن أبى حرة الرقاشي عن عمه رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا! لا تنظلموا، ألا! لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". (سنن الكبرى للبيهيقي، كتاب الغصب، باب من أخذ لوحاً فأدخله في سفينة أو بنى عليه جداراً، (رقم الحديث: ١٥٣٥ ١١): ١٢/٢ ، طبع دار الكتب العلمية بيروت)

(ومشكوة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، ص: ٢٥٥، قديمي)

<sup>=</sup> ١/٢٢٣، (رقم المادة: ٨٣٣)، الكتاب السابع في الهبة، مكتبه حنفيه كوئلة)

الجواب حامداًومصلياً:

جب ادارہ کے پاس مالی وسعت اتن ہے کہ بغیر چندہ اور بغیرز کو ق کئے ہوئے اس کے مصارف پورے ہوسکتے ہیں تواس کو چندہ نہ مانگنا چاہے، نہ زکو ق معطی حضرات بھی ایسے ادارہ کو نہ دیں بلکہ جو مدرسہ غریب اور ستحق ہواور دین تعلیم و تربیتِ اخلاق میں زیادہ کوشاں ہو، و ہاں دے(۱) علم دین کے ادارہ کا اصلی مقصد دین تعلیم و تربیتِ اخلاق میں زیادہ کوشاں ہو، و ہاں دے(۱) علم و تن کے ادارہ کا اصلی مقصد دین تعلیم و تربیب ہے۔ کھیت، زمین بیل وغیرہ کی فراہمی اس مقصد کے استحکام و ترتی کیلئے ہے۔ مقصد اصلی سے صرف نظر کر محض مالی وسعت و ترتی ہی میں منہمک رہنا تو تجارتی مقصد ہے جس ہے "آلہ" اصل مقصد کی جگہ لے لیتا ہے اور "مقصد" تا بع بن جاتا ہے۔ فقط داللہ تعالی اعلم۔

حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۱۱/۱۱/۱۹ ہے۔

ادائے حقوق ملاز مین میں کوتا ہی کر نیوالے رئیس کی دینی ادارہ میں امداد

سے وال [2728]: ایک رئیس جو کے مسلمان ہیں اور نمازروزہ کے پابند ہیں ،ساتھ ہی تبلیغی جماعت میں بغرضِ تبلیغ دور دور تک بڑے بڑے عالموں کے ساتھ جاتے رہتے ہیں۔ ان کے یہاں گورخمنٹ کے پراجکٹ کا کام ہوتا ہے اور وہ اپنے ملاز مین کو پندرہ یوم پر تنخواہ دیتے تھے، کیکن اب سات سال سے وہ وفت مقررہ پر ملاز مین کو تنخواہ نہیں دیتے ہیں۔ اور وہ رئیس ہر سال پر ملاز مین کو تنخواہ نہیں دیتے ہیں۔ اور وہ رئیس ہر سال

(١) قال الله تبارك وتعالى: ﴿للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ، لايستطيعون ضرباً في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيمهم، لايستلون الناس إلحافاً، وماتنفقوامن خير، فإن الله به عليم﴾. (سورة البقراه :٢٧٣)

قال الله تبارك وتعالى: ﴿إنماالصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ﴾ (سورة التوبة : ٢٠)

"هي تسمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولامولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى". (البحرالوائق: ٣٥٢/٢، كتاب الزكوة، سعيد)

"ولايحل أن يسأل شيئاً مَن له قوت يومه بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب .......... ولوسأل للكسوة أو لاشتغاله عن الكسب بالجهاد أو طلب العلم، جاز لو محتاجاً". (الدرالمختار: ٣٥٥/٢، كتاب الزكوة، باب المصرف، سعيد) ہندوستان کے ایک بہت بڑے دین تعلیمی ادارہ کوز کو ۃ دیتے ہیں اوراس دینی ادارہ کے ناظم بھی بہت بڑے عالم ہیں ،ساتھ ہی وہ رئیس ان کے مرید بھی ہیں۔

نیزان رئیس صاحب کے یہاں جو ماہانہ تخواہ پرنوکر ہیں ان کوبھی کبھی پوری تخواہ ہر ماہ نہیں دی ، بلکہ جس نوکر کی تخواہ چا رسورہ ہے ہے اس کو دوسورہ ہے دے کریہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اگلے ماہ حساب کروں گا،لیکن وہ وقت بھی نہیں آتا ہے کہ نوکر کو پوراحساب سلے۔اس طرح کسی نوکر کی کے الماہ کی تنخواہ روک لی اورکسی کی ایک سال کی ۔ جب کہا گیا تو جواب ملاکہ کیا مجھ پراحسان کرتا ہے ، جب ہوگی تب مل جائے گی ، آخر کا رنو کر عاجز ہوکر چھوڑ کرا ہے وطن چلے گئے اور آج تک ان کی مزدور کی ہاتی ہے۔

کیاایسے رئیس کی زکوۃ یا کسی نشم کا روپیہ لینااس ناظم اعلیٰ کو جائز ہے اور دین تعلیمی ادارہ میں لگانا جائز ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر واقعی ای طرح ہے تو ان رئیس صاحب کی بڑی کوتا ہی ہے جوظلم کی حدیمیں واخل ہے، حقوق العباد کوادانہ کرنا اور مزدوروں کی تنخواہ کوان کے پورے کام کے باوجود ضبط کرلینا جس سے وہ پریشان ہوکر چلے جا کمیں معمولی چیز نہیں نہایت بخت چیز ہے(۱) ۔ وو پسے (پرانے) اگر کسی کے رکھ لئے اور نہیں دیئے تو قیامت کے دن سات سوفرض مقبول نمازیں اس کے عوض ولائی جا کمیں گی (۲) ۔ جبکہ وہ صاحب تبلیغ میں بھی باہر جاتے ہیں تو ان کوسوچنا چا ہیے کہ تبلیغ کا پہلا اور اعلی مقصد اپنی اصلاح ہے، اس سے بتو جبی نہایت غلط طریقہ ہے۔ اس سے باجود وہ جو کچھز کو قو دیتے ہیں وہ اوا ہوجاتی ہے اور جس کو بھی زکو قو دیتے ہیں اس کوان کے حالات اس سب کے باجود وہ جو کچھز کو قو دیتے ہیں اس کوان کے حالات

(١) قال الله تبارك وتعالى: ﴿ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ (سورة البقرة :٨٨١)

"عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: "ثلثة أناخصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بى ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً، فاستوفى منه ولم يعطه أجره". (صحيح البخارى: ١/٢٠٣، كتاب الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير، قديمى) (٢) قال العلامة ابن نجيم: "جاء في بعض الكتب أنه يوخذ لدانق ثواب سبع مأة صلاة بالجماعة". (الأشباه والنظائر: ١/٠٣١، الفن الأول في القواعد تحت القاعدة الأولى، إدارة القرآن كراچى)

معلوم ہونے کے باجود زکوۃ کالینا اور سیح مصرف میں خرج کرنا درست ہے(۱)،لیکن اہل علم کی بیجی ذمہ داری ہے کہ اپنے مریدین اور متعلقین کی اصلاح وتربیت کا خاص فکر واہتمام رکھیں، ہرمناسب موقع پر ان کو غلطیوں ہے بیچنے کے لئے نصیحت کرتے رہیں۔فقط واللّٰداعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دا رالعلوم ديوبند \_

صغیروکبیر کے خلوط مال سے چندہ

سدوال[212]: اسسنریداور بکردو بھائی ہیں، اپنے باپ کے مرنے کی وجہ سے دونوں مال متروکہ کے وارث ہوئے، بکرنا بالغ بیتم ہے اور مال مشترک ہے اور زید بالغ ہے اور روزی کرکے مال متر و کہ کو بڑھا تا ہے، جتنی جائیداد ہے اس کی حفاظت وغیرہ بھی کرتا ہے۔ زیداس مال مشترک سے قربانی اداکرتا ہے، صدقات ویتا ہے، نیزلوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، مدرسہ وغیرہ دینی کاموں میں چندہ بھی دیتا ہے۔ زیدکو مذکورہ کا دخیر کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ یا بیھی مال مشترک شار کیا جائے گا حالا تکہ بکر پچھردوزی نہیں کما تا۔

ہ۔۔۔۔۔ ہمارے ویار میں اکثر لوگوں کا مال تیبیوں کے مال کے ساتھ مختلط ہوتا ہے، مدارس دینیہ کے چندہ وصول کنندہ جب چندہ کے ان کے پاس جاتے ہیں تو چندہ دیتے ہیں ،لیکن قوی اندیشہ ہے کہ مال مختلط ہے۔ سے دیتے ہیں ،لیکن قوی اندیشہ ہے کہ مال مختلط ہے۔ سے دیتے ہیں لیکن چندہ وصول کنندہ اس کی تفتیش کئے بغیر چندہ لیتا ہے۔

اب دریافت امریہ ہے کہ اس میں خارجوں مشتبھات میں شار ہوگایا نہیں؟ اگر مشتبہات میں شار ہوتو دین مدارس کیلئے اس میں شرعا کچھ وسعت و گنجائش ہے یا نہیں؟ اگر گنجائش نہ ہوو کے تو مدارس دینیہ قائم رکھنا دنیا میں دشوار ومحال ہوجائے گا، حالانکہ دنیا بھر کے اکثر مدارس دینیہ قومیہ: دیوبند، سہاران پور، بنگال، آسام، ہندوستان کے اکثر شہروں کے مدارس چندہ ہی پر موقوف ہیں۔ جواب باصواب مفصل مدل تحریر فرمائیں۔

محريونس سلهني -

(۱) "وفى الفصل العاشر من التا توخانية عن فتاوى الحجة: من ملك أموالا عير طيبة أو غصب أموالا وخلطها ملكها بالخلط ويصيرضا منا وإن لم يكن له سواها نصاب فلا زكاة عليه فيها، وإن بلغت نصاباً؛ لأنه مديون ومال المديون لا ينعقد سبباً لوجوب الزكوة عندنا اهد، فأفاد بقوله: (وإن لم يكن له سواها نصاب الخ) أن وجوب الزكوة مقيد بما إذا كان له نصاب سواها". (ردالمحتار، كتاب الزكوة، باب زكوة الغنم: ٢٩١/٢، سعيد)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مال مشترک سے ایسے مواقع میں خرچ کر ، درست نہیں ، کیونکہ ہر دو بھائی ایک دوسرے کے مال میں تصرف کاحق نہیں رکھتے ، بلکہ بمنزلہ اجنبی کے ہیں ، کذافی العالم گیری (۱)۔ البنتہ جوروزی وہ علیحدہ کما تا ہے اس میں تصرف کرسکتا ہے ، مواقع ندکورہ میں بھی صرف کرسکتا ہے (۲)۔

سسب جہاں ظنِ غالب ہوکہ بیتیموں کے خلوط مال سے چندہ دیتا ہے وہائی تفتیش کرلی جائے ، اگریہ خلی صحیح ثابت ہوتو چندہ لینے سے انکار کرد ہے۔ اور جہاں ظنِ غالب نہ ہو، یا اس کے خلاف کاظن ہو، وہال تفتیش کی ضرور ہے نہیں (۳)۔ جب اہلِ مدارس دیا نت کے ساتھ اس کے حلال روپے سے مدر سے چلانے کا پختہ عزم کریں گے اور حرام روپے سے مدر سے چلانے کا پختہ عزم کریں گے اور حرام روپے سے اجتناب کریں گے ، تو اللہ تعالی کی امداد بالیقین شامل حال رہے گی ، لقولہ تعالی :

(١) "ولايجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الأخر إلا بأمره، وكل واحد منهما كالأجنبي في نصيب صاحبه". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الشركة، الباب الأول، الفصل الأول منه: ٢/١٠٠، رشيديه) (وكذا في الدرالمختار، كتاب الشركة :٣٠٠/٣، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الشركة: ٢٨٠،٢٤٩/٥، رشيديه)

(٢) "إلا إذا كان لها كسب على حدة، فهو لها". (ردالمحتار، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة: ٣٢٥/٣، سعيد)

"كل يتصرف في ملكه كيف شاء". (شرح المجلة لسليم رستم باز، (رقم المادة: ١٩٢)، كتاب الشركة، الباب الثالث في المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران: ١/١٥٣، مكتبه حنفيه كوئثه)
(٣) "أهدى إلى رجل شيئاً أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال، فلاباس، إلا أن يعلم بأنه حرام، فإن الغالب هوالحرام، ينبغى أن لايقبل الهدية ولايأكل الطعام، إلا أن يخبره بأنه حلال". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهيه، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات: ٣/٢/٥، رشيديه)

"لأن من أصله أن الدراهم المغصوبة من أناس متى خلط البعض بالبعض، فقد ملكها الغاصب، ووجب عليه مثل ماغصب. وقالا: لايملك تلك الدارهم، وهى على ملك صاحبها، فلايحل له الأخذ". (الفتاوي العالمكيرية، المصدر السابق)

(وكذا في خلاصة الفتاوي، كتاب الكراهية، الفصل الرابع في المال من الإهداء والميراث وغير ذلك: ٣٣٨/٣، رشيديه) ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله، فهو حسبه ﴾ الآية (١)-

الله پاک کاوعده بالکل سچاہ، وه ضرور بورا ہوگا: "إن الله لایسخلف السیعاد" (۲) - ویگر دنیا وارالامتخان ہے، اس میں استقامت از حدضروری ہے وارالامتخان ہے، اس میں استقامت از حدضروری ہے کہ بیہ بہت بڑا کمال ہے جس کونصیب ہوجائے۔"اللهم ارز قنامنه حظاً وافر آ"۔فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم - حررہ العبرمحمود عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نیور، ۱۰/۸۲ ھ۔

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، مدرسه مظام رعلوم سهار نپور، • ١/ ١٣/٨ هـ ـ

صحيح :عبداللطيف، ناظم مدرسه مظا برعلوم سهار نپور۔

نابالغ كامدرسه كے چندہ میں پیسے دینا

سوال[4142]: مدرسہ کے نابالغ بیج جوا پنے ناشتہ کے لئے پیسےا پنے گھرسے لاتے ہیں۔اگروہ مدرسہ میں بطورِ چندہ دے دیں تولینا جائز ہے یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگران کے ولی نے مدرسہ میں دینے کے لئے پیسے دیتے ہیں تو جائز ہے (۳) ۔ فقط والٹد سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔ حرر ہ العبد محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند۔

(١) (سورة الطلاق: ٣،٢)

(٢) (سورة ال عمران: ٩) .

(٣) "قال: يجوز أن يبقبل في الهدية والإذن قول العبد والجارية والصبي؛ لأن الهدايا تبعث على أيدى هولاء ...... فلو لم يبقبل قولهم، يؤدى إلى الحرج". (الهداية، كتاب الكراهية، فصل في الأكل والشرب: ٣٥٣/٣، إمدايه ملتان)

(وكذا في الدرالمختار وردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة: ٢٥٣٩، سعيد)

"ويشترط أن يكون الوكيل عاقلاً مميزاً، ولا يشترط أن يكون بالغاً، فيصح أن يكون الصبى المميز وكيلاً". (شرح المجلة لسليم رستم باز، (رقم المادة: ١٣٥٨)، كتاب الوكالة، الباب الثاني في شروط الوكالة: ١/٤٤٨، مكتبه حنفيه كوئثه)

# جعلی سفیر سے زائدر و پیپہوصول کرنا

سے وال [۷۶۷]: زید کی مدرسہ کی سفارت کرتا تھا، پھروہ اس فر مدواری ہے معزول کردیا گیا۔
سفارت سے برخاست ہونے کے بعد زید نے مدرسہ ندکور کی طرف سے جعلی رسید چھپوائی اور در پردہ نا جائز طور پر
اس رسید کے ذریعہ چندہ وصول کرنے لگا، چند دنوں کے بعد پردہ فاش ہوگیا۔ اور اراکین مدرسہ کے پوچھ پچھ
کے بعد اس نے بتلایا کہ اس نے کل دوسوئیس ۲۲۳/روپے وصول کئے ہیں جس وصولیا بی کی بیرسید شاہد ہے اور
میں اس بات پر حلف بھی اٹھا سکتا ہوں۔

لیکن اراکینِ مدرسہ نے اس کی نہ مانی اور کہا کہ تو نے نوسواڑ سے روسول کے جیں ،لیکن اراکینِ مدرسہ کے پاس ۱۹۲۸/ روپے زید کے سرتھو پنے کی نہ تو کوئی دلیل ہے نہ بر ہان ۔ بہذا زید سے دوسوئیس ۱۲۳۳/ کے علاوہ جو زاکدرو پیے کمیٹی وصول کر ہے گی وہ دیائہ اور عنداللہ یقینا وہ روپے ہوں گے جو زیدا پنے گھر سے دے علاوہ چندہ سے ان زاکدرو پیوں کا قطعاتعلی نہیں ۔ابسوال یہ ہے کہ دوسوئیس یا نوسواڑ سے روپے جو زید کمیٹی کودے گاان روپیوں کا مدرسہ میں صرف کرنا جائزیانہیں ؟

### الجواب حامداًومصلياً:

اگر کمیٹی کے پاس نوسوا ڈسٹھ روپے کا ثبوت موجود ہے اور زید حلف کر کے انکار کرتا ہے تو کمیٹی کواس روپیے کے وصول کرنے ہوتے موجود ہے اور زید حلف کر کے انکار کرتا ہے تو کمیٹی کواس روپیے کے وصول کرنے کاحق نہیں۔اگر وصول کرلیا ہوتو واپسی ضروری ہے(ا)، مدرسہ میں خرچ کیا جائے۔اگروہ زکوۃ، ہاں! جتنے روپیوں کا ثبوت ہے وہ ضروراس سے وصول کرلیا جائے اور مدرسہ میں خرچ کیا جائے۔اگروہ زکوۃ،

(١) "عن أبى حرة الرقاشي عن عمه رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا! لا تنظلموا، ألا! لا يسحل مال امرئ إلا بسطيب نفس منه". (مشكوة المصابيح، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني، ص: ٢٥٥، قديمي)

"ليس الأحد أن يأخذ مال غيره بالاسبب شرعى، وإن أخذه ولو على ظن أنه ملكه، وجب عليه رده عيناً إن كان قائماً، وإلافينضمن قيمته". (شرح المجلة لسليم رستم باز، المقالة الثانية في بيان قواعد الفقهية: ١/٢٢، مكتبه حنفيه كوئثه)

صدقات واجبه کامستحق ہوتومستحقین پرتملیکا صرف کیا جائے (۱) اوراس کا انتظام کیا جائے کہ زیر پھرالیں حرکت کرکے قوم کودھو کہ نہ دے سکے ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمحمو دغفرله، ۲۲/۵/۲۴ ھے۔

جعلی رسید ہے جمع کر دہ چندہ کامصرف

سوال[۷۱۷۹]: ایک شخص نے جعلی رسیدلیکر مدرسه کا چنده کیا ،حالانکه مدرسه بھی نہیں ہے، وہ شخص شبدگی وجہ سے پکڑا گیا اور اس سے مدرسه کی تقید بیق طلب کی گئی جس کی وجہ سے وہ رات ہی میں فرار ہو گیا اور مبلغ ایک سوچالیس رو پیدورسید چھوڑ کر بھا گا۔اب اس کامصرف کیا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

دوسرے کی دینی مدرسہ میں الی رقم کا خرج کرنا درست ہے(۲)،اگروہ مدرسہ موجود ہے جس کے نام پر چندہ کیا گیا ہے تواسی میں دید دیا جائے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلۂ دارالعلوم دیوبند،ا/۸۹/۵

(1) "الزكاة: هي تسمليك السال من فقير مسلم غير هاشمي ولامولاه، بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى". (البحر الوائق، كتاب الزكوة: ٣٥٢/٢، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الزكواة:٢٥٦/٢، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الزكاة: ١/٥٠١، رشيديه)

(٢) "حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء عنهما، وكذا الرباط والبئر، وإذا لم ينتفع بهما، فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر إلى أقرب مسجد أورباط أو بئر أو حوض إليه". (الدرالمختار). "في شرح الملتقى: يصرف وقفها لأقرب مجانس لها". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيمالو خرب المسجد أو غيره: ٣٥٩/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد :٣٢٢٥، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثالث عبشر في الأوقاف التي يستغنى عنها: ٣٤٨/٢م، رشيديه) محض دفتری خانہ پُری کر ہے سرکار سے امداد لینا، گرانی الاؤنس سے زائد دکھلا کر زیادہ وصول کرنا

سوال[۱۹۸۰]: ایک مدرسین چندمدرسین درسِ نظامی کی تعلیم پر مامور ہیں اوراس کی انہیں تخواہ ملتی ہے اور ۱۳۰۰/ روپیہ ماہانہ گرانی الاونس بھی ملتا ہے۔ ان اخراجات کی آمدنی کے لئے کوئی مستقل ذریعیہ بین ہے، بلکہ اہتمام کی طرف سے مختلف ذرائع اختیار کئے جاتے ہیں، ان ہی میں سے ذریعہ کے طور پر بعض دیگر ادارتی مصلحتوں کی بناء پر سرکار سے الحاق کرلیا گیا ہے، گر سرکاری نصاب کی تعلیم نہیں ہوتی، صرف وفتری خانہ پری کے ذریعہ تعلیم دکھلا وی جاتی ہے۔ سرکار مختلف ناموں سے امداودی تی رہتی ہے: لائبر ری کے نام سے، بھی تخواہوں کے نام سے اور مہتم ان رقوم کوادارتی مصلحتوں میں خرج کرتا رہتا ہے اور مدرسین کوان دفتری خانہ پری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

اب گورنمنٹ نے ۱۳۰۰/روپید ماہانہ گرانی الاوکس دیا ہے۔سوال بیہ کہاس طریقہ سے گورنمنٹ سے رقم لینااورا بنی حسب صوابدیدا دارہ پرخرچ کرنا شرعاً درست ہے بانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگرالحاق کی شرا نظاموجود نہیں، غلط بیانی کر کے شرا نطِ الحاق موجودہ ظاہر کر کے الحاق کیا گیا ہے اوراس کے نقاضوں کو پورا کردیا گیا اوراس کے نقاضوں کو پورا کردیا گیا اوراس کے نقاضوں کو پورا کردیا گیا اوراس طور پرامداد حاصل کی جاتی ہے تو یہ زُور وخداع ہے(۱)،اس کا لینا دانشمندی کے بھی خلاف ہے، پھراس کی تقسیم کا

(۱)غلط طریقه ہے کسی کا مال کسی بھی درجے میں کھانا جائز نہیں:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ (سورة البقرة: ١٨٨)

"عن أبى حرة الرقاشى عن عمه رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ألا! لا تظلموا، ألا! لا يحل مال امرى إلا بطيب نفس منه". (مشكوة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني، ص: ٢٥٥، قديمي)

"عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "من حمل علينا السلاح، فليس منا، ومن غشنا فليس منا". (الصحيح لمسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: "من غشنا": 1/٠٤، قديمي)

سوال بے کل ہے۔ کیا مدرسین حضرات الیمی رقم لینے کے لئے آمادہ ہوجا نیں گے،امیدتو بیہ ہے کہا گران کو دی جائے تب بھی وہ قبول نہیں کریں گے،ان کی دیانت اس کی اجازت نہیں دیے گی بلکہ اس کو برداشت نہیں کریں گے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند،۲/۲۲ ه. هـ

مدرسہ کے کاغذات ،مہریں ،رسیدیں کیکر چندہ کرنے کا تھم

سے وال [ ۱ ۲۸ ]: مدرسه اسلامیه حنفیه سعادت گنج باره بنکی کے ناظم وصدرصاحب کچھ عرصه تک بخو بی این فرائض انجام دیتے رہے ہیں، انہول نے خفیہ پارٹی بنالی اورایک دن موقع پا کرمدرسه مذکوره کا تمام ضروری سامان، کا غذات، رقم، رسیدیں، مہریں وغیرہ اٹھا کر چلے گئے اور پھر کسی طرح کارکنوں سے مصالحت نہ ہوسکی ۔ سوالات یہ ہیں کہ

ا ..... مدرسه مذکوره کی رقم واپس کرنا ضروری ہے یانہیں؟

٣ ..... مدرسه کاسامان ،مهرین وغیره واپس کرنا چاہیے یانہیں؟

۳ .....درسه ندکوره کی رسیدول سے وصول کی ہوئی رقم مدرسه ہی کی ہے یانہیں؟

سم ..... مدرسه کی رسیدوں سے پچھ چندہ وصول کر کے انہوں نے علیحدگی کے بعدایک نیامدرسہ کھولاتھا، ان رسیدوں کی وصول شدہ رقم اپنے مدرسہ میں لگائی۔ کیاوہ رقم اس جدیدمدرسہ میں لگ سکتی ہے یانہیں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

### ا.....مرسه کی رقم ذاتی مصارف میں خرج کرنا جائز نہیں ،اس کی واپسی ضرروی ہے(ا)۔

(۱) "رجل جمع مالاً من الناس لينفقه في بناء المسجد، وأنفق من تلك الدراهم في حاجة نفسه. ثم رد بدلها، لايسعه أن يفعل ذلك ..... وفي القضاء يكون ضامناً، فيكون ذلك ديناً عليه لصاحب الممال". (فتاوئ قاضي خان على هامش الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً: ۲۹۹/۳، رشيديه)

(وكذا في التاتارخانية، كتاب الوقف، الفصل الرابع والعشرون في الأوقاف التي يستغني عنها وصرف غلة الأوقاف: ٨٧٩/٥، • ٨٨، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في خلاصة الفتاوي، كتاب الوقف، الفصل الرابع: ٣٢٣/٣، رشيديه)

۳ ....اس سب کی بھی واپسی ضروری ہے۔

۳.....وہ رقم بھی مدرسہ کی ہے(۱)۔ ہم.....سابق مدرسہ کے نام پراس کی رسیدوں ہے چندہ وصول کر کےاپنے قائم کروہ مدرسہ میںصرف

كرنا درست نہيں ، جبكه سابق مدرسه موجود ہے (۲) \_ فقط واللہ اعلم \_

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند،۱۳/۳/۴۰ هـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين غفرله، دارالعلوم ديو بند، ۱۳/۳/۳/۰۹ هـ.

مدرسه کی رسید برز کو ق ، فطره ، قربانی کی کھالیں وصول کرنا

سبوال[۷۱۸۲]: مدرا سِر عربیه کے اراکین اور اساتذہ کرام ذکو ق،صدقات،قربانی کی کھالیں مدرسہ کی رسید دیگر غریب بچوں کے نام پر وصول کرلیا کرتے ہیں۔آپ ہمیں صرف بیہ بتلا دیں کہ سب سے پہلے کس شخص نے کس من میں کس مدرسہ کی رسید پر زکوۃ یا فطرہ یا قربانی کی کھال وصول کی تھیں؟ بیطریقہ کس کا ایجاد کردہ ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

الله پاکاارشاد ہے:﴿ و الدوا الدركوة﴾ (٣)، حضرت نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كوتهم فرمايا: ﴿ خدْ من أموالهم صدقة ﴾ الآية (٤) - حضرت نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم في عاملين كوزكوة وصول

(١) (راجع، ص: ٥٩٢، رقم الحاشية: ١)

(٢) "وإن اختلف أحدهما بأن بني رجلان مسجدين، أو رجل مسجداً ومدرسة، ووقف عليهما أوقافاً، لا يجوز له ذلك: أى الصرف المذكور. قال الخير الرملي: أقول: ومن اختلاف الجهة ما إذاكان الوقف منزلين: أحدهما للآخر، وهي واقعة الفتوى". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد: ٣١٠/٣، ١٣٦٠ سعيد)

"وقد علم منه أنه لايجوز لمتولى الشيخونية بالقاهرة صرف أحد الوقفين للآخر".

(البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٢٢٣، رشيديه)

(٣) (سورة البقرة: ٣<sup>m</sup>)

(m) (سورة التوبة: ١٠٣)

کرنے کے لئے بھیجا، وہ لیکر آئے، پھراس کو مستحقین پرخرج فرمایا(۱)۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اپنے عاملین کے ذریعہ ذکوۃ وصول کی اور بیت المال میں جمع کر کے مستحقین کودی (۲)۔

پھر جب بیت المال کا حال بعد کے لوگوں نے سیح نہیں رکھا توار بابِ اموال خود زکوۃ اداکر نے گئے۔
اور دین کی اشاعت کے لئے جب مدراس قائم کئے گئے تو اول اول سلاطین نے ان کے اخراجات برداشت
کئے (۳)۔ پھرار باب مدارس نے خودا نظام کیا اور زکوۃ ،صدقات وصول کر کے طالب علم دین پرخرج کرنے کا
انتظام کیا۔ یہ سلسلہ بحد اللہ بہت مفید ہے اور اسلاف سے منقول ہے ،قرآن وسنت سے ماخوذ ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

"وعن معاذ رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لما وجّهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من البقوة من كل ثلثين تبيعاً تبيعةً". (مشكوة المصابيح، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكوة، الفصل الثاني، ص: ٨٥٧، ٨٥٨، قديمي)

(٢) "وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: لما توفى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم واستخلف أبوبكبر: بعده وكفر من كفر من العرب ...... فقال أبو بكر: "والله! لأقاتلن من فرق بين الصلوة والزكاة، فإن الزكاة من المال. والله! لو منعوني عناقاً كانوا يؤدّونها إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لقاتلتهم على منعها". (مشكوة المصابيح: 1/20، كتاب الزكاة، الباب الأول، قديمى) وسلم لقاتلتهم على منعها". (مشكوة المصابيح: 1/20، كتاب الزكاة، الباب الأول، قديمى) (٣) "ومن ذلك مسئلة الاستيجار على تلاوة القرآن المجردة ..... فإن المفتى به صحة الاستيجار على تلاوته .... فقد اتفقت النقول عن أئمتنا الثلاثة: أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى أن الاستيجار على الطاعات باطل، لكن جاء من بعدهم من المجتهدين الدين =

#### مدرسہ کے چندہ ہے دو کا نیس بنانا

سوال[۷۱۸۳]: ایک مدرسدگی تغییر چندہ کے رویے سے گائی ہے،اب مہتم صاحب کی بیرائے ہے کہاس مدرسد کی چارد کا نیس نکال دی جا کیں اوراس کے اوپراس کے بجائے مدرسة تغییر کرالیا جائے تا که مدرسه میں کرابید کی آمدنی آئی رہے اور بیسلسلہ چلتارہے۔ شرعاً بیجا کڑنے یا نہیں؟

سائل:عبدالحكيم غفرله\_

#### الجواب حامداًومصلياً:

اگراہل محلّہ اور چندہ دہندگان کواس پراعتر اض نہ ہوتو بید درست ہے(۱)۔فقط واللّہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود گنگوہی عفااللّہ عند،معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور۔

اگر مدرسه بن چکا ہے تو اب اس میں دو کان بنانا جائز نہیں (۲) ،اگرانھی بنانہیں اور چندہ دینے والے

= هم أهل التخويج والترجيح، فأفتوا بصحته على تعليم القرآن للضرورة، فإنه كان للمعلمين عطايا من بيت السمال وانقطعت". (شرح عقود رسم المفتى للعلامة ابن عابدين، مطلب: لا بد من المراجعة إلى المأخذ الأصلى الخ، ص: ٢٦، الرشيد (الوقف)، كراچى)

(۱) "مسجد له مستغلات وأوقاق، وأراد المتولى أن يشترى من غلة الوقف للمسجد دهنا أو حصيراً وحسيراً أو حسيساً أو آجراً أوجصاً ...... قالوا: إن وسع الواقف ذلك للقيم وقال: تفعل ماترى من مصلحة المسجد، كان له أن يشترى للمسجد ماشاء". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر، الفصل الثانى: ٢/١/٢م، وشبديه)

(وكـذا فمي فتـاوئ قباضي خان على هامش الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً أو خاناً: ٢٩٧/٣، وشيديه)

(٢) "وإن اختلف أحدهما بأن بني رجلان مسجدين، أورجل مسجداً و مدرسة، ووقف عليهما أوقافاً، لا يجوز له ذلك". (البدرالمختار). "(قوله: لا يجوز له ذلك): أي الصوف المذكور........ قال النحير الرملي: أقول: ومن اختلاف البجهة ما إذا كان الوقف منزلين: أحدهما للسكني والآخر للاستغلال، فلا يصرف أحدهما للآخر، وهي واقعة الفتوي". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد: ٢٠/٠٣، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣٦٢/٥، رشيديه)

راضی ہیں تو جائز ہے(۱)۔ سعیداحمہ غفرلہ،۲۳/شوال/۲۲ ھ۔

صجح :عبداللطيف مظاهرعلوم سهار نپور۔

چندہ کے بیبہ سے تنخواہ دینا

سوال[۷۱۸۴]: ایک مدرس رمضان شریف میں مدرسد کی جانب سے چندہ وصول کرنے جاتا ہے جس میں وہ زکو ق ، فطرہ وغیرہ کے روپے لیکر آتا ہے۔ تو گھر پر آجانے کے بعد قبل از تملیک اس بیسہ میں سے مدرس کی تنخواہ دی جاسکتی ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

زکوۃ کے بیبہ سے تخواہ دیناجائز نہیں (۲)، جب مستحق کے پاس بطور ملک پہونچ جائے گاتب زکوۃ ادا ہوگ، پھر وہ بغیر کسی دباؤ کے اپنی طرف سے بطیب خاطر مدرسہ میں دیدے تو تنخواہ میں دینادرست ہوگا (۳)۔فقط واللہ سجاند تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۹/۲/۹۵ ههـ

(۱) "ويبدأ من غلته بعمارته بلاشرط؛ لأن قصد الواقف صرف الغلة مؤبداً، ولاتبقى دائماً إلابالعمارة مسسس وإنما تستحق العمارة عليه بقدر مايبقى الموقوف على الصفة التي وقفه مسسس فأما الزيادة على ذلك، فليست بمستحقة مسسس فلايجوز صرفه إلى شئ آخر إلابر ضاه". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٨٨/٥، رشيديه)

(٢) قال الله تبارك وتعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي
 الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل (سورة التوبة : ٢٠)

"الزكوة: هي تمليك جزء مال من فقير مسلم، غير هاشمي ولامولاه، بشرط قطع المنفعة عن المملّك من كل وجه الله تعالى". (البحر الرائق، كتاب الزكوة :٢٥٨/٢، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الزكاة: ٣٥٢/٢، رشيديه)

(وكذا في الفتاوئ العالمكبرية، كتاب الزكوة، الباب الأول: ١/٠١، رشيديه)

(٣) "الحيلة في الجواز .....أن يتصدق بمقدار زكاته على فقير، ثم يامره بعد ذلك بالصرف إلى =

# مدرسین کی پیشن کاعلم چنده د ہندگان کو ہونا جا ہے

سے وال[۷۱۸۵]: مدرسہ تربیہ کے ضعیف معذور مدرسین کو پنشن دی جاسکتی ہے یانہیں؟ کیا چندہ دینے والوں کواس کاعلم ضروری ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرار باب مدرسہ نے قانون بنا کرشائع کر دیا اور چندہ دینے والوں کوعلم ہوگیا کہ ہمارے دیئے ہوئے رو پہیے سے معذورا ورضعیف العمر مدرسین کو پنشن بھی دی جاتی ہے،انہوں نے اس کومنظور کرلیا،اس پراعتر اض نہیں کیا تو پنشن دینا درست ہے(۱)۔فقط واللہ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم د نوبند، ۱۲/۵/۵۴ ههـ

### چنده کاروپیه جلسهانعامی میں خرچ کرنا

سے وال [۷۲۸]: میہاں مدرسداسلامیہ کے لئے قصبہ سے سالانہ چندہ کیا جاتا ہے جس میں زیادہ تعداد صدقات واجبہ: زکو ق، چرم قربانی کی ہوتی ہے اور مصارف مدرسہ تخواہ مدرسین اور خرچ بنتیم خانہ دوبروی

= هذه الوجوه، فيكون لصاحب المال ثواب الزكوة، وللفقير ثواب هذه القربة". (البحرالرائق، كتاب الزكوة، باب المصرف: ٣٢٣/٣، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الزكواة، باب المصرف: ٣٨٥/٢، سعيد)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الزكوة، باب المصرف: ٢ / ٢ ١ ، دار الكتب العلمية بيروت)

(۱) "مسجد له مستغلات وأوقاف، وأراد المتولى أن يشترى من غلة الوقف للمسجد دهنا أو حصيراً أو حشيشاً أو آجراً، أو جصاً لفرش المسحد أو حصى، قالوا: إن وسع الواقف ذلك للقيم وقال: تفعل ماترى من مصلحة المسجد، كان له أن يشترى للمسجد ماشاء". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر، الفصل الثاني منه : ١/٢ ٢٣، وشيديه)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف ، باب الرجل يجعل داره مسجداً ......اهـ: ٣/٢٩، رشيديه)

"لا يتحوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالة منه أو ولاية عليه، وإن فعل، كان إ ضامناً". (شرح المجلة لسليم رستم باز، (رقم المادة: ٩١) : ١/١، مكتبه حنفيه كوئلة) مدیں ہیں،اس کےعلاوہ روز مرہ کے پچھ متفرق خرج ہوجا تاہے۔ چندہ و ہندگان کے ذہن میں اخراجات مدرسہ کی تفصیل نہیں ہوتی ہے اور نہ ہر وفت ان سے ہر ہرخرج کی اجازت کی جاتی ہے۔اس کےعلاوہ دو تین سال میں جلسہ انعام بھی ہوتا ہے،جس میں طلباء کو کتابیں انعام میں اور علاء کا خرج آمد ورفت دیا جاتا ہے۔

آیا یہ خرج جلسہ بھی مدرسہ کے چندہ کی رقم میں سے کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ اوراگر بلاا جازت نہیں کیا جاسکتا تو اجازت زکوۃ دہندگان سے لی جایا کرے، یا تملیک کرنے والے جوز کوۃ کی رقم اپنی ملک میں لے کرمدرسہ میں دے دیتا ہے، ان کوصد قات کی رقم اپنا قرض ادا کرنے کرمدرسہ میں دے دیتا ہے، ان کوصد قات کی رقم اپنا قرض ادا کرنے کی یہ جواب سے شرف فرما کیں گے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر چندہ دہندگان نے مصرف کی تعیین کردی ہے تو اس مصرف پر چندہ صرف کیا جائے گا،اس کے خلاف نہ کیا جائے (ا)۔ اگر مصرف کی تعیین نہیں کی، بلکہ ہتم کو مصالح مدرسہ میں صرف کرنے کا کلی اختیار دیدیا ہے تو پھر ہر مصلحت میں صرف کرنا درست ہے (۲)۔ جن رقوم میں تملیک واجب ہے ان کو بغیر تملیک کے غیر کل یعنی تخواہ وغیرہ میں صرف کرنا جائز نہیں (۳)۔ جب انعامی جلسہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ چندہ دہندگان بھی غیر کل یعنی تخواہ وغیرہ میں صرف کرنا جائز نہیں (۳)۔ جب انعامی جلسہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ چندہ دہندگان بھی

(١) "فيان شرائط الواقف معتبرة إذالم تخالف الشرع، وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء مالم يكن معصيةً. ولمه أن يبخبص صنفاً من الفقراء ولوكان الوضع في كلهم قربةً". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: شرائط الواقف معتبرة: ٣٣٣/٣، سعيد)

"أجمعت الأمة أن من شروط الواقفين ماهو صحيح معتبريعمل به". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ١١/٥) ١١/٥، رشيديه)

(٢) "مسجد له مستغلات وأوقات، وأراد المتولى أن يشترى من غلة الوقف للمسجد دهنا أو حصيراً وحسيراً وحسيراً أو آجراً، أو جصاً، قالوا: إن وسع الواقف ذلك للقيم وقال: تفعل ماترى من مصلحة المسجد، كان له أن يشترى للمسجد ماشاء". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً أو خاناً ......... اهـ:٢٩٤/٣، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، الفصل الثاني منه: ٢/١ ٢، رشيديه) (٣) "هي تمليك المال من فقير مسلم، غير هاشمي والامواده، بشرط قطع المنفعة عن المملك من = کثیر مقدار میں جمع ہوتے ہوں گے،ان کے سامنے مدرسہ کا پورا آمدوصر فِ کا حساب مدوار پیش کیا جاتا ہوگا، یہ

ان کے لئے ذریعہ علم ہے، پھر ہر مخص سے علیحدہ ہر ہر مدبتلا کر مصرف ( بیعنی جور قم زکو ق وصد قات کے علاوہ

یمشت مدرسہ میں آتی ہے،اس کے لئے تفصیل کی ضرورت نہیں اجمالی علم ان مدات کا ان کو ہوتا ہی ہے،وہ کا فی

ہے) کا دریافت کرنا ضروری نہیں۔

ہاں!اگر قرائن ہے معلوم ہوجاوے کہ بیصاحب اپنارو پییفلاں مدمیں صرف کرنا پہند نہ کریں گے تو ان کاروپییاس مدمیں بلاا جازت صرف نہیں کرنا جا ہے (1)۔

اگراب تک چندہ دہندگان کے سامنے جملہ مدات کو پیش نہیں کیا گیا تو بہتر ہے کہ ان کوضرور پیش کردیا جائے تا کہ ان کومعلوم ہوجائے کہ ہمارار و پید کہاں کہاں صرف ہوتا ہے اور جس شخص کواس طرح چندہ دینے سے گریز ہوتو وہ اس میں خرچ کرنے ہے منع کردے۔ جلسہ انعامی بھی مصالح مدرسہ میں سے ہے، رقم واجب التملیک میں مستحقین کو انعام دینا درست ہے اور غیر ستحقین کو بلاتملیک درست نہیں۔ جب رقم واجب التملیک کی تملیک ہوگئی تواصل دہندہ کی زکو ہ وغیرہ اوا ہوگئی (۲)۔ اب اگر کسی مدیس صرف کرنے کے لئے اجازت کی ضرورت ہوتو جو خص مالک بنے کے بعد از خود مدرسہ میں دے گاس سے اجازت کی جائے ، سابق دہندہ سے اجازت کی ضرورت نہیں۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حررهالعبدمحمودغفرله، گنگوهی مظاهرعلوم سهانپور،۲۲/۱/۲۲ هه۔

الجواب صحيح: سعيداحمه، مسحيح: عبداللطيف.

كل وجه لله تعالى". (البحرالرائق، كتاب الزكوة: ٣٥٢/٢ (شيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الدرالمختار، كتاب الزكوة: ٢٥٢/٢، ٢٥٨، سعيد)

 <sup>(1) &</sup>quot;وهنا الوكيل إنما يستفيد التصرف من الموكل، وقد أمره بالدفع إلى فلان، فلايملك الدفع إلى غيره". (ردالمحتار، كتاب الزكوة: ٢٢٩/٢، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في التاتارخانية، كتاب الزكاة، المسائل المتعلقة بمعطى الزكاة : ٢٨٣/٢، إدارة القرآن كراچى) (٢) "المعيلة في الجواز أن يتصدق بمقدار زكاته على فقير، ثم يامره بعد ذلك بالصرف إلى هذه الوجوه، فيكون لصاحب المال ثواب الزكوة، وللفقيرثواب هذه القربة". (البحر الرائق، كتاب الزكوة، باب المصرف : ٣٢٣/٢، رشيديه)

# چندہ ہے خوشحال بچوں کی تعلیم ``

سوال [۷۲۸۵]: کسی مدرسہ میں باہر کے دوجار بچے داخل کر کے پورے علاقہ سے چندہ جمع کرتے ہیں اور ان غریب بچوں کی آڑ میں خوشحال آ دمیوں کے بچے بھی پڑھتے ہیں اور سال بھر میں زیادہ سے زیادہ دوجار روپیہ دیتے ہیں خوشحال بچے والے۔ اور مدرس کی تنخواہ بچاس روپیہ ہے اور ایک دوسفیر بھی رہتے ہیں تو سال بھران اشخاص کی تنخواہ اٹھارہ سوروپیہ ہوتی ہے جس میں بچاس ساٹھ طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔

نسسون: چندہ ایک بھیک ہے جس کوخیرات کہتے ہیں ،اس ہے خوشحال بچوں کی تعلیم ہوتی ہے ، ملاز مین اس سے تنخواہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ کہاں تک جائز ہے؟ خوشحال بچوں کواس پیسے سے پڑھانا جائز ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداًومصلياً:

اصل میہ ہے کہ ہرخص کواپنی اولا د کے لئے دین تعلیم کا انتظام لازم ہے(۱) ہمین جب مسلمانوں کواس کا احساس ندر ہے، یا وہ مجبور ومعذور ہوں تو لامحالہ چندہ سے انتظام کیا جائے گا۔ جو حضرات تعلیم دیتے ہیں وہ اپنے اور متعلقین کے نفقات واجبہ اداکرنے کے لئے چندہ کے پہیے سے تخواہ لیں گے اور بینخواہ ان کی درست ہے(۲)، پھران کے ذریعہ غریوں اور مالداروں کے جو بیچ تعلیم حاصل کریں گے، وہ بھی درست ہے۔ گر

= (وكذا في الدر المختار، كتاب الزكواة، باب المصرف:٣٣٥/٢، سعيد)

(۱) "عن أبى سعيد وابن عباس رضى الله تعالى عنهم قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ولد له ولمد فليحسن اسمه وأدبه، فإذا بلغ فليزوّجه". (مشكونة المصابيح، كتاب النكاح، باب الولى في النكاح، الفصل الثالث، ص: ٢٤١، قديمي)

"فليحسن اسمه وأدبه": أى معرفة أدبه الشرعي". (مرقاة المفاتيح شوح مشكواة المصابيح، (رقم الحديث: ٣٨١٣)، كتاب النكاح، باب الولى في النكاح : ٣٠٠/٢، رشيديه)

(٢) "ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان". (الدرالمختار). "قال في الهداية: وبعض مشائخنا استحسنوا الاستيجارعلى تعليم القرآن اليوم، لظهور التواني في الأمور الدينية، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن، وعليه الفتوى". (ردالمحتار، كتاب الإجارة، مطلب في الاستيجارعلى الطاعات: ٢/٥٥، سعيد)

مالداروں کے لئے غیر تمندی کے ساتھ خود غور کرنے کی بات ہے، ان کو چا ہے کہ اپنی حیثیت کی موافق زیادہ سے زیادہ مدرسہ میں چندہ دیں، بلکہ اہلِ وسعت ایک دو مدرس کی تنخواہ اپنے پاس سے دے دیں کہ چندہ کی ضرورت ندرہ اور صرف اس کی دی ہوئی تنخواہ سے مدرس سب بچوں کو تعلیم دے تو بیاس کی وسعتِ مالی اور عزت ایمانی کا تقاضا اور صدقہ جاریہ ہے۔

تسنبیسه: زکوۃ اورصدقۂ فطر کا پیبہ تنخواہ میں دینا درست نہیں (۱)۔ دینی خدمت کے لئے جو چندہ کیا جائے اس کو بھیک سمجھنا اور حقیر سمجھ کر دینا دین کی بڑی ناقدری اور دین ہے بے بعلقی کی نشانی ہے۔ فقط واللہ سمانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، ۱۸/۱۰/۱۰ هـ

الجواب صحیح: بنده محمد نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند\_

خيراتي مدرسه ميں مالدار بچوں كى تعليم

سبوال[4704]: جومدرسے ذکوہ، چرم قربانی، فطرہ اور امداد کی رقم سے چلتے ہیں تو ایسے مدارس میں صاحب نصاب کے بچھٹیم پاسکتے ہیں، یاصاحب نصاب کو پچھٹیں یا امداد ما ہوار پچھ دینا چاہئے؟ المجواب حامداً ومصلیاً:

صاحبِ نصاب کے بچے ایسے مدارس میں تعلیم تو پاسکتے ہیں ،گران بچوں کومدرسہ سے سیپارہ ، کھانا ، کپڑا وغیرہ دوسری چیزیں لینا جائز نہیں ہے(۲)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

= (وكذا في الهداية، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٣٠١/٣، مكتبه امداديه ملتان)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسده : ١١٤/١، دار الكتب العلمية بيروت)

(۱) "ولو دفعها المعلم لخليفة إن كان بحيث يعمل له لولم يعطه صح، وإلا لا". (الدرالمختار). " (قوله: و لو دفعها المعلم لخليفة) أى: من هو ناتب عنه، ونظيره: إذا دفعها المؤجر لمن استاجره أو الشيخ لمن يحضره، (قوله: صحّ)؛ لأنه تمحض تبرعاً فإذا نوى به الزكوة صح، (قوله: وإلا لا)؛ لأن الممدفوع حيستند بمنزلة العوض". (حاشية الطحطاوى على الدرالمختار، كتاب الزكوة، اخر باب المصرف: ١/٣٣٢، دارالمعرفة)

(٢) "الزكوة هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه، بشرط قطع المنفعة عن المملك =

# مانی اسکول میں چندہ دینا

سسوال[۹ ۲۱۸۹]: میرےعلاقہ میں ہندواورمسلمان دونوں ال کرایک ہائی اسکول کھول رہے ہیں، جس میں دونوں چندہ دےرہے ہیں، مجھے بھی پانچے سورو پے دینے کو کہتے ہیں۔تو مجھ کواس میں پچھ ثواب ملے گایانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جبکہ اپنے بیچ بھی اس میں تعلیم حاصل کریں گے تو سیجھ تو نواب ضرور ہوگا ،اگر چہ خالص اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا نواب اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے(۱) ،گراس کا خیال رہے کہ وہاں بددینی کی تعلیم نہ ہوجس سے عقائبروا خلاق متاہ ہوجا کیں ، ورنہ بخت و بال ہوگا (۲) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبدمحمودغفرله، دار العلوم ديو بند،۱۲/۱۱/۸۸ هـ ـ

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارانعلوم دیو بند،۱۱/۱۱/۸۸ ههه

= من كل وجه لله تعالى". (البحرالرائق: ٣٥٢/٢، كتاب الزكاة، رشيديه)

(وكذا في الدر المختار ٢٥٢/٢، كتاب الزكاة، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٠٠١، كتاب الزكاة، رشيديه)

(۱) "عن أبى مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفق المسلم نفقة على أبى مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفق المسلم نفقة عليه وهنو ينحتسبها، كانت له صدقة ". متفق عليه". (مشكوة المصابيح، باب أفضل الصدقة، الفصل الأول: ١/٠٤١، قديمي)

(٢) قال الله تبارك وتعالى: ﴿وقد نزل عُليكم في الكتب أن إذا سمعتم إيات الله، يكفر بها ويستهزأ
بها، فلا تقعدوا معهم ﴾ (سورةالنساء: ٣٠٠)

جن مجانس سے بدر فی پھینے، اور عقائد کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوائی مجلسوں میں شرکت کی تنجائش ہیں ہے: "وعن الحسن: لا تجالس صاحب هوی فیقذف فی قلبک ماتتبعہ علیہ فتھلک، أو تخالفه فیمرض قلبک".

"وعن أبى قلابة: لاتجالسوا أهل الأهواء ولاتجادلوهم، فإنى لاآمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم ماكنتم تعرفون. وعنه أيضاً: أنه كان يقول: إن أهل الأهواء أهل ضلالة ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار". (الاعتصام للشاطبي، باب في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها، ص: ١٥، دار المعرفة بيروت)

### چنده كامخصوص طريقه

سسوال[۱۹۰]: مسجد یا مدرسه کے چندہ کے لئے مجمع کے ساتھ مع حصنڈ نے کے گوں کے گھروں پر جانا اور چندا شخاص کا باہم آواز ملا کرا شعارِ نعتیہ وتر غیبیہ پڑھنا اور اس طرح نظم خوانی کے ساتھ چندہ وصول کرنا جائز ہے یانہیں؟ اور اس چندہ کی رقم کا کیا تھم ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

چندہ کا بیطریقة سلف صالحین کے طریقہ کے خلاف ہے،اس سے پر ہیز کیا جائے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۹ / ۹۲ مد۔

# مدرسه قدیم کی امداد بند کر کے مدرسہ جدید کی امداد کرنا

سوال[۱ ف ۲ ک]: زیدایک مدرسه اسلامیه میں -جوبہت قدیم درسگاہ ہے اوراس کے آباواجداونے قائم کی تھی - امداد برابر کرتار ہتا تھا، مگراب کسی وجہ سے بہ کہتا ہے کہاس مدرسہ میں امداد نہ دوں گا، دوسری جگہوں میں دوں گا۔ تواس قدیم مدرسہ کی امداد بند کردینا کیا ہے؟ فقط۔

#### الجواب حامداً مصلياً:

اگردوسرے مدرسہ کوکوئی شرعی وجه ترجیح حاصل ہے تب تو مضا لقت ہیں ، ورندتر جیح المرجوح لازم آتی ہے ، اور "خیسر العمل مادیم علیه" کے بھی خلاف ہے (۱)۔ اگردونوں مدرسه تمام امور میں مساوی ہوں تب بھی قدیم افضل ہے ، و نظیرہ: "و إن استوى المسحد ان فاقدمهما أفضل". طحطاوى على تب بھی قدیم افضل "، طحطاوى على

(۱) "عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يحتجر حصيراً بالليل فيصلى، و يبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يتوبون إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم، فيصلون بصلاته حتى كثروا، فأقبل، فقال: "يا أيها الناس! خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قلّ". (صحيح البخارى: ٢/١/٨، كتاب اللباس باب الجلوس على الحصير ونحوه، قديمي)

(وسنن ابن ماجة: ٢/٢ ١٣، كتاب الزهد، باب المداومة على العمل، قديمي)

مراقبي الفلاح، ص: ٥٦ (١) منظوالله سيحانه تعالى اعلم -

حرره العبدمحمودغفرله، مدرسهمظام رالعلوم سهار نپور۔

### دینی مدرسه میں سرکاری امداد

سوال[۲۹۲]: جس گاؤں میں مدرسداسلامیہ قائم ہو، مگر گاؤں والے امداونہیں کرتے ، بلکہ لڑکے بھی بڑی مشکل سے اکھے ہوتے ہیں تو اگر ڈسٹر کٹ بورڈ سب ڈپٹی یا ڈپٹی انسپکٹر مدرسداسلامیہ سے امداد کی درخواست امداد منظور ہوجائے تو جائز ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

گاؤل والوں کو مدرسداسلامیہ کی ضرورامداد کرنی چاہیے(۲)۔ ڈسٹر کٹ بورڈ سے امداد لینے میں اگریہ خیال ہوکہ مدرسہ کوسر کارا بیخ قبضہ میں کر کے اپنی تعلیم اس میں جاری کر ہے گی اور دینی تعلیم یا بالکل بند کرد ہے گی یا مختصر کر کے برائے نام جاری رکھے گی تو سر کارسے امداد نہیں لینی چاہیے۔ اور اگر بیاطمینان ہوکہ دینی تعلیم برستور رہے گی اور بھی کسی قشم کا شرعی نقصان نہیں تو درست ہے، اور اس کا کام میں لا نابھی درست ہے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود گنگو بی عفاالله عنه ، معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور ، ۵۲/۲/۱ هـ -صحیح : عبداللطیف ، مدرسه مظاهرعلوم ، ۱۶/ رجب المرجب/۵۲ هـ -

"وقالوا: في المسجدين يختار أقدمهما، فإن استويا فأقربهما ". (النهرالفائق: ٢٣٩/١ كتاب الصلوة، باب الإمامة، مكتبه امداديه ملتان)

(٢) قال الله تعالى: ﴿وتعاونوا على البرّ والتقوى، والتعاونوا على الإثم والعدوان﴾ (سورة المائدة: ٢) (٣) "درأ المفاسد أولى من جلب المصالح، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة، قُدّم دفع المفسدة غالباً؛ الأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات". (الأشباه والنظائر، الفصل الأول في القواعد، القاعدة الخامسة: الضرر يزال: ١/٠٥، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في شرح المجلة، (رقم المادة: ٢٠)، المقالة الثانية في القواعد: ٣٢/١، مكتبه حنفيه كوئشه) روكذا في قواعد الفقه، ص: ٨١ (رقم القاعدة: ٣٣١) الصدف پبلشرز كراچي)

<sup>( ؛ ) (</sup>حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، ص: ٢٨٧، باب الإمامة، كتاب الصلوة، قديمي)

# پراویڈٹ فنڈ دینی مدرسہ میں خرج کرنا

سے وال [279]: آج کل دنیوی فیکٹریوں اور کالجوں کے علاوہ بھی بعض مدرسہ دینیہ میں جو حضرات کہ مدرس یا ملازم ہیں ان لوگوں کی تخواہ سے ہر ماہ پچھر قم روک لی جاتی ہے (اور بیرو کناان کی مرض سے ہوتا ہے) مثلاً ہر ماہ دس رو پیدروک لیا جاتا ہے۔ تو منجاب مدرسہ بھی اتنی ہی رقم ملا کرفنڈ میں جمع کردیتے ہیں اور اس فنڈ کو پرائیویٹ فنڈ کہا جاتا ہے۔ اب جب اس ملازم یا مدرس کا انتقال ہوجائے، یا بعد رمعقول وہاں سے منتقل ہونے گئے تو اس کی جمع شدہ رقم کے ساتھ ساتھ وہ رقوم جو بمقد ارجمع منجانب مدرسہ ملایا گیا ہے تمام ان کے ورثاءیا ان کو دیا جاتا ہے۔

شریعتِ مطہرہ کی روشنی میں علائے دین سے سوال ہے کہ اس طرح کچھ رقم تنخواہ سے لے کراسی مقدار میں مغدار میں مغیرہ کی روشنی میں علائے دین سے سوال ہے کہ اس طرح کچھ رقم تنخواہ سے لئے کہ میں منجاب مدرسہ ملا کر جمع کر دینا اور بروفت ان کو بیا ان کے ورثاء کو دیا جانا درست ہے یانہیں؟ اگر درست ہے تو وہ مزید رقم (جسے منجانب مدرسہ ملایا گیا ہے) کس تھم میں داخل کیا جائے گا؟ کیا مدرس یا ملازم کی تنخواہ میں شار کریں گے یا کوئی اُور وجه کہ جوازنگل سکتی ہے؟ مفصل مدل جواب مرحمت فرما کرا حسانِ عظیم فرماویں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

مدرس یا ملازم کی رضامندی ہے جزءِ تنخواہ جمع کرنا پھر اختیام ملازمت پر جمع شدہ مع اضافہ دینا درست ہے(۱)، بیاضافہ حسنِ خدمات کی وجہ ہے انعام ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبرمجمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند۔

#### . ☆.....☆.....☆

<sup>(1) &</sup>quot;يعتبر ويبراعي كل ما اشترط العاقدَانِ في تعجيل الأجرة وتأجيلها". (شرح المجلة لسليم رستم: ٢١٣/١، (رقم المادة: ٣٤٣)، كتاب الإجارة، مكتبه حنفيه كوثته)

<sup>&</sup>quot;يشترط في صحة الإجارة رضى المتعاقدين". (شرح المجلة لسليم رستم: ٢٥٣/١ (رقم المادة: ٣٣٨)، كتاب الإجارة، مكتبه حنفيه كوئشه) (وكذا في الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الإجارة، الباب الأول: ٣/١١، رشيه يه)

# الفصل السابع فى صوف المال الحوام ومال الكافو فى المدارس (مدارس ميس مال حرام اور مال كافرك مرف كرف كابيان)

# مدارس کے لئے ناجائز مال سے چندہ

سوال [۱۹۳]: ہندوستان کے طول وعرض میں چھوٹے بڑے دین مدارس برسہابرس سے بڑی فاموثی کے ساتھ و بنی خدمات انجام دے رہے ہیں، مجھے بیشتر مدارس دینیہ کی زیارت کاشر سعاصل ہے اور ہر چھوٹی بڑی درسگاہ کے سفراء سے بھی ہرسال واسطہ پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان درسگاہوں کا قیام اہل خیر حضرات پر بخصر ہی ہے اور بصورت چندہ وصولی رقم جمع کی جاتی ہے، بلا کم وکاست ہر مدرسہ کا دار و مداراس چندہ کی صورت پر منحصر ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہندوستان کی عوام کمز ور و خستہ حال ہے، جیسے پھے انہیں دینی مدارس کا تعاون کرنا چاہیے، اس کے کرنے سے وہ معذور ہیں۔ جو طبقہ درمیانی پوزیش رکھتا ہے، زکوۃ وصد قات کی ادائیگی میں وہ قر ابتداروں کو اولین حیثیت دیتا ہے، باتی بچا کھیا، ایک ایک، دودورو بیری صورت میں مدارس کا تعاون کرتا ہے۔

اب رہاوہ مالدار طبقہ جو ہر حیثیت سے مضبوط پوزیشن رکھتا ہے، الا ماشاء اللہ کوچھوڑ کرا کھڑکی کمائی مشکوک ہے، بلکہ یقینی حد تک نا جائز کہی جاسکتی ہے، کوئی شراب کا (جوآج کل انگریزی نام دے کراس کی حرمت وقباحت کو کم کرنے یاختم کرنے کی ناکام کوشش کی جارہی ہے) ہیو پاری ہے، کوئی سودی لین دین کا ایجنٹ ہے، کوئی سٹے، جوئے کا خوگر ہے، کوئی اسمگلرہے، کوئی اسمگلنگ میں اپنا جواب نہیں رکھتا، کوئی سینماؤں کا مالک یا اکٹرس وکلا کار ہے، بلاشبہ اُور بھی بڑے براے براے مرچنٹیں ہیں (۱)۔ بس ایسے ہی لوگ ہمارے سفراء کو چندہ زیادہ دیتے ہیں۔ اور ہر سفیر پہلی ملاقات میں نہ ہی، دوسری تیسری بارتو جان ہی جا تا ہے کہ اس کا فلاں دھندہ ہے، اس کے باوجود بلاروک ونوک رمضان میں سُفر اءان دا تاؤں کی چوکھٹ پرصف بستہ آس لگائے بیٹھے رہتے ہیں (۲)۔

<sup>(</sup>۱)"مرچنت: یوپاری، تاجر، براسوداگر" - (انگلش تو انگلش ایند اردو دکشنوی، ص: ۵۵۲، فیروز سنز، لاهور) (۲)" آس لگانا: اُمیدلگانا، خوابش، آرزو، مجروسه، مهاران" - (فیروز انلغات، ص: ۱۸، فیروز سنز، لاهور)

ابسوال بیہ کہ کیا معلوم ہوتے ہوئے بھی ایسے حضرات کا پیسہ لینا جائز ہے؟ اگر درست ہوتے ہوئے بھی درست ہونی چاہیے کہ بعض اِ گؤرس و کلا کارشود کھلا کراورسرکس کا مالک ایک شوکی آمدنی بطور عطیہ کہدکر دے دیتے ہیں؟ چونکہ بعض سفرائے کرام کی جواز کی دلیل بیہ کے کہ صاحب کیا کیا جائے جب کہاس کے سوابقائے نسل کی مبیل دکھائی نہیں دیتی ، ہاں بعض غیر مسلم حضرات سے بھی چندہ لیا جاتا ہے۔ کیا بیصورت درست ہے؟

ایم اے شیخ جی ،شیر جی روڈ کو پرگا دُن احمہ مگر (ایم ایس )۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

گردش روزگار کا حال آج کل ایسا ہور ہا ہے کہ نہ مال کمانے والوں میں عموماً بیا آمر ہے کہ حلال راستہ سے کما ئیں ، نہ چندہ وصول کرنے والے ارباب مدارس میں قناعت وتو کل ہے کہ مال حرام سے نج کرقلیل حلال پرگزارہ کرلیں۔ بہی وجہ ہے کہ دینی تعلیم کے زیادہ اچھے اثر ات مرتب نہیں ہوتے (۱)۔ چندہ لینے والے کہیں پرگزارہ کرلیں وغیرہ کرلیتے ہیں ، کہیں تحقیق سے چٹم پوٹی کرتے ہیں ، بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لینے سے صاف انکار کردیتے ہیں ، گریہ بہت کم ہے۔

وہ خود کچھالیں پریشانی میں مبتلا ہیں کہ لیل پر قناعت کرنے والے نہ ان کو مدرس وملازم ملتے ہیں، نہ طلبہ ملتے ہیں، نہ طلبہ ملتے ہیں، نہ طلبہ ملتے ہیں، نہ وہ مدرسین وملاز مین طلبہ کی قلیل مقدار پر کفایت کرتے ہیں، کیوں کہ ایس صورت میں ان کو چندہ ہی ملنامشکل ہوجائے گا اور جو حیثیت مدرسہ کی قائم کر رکھی ہے وہ باتی نہیں رہے گی۔ تا ہم موجودہ صورت میں بھی

(۱) "عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإنّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: ﴿ يَا يُهَا الرُّسُل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً ﴾ وقال تعالى: ﴿ يا أيّها الّذين امنوا كلوا من طيبات مارزقنكم ﴾. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعت اغبر يسمد يديه إلى السمآء يارب يارب! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملسه حرام وغُذِى بالحرام، فأنّى يُستجاب لذلك". رواه مسلم". (مشكوة المصابيح، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل الأول، ص: ١٣٢، قديمي)

"وعنه أيضاً: قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : " يأتي على الناس زمانٌ لايبالي المرء ما أخذ منه، أمِنَ الحلال أم من الحرام". رواه البخاري". (مشكوة المصابيح، المصدر السابق)

علومِ دینیہ کی حفاظت بڑی حد تک ہورہی ہے اوران میں ہی سے پچھا چھے بھی نکل آتے ہیں۔اس کے باوجوداس صورت ِحال سے بہت گھٹن اور کڑھن ہے۔فالی الله المشتکی۔فقط۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دار العلوم ديو بند ۴۸/۴/ ۹۵ هـ

شراب کی آمدنی سے زمین خرید کر مدرسه میں وقف کرنا

سے وال[490]: شراب کی نجارت کی آمدنی سے خریدی ہوئی زمین کسی مدرسہ میں یا کسی مسجد میں وقت کی جاسکتی ہے انہیں ( کیے )؟ وقف کی جاسکتی ہے یانہیں ( کیے )؟

مال حرام ہے ویٹی خدمت

سوان[۱۹۲]: بعض اوگوں کی کمائی سینمایا سفی یا جوا یا شراب کی ہوتی ہے اور وہ بیچا ہے ہیں کہ ہم دین مدرسہ یا مجد میں دیں تو کیا طریقہ اختیار کریں۔ بعض اہل یہ کہتے ہیں کہ کی شخص سے روپیہ بطور قرض لے کر دین مدرسہ یا تعمیر معجد میں دے ویں اور اپنی اس کمائی کی رقم سے اس قرض کوا دا کریں تو کیا پیطریقہ جائز ہے؟ اس طریقہ سے وہ رقم دین مدرسہ یا معجد میں خرج کر سکتے ہیں؟ سارے جواب حدیث وفقہ کی روشنی میں دیں۔ الجواب حدیث وفقہ کی روشنی میں دیں۔ الجواب حدیث وفقہ کی روشنی میں دیں۔

جن کے پاس ناجائز کمائی کاروپیہ ہے وہ اگر کسی سے جائز روپیقرض لے کر مدرسہ یا مسجد کے لئے دیں تو بیدورست ہے۔ ناجائز دیں تو مدرسہ یا مسجد کی تغمیر کے واسطے ندلیا جائے۔

"ولا بأس بنقشه على محرابه بجص وماه ذهب لو بماله الحلال، اه". در مختار - "قال: تاج الشريعة: أما لوا أنفق في ذلك مالاً خبيتاً أو مالاً سببه الخبيث والطيب، فيكره؛ لأن الله تعالى لايقبل الشريعة: أما لوا أنفق في ذلك مالاً خبيتاً أو مالاً سببه الخبيث والطيب، فيكره تلويث بيته بمالا يقبله، اه. شرنبلالية". شامى: ٢/١٤٢/١) - فقط والتداعلم - ورد العيرمحمووغفرله، وارالعلوم ويوبند، ٩١/٣/٢٣ هـ

<sup>(</sup> ١٠) ( الن كاجواب مع تخريج باب الحظر والاباحة ، باب المال الحرام مين موجود ہے، وہاں ملاحظہ فرما كيں )

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب: كلمة "لابأس" دليل، اهم: ١٨٥١، سعيد)

### سنیما کی آمدنی مسجداور مدرسه میں خرج کرنا

سسوال[۲۹۹۷]: مسجد یا مدرسه میں سنیما کی آمدنی خرج کی جاسکتی ہے یانہیں؟ اگر کوئی شخص سنیما ہاؤس، مسجد یا مدرسه کو ہبہ کرنا چاہے تو اس لوکرا میہ پردینا یا فروخت کر کے اس کی رقم مسجد یا مدرسه میں لگا نا درست ہوگا یانہیں؟ اور حرام اور سود سے کمائی ہوئی رقم پرزکوۃ واجب ہوگی یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

سنیما یا کوئی بھی نا جائز آمدنی کامسجد یا مدرسه میں خرج کرنا درست نہیں، ایسی آمدنی کا تصدق ضروری ہے (۱) فریب مسکین طلب ہی اس کے مَصرف ہیں ، ننخواہ وتغمیر وغیرہ میں خرج نہ کریں۔ اگر سنیما ہاؤس جو کہ جائز آمدنی سے بنایا گیا تھا اس کو مسجد یا مدرسہ میں دیے تو اس کو خالی کرائے جائز کی میں صرف کیا جائے ( کرایہ پرویا جائے ، یا فروخت کیا جائے )۔ جس رقم (حرام کی ملک) پر ملک ثابت نہیں اس پر زکوۃ نہیں (۲)، بلکہ اس کو واپن کرنا یا صدقہ کرنا ضروری ہے، کسی کام میں لا نابھی درست نہیں (۳)۔ فقط واللہ اعلم۔
حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند۔

(١) "وفي المنتقى: امرأة نائحة أو صاحبة طبل أو زمر اكتسبت مالاً، ردّته على أربابه إن علموا، وإلا يتصدق بد". (ردالمحتار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، مطلب: الاستيجار على المعاصى: ١٥٥/ سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس عشر في الكسب: ٩/٥ ٣٣٩، رشيديه) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٣٢٩/٨، رشيديه)

(٢) "هذا إذا كان له مال غير ما استهلكه بالخلط منفصل عنه يوفى دينه، وإلافلا زكاة، كما لو كان الكل خبيشاً، كما في النهر". (الدرالمختار). "في القنية: لو كان الخبيث نصاباً، لا يلزمه الزكوة؛ لأن الكل واجب التصدق عليه، فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه". (ردالمحتار، كتاب الزكوة: ٢/ ١ ٢٩، سعيد) (٣) "سئلت فيمن يملك نصاباً من حرام: هل تحب عليه فيه الزكوة؟ الجواب: لا تجب عليه فيه الزكوة، بل يلزمه التصدق بجمعيه على الفقراء لا بنية الثواب". (الفتاوى الكاملية، كتاب الزكوة، ص: ١٥)، حقانيه بشاور)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الزكوة: ١/٣١، إمداديه ملتان)

# مدرسه کے کرایدداروں کا پیشہ باجہ بنانا ہے تواس آمدنی سے اخرا جات مدرسہ

سوال[419۸]: مدرسه کی جائیداد کے کرایددارا کثرایدے ہیں جن کا کام باجہ بنانے یا بنوانے ، یا باجہ فروخت کرنے کا ہے، دویا تین کرایددارا کیے جی ہیں جن کی تجارت دوسری ہوتی ہے۔الیی صورت میں جائیداد کا جو کراید آتا ہے اس سے مدرسہ کے اخراجات ، نخواو مدرسین ونقیرات وغیرہ میں استعال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز نہیں توجواز کی کیا شکل ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

باجہ بنانا، فروخت کرنا مکروہ ہے، اس کی آمدنی حرام کے درجہ میں نہیں، مکروہ کے درجہ میں ہے، مجموعی کرایہ کی آمدنی کوضرور بات مدرسہ میں صَر ف کر سکتے ہیں (۱)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديو بند، ۱۲/۲۵/ ۹۵ هه

فلم اليكثري آمدني مسجد ومدرسه ميس

سوال[۹۹۵]: اسسالی ایکٹرجو کے صوم وصلوۃ کا پابندہ، بخوشی کا رخیر میں چندہ دیتا ہے۔ مسجد اور مدرسہ کے لئے اس سے چندہ لینا کیسا ہے؟

اليضأ

### سوال[٠٠٥]: ١٠٠٠ ایسے خص کے پارائین مدرسہ و چندہ کے لئے جانا جا ہے یانہیں؟

(۱) الداوالقتاول شي ب: "الجواب عن الأربعة في العالممكبرية ويجوز بيع البربط والطبل والمزمار والدف والزو واشباه ذلك في قول ابن حنيفة رحمه الله تعالى، وعنده الايجوز بيع هذه الأشياء قبل الكسر (أي إذا باعها ممن يستعملها أو يبيعها هذا المشترى ممن يستعملها كما فيها عن السير الكبير) فلا يجوز الانتفاع به كدا في المحيط". (١٨/٣)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ ان اشیاء کی خرید وفروخت امام صاحب کے نزدیک جائز ہے اور صاحبین کے نزدیک امام صاحب کے نزدیک جائز ہے اور صاحبین کے نزدیک ناجائز، پس خرید وفروخت ندکرنا احتیاط ہے اور خرید وفروخت کرنے بھی مخوائش رکھتا ہے '۔ (إمداد الفتاوی، للشیخ اشر ف عسلسی انتہا موی رحمه اللہ تعالیٰ، کتاب الحظر و الإباحة، غناوم را میراورلہوولوب وتصاویر کے احکام، بچوں کے کھیل کھلونے فردخت کرنے کا تھم : ۳/۲۵۲، دار العلوم)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا .....نا جائز آمدنی کا بیبہ ندمسجد کے لئے تبول کیا جائے اور ندمدرسہ کے لئے ،اس کاغرباء پرصدقہ کرنا ضروری ہے، جوغریب بالغ لڑکے یاغریب آومی کے نابالغ لڑکے مدرسہ میں پڑھتے ہیں، وہ اس کا مصرف ہیں (۱)۔

> ۲..... بالكل نه جائيس (۲) ـ فقط واللّذ تعالىٰ اعلم ـ حرره العبدمحمود عفی عنه ، دارالعلوم دیو بند ، ۱۰ / ۱/ ۸۸ هـ ـ الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه ، دارالعلوم دیو بند ، ۲۰ / ۱/ ۸۸ هـ

### مدرسه چلانے کے لئے سینمااور غرس

سدوان[۱ • ۷۵]؛ اردواسکول کی مالی حالت کمزورہے،اس لئے خیرات کے نام پرسینما کا شوچلا نااور قوالی کرانااوراس سے جوآ مدنی ہواس کواردواسکول یا مدرسه میں لگانا کیسا ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

### مدرسہ چلانے کے لئے سینمایا اس متم کی کوئی چیز کرنا اور اس سے رقم حاصل کرنا جائز نہیں ، ہرگز ہرگز

(؛) "(قوله: لو بسماله الحلال) قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالاً خبيثاً ومالاً سببه الخبيث والبطيب، فيكره؛ لأن الله لايقبل إلا الطيب". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب: كلمة "لاباس" دليلٌ على أن المستحب غيره: ١/٢٥٨، سعيد)

"امرأة نائحة أو صاحبة طبل أو زمرٍ اكتسبت مالاً، ردته على أربابه إن علموا، وإلا تتصدق به". (ردالمحتار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، مطلب: الاستيجار على المعاصى: ٥٥/٦، سعيد) (وكذا في الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب المخامس عشر في الكسب: ٩/٥، وشيديه) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الكراهية: ٩/٨، وشيديه)

(٢) "آكل الربا وكاسب الحرام أهدى إليه أو أضافه، وغالب ماله حرام، لايقبل ولايأكل مالم يخبره أن ذلك الممال أصله حلال ورثه أو استقرضه". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر: ٣٣٣/٥، رشيديه)

اییانهٔ کریں(۱)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمود عفي عنه، دارالعلوم ديوبند، ۱۸/ ۱/ ۸۸ ههـ

الجواب صحيح بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۱۹/ ۱۵/ ۸۸ هه\_

### مزار کا بیبیه مسجداور مدرسه میں خرچ کرنا

سوال[201]: خراسان سے آنے والے جناب سیدابوالقاسم خراسانی نقشبندی طریقہ کے ایک ولی کامل سے ، پھتر سال سے ان کے مزار مبارک کی لوگ زیارت کرتے ہیں۔ان کے صاحبزادہ اور صاحبزادی اور نواسے وغیرہ اسی مزار کی خدمت، جھاڑو وینا وغیرہ فاندانی طور پر پھتر سال سے کرتے آرہے ہیں۔ زائرین حضرات بیسہ بھی عطیہ دیتے ہیں، فی الحال مذکور سید صاحب مرحوم کے نواسے بحثیت خد ام مزار مذکور کا بیسہ مزار کے کام میں خرچ کرتے ہیں اور بیسہ فاصل رہنے سے اپنے کھانے پینے میں صرف کرتے ہیں۔ فی الحال ایک گروہ مذکور مزار کے بیسہ کو مدرسہ کے کام میں خرچ کرنا جا ہتا ہے اور اس کا مدی بھی ہے یعنی مدرسہ میں بھی خرچ کرتا ہوا ہتا ہے اور اس کا مدی بھی ہے سے میلمانوں میں ایک بھاری کرتا ہوئے۔ پیشانی کا باعث بنا ہے۔

اب دریافت طلب بیہ ہے کہ خراسانی سیدصا حب مرحوم کے عطیہ کا زبردسی دوسرے کا موں میں صَرف کرنا جائز ہے یانہیں؟ اور خراسانی سیدصا حب مرحوم کے نواسے کا مزار کی خدمت کر کے اپناوفت صَرف کرنے کی وجہ سے مذکورہ عطیہ کا پیسہ اگر فاصل رہ جائے تو اپنے کھانے پینے میں صَرف کرسکتے ہیں یانہیں؟ از رُوئے

(۱) "وفى السنتقى: امرأة نائحة أو صاحبة طبل أو زمرٍ اكتسبت مالاً، ردّته على أربابه إن علموا، وإلا تصدق به. وإن من غير شرط فهولها. قال الإمام الأستاذ: لا يطيب ، والمعروف كالمشروط. قلت: وهذا مما يتعين الأخذ به في زماننا لعلمهم أنهم لا يذهبون إلا بأجر ألبتَة". (ودالمحتار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، مطلب: الاستيجار على المعاصى ٢ /٥٥، سعيد)

"لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرّد". (البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٣٢٩/٨، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس عشر في الكسب: ٩/٥ ٣٣٩، رشيديه)

شرع اس كاكياتكم بي ولاكل اورمعتركت كحواله ي جواب تحرير فرما كيل بينوا توجروا-الجواب حامداً ومصلياً:

زائرين جوبييه خادم مزاركوبسلسلة خدمت وتعلق صاحب مزاردية بين وه خدام مزاركا ب،اس كوجبراً مدرسه كو واسط لين كاكسي كوح في الله بطيب نفس مدرسه كواسط لين كاكسي كوح في مديث بأك مين به: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. اهـ "(١) - فقط والله تعالى اعلم -

حرر والعبرمحمودغفي له، دارالعلوم ديوبند، ال/ ١١/ ٩٢/ هـ -

كبرى كامقابله شرط كے ساتھ اوراس كا انعام مدرسه ميں

سوان [22٠٣]: اس شہر میں کبڈی کھیلنے کا بہت شوق ہے، ہرمحلّہ میں کبڈی کی ٹیمیں ہیں، جوآپیں میں مقابلہ کرتی ہیں، جس میں ہر میم فیس ادا کرتی ہے اور پھر وہ روپیہ کسی وین مدرسہ میں وے دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کبڈی کے کھیل میں ہار جیت بھی ہوتی ہے۔ تو اس قتم کی رقم مدرسہ میں خرج کرنا درست ہے، کبڈی میں لوگ ستر کھول کر کھیلتے ہیں تو کیا از روئے شریعت درست ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ہار جیت کی رقم کا معاملہ اگر دونوں طرف سے ہوتو ناجائز ہے، ایسی رقم کی واپسی ضروری ہے، جس سے
لی ہے اس کو واپس کر دیں ، کسی مدرسہ وغیرہ میں نہ دیں۔ اگر ہار جیت کی رقم کا معاملہ ایک طرف سے، مثلاً اس
طرح کہ اگر فلاں ٹیم جیت گئی تو دوسری ٹیم اس کو اتنی رقم دے گی ، اگر ہارگئی تو پھی ہیں ، یا کوئی تیسر اضخص انعام کا
وعد ہ کرے کہ جوٹیم جیت جائے گی اس کو انعام دیا جائے گا ، بیجائز ہے، ایسی رقم مدرسہ کو دی جائے تو وہاں صرف
کرنا بھی جائز ہے، بیچم تو رقم کا ہے۔

كبڑى اگرورزش اور جہادى مشق كے لئے ہو،اس ميں ستر نه كھلے، نيزاس كى وجه سے نماز ميل تا خير نه

<sup>(</sup>١) (السنن الكبري للبيهقي: ٣٨٤/٣، (رقم الحديث: ٥٣٩٢)، دارالكتب العلمية، بيروت)

<sup>(</sup>ومشكوة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب والغارية، الفصل الثاني، ص: ٢٥٥، قديمي)

<sup>&</sup>quot;ليس الأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي". (شرح المجلة لسليم رستم، (رقم المادة:

<sup>40)،</sup> المقالة الثانية في القواعد: ١ / ٢٢، مكتبه حنفيه كوئته)

ہو، اُور بھی کوئی چیز خلاف شرع نہ ہوتو درست ہے، ورنہ جیسی جیسی چیز اس میں خلاف شرع ہوگی، اسی کی نسبت سے ممانعت ہوگی:

"حسل السجعل إن شرط السمّال من جانب واحد، وحرم لو شرط من الجانبين، إلّا إذا أدخلا ثالثاً بينهما". درمختار: ٥٨/٥ ٢ (١) - فقط والله سبحانه تعالى اعلم ـ حرره العبرمحود غفرله، دار العلوم ديوبند، ٩١/٣/٢٣ هـ -

(۱) العبارة بتمامها: "ولا بأس بالمسابقة في الرمى والفرس والإبل، وعلى الأقدام؛ لأنه من اسباب المجهاد، فكان مندوباً ....... حل الجعل إن شرط المال من جانب واحد، وحرم لوشرط من الجانبين؛ لأنه يصير قسماراً، إلا إذا أدخلا ثبالثاً بينهما". (الدرالمختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٢/٢٠٣، ٣٠٣، سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في المتفرقات: ٣١/٢ ، مكتبه غفاريه كوئثه) (وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الكراهية، فصل في السابقه: ٣٢/٢، إمداديه ملتان)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب السادس في المسابقة: ٣٢٣/٥، رشيديد)

"و حرم شرط الجعل من الجانبين، لا من أحد الجانبين ..... و هو قمار، فلا يجوز". (تبيين الحقائق: ٢١/٧ ٣٠، مسائل شتى ، دارالكتب العلمية بيروت)

"وإن شرط فيها جعل من إحدى الجانبين أو من ثالث الأسبقهما، جاز، ومن كلا الجانبين يحرم، إلا أن يكون بينهما محلل". (ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر: ١/٣ ملاء كتاب الكراهية، فصل في المتفرقات، غفاريه كوئله)

"ومنها أن يكون الخطر فيه من أحد الجانبين، إلا إذا وجد فيه محللاً، حتى لو كان الخطر من السجانبين جميعاً ولم يدخلا فيه محللاً، لا يجوز؛ لأنه في معنى القمار ........ و لو قال أحدهما لصاحبه: إن سبقتنى فلك على كذا، وإن سبقتك فلا شيء عليك، فهو جائز؛ لأن الخطر إذا كان من أحد الجانبين، لا يحتمل القمار". (بدائع الصنائع: ٣٥/٨، ٣٥٠، كتاب السباق، دار الكتب العلمية بيروت)

"كل لهو المسلم حرام إلا ثلاثة: ملاعبته أهله و تأديبه لفرسه و مناضلته بقوسه". (ردالمحتار، كالبحطر والإباحة، باب الاستبراء وغيره، فصل في البيع: ٣٩٥/٦، سعيد)

### *هندواور پیشهورعورت کا مال مدر سه میں لگا نا*

سوال[۷۰۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسائل ذیل کے بارے میں؟

ا ...... پاکستان کے باشندے اہل ہنودا پنی حلال کمائی سے بطیب خاطر بلا جبرواکراہ مقامی ایک اسلامی مدرسہ میں جس میں علاوہ و بینیات کے بنگلہ، انگریزی وحساب وغیرہ کی تعلیم بھی ہوتی ہے، پچھ امداوکرنا چاہتے ہیں۔ واضح رہے کہ مدرسے میں مختلف شم کے کام بھی ہورہے ہیں جیسے بیت الخلاء کا پختہ کرنا، تالا ب کے گھاٹ ودرسگاہ اور اس کے صحن وغیرہ پختہ کرنا، گھروں کا بندوبست کرنا۔ اب دریا فت طلب ہیہ کہ اہل ہنود کی امداد کو مدرسہ کے ان کا موں میں نگانا درست ہے یا نہیں؟

۳ ..... مدرسہ میں غرباء کی تحویل بھی ہے جس میں سے غربب طلباء کی کپڑے و کتابیں و دیگر ضروریات میں امداد کی جاتی ہے۔ کیااس میں بھی شرعاً اہل ہنود سے امداد لینا جائز ہوگایا نہیں؟

سسسایک مسجد بھی ہے اس مدرسہ کی ، آیا تغییری کا موں میں ان اہل ہنود کی امداد لینا درست ہے یانہیں؟

سم .....ایک کتب خانہ بھی ہے جس کی کتابیں طلبہ کو پڑھنے کے واسطے دی جاتی ہیں ، مثلاً کتب حدیث وکتب تفسیرا ورد میکرفنون کی کتابیں ،ان اہل ہنود کی امداد سے خرید ناجا مُزہے یانہیں؟

ه ..... پیشه کار بعنی بازاری عورت کا مال حلال ہے یانہیں؟ اگر حرام ہے تو اس کے حلال کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ بینوا ہالد لاکل مع حوالہ کتب۔

عبدالعمد، م/ جمادى الأولى/ ٢٩ هـ

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا..... جب وہ تواب سمجھ کر بلا جبر واکراہ اپنی رغبت سے دیں اور کوئی مفیدہ بھی نہ ہو، لینا شرعاً درست ہے، فقہاءنے وصایائے ذمی کے متعلق ایسا ہی لکھا ہے، خاص کر جب کہ مدرسہ ومسجد کے ہتم ومتولی کودے دے

(وكذا فتي فتح القدير: ١٠/٥/١، مسالل متفرقة ، مصطفى البابي الحلبي مصر)

 <sup>&</sup>quot;قال القاسم بن محمد: كل ما ألهى عن ذكر الله و عن الصلوة، فهو من الميسر". (تفسير ابن
 كثير: ١/٣، سهيل اكيلمي لاهور)

تواس کوان تمام مواقع میں صرف کرنا شرعاً درست ہے۔

۲....اس کا جواب بھی مثل جوب نمبر:۱، کے ہے۔
ساس کا بھی یہی تھم ہے۔
ساس کا بھی اس کی نظیر ہے:

"اعلم أن وصايا الذمى ثلثة أقسام: الأول جائز بالاتفاق، وهو: ما إذا أوصى بما هو قربة اعندنا وعنده، كما إذا أوصى بأن يسرج في بيت المقدس ...... سواء كان لقوم معينين، أولا. والثاني باطل بالاتفاق، وهو: ماإذا أوصى بما ليس قربة عندنا وعندهم، كما إذا أوصى للمعنيات والنائحات، أو بما هو قربة عندنا فقط كالحج وبناء المسجد للمسلمين، إلا أن يكول لقوم بأعبانهم، فيصح تمليكاً.

والثالث مختلف فيه، وهو: ما إذا أوصى بما هو قربة عندهم كبناء الكنيسة لغير معيين، في جوز عنده لاعندهما، وإن لمعنيين، جاز إجماعاً، وحاصله أن وصيته لمعينين يجوز في الكل على أنه تمليك له. وماذكره من الجُنة من إسراج المساجد ونحوه على الطريقة المشهورة بالالترام، في فعلون به ماشاء وا؛ لأنه ملكهم، والوصية إنما صحت باعتبار التمليك. زيلعي ملخصاً", شامى: ٥/٥٤٤ (١)-

3 ..... جو مال بازاری عورت کوحرام کاری کے عوض میں ملا ہے، وہ حلال نہیں، اس کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں، اس کے ذمہ واجب ہے کہ واپس کردے۔ اگر معطی مرگیا تو اس کے ورثہ کو دے دے، اگر معطی مرگیا تو اس کے ورثہ کو دے دے، اگر ورثہ بھی موجود نہ ہوتو صدقہ کردے اس نیت سے کہ اللہ تعالی اس کے وبال سے مجھ کو بچالے اور اس صدقہ سے تواب کی نیت نہ کرے:

"وفي الممنتقي:امرأة نائحة أو صاحبة طبل أو زمرٍ اكتسبت مالًا، ردّت على أربابه إن

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار، كتاب الوصايا، فصل في وصايا الذمي وغيره: ٢/٢ ٩ ٩، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الهداية، كتاب الوصايا، باب وصية الدَّمي: ١٨٥/٣، إمداديه ملتان)

<sup>(</sup>وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوصايا، باب وصية الذمي: ١/٣ ٥٣٥، مكتبه غفاريه كوتشه)

علم، وإلا تتصدق به. وإن من غير شرط، فهو لها. قال الإمام الأستاذ: لايطيب، والمعروف كالمشروط. قلت: وهذا مما يتعين الأخذ به في زماننا؛ لعلمهم أنهم لا يذهبون إلا بأجر ألبتّة، اه". شامي: ٥/٣٤/٥)-

"مات رجل ويعلم الوارث أن أباه كان يكسب من حيث لايحل، ولكن لا يعلم الطالبَ بعينه ليرة عليه، حل له الإرث، والأفضل أن يتورع ويتصدق بنية خصماء أبيه، اه. وكذا لا يحل إذا علم عين الغصب مثلًا، وإن لم يعلم مالكه؛ لِمَا في البزازية: أخذ مورثه رشوة أو ظلما أن علم ذلك بعينه، لا يحل له أخذه حكماً، أما في الديانة فيتصدق به بينة إرضاء الخصماء، اه". شامي: ١٩٠٤ (٢)- فقط-

حرره العبدمحمود گنگوی عفاالله عند، معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نبور، ۱۸/ جما دی الأولی/ ۲۹ هـ الجواب صحیح: سعیداحمد

طوائف کے بنائے ہوئے مکان کومدرسہ کے لئے کرایہ پرلینا

سوان[20-0]: ایک طوائف نے اپنی سی حرام آمدنی سے ایک مکان تعمیر کیا، آیا اس مکان کو بغرض مدرسه اسلامیه که جس میں قرآن شریف وحدیث وغیرہ کی تعلیم دی جاتی ہے، کرایہ پر لینا جائز ہے یانہیں؟ نیز مکان ندکورہ میں نماز جماعة اور منفر دااواکرنا کیسا ہے؟ بینوا بالکتاب تو جروا یوم الحساب المستفتی : محد شعیب بقلم خود، کا/ ذی الحج/ ۵۵ کھے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

بامرظا ہر ہے کہ زنا کی اجرت حرام ہے، رنڈی اس کی ما لک نہیں ہوتی ، اصل ما لک کواوراس کی عدم

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس عشر في الكسب: ٩/٥ ٣٣٩، رشيديه)

<sup>(1) (</sup>ردالمحتار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، مطلب في الاستيجار على المعاصى: ٥٥/٦ سعيد)

<sup>(</sup>٢) (ردالمحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب فيمن ورث مالاً حراماً: ٩٩/٥ ، سعيد) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٣١٩/٨، رشيديه)

موجودگی کے وقت اس کے ورثہ کو واپس کرنا ضروری ہے، اگر ان میں سے کوئی نہو، یاعلم نہ ہوتو تقید تی ہونیتِ گلو خلاصی واجب ہے۔ اگر دندی کے باس حلال مال بھی تھا اور حرام بھی اور ان دونوں کے مجموعہ سے مکان کوتغیر کیا ہے تو حرام کوحلال کے ساتھ خلط کر دینے سے ملک متحقق ہوگئی (اگر چہرام کا ضمان بطریق نہ کورواجب ہے):

"وفي الـفـصـل العاشر من التاترخانية عن فتاوي الحجة: من ملك أموالًا غير طيبةٍ، أو غصب أموالًا وخلطها، ملكها بالخلط، ويصير ضامناً". ردالمحتار:٢/٣٤/٢)\_

"والمحماصل أنه إن علم أرباب الأموال، وجب ردّه عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام، الاسحل الله ويتصدق به بنية صاحبه ...... لو اختلط بحيث لايتميز، يملكه ملكاً خبيثاً، لكن لايحل له التصرف فيه مالم يؤدّ بدله". ردالمحتار: ١٨١/٤)-

لہذااس مکان کوکرایہ پر لینااوراس میں دین تعلیم دینااورنماز پڑھنامنفر داُوجماعة ورست ہے۔

اگر رنڈی کے پاس حلال مال بالکل نہ تھا، بلکہ محض حرام مال سے زمین خریدی اور مکان تغییر کرایا تھا تو
اس میں تفصیل ہے: وہ یہ کہ اگر قیمت پہلے و بے دی اور حرام مال سے دی ہے اور پھراس کے عوض میں زمین خریدی ہے تب تو اس کا کرایہ لینا ناجا کڑ ہے اور اگر قیمت پہلے تو نہیں دی، لیکن اس حرام مال کو متعین کر کے مخصوص طور پر اس کے عوض میں زمین خریدی ہے اور وہی متعین کر دہ حرام مال قیمت میں دے دیا تب بھی اس کا کرایہ پر لینا ناجا کڑ ہے۔ اور ان دونوں صور توں میں اس میں نماز پڑھنا بھی صلوۃ فی الارض السمنصوبة کے حکم میں ہے۔

اورا گرز مین خریدی ہے، حرام کو متعین کر کے اور قیمت اوا کردی غیر حرام ہے، یاز مین خریدی بلاتعیین حرام و حلال اور قیمت اوا کی حرام ہے تو ان تینوں صورتوں میں اس کا کرا یہ پر لینا اور اس میں نماز پڑھنا جائز ہے:

<sup>(</sup>۱) (ردالمحتار، كتاب الزكوة، باب زكاة الغنم، مطلب فيما لوصادر السلطان جائراً، فنوى بذلك أداء الزكوة إليه: ۲۹۱/۳ سعيد)

<sup>(</sup>٢) (ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب فيمن ورث مالاً حراماً: ٩٩/٥، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٣١٩/٨، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس عشر في الكسب: ٩/٥ ٣٣٩، رشيديه)

"توضيح المسئلة مافى التاترخانية حيث قال: رجل اكتسب مالاً من حرام، ثم اشترى، فهذا على خمسة أو جه: إن دفع تلك الدراهم إلى البائع أولاً، ثم اشترى منه بها، أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها، أو اشترى قبل الدفع بها ودفع غيرها، أو اشترى مطلقاً ودفع تلك الدراهم، أو اشترى بدارهم أخر ودفع تلك الدراهم، قال أبو نصر: يطيب له، ولا يجب عليه أن يتصدق إلا في الوجه الأول، وإليه ذهب الفقيه أبو الليث، لكن هذا خلاف ظاهر الراوية، فإنه نص في الجامع الصغير: إذا غصب ألفاً فاشترى بها جاريةً وباعها بالفين، تصدق بالربحد

قال الكرخي في الوجه الأول والثاني: لايطيب، وفي الثلثة الأخيرة: يطيب. وقال أبوبكر: لايطيب في الكل، لكن الفتوى الأن على قول الكرخي دفعاً للحرج عن الناس، اه. وفي الولوالجية: وقال بعضهم: لايطيب في الوجوه كلها، وهو المختار، ولكن الفتوى اليوم على قول الكرخي دفعاً للحرج، لكثرة الحرام، اه". ردالمحتار: ١٥٣٠٤/٤)-

تاہم ایسے مکان کوکرایہ پر لینے سے خصوصاً تعلیم دین کے لئے اوراس میں نماز پڑھنے سے احتیاط اور اجتناب بہر حال انسب وافضل ہے، تسر جیسے الملم بعتار ولاسیما فی زماننا دفعاً لطعن العوام (۲)۔ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمجمود گنگوی معین المفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور ۱۲/۲۱ هـ الجواب سجح: سعیدا حمد غفرله، مستحمح: عبداللطیف عفاالله عنه، مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور ، ۲۵/ ذی الحج/۵۳ هـ

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار، كتاب البيوع، باب المتفرقات، فصل: إذا اكتسب حراماً ثم اشترى، فهو على خمسة أو جه: ٢٣٥/٥، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الهداية، كتاب الغصب: ٣٤٣/٣، ٣٤٣، شركت علميه ملتان)

<sup>(</sup>وكذ افي البحر الرائق، كتاب الغصب: ٢٠٢٨ ، رشيديه)

 <sup>(</sup>٢) "اتقوا مواضع التهم". ذكره في الإحياء، قال العراقي في تخريج أحاديثه: لم أجد له أصلاً، لكنه بمعنى قول عمر رضى الله تعالى عنه: "من سلك مسالك الظنّ اتُهِمَ". ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق مرفوعاً بلفظ: "من أقام نفسه مقام التُهم فلا يلومن مَن أساء الظنّ به". ورى الخطيب في المتفق والمتفرق عن سعيد بن المسيب قال: وضع عمر بن الخطاب رضى الله تعالىٰ عنه ثماني عشرة كلمة =

## مدارس اسلاميه كے لئے عيسائيوں سے امداد لينا

سے وال [۷۰۲]: ہارے یہاں ایک وینی مدرسہ ہے جس کی نہ کوئی ذاتی عمارت ہے اور نہ ہی محرسہ ہے جس کی نہ کوئی ذاتی عمارت ہے اور نہ ہی حکومت سے کوئی امداد ملتی ہے، مدرسہ کے ذمہ داروں کے سامنے اس وقت مسائل در پیش ہیں۔ امید ہے کہ جناب والا شرعی حیثیت ہے اس کا جواب مرحمت فرما کمیں گے۔

مدرسد کی بدهالی کود کی کربعض غیر مکی عیسائیوں نے تمام اخراجات برداشت کرنے کا ذمه لیا، اورایک مدت سے وقفہ وقفہ سے بچھرقم برابرادا کرتے رہے ہیں، جس سے مدرسہ کی عمارت، اساتذہ کی تنخواہ اورطلباء کی کفالت وغیرہ کا کام لیاجا تا ہے۔ کیافقہی نقط دنظر سے عیسائیوں کی اس قم کوایک دینی واسلامی مدرسہ کے لئے خرج کرسکتے ہیں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

کوئی بھی غیر مذہب کا آدمی اہلِ اسلام کے دین کام کے لئے کارِتواب بجھ کرروپید دے تو فی نفسہ اس کالینا اور وہاں صرف کرنا شرعاً درست ہے، جب کہ اس میں کوئی مفیدہ نہ ہو(ا)۔ عیسائی لوگ جورقم دین اسلام کے مدرسہ کے لئے دیتے رہتے ہیں اس سے ان کی بھی پچھ غرض ہوتی ہے، وہ اہلِ اسلام کوزیرِ احسان رکھتے ہیں، اپنے اخلاق کا، ٹرڈالتے ہیں، بچوں کے اخراجات دے کران کواپنے سے قریب کرتے ہیں، اپنے اسکولوں میں ان کو داخل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، اپنے نظریات کو دماغوں میں اتارتے ہیں، اپنے بچوں کودی مدرسہ میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی کتابیں وہاں پڑھانے کے لئے کہتے ہیں، اپنامدرس وہاں رکھنے کی تدبیر ہی کرتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں، اپنی کتابیں وہاں پڑھانے کے لئے کہتے ہیں، اپنامدرس وہاں رکھنے کی تدبیر ہی کرتے ہیں۔ یہ یہ سے کہ میں میں میں میں میں میں ہوکر

<sup>(</sup>١) "اعلم أن وصايا الذمي ثلثة أقسام: الأول جائز بالاتفاق، وهو: ما إذا أوصى بما هو قربة عندنا وعنده، كما إذا أوصى بما هو قربة عندنا وعنده، كما إذا أوصى بأن يُسرج في بيت المقدس ......... سواء كان لقوم معينين أولا". (ردالمحتار، كتاب الوصايا، فصل في وصايا الذمي وغيره: ٢٩٢/٦، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الهداية، كتاب الوصايا، باب وصية الذمي: ٣١٥٥/٣، مكتبه شركت علميه ملتان) (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوصايا، باب وصية الذمي: ٣/ ١٥٣، مكتبه غفاريه كوئنه)

عیسائی تعلیم وتربیت اس کی جگہ فروغ پاتی ہے، پھروہ اول مخلوط مدرسہ یا اسکول بنما ہے، پھر کالج بن جاتا ہے، اس قشم کی خرابیوں کی وجہ سے ہمار ہے اکابر نے انگریز سے امداد قبول نہیں کی ،اَوربھی مفسدہ ہے۔

ناوا قف لوگول نے امداد قبول کی ، ان کے مدرسہ کا بگڑتا ہوا حال ہم نے خود و یکھا، جہاں پہلے حدیث شریف کی تعلیم ہوتی تھی اس امداد کی تحوست سے اب دینی تعلیم کچھ ہیں رہی ، اس کی جگہ انگریزی اور دوسری تعلیم نے لے لی ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند،۳/۱/۲/۱۰۰۱هـ

غیرمسلم کی امدا دوینی مدرسه میں

سوال[204]: ایک کافر، دین کے مدرسہ میں کچھ کپڑے اناج یارو پیدی امداد کرنا چاہتا ہے تا کہ وہ امداد غریب طلبہ وسکینوں پرخرج کر دی جائے۔اس کالینا جائز ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگرتواب بیجه کردیتا ہے اورغالب خیال بیہ ہے کہ اہل مدرسہ طلبہ وغیرہ یا دیگراہل اسلام پراپنے احسان کا اظہار نہیں کرے گا، نہ کسی اُورمصرت کا اندیشہ ہے تو لیمنا جا کڑے (۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود گنگوہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم ۔ صحیح : عبد اللطیف، الجواب صحیح : سعیداحمد غفرلہ ، کا/رمضان/۵۲ ھے۔

(۱) "مصرف الجزية والخراج ومال التغلبي وهديتهم ......... مصالحنا كسد الثغور وبناء قنطرة وجدر وكفاية العلماء". (الدرالمختار). "وكذا النفقة على المساجد كما في زكاة الخانية، فيدخل فيه الصرف على إقامة شعائرها من وظائف الإمامة والأذان ونحوهما". (ردالمحتار، كتاب الجهاد، فصل في الجزية، مطلب في مصارف بيت المال: ٢١٤/٣، سعيد)

"واعلم أن وصايا الذمى ثلثة أقسام: الأول جائز بالاتفاق، وهو ماإذا أوصى بماهو قربة عندنا وعنده، كما إذا أوصى بأن يُسرَج في بيت المقدس ......... سواء كان لقوم معينين أولا". (ردالمحتار، كتاب الوصايا، فصل في وصايا الذمى وغيره: ٢٩ ٢/٦ سعيد) (وكذا في الهداية، كتاب الوصايا، باب وصية الذمى: ٣٨٥/٣، مكتبه شركت علميه ملتان) (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوصايا، باب وصية الذمى: ٣/١٥٥، مكتبه غفاريه كو ثنه)

## باب المتفرقات

## کیادستار بندی ضروری ہے؟

سے وال[۷۰۸]: ادارۂ شریعت کے اندرمولوی اورمولا نااورعہدۂ قضاء،مسندِ افتاء پرمفتی باضابطہ ادارۂ تعلیماتِ اسلامیہ سے ہونا ضروری ہے، یا خود ساختہ بن سکتا ہے۔ مروج دستار بندی فضیلت ان امورِ شرعیہ میں ضروری ہے یانہیں؟

### الجواب حامداً مصلياً:

اہلیت وصلاحیت ضروری ہے، مروجہ دستار بندی ضروری نہیں، نااہل کوعہدہ سپر دکرنا اس منصب کو زلیل و بر ہا دکرنا ہے جو کہ برویئے حدیث شریف قیامت کی علامت ہے(۱)۔ جو مخص خودعہدہ کا طالب وساعی

ہووہ مستحق عہدہ نہیں (1)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۹۵/۲/۲۶ هه\_

جوشخص علمائے حق كو براكہ اس كومعلم بنانا

سے وال [9 - 22]: زیدلوگوں کوبھی ورغلاتا ہے،جس سے مسلمانوں کے درمیان فسادہو چکا ہے اور
اس کی طرف سے اب بھی فسادہونے کا اندیشہ ہے، زیداس سے پہلے اس جامع مسجد کا امام بھی رہا ہے، مدرسہ دار
العلوم کے متعلقین کواپنی تقریروں میں وہائی اور کافر ہتا ہے، بڑا جوش واشتعال پھیلا چکا ہے، جس کی وجہ سے مسجد
سے علیحدہ کیا گیا تھا۔ صرف مدرسہ میں برائے تعلیم بعض لوگوں کی گٹ (ضد) پراس کو اپنے لوگوں نے مدرسہ میں
رکھ لیا ہے جس کی وجہ سے اس کوموقع ورغلانے کا مالتارہتا ہے۔ نیز بعض لوگ بھی عمد آاس کو یہ موقع و سے رہتے
ہیں جس سے ہروفت فساد کا خطرہ رہتا ہے۔ ایسے اشخاص کا شرعا کیا تھم ہے؟ اور زید مفسد کا کیا تھم ہے؟ ایسے
آدمی سے قعلیم دلانا،اس کے پیچھے اقتد اکرنا، یا امام بنانا شرعا کیا تھم رکھتا ہے؟

الجواب حامداً مصلياً:

ابن سیرین کی حدیث ابودا و دشریف میں ہے کہ' پیلم دین ہے، دیکھ لو،غور کرلو! کس ہے اپنا دین

" "عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: بينما النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى مجلس يحدّث القوم، جاء ه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يحدّث. فقال: بعض القوم: سمع ما قال، فكره ما قال. وقال بعضهم: لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه، قال: "أيز". أراه السائل عن الساعة. قال: ها أنا يا رسول الله! قال: "إذا ضيّعت الأمانة فانتظر الساعة". فقال: كيف إضاعتها؟ قال: "إذا وُسّد الأمر إلى غير أهله، فانتظر الساعة". (صحيح البخارى: ١/١١) كتاب العلم، باب من سئل علماً و هو مشتغل فى حديثه، قديمى)

(1) "عن أبى موسى رضى الله تعالى عنه قال: دخلت على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنا و رجلان من بنسى عمّى، فقال: أحدهما: يا رسول الله ! أمّرنا على بعض ما وللأك الله، وقال الآخر: مثل ذلك. فقال: "إنا والله! لا نولى على هذا العمل أحداً سأله، ولا أحداً حرص عليه". (مشكوة المصابيح: ٢- ٣٢٠) كتاب الإمارة والقضاء، الفصل الأول، قديمي

حاصل کرتے ہو'(۱)، جیساعلم دین کی تعلیم دینے والا ہوگا دیساہی پڑھنے والوں پراٹر پڑے گا، کیونکہ بچا ہے استاذ کے اثر کو قبول کرتے اوراس کے رنگ میں رکھے جاتے ہیں، لہذا غلط آدی جو جماعت کا تارک ہو، جمعہ کا تارک ہو، حملہ تارک ہو، علم نے حق کو بُر ا کہتا ہو، وہ ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کو استاذ اور معلم بنا کر بچوں کو ان کے سپر دکر دیا جائے۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، وارالعلوم ويوبند، ١٤٠/ ٦/٩٣٠ هـ.

مهتمم كااساتذه وطلباء كيخطوط بلاا جازت برمهنا

سدوال[۱۰]:اگرکوئی مہتم مدرسہ،اساتذہ وطلباء کے آمدہ خطوط پڑھتاہے بغیراجازت اور کہتاہے کہ بیانظام مدرسہ کے لئے ضروری ہیں۔ بیکیساہے؟

الجواب حامداًومصلياً:

اگرمہتم اور ذمہ دارکوانظام برقر ارر کھنے کے لئے اس کی ضرورت ہے تو بطور ضابطہ وقانون اس کوشائع کردے، خواہ فارم داخلہ میں درج کردے تا کہ سب اس پر مطلع ہوجائیں، جس کا دل چاہے اس کوشلیم کرکے داخلہ لے، نددل چاہے داخلہ نہ لے (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۲/۹/۱۲ ھے۔

(۱) لم أجده في أبى داؤد وقد رواه مسلم في مقدمة صحيحه فقال: "عن هشام عن محمد بن سيرين قال: "إن هذا البعلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم ". (والصحيح لمسلم: ١/١ ا باب بيان أن الإسناد من الدين، قديمي)

"قال: "إن هذا العلم دين": اللام للعهد، وهوما جاء به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لتعليم المخلق من الكتاب والسنة وهما أصول الدين. "فانظروا عمن تأخذون دينكم" المراد الأخذ من العدول والشقات. "وعين" متعلق "تأخذون" على تضمين معنى تَرُوُون". (مرقاة المفاتيح، كتاب العلم، الفصل النالث: ١/٥٢٨، وشيديه)

(۲) مصالح مدرسہ کے لئے ایسے قوانین جوخلاف شرع نہ ہووضع کرنا جائز ہے، لہذا ایسے قوانین کی پابندی کا وعدہ جب طلباء واسا تذہ ہے لیا جائے تو حسب وعدہ ان کے لئے اس دعد ہ کو پورا کرنااوراس پڑمل کرنا ضروری ہوگا:

قال الله تبارك و تعالى: ﴿وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً﴾ (سورة الإسراء: ٣٣) =

## كامياب ہونے برطلبہ سے انعام وصول كرنا

سب وال[۱۱2]: اكثر مدرسين جب يجاسكول ميں پاس ہوجاتے ہيں تو بچوں سے انعام وصول كرتے ہيں اور بھى بہلے ہى وصول كر ليتے ہيں، اس انعام كاليناكسى صورت سے جائز ہے يانہيں؟ المجواب حامداً مصلياً:

اگرطلبه بطورِخوشی کے بطورِشکرانه کے انعام دیں تولینا درست ہے، انعام ہوتا ہی وہ ہے جوخوش ہوکر دبا جائے ، مدرس کاحق نہیں ، زبردسی کرنا درست نہیں (۱)۔اگر کوئی انعام ندد ہے تو اس پرطعن وغیرہ کرنا اور آئندہ اس کوحقیر بجھنا، ذلیل کرنا ،اس کے ساتھ محنت میں کمی کرنا ہرگز جا ترنہیں:"لایہ۔ل مسال امسری مسلم إلا بطیب نفس منه". الحدیث (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارانعلوم ديو بند، ۹/۳/۹ ۸۸ هه۔

مهتم اگرز کو ہ صحیح مصرف میں خرج نہ کرے تو کیا ملازم اپنے طور پرصرف کرسکتا ہے؟

سے وال[۱۲]: زیداوربکردونوں دیوبند کے فارغ ہیں، زیدا یک عربی مدرسہ کا ناظم ہے،اس مدرسہ میں بظاہر صدرمہتم ممبران سب سچھ ہیں، لیکن مدرسہ کا سارا کا م لوگوں نے زید کے سپر دکر دیا ہے اور وہی سیاہ وسفید کا مالک ہے۔ مدرسہ میں ذکوۃ ،صدقات، امداد، نیزمسجد کے نام پر بھی مدرسہ کی مسجد میں رقم آتی ہے۔ زیدان تمام رقومات کو مدرسہ کے صدراورمہتم اور بعض ممبران کے پاس رقم ویتا ہے۔ بیسب لوگ تا جر ہیں، مدرسہ

<sup>&</sup>quot; عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: قلما خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا قال: "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له". رواه البيهقى". (مشكوة المصابيح، كتاب الإيمان، الفصل الثاني، ص: ١١، قديمي)

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿ و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ (سورة البقرة: ١٨٨)

<sup>(</sup>٢) (السنن الكبرى للبيهقي: ٣٨٤/٣، (رقم الحديث: ٥٣٩٢)، دارالكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>ومشكوة المصابيح: ١/٢٥٥)، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، قديمي

<sup>&</sup>quot;ليس الأحد أن يأخذ مال غيره بالاسبب شرعي". (شرح المجلة لسليم رستم: ٢/١، (رقم المادة: ٩٤)، المقالة الثانية في القواعد، مكتبه حنفيه كوئثه)

کی رقم کو تجارت میں لگادیتے ہیں ،ضرورت کے مطابق زیدان لوگوں ہے رقم لے کر مدرسہ میں صرف کرتا ہے ، زیداس بات کا بالکل خیال نہیں رکھتا ہے اور نہ ہی حساب رکھتا ہے کہ مجد کی رقم مسجد میں استعال ہو ، زکو ق کی رقم مدِ زکو ق میں استعال ہو ، بلکہ جس میں جتنی رقم در کار ہوئی کیکر صرف کر دیا ، اور شعبان میں قرض روئیداد چھاپ کر لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتا ہے۔

برعرصہ تین سال سے مدرسہ کے صدر مہتم ، ناظم بمبران سے کوشش کرتا ہے کہ کسی صورت سے مدرسہ کی آ یہ نی جا نزطور پر استعال ہو ہمین اس کی کوشش بے کارجاتی ہے ، بکرنے عاجز آ کر بیہ کہدویا کہ میرے ذریعہ ہے جوآ مدنی مدرسہ کو ہوگی اس کو بیں خودخرج کروں گا ،کسی کونہیں دوں گا ، بکر کے ذمہ مدرسہ میں مطبخ کا کام سپر د ہے۔ چنا نچہ اس سال بکرنے تقریباً چار ہزار روپے وصول کئے اور اپنی مرضی سے خرج کر رہا ہے ، اب بھی اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ حساب و کتاب درست ہوجائے۔

زید نے حساب و کتاب یہاں تک گز برد کر رکھا ہے کہ رسیدات تک کا حساب نہیں کہ کتنی حجب کرآئیں اور کتنی ختم ہو کیں اور کتنی باقی ہیں ، دریافت بیکرنا ہے کہ برکا یہ علی شرعاً درست ہے یا نہیں؟ الحواب حامداً مصلیاً:

بحرملازم ہے جتنااختیاراس کودیا گیا ہے اس سے زائد تصرف کرنے کاحق نہیں رکھتا (۱) ،خواہ کتناہی نیک نیت ہو، بکری طرح اگر ہرملازم اس طرح کرنے لگے تو کسی کو کیسے روکا جائے گا، اور ہرخص پر کیسے اعتماد کیا جائے گا، اور ہرخص پر کیسے اعتماد کیا جائے گا، اس لئے بکر کواریا نہیں کرنا چاہئے ،البتہ زیدگی روش میں اصلاح کی ضرورت ہے (۲) ۔فقط واللہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبدمحمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۸ / ۹۲ ہے۔
الجواب سیحے: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۵/۵/۵ ہے۔

<sup>(1) &</sup>quot;وقف له متول ومشرق، لا يكون للمشرف أن يتصرف في مال الوقف؛ لأن ذلك مفوّض إلى المتولى، و الممشرف مأمور بالمحفظ والأمانة لا غير". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية: ٢٩٤/٣، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً أو خاناً، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في ردالمحتار: ٣٥٨/٣، كتاب الوقف، مطلب: ليس للمشرف التصرف، سعيد)

٣) "عن طارق بن شهاب .....سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول: "من راى منكم =

# فاضل وفت میں عالم سے مدرسه کا کوئی دوسرا کام لینا

سوال[۱۳]: خطر مجرات میں جب سی عالم کی ضرورت ہوتی ہے ہے می شرا نظر کا کہ طلب کرتے ہیں، دویا پانچ سال بعد حیلہ کر کے اسے نکالنا چاہتے ہیں، حالا نکہ شرا نظر قبول کرنے کے بعد تا وقت ...... کے لئے آتا ہے، مگراس پر طرح کا کام ڈال دیتے ہیں، مثلاً: فتوی دینے کے لئے اگر کسی کور کھا ہے تو اگرا تفاق سے بھی نہیں آیا تو مدرسہ کی دوسری ذمہ داری ڈال دیتے ہیں۔ تو اگروہ عالم انکار کردے تو کیا بید درست ہے؟ الہواب حامداً مصلیاً:

جومعاملہ صاف صاف طے کیا جائے اس کی پابندی کے باوجود ملازم کوعلا عدہ کرنے کے لئے حیلہ بہانا کرنا اور اس پرزیادہ بارڈ النا جائز نہیں۔ اور جب کہ اس سے ایک سال کا معاہدہ ہے تو بلا وجہ اس کو الگ بھی نہیں کرنا چاہئے (۱) ، اس سے ملازم بھی بدول ہوتا ہے اور آئندہ کو کام کا آدمی بھی سہولت سے نہیں ملتا، ادارہ بھی بدنام ہوتا ہے، ادارہ میں ہمیشہ نے ہے آدمی آنے سے خیروبرکت بھی نہیں ہوتی ، ملاز مین کوادارہ کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا تعلق بھی پیدانہیں ہوتا۔

جس کوفتو کی کے لئے ملازم رکھا جائے اوراس کے پاس فتو سے کا کام کم ہو، وقت فاضل بچتا ہوا ور مدرسہ کوفتر ورت ہوتو اسباق پڑھا نے سے انکارنہیں کرنا چاہئے، کیونکہ اصل مقصد خدمت وین ہے، خواہ تدریس ک شکل میں ہویا فتو سے کی شکل میں میل ملازم کی طرح علما ءکو کا منہیں کرنا چاہئے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔
حررہ العبرمحود غفرلہ، وار العلوم ویو بند، ۱/۲/۳ ھے۔

<sup>-</sup> منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" (الصحيح لمسلم: ١/١ ٥، كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، قديمي)

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مستولاً ﴾ (سورة الإسراء: ٣٣)

<sup>&</sup>quot;عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: قلما خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا قال: "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له". رواه البيهقى". (مشكوة المصابيح، كتاب الإيمان، الفصل الثاني، ص: ١٥، قديمي)

<sup>&</sup>quot;واستفيد من عدم صحة عزل الناظر بلا جنحة عدمُها لصاحب وظيفة في وقف بغير جنحة ".

(ردالمحتار: ٣٤٢/٣، كتاب الوقف، مطلب: لايصح عزل صاحب وظيفة بلا جنحة، سعيد)

## مدرسه کے وقت میں حیائے وغیرہ

سوال [۱۲۵]: مدرسه كاوقات مين جائے وغيره بنانا اور ناشتہ پانى كرنا جائز ہے يائمين؟ الجواب حامداً مصلياً:

سبق پڑھا کرطلبہ کا پوراحق ادا کردیے کے بعدا گرونت مل جائے تو گنجائش ہے کہ اتفاقیہ بھی جائے بنا کام بنالی جائے یا ناشتہ کرلیا جائے (۱) ،طلبہ کوسبق نہ پڑھا کران کا پوراحق ادانہ کرکے وقت بچانا اوراس میں اپنا کام کرنا (جائے یا ناشتہ وغیرہ) جا ئز نہیں (۲) ، یہ خیانت ہے۔مدارس کا معاملہ بہت بخت ہے، ان میں قوم کا بیسہ آتا ہے، اگروہ برمحل خرج نہ بوتو سب کے حقوق ذمہ میں باقی رہتے ہیں ،سب سے معافی کرانا بھی دشوار ہوتا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، وارالعلوم ديو بند، ۹۰/۲/۱۰ هـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دا رالعلوم ديو بند، ١٠/٦/١٠ هـ ـ

= (وكذا في البحرالرائق: ٣٩٣/٥ كتاب الوقف، رشيديه)

(١) قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: "إمام يترك الإمامة لزيارة أقربائه في الرساتيق أسبوعاً أو نحوه أو لسمصيبة أو لاستراحة، لابأس به، ومثله عفو في العادة والشرع". (منحة الخالق على هامش البحرالرالق: ٣٨٥/٥، كتاب الوقف، رشيديه)

(وكذا في الأشهاه والنظائر . ١ /٢٤٣ ، الفن الأول في القواعد، القاعدة السادسة: العادة محكمة ، إدارة ا القرآن كراچي)

(وكذا في ردالمحتار: ٣/٩ ١ ٣، كتاب الوقف، مطلب فيما إذا قبض المعلوم وغاب قبل تمام السنة، سعيد)
(٢) "وليس للخاص أن يعمل لغيره، ولو عمل، نقص من أجرته بقدر ما عمل". (الدر المختار: ٢/٠٠، كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، سعيد)

(وكذا في الهداية: ٣٠٨/٣، كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، مكتبه إمداديه ملتان)

(وكسدًا فيي شوح السجلة لسليم رستم: ١/٢٣٤، (رقم المادة: ٣٢٢)، كتاب الإجارة، الباب الأول، مكتبه حنفيه كوئثه)

# مدرسه میں جعلی رجسٹر کی کاروائی

سدوال[210]: (الف) بہار میں اکثر مدارس بہارا گرامینیفن بورڈ سے ملحق ہیں، مدرسین کو مدرسہ کے علاوہ بورڈ بھی کچھ رقم دیتا ہے، لیکن اگر گرانی کے باعث منجانب مدرسہ تخواہ میں اضافہ ہوتا ہے تو معلوم ہوجانے کی صورت میں بورڈ اضافہ شدہ رقم کے مطابق تنخواہ کم کردیتا ہے، اب مدرسین حضرات اس کٹوتی کے ڈر سے کم ہی تنخواہ کا بل بورڈ کو پیش کرتے ہیں، تا کہ تخواہ میں کٹوتی نہ ہو، حالا تکہ تنخواہ زیادہ ہوتی ہے۔

(ب) ملحق مدرسه کی کل کاروائی حکومت کے سامنے بوقت طلبی پیش کی جاتی ہے، جس میں اصل میٹنگ کی بات نہیں دی جاتی ہے، بلکہ جوعوا می فیصلہ ہوتا ہے وہ پرائیو یٹ رجسٹر میں درج ہوکرا لگ رہتا ہے اور مدرسہ کے مفاد کے پیشِ نظر حکومت کوفرضی میٹنگ اور کاروائی حقیقت کی شکل میں بنا کر پیش کی جاتی ہے۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

(الف) جنتی تخواہ کا اظہار کیا جاتا ہے وہ بطور حصر کے ہیں ہے، اس کواصل تخواہ قرار دے لیا جائے اور جواضا فہ ہے، اس کو خدمت زائدہ ، مثلاً: طلبہ کی تکرانی ، مسجد کی امامت وغیرہ کا معاوضہ تجویز کرلیا جائے توبات صحیح رہے گی (1)۔

(ب) جو کاروائی میزیگ میں ہوئی وہ پیش کی جاتی ہے تو وہ کذاب نہیں،اگر چہدرسہ میں اس پڑمل نہ ہوا ہو، وہاں تو بتایا جاتا ہے کہ میڈنگ نے بیہ پاس کیاا در سیجے ہے (۴) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،اا/۲/۹۳ ھ۔

(۲،۱) واضح رہے کہ اصل بخواہ ہے کم بتا کرزیاوہ وصول کرنا در حقیقت دھو کہ ہے، اس لئے کہ حکومت کی طرف ہے بخواہ پڑھانے کی ملتی ہے ، مگرانی وغیرہ کی نہیں ، تاہم اس طرح حیلہ بنا کر جواز کی حد تک تو منجائش ہے، کیکن در حقیقت میددھو کہ ہی ہے جس کا ترک کرنا اُولی وافضل ہے:

"عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "من غشنا فليس منا". (الصحيح لمسلم: ١/٠٥، كتاب الإيمان، باب قول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: من غشنا، قديمى)

# مدرسہ کے پڑوسی کی دیوار میں نزاع

سوال [۱۱] : ایک اسلامی مدرسه کی تغییر بهور بی ہے، اس وفت فر مدواران مدرسه نے برابر کے مکان والے سے کہا کہ تم اپنی کچی و یوار کو پختہ بنالو، کیونکہ ہم کواس طرف شسل خانہ وغیرہ بنا نے ہیں، ایبانہ ہو کہ و یوار وغیرہ کو نقصان پہنچ جائے۔ اس نے جواب دیا کہ میں و یوار کو تو پختہ نیس بناتا، گر د یوار کی جگہ آپ کو دے سکتا ہوں آپ اس کو پختہ بنالیس، مدرسہ کے فر مہدوار اس پر راضی ہوگئے، گرانہوں نے کہا اس و یوار سے تم کو فائدہ ہوگا، کیوں کہاس طرف تمہارامکان ہے، اس و یوار کی نصف اینوں کا خرچتم کو دینا ہوگا، گرصاحب مکان نے انکار کردیا۔

پھرذ مہداران مدرسہ نے کہا کہ اچھا مزدوری میں جو پچاس رو پییخرچ ہوگا،اس کا نصف ۲۵/ رو پییتو آپ کوضرور دینا ہوگا،اس پرصاحب مکان راضی ہوگیا۔ پھرمکان کی جگہ میں دیوارفریقین کے اتفاق سے تیار ہوگئی،مزدوری کا نصف نصف رو پیریکی لینادینا ہوگیا،اورمعاملہ صاف ہوگیا۔

تغییر کے وقت دیوار میں صاحب مکان کی جانب انگیشمی الماریاں بھی فریقین کی رضامندی اور موجودگی میں تیار کرادی گئی۔ اس کے بعد فریقین میں کسی بات پر تنازع ہوگیا، اور ایک دوسری کی مخالفت شروع ہوگئی۔ چونکہ مدرسہ کے اداکین میں بھی تبدیلی ہوگئ، یہ بھی تنازع کا سبب بن گیا۔ اب مدرسہ کے ذمہ دار کہتے ہیں کہ دیوار مدرسہ کی اساس میں کوئی حق نہیں، نیکن صاحب مکان نے دیوار میں سابقہ معاملہ اور معاہ ، میں کہ دیوار مدرسہ کی ہوگئی۔ گئی سابقہ معاملہ اور معاہ بی کی بایا ناحق سمجھتے ہوئے دیوار سے متصل اپنا کو شابنالیا ہے اور اس کے اوپرا پنے مکان کے لینٹر کی اینٹیس رکھ دیں اور الماری وانگیشمی سے فائدہ اٹھانا شروع کردیا، تقریباً چارسال سے تنازعہ ہور ہا ہے، جس وقت سے کہ مدرسہ کا عملہ بدلا ہے۔

در یافت کرنا ہے کہ آیا صاحب مکان کے لئے مدرسہ کی دیوار پرلینٹر کی اینٹیں رکھنا اور اس سے فائدہ حاصل کرنا جائز ہیں؟ اگر جائز نہیں تو اس کے تصفیہ کی شرع صورت کیا ہوگی؟ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اگر کو شھے کو گرادیا جائے یا ہٹا دیا جائے تو اس میں صاحب مکان کا بے حدنقصان ہے، تصفیہ کی شرع شکل سے مطلع فرما کیں تاکہ فریقین کے لئے باعث اطمینان ہوا ور آمد ہو سکے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب مکان والے نے دیوار کے لئے مدرسہ کوجگہ دیدی تو وہ جگہ مدرسہ کی ہوگئ (۱)، پھراہل مدرسہ کا اس سے اینٹوں کی قیمت یا مزدوری کا مطالبہ کرنا غلط تھا (۲)، کیونکہ اس کا مطلب بیتھا کہ وہ دیوار کومشتر کے قرار دینا چا ہے تھے جو ہمیشہ کے لئے نزاع کی جڑ ہے۔ اب بہتر صورت بیہ کہ جس قدر مزدوری اس سے لیتھی یعنی دینا چا ہے جے جو ہمیشہ کے لئے نزاع کی جڑ ہے۔ اب بہتر صورت بیہ کہ جس قدر مزدوری اس سے لیتھی یعنی (پچیس) رو پیدوہ اس کو واپس کر دیں اور اپنی دیوار بنا کر، یا پائے اٹھا کرلینٹر اس پررکھ دے، تا کہ مدرسہ اگر وہاں سے اپنی دیوار سے اپنی دیوار براس کا کوئی حق سے اپنی دیوار سے وقت ہٹانا چا ہے تو اس کے لینٹر اور تعمیر کونقصان نہ بہو نچے اور مدرسہ کی دیوار براس کا کوئی حق وتصرف نہر ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۱/۱۱/۹۵ هـ-

یانی کے لئے دوسروں سے بیسہ لینا

۔ سوال[2 ا 22]: ہمارے یہاں اسکول میں ایک تل ہے، اس کا پانی پینے کے لئے عالم صاحب نے اینے ہاتھ سے تل کھولا، بعداس کے ٹھیک نہیں کرسکا اور مستری لاکراس کوٹھیک کیا اور مستری کو پیسہ دینے کے لئے

(۱) "فإذا تم ولز، لا يملك و لا يملك و لا يعار و لا يرهن", (الدرالمختار). "أى لا يكون مملوكاً لمساحب ..... و لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه، لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه". (ردالمحدر، كتاب الوقف: ٣٥٢/٣، سعيد)

(وكذا في الهداية: ٢/٠٠/٢، كتاب الوقف، شركة علميه ملتان)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ٢/٠٥٠، كتاب الوقف، الباب الأول ، رشيديه)

(٢) قال الله تعالىٰ: ﴿ و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ (سورة البقرة : ١٨٨)

"عن أبى حرة الرقاشى عن عمه رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ألا! لا تنظلموا، ألا! لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". (مشكوة المصابيح، ص: ٢٥٥٠) كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني، قديمي)

"ليس الحد أن ياخذ مال غيره بالاسبب شرعى، وإن أخذه و لو على ظن أنه ملكه، وجب عليه رده". (شسرح المجلة لسليم رستم: ٢٢/١، (رقم المادة: ٩٤)، المقالة الثانية في القواعد، مكتبه حنفيه كوئته)

ہرطالب علم ہے دس پیبہ زبردتی لیا۔ کیا یہ جائز ہے؟

الجواب حامداًومصلياً:

جس نے نل خراب کیا، درست کرانا بھی اس کے ذمہ ہے(۱)، دوسروں سے جبراً پیبہ لینا درست نہیں (۲)، دوسروں سے جبراً پیبہ لینا درست نہیں (۲)۔ ہاں!اگر دوسرے لوگ اس کو درست کرانے کی اجرت خوشی سے دے دیں تو دوسری بات ہے۔فقط واللہ نتعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲/ ۱/ ۹ ۸ هه۔

مدرسة البنات كاقيام وديگرسوالات

مسوال[۱۸]: اسسکیاسلف نے دین مدرسہ عورتوں اور بچوں کے متعلق قائم کیا ہے؟ ۲سساس دَور میں جب کہ طلباء وطالبات اسکولوں وکالجول میں داخل ہوئے دینی مدارس کا قیام درست ہے؟

سو....ا يسے مدرسه ميں بغيرم حرم كے قيام شرعاً كيسا ہے؟

ہم ....اس وفت کوئی مدرسہ ایسا قائم کریں جہاں بچیاں قیام کر کے تعلیم حاصل کرسکیں، نیز دین کی حفاظت لڑکیوں میں کس طرح ممکن ہے؟

(وكذا في فواعد الفقه، ص: ٥٦ الصدف يبلشرز)

(٢) قال الله تعالى: ﴿ وَ لَا تَأْكُلُوا أَمُوالُكُمْ بِينَكُمْ بِالْبَاطِلُ ﴾ (سورة البقرة : ١٨٨)

"عن أبى حرة الرقاشى عن عمه رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ألا! لا تنظلموا، ألا! لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". (مشكوة المصابيح، ص: ٢٥٥، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الثانى، قديمى)

"ليس الأحد أن ياخد مال غيره بالاسبب شرعى، وإن أخذه ولو على ظن أنه ملكه، وجب عليه دده". (شرح السبجلة لسليم رستم ١ /٦٢، (رقم المادة: ٩٤)، المقالة الثانية في القواعد، مكتبه حنفيه كوئثه)

<sup>(</sup>١) "إذا اجتمع المباشر والمتسبب، يضاف الحكم إلى المباشر". (شرح المجلة لسليم رستم. ١/٩٥،

<sup>(</sup>رقم المادة: ٩٠)، المقالة الثانية في القواعد، مكتبه حنفيه كوئثه)

#### ۵....الا كيون كاوعظ كرنا بذريعهٔ لا وَ وْ الْبِيكِركِيسا ہے؟

٢....عورتوں كى اصلاح كا بہترين طريقه اس زمانه ميں كون ساہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا.....سلف صالحین میں بچوں کو دینی تعلیم دینے کا عام رواج تھا کہ ماں باپ یادیگر اعز ہ خودتعلیم دیا کرتے تھے،ان کے لئے ستقل مدارس یاا دار سے نہیں تھے۔

۲..... غلط تعلیم اوراس کے اثرات سے بچوں کورو کنے اور محفوظ رکھنے کے لئے اب بھی یہی صورت اختیار کی جائے کہ جب تک سیانی نہ ہوں ،ان کی تعلیم کے لئے ستقل ادارہ بھی کھولا جاسکتا ہے جس میں ان کی تعلیم بھی ہوا ورتر بیت بھی ہو،غیرد بنی تعلیم ہر حال میں مصر ہے (۱)۔

(۱) حضرت مولا نامفتی کفایت الله وہلوی رحمه الله تعالیٰ '' کفایت المفتی '' میں بنات کی تعلیم سے متعلق رقمطراز ہیں کہ '' وار کے حضرت مولا نامفتی کفایت الله وہلوی رحمه الله تعالیٰ '' کفایت المفتی '' میں بنات کی تعلیم سے تعلق رکھتی ہیں چند درجات پر منقشم ہیں : فرائفل وواجبات شرعیہ کی تعلیم شرعی وظبعی درجات کے مطابق وواجبات شرعیہ کی تعلیم شرعی وظبعی درجات کے مطابق مستحب ومہاح ہے''۔

اس سے چندسطر پہلے تحریر فرمائے ہیں کہ: ''اجمالاً سے کہ لاکیوں کے اسکول صرف لاکیوں کے لئے مخصوص ہونے چاہئیں اوران کے لئے اسکولوں میں جمع ہونے اور آمہ ہرفت کے ایسے طریقے اختیار کئے جائیں کہ فتند کا اختال باتی ندر ہے، نیک کروار نریہ پاکدامن عورتوں کو تعلیم و تربیت کی خدمت کے لئے مقرر کیا جائے ۔اگر معلمات نیل سکیس تو مجوراً نیک اور صالح قابلِ اعتماد مردوں کو معین کیا جائے اوران کی کڑی گرانی کی جائے ۔قریب البلوغ کا ٹرکیاں عورتوں کے تھم میں ہیں، جس طرح بالغ عورت کی آواز پردہ ہے تو اس طرح ان کی آواز بھی پردہ ہے''۔

بی بین بر بر بین باوغ کی عمر کم ہے کم نوسال اور زیادہ سے زیادہ پندرہ سال ہے بعنی نوسال کی لڑکی کا بالغ اور مکلف ہوجا نامکن ہے ۔۔۔۔۔۔ لڑکیوں کے لئے ستر عورت کا تھم ہیہ کہ ستر واجب ہوجا تا ہے اور دَس سال کی لڑکی کے لئے ستر کی صد مثل بالغة عورت کے ہے ،درمختار میں ہے:" شم کبالغ" صاحب روالحتار فرماتے ہیں: "أی عود ته تدکون بعد العشرة کعودة البالغین".

اورصاحب ردالحنار في درجه مشتها قاكواس طرح بيان كيا ب:

"واختلفوا في حد المشتهاة، وصحح الزيلعي أنه لااعتبار بالسن عن السبع على ماقيل أو التسع، وإنما المعتبر أن تصلح للجماع بأن تكون عبلةً ضخمة، والعبلة المرأة التامة الخلق". (كفايت= سسسیچھوٹی اور ناسمجھ بچیاں بغیرمحرم کے بھی پڑھنے کے لئے آسکتی ہیں، جب کہ کوئی خطرہ نہ ہو(ا)۔

السسسہ جارے اطراف میں بیشتر مستورات اپنے اپنے مکانات میں بچوں کو تعلیم دیتی ہیں، گرجس طرح بیرونی لڑکوں کے لئے قیام وطعام اور وظا کف کا انظام ہے کہ وہ دور دراز سے آکرر ہتے ہیں اور کئی کئی سال قیام کرکے پورا درس پڑھ کرعالم و فاضل ہوکر جاتے ہیں، بیصورت لڑکیوں کے لئے نہیں ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے۔
ضرورت ہے۔

ہ۔۔۔۔بڑی جب بالغہ ہوجائے یا قریبُ البلوغ ہوتو اس کومستورات میں اس طرح وعظ کہنا کہ اس کی آ واز نامحرم مردبھی سنتے ہوں نہیں چاہیئے (۲)۔

= المفتى، كتاب العلم، تيراباب تعليم زنال: ٢٤/٢، دار الاشاعت كراچى)

"وفي الخلاصة الفتاوي: امرأة تتعلم القرآن من الأعمى، إن تعلمت من المرأة أحب". (خلاصة الفتاوي، كتاب الصلوة، جنس اخر: ١٠٣/١، امجد اكيدُمي لاهور)

"وإذا كان الشرع أذن للمرأة أن تتعلم ماينفعها في أمر دينها و دنياها، فيجب أن يكون هذا التعليم بمعزل عن الذكور، وبمناى عنهم، حتى يسلم للبنت عرضها وشرفها، وحتى تكون دائماً حَسَنَة السمعة، كريمة المخلق، كثيرة الاحترام". (تربية الأولاد في الإسلام، مسؤولية الواجب التعليمي: المسمعة، درالاسلام للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت)

(۱) شریعت مطہرہ نے پردہ بالغہ عورتوں پرفرض کیا ہے، کیونکہ وہاں پراغلب سے ہے کہ فتنہ پیدا ہو، جب کہ چھوٹی بچیوں کے لئے پردہ شرعاً لازم نہیں، لیکن اگریہاں بھی خوف فتنہ ہوتو بھی احتیاط ضروری ہے:

 ۲ .....عورتوں کے شوہر، والد، چپا، بھائی ماموں سب ہی فکر کر کے ان کی تعلیم وتربیت کے لئے کوشش کریں، اپنے طور پران کو پڑھا کیں، انشاء اللہ تعالی بہت ہی فا کدہ ہوگا۔ گریداس وقت ہوسکتا ہے جب ان کے مر دول میں بھی علم واخلاق کی روشنی موجود ہواور ان کوفکر بھی ہو، اگر وہ خود ہی بے بہرہ ہوں تو کیا فکر کریں گے اور کیا تعلیم وتربیت کرسکیں گے، وہ تو کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں بھیج کر تباہ ہی کریں گے، اس لئے مَر دول میں دینی اخلاق وفکر بیدا ہونا ضروری ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔
حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۹۳/۱۲/۵ ہے۔

مدرسه کے طلباء وطالبات کی امدا داوران کو بُر سے الفاظ کہنا

سے طلباء وطالبات کی خود بھی امداد کرتا ہے اور دوس ہے، بہت سے طلباء وطالبات کی خود بھی امداد کرتا ہے اور دوسروں سے بھی کراتا ہے۔ کیا زید کا علم مالونڈی ، بیوی ، دوسروں سے بھی کراتا ہے۔ کیا زید کا علم مالونڈی ، بیوی ، معثوق اور مجبوب بولنا سیجے ہے ، بیالزام اور بہتان ہے یانہیں ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جو شخص محض اللہ تعالیٰ کوخوش کرنے کے لئے علم دین حاصل کرنے والے طلباءاور طالبات کی اعانت کرتا ہے، ذاتی ونفسانی خواہش ومفاد پیش نظر نہیں، تو اللہ کے نز دیک اس کا رتبہ بہت بلند ہے اور بہت بڑے اجروثو اب کامستحق ہے (1)۔اس کے لئے طعن وملامت کا لفظ بولنا جائز نہیں، بے بنیا دالزام اور تہمت لگا ناحرام

= بسهوه إلى التصفيق، اه. وأقره البرهان الحلبي في شرح المنية الكبير، وكذا في الإمداد، ثم نقل عن خط العلامة المقدسي: ذكر الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع: ولايظن من لافطنة عنده أنا إذا قلنا صوت الممرأة عورة أنا لا نريد بذلك كلامها؛ لأن ذلك ليس بصحيح، فإنا نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومجاورتهن عند الحاجة إلى ذلك؛ لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم، ومن هذا لم يجز أن تؤذن المرأة، اه". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب شروط الصلوة، مطلب في ستر العورة: ١/٢٠٣، سعيد)

(١) قبال الله تعالى: ﴿الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذي، لهم أجرهم عند ربهم، ولا خوف عليهم و لا هم يحزنون ﴾. (سورة البقرة : ٢٦٢)

الامداد جوگا؟

اوركبيره گناه ہے(۱)\_فقط واللہ تعالیٰ اعلم\_

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۹۵/۳/۱۱ هه۔

سفيرِ مدرسه کے در ثاء کوبطورِ امدا دیجھ رقم دینا

سوال[۱۰۱۷]: زیدایک وین درسگاه مین سفیری حیثیت سے بھے، موصوف نہایت ہی مستعدی کے ساتھ کارسفارت (چندہ وغیرہ) انجام دیتے تھے، کیکن بقضائے اللی کچھ دنوں بھارہ کراس دارِ فانی سے رصلت کرگئے۔ اراکینِ مدرسہ نے زید موصوف کے ورشکوایامِ علالت کی تخواہ کے علاوہ اس بات کا فیصلہ کیا کہ منجانب مدرسہ بچھ رقم ورثائے زید کود ہے دی جائے ، تا کہ ان لوگوں کوفی الوقت پریشانی سے دو چارہ ہونانہ پڑے۔ منجانب مدرسہ بچھ رقم ورثائے زید کود ہے دی جائے ، تا کہ ان لوگوں کوفی الوقت پریشانی سے دو چارہ و فان کے ورثاء اب دریں مسلما ہے دین سے سوال ہے ہے کہ آیازید کے ایامِ مرض کی تخواہ کے علاوہ جوان کے ورثاء کواراکینِ مدرسہ نے دینے کا فیصلہ کیا ہے وہ شریعتِ مطہرہ کی روشنی میں جائز ہے یانہیں؟ الف: اگر فیصلہ شدہ رقم ورثائے زید کو دینا جائز ہے تو اُسے شخواہ میں شار کیا جائے گا یا علی سبیل

ب: اور کیاارا کینِ مدرسہ یا مہتم کواس بات کاحق ہے کہ تعلقینِ مدرسہ کی وفات کے بعدان کے ورثاء کوعلاوہ ان کی تنخواہ کے بچھامداد کے طور پر دے سکتے ہیں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

مدرسه کی رقم ملازم مدرسه کی ملازمت ختم ہونے پر اس کے ورثاء کو بطورِ امداد دینے کا

(١) قبال الله تبعاليٰ: ﴿ومن يكسب خطيئةً أو إثماً، ثم يرم به بريئًا، فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً ﴾ (سورة النسآء : ١١٢)

وقـال الله تـعـالى: ﴿ يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضاً ﴾ (سورة الحجرات : ١٢)

"عن أبى الدرداء رضى الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "السلعانيين لا يكونون شهداء و لا شفعآء يوم القيامة". رواه مسلم". (مشكوة المصابيح، ص: ١١٣م، كتاب الأدب، باب حفظ السان، الفصل الأول، قديمي)

حق نہیں ہے(ا)\_فقط واللہ تعالیٰ اعلم\_

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

امام ومدرس کی بدچلنی کاعلم ہوتے ہوئے لوگوں کو واقف نہرنا

سوال[112]: ایک آوی کی مجد کے امام اور مدرسہ کے مدرس کے متعلق بدچلنی جانتا ہے، اس کی جانتا ہے، اس کی چیچے نماز اوا کرتے ہیں اور چالی چالی چالی کے بارے میں موضع والوں کو آگاہ نہ کرے، جب کہ تمام آدمی اس کے چیچے نماز اوا کرتے ہیں اور موضع کے لا کے لا کے لاک کے ایس کے بات ہیں جب کہ وہ آدمی اس امام کو بدچلن جانتا ہے۔ ایسے آدمی پر کیا فتری عائد ہوتا ہے؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

اگراس کا مقصد ہیہ ہے کہ امام کاعیب ظاہر نہ ہواورلوگوں کی نظروں میں وہ ذلیل نہ ہو، بلکہ تنہائی میں اس کونصیحت کر دے اور امام بدچلنی ہے باز آجائے ،تو بہ کرے تو اس شخص کا بیطریقہ درست اور بہتر ہے (۲)۔

(۱) بدر قم وقف نہیں ،البتہ متعین مدرسہ کے طلبہ کے لئے ہے، جب مصرف متعین ہوکسی اورمصرف میں صرف کرنا درست نہیں:

"وقف مصفحاً على أهل مسجد للقراءة إن يحصون، جاز، وإن وقف على المسجد جاز، ويقر أفيه". (الدرالسختار). قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله: إن يحصون، جاز) هذا الشرط مبنى على ماذكره شمس الأثمة من الضابط وهو أنه إذا ذكر للوقف مصرفاً، لابد أن يكون فيهم تنصيص على الحاجة حقيقة كالفقراء، أو استعمالاً بين الناس كاليتامي والزمني". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: متى ذكر للوقف مصرفاً لايد أن يكون فيهم تنصيص على الحاجة: ٣١٥/٣، سعيد)

كيونكه بيروقف كامال باوروقف كامال سي كوتمليكا ويخ كاحت نهين:

"فإذا تم ولزم، لايملك ولايملك ولايعار ولايرهن". (الدرالمختار). "(قوله: لايملك): أي لايكون مملوكاً لصاحبه. (ولايملك): أي لايقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه، لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٥٢،٣٥١، سعيد)

(٣) "عن ابى سعيد الحدرى رضى الله تعالى عنه، عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". رواه مسلم". (مشكوة المصابيح، ص: ٣٣٨، كتاب الآداب، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأول، قديمى) =

اورا گرکوئی دوسرامقصد ہے تواس کو ظاہر کیا جائے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۲۹/۱۱/۲۹ ھے۔

عربی پڑھ کرسر کاری مدرسه میں ملازمت

سدوال[22۲۲]: دارالعلوم اورمظا ہرعلوم کے فارغین امتخانِ فاضل دے کرسرکاری مدرسہ یااسکول میں داخل ہورہ ہیں، پبلک مدرسہ چھوڑ کر تنخواہ کم ہونے کی وجہ سے۔اس بارے میں حضرت والاکی رائے میارک کیا ہے، جب کہ تخواہ اتنی کم ہے جس سے گزارہ ہیں ہوتا، حقوق اواکرنامشکل ہورہ ہیں؟
مبارک کیا ہے، جب کہ تخواہ اتنی کم ہے جس سے گزارہ ہیں ہوتا، حقوق اواکرنامشکل ہورہ ہیں؟
ابو بکر،۲۴۲، پرگذ۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

علمِ دین تو دین درست کرنے ، دین کی خدمت کرنے اور خدا کوراضی کرنے کے لئے حاصل کیا جاتا ہے ، اس کی مخصیل کے بعدا گرفاضل وغیرہ کا امتحان دیکر سرکاری اسکول میں ملازمت کریں اور تنخواہ زیادہ کما کمیں تو اصل مقصد تو حاصل نہ ہوگا ، جس کے لئے مدرسہ میں قیام کیا ، وظیفہ لیا ، پڑھا، لیکن اس تنخواہ کو نا جائز نہیں کہا جائے گاجب کتعلیم میں خلاف بشرع چیزیں نہ ہول (ا) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔
حررہ العبد محمود غفرلہ ، دارالعلوم دیو بند ، ۹۲/۳/۱۵ ہے۔

= "وينبغى للآمر والناهى أن يرفق، ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب، فقد قال الإمام الشافعى: من وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه، و من وعظ علانية فقد فضحه و شانه". (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح: ٨٠/٨، ١٣٨، كتاب الآداب، باب الأمر بالمعروف، رشيديه) (وكذا في حاشية النووى على صحيح مسلم: ١/١٥، كتاب الإيمان، باب كون النهى عن المنكر من الإيمان، قديمى)

(۱) تخواه چونكه اسكمل كا جرت ب، اسكنفس تخواه مي كوئى فتح نبيس: "والإجارة لا تخلو: إما أن تقع على وقت معلوم أو على عمل معلوم أو كان يصلح أوله دون آخره فتجب الأجرة بمقدار ما عمل، وإذا وقعت على وقت معلوم، فتجب الأجرة بمضى الوقت ". (النتف في الفتاوى، ص: ٣٣٨، كتاب الإجارة، سعيد)

"ثم الأجرة تستحق بأحد معان ثلاثة: إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل أو باستيفاء المعقود عليه". (الفتاوي العالمكيرية: ٣١٣/٣) من كتاب الإجارة، الباب الثاني في بيان أنه متى تجب الأجرة، رشيديه) =

## مدورسین کے لئے مسجد کی جماعت سے پہلے نماز پڑھنے کا فیصلہ

سوال[۷۲۳]: مدرسه مجنگ باؤی نے یہ فیصلہ کیا کہ مدرسین نمازظر علیحدہ جماعت سے پہلے پڑھ لیں اور پھرتعلیم شروع کردیں، حالانکہ مدرسین وقفہ میں جماعت سے پہلے نماز پڑھتے تھے، وقفہ ایک بجے سے دو بج تک رہتا تھا، اب ساڑھے بارہ بج سوا بج تک کردیا۔ ایسے حضرات کے لئے کیاتھ م ہے؟ اسکول میں جہاں سنتِ مؤکدہ حکما ترک کردی جائے ، چرم قربانی زکوۃ وغیرہ دین جائز ہے یانہیں؟ الجواب حامداً و مصلیاً:

مسجد کی جماعت میں مدرسین کو شرکت کی اجازت دی جائے (۱)، جتنا وقت اس میں صرف ہواس کی تلافی شروع یا آخر میں ہوسکتی ہے۔ترک جماعت کا جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ قابلِ عفیذ نہیں، اس کوواپس لیاجائے (۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۳/۳/۴۰ هه

الجواب صحیح: بنده نظام الدین غفرله، دارالعلوم دیو بند، ۹۰/۳/۵ هه

= (وكذا في الدر المختار: ٢/١، كتاب الإجارة، سعيد)

(۱) فرض نماز کامسجد بین پڑھنا الگ سنت ہے اور اس کا جماعت کے ساتھ پڑھنا الگ سنت ہے، لہذا صورت نہ کورہ میں ایک سنت کا ترک لا زم آتا ہے، ای طرح صورت نہ کورہ میں ترک مسجد کی بناء پر مسجد کے تواب ہے بھی محروم ہوگا:

"عبن أبى الأحوص قال: قال عبد الله رضى الله تعالى عنه: لقد رأيتنا وما يختلف عن الصلوة إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض، إن كان المريض ليمشى بين رجلين، حتى يأتى الصلوة. وقال: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى، الصلوة في المسجد الذي يؤذن فيه". (الصحيح لمسلم، كتاب الصلوة، باب فضل جماعة المسجد: ١/٢٣٢، قديمي)

"(والجماعة سنة مؤكدة للرجال) ...... (وقيل: واجبة، وعليه العامة) ...... (على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلوة بالجماعة من غير حرج)". (الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٢٥٥، سعيد)

"وسئل المحلواني عمن يجمع بأهله أحياناً: هل ينال ثواب الجماعة؟ فقال: لا، ويكون بدعةً ومكروهاً بلا عذر". (فتح القدير، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٣٥٥، مصطفى البابي الحلبي مصر) (٢) "عن النواس بن سمعان رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لاطاعة -

# يوم عاشوره كى تغطيل مدارس ميس

سوال [24۲] : ۹، ۱/محرم کواس اطراف کے مدارس میں اکثر بہتیر ہے جھوٹے لڑکے پڑھنے ہیں اور بعض طوعاً وکر ہا آتے اور بڑے لڑکے عربی خوال طلبہ میں سے بھی بعض طلبہ پڑھنے سے گریز کرتے ہیں اور بعض طوعاً وکر ہا شریک درس ہوتے ہیں۔ پس اس صورت میں ان تاریخوں میں تعطیل کرنا کیسا ہے؟ زید کہتا ہے کہ ان دنوں میں روزہ مسنون ومسنون ومستحب ہے، پس ان دنوں میں روزہ رکھا جائے اور ای کے خمن میں تعطیل کردی جائے جسیا کہ رمضان میں تعطیل ہوتی ہے۔ اور عمر کہتا ہے کہ درست نہیں، تعطیل میں اہل تشیح واہل بدعت کا تحبہ لازم آتا ہے، کہوہ ان دنوں میں کاروبار چھوڑ کر ہاتم ، مرشیہ وغیرہ میں مشغول ہوجاتے ہیں اور کاروبار کو معیوب سیحتے ہیں۔ ان میں سے کس کا قول جی ہے؟ ہبر کیف شریعت کی روشن میں جو تھم ہوصاف صاف مدلل بیان فر ما یا جاوے۔ میں سے کس کا قول جی جا ہم کیف شریعت کی روشن میں جو تھم ہوصاف صاف مدلل بیان فر ما یا جا وے۔ فیران میں موساف مدلل میں کرنا کیسا ہے؟ جواب فیران میں موساف مدلل مع حوالہ عنایت ہو۔

محدیاسین، مدرس مدرسه احیاءالعلوم مبار کپور شلع اعظم گڑھ۔

لملخوق في معصية الخالق". (مشكوة المصابيح، ص: ٣٢١، كتاب الإمارة والقضاء، قديمي)
 "وعن على رضى الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "لا طاعة للمخلوق في معصية الله عزوجل". (مسند احمد: ٢/١١، (رقم الحديث: ٩٨٠)، داراحياء التواث العربي بيروت)

"وذكر الجزرى في اسنى المناقب بسنده عن على رضى الله تعالى عبه قال: دعانى رسول الله صلى الله تعالى عبه قال: "ياعلى! إن فيك من عيسى مثلاً أبغضه اليهود حتى بهتوا أمه، واحبته السعارى حنى أنزلته بالمنزلة التي ليس بها". فقال على كرم الله وجهه: إنه يهلك في محب مطولى يقرظني بما ليس في، ومبغض مفتر يحمله على أن بهتنى، ألا! وإني لست بنبي ولا يوحى إلى، ولكني أعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم مااستطعت له، فما أمرتكم من طاعة الله فحق عليكم طاعتى فيما أحبتم أوكرهتم، وما أمرتكم بمعصية الله أنا أو غيرى، فلا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. حديث حسن رواه الحاكم في صحيحه، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، اه.". (مرقاة المفاتيح، كتاب الإمارة والقضاء، الفصل الثاني: ٢٧٥/١٠)، وشيديه)

الجواب حامداً ومصلياً:

دس محرم کوروزہ کی فضیلت حدیث شریف سے ثابت ہے(ا)، اَوربھی متعددخصوصیات اس دن کی وار دہوئی ہیں (۲)،لیکن اس دن میں تعطیل کرنا اور کاروباریا مدارس کو بندر کھناروافض کا شعار ہے جس سے

(١) "عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: مارأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يتحرّى صيام يوم فضّله على غيره إلا هذا اليوم: يوم عاشورا، وهذا الشهر، يعنى رمضان". (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب صيام التطوع، الفصل الأول، ص: ١٤٨، قديمي)

"عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ماهذا اليوم الذى تصومونه"؟ قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكراً، فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "فنحن أحق وأولى بموسى منكم". فصامه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: (الصحيح لمسلم، كتاب الصوم، باب صوم يوم عاشوراء: 1 / ٣٥٩، قديمي)

(٢) چنرفتاكر بين قال الفقيه أبو الليث السموقندى رحمه الله تعالى: "فنا الحاكم أبو الحسن على بن المحسين السردرى، حدثنا أبو جعفر أحمد بن حاتم، حدثنا يعقوب بن جندب عن حامد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من صام يوم عاشوراء من المحرم، أعطاه الله تعالى ثواب عشرة آلاف ملك. ومن صام يوم عاشوراء من المحرم، أعطى ثواب عشرة آلاف شهيد. ومن مسح يده على رأس يتيم يوم عاشوراء، رفع الله تعالى له بكل شعرة درجة. ومن فطر مؤمناً ليلة عاشوراء، فكأنما أفطر عنده جميع أمة محمد عليه المصلوة والسلام وأشبع بطونهم". قالوا: يارسول الله لقد فضل الله يوم عاشوراء على سائر الأيام؟ قال: "نعم! خلق الله تعالى السموات والأرضين يوم عاشوراء، وخلق الجبال يوم عاشوراء، وخلق البحر يوم عاشوراء، وخلق اللوح والقلم يوم عاشوراء، وخلق آدم يوم عاشوراء، ونجاه الله من النار يوم عاشوراء، وخلق المجنة، وأدخله الجنة يوم عاشوراء، وولد إبراهيم يوم عاشوراء، ونجاه الله من النار يوم عاشوراء، وقدى ولده من الذبح يوم عاشوراء، وغفر ذب داود يوم عاشوراء، وكشف البراء عن أيوب يوم عاشوراء، وفدى ولده من الذبح يوم عاشوراء، وغفرة نب داود يوم عاشوراء، وكشف البلاء عن أيوب يوم عاشوراء، وقاب الله على آدم يوم عاشوراء، وغفرة نب داود يوم عاشوراء، وخوت المهدية عاشوراء، وغورة عاشوراء، وغورة به داود يوم عاشوراء، وكشف البلاء عن أيوب يوم عاشوراء، والمه من الذبح يوم عاشوراء، وغفرة نب داود يوم عاشوراء، وكشف المهدية أيوب يوم عاشوراء، وقاب الله على آدم يوم عاشوراء، وغورة بد داود يوم عاشوراء، وولا عاشوراء، وعرور عاشوراء، وغورة بد داود يوم عاشوراء، ودورة عاشوراء، وخورة به عاشوراء، وحدله عاشوراء، وعرورة عاشوراء، وغورة به عاشوراء، وعرورة عاشوراء، وغورة به عاشوراء، وحدله به عاشوراء، وحدله به عاشوراء، وغورة به عاشوراء، وغورة به عاشوراء، وغورة به عاشوراء، وخورة به عاشوراء، ودورة عاشوراء، ودورة به عاشوراء، وحدله به عاشوراء، وخورة به عاشوراء، وغورة به عاشوراء، ودورة به عاشوراء، ودورة به عاشوراء، وخورة به عاشوراء، وخورة به عاشوراء، ودورة به عاشوراء، وخورة به عاشوراء، وخورة به عاشوراء، ودورة به به عاشوراء، ودورة به به عاشوراء، ودورة به به به عاشوراء، ودورة به به

ملک سلیمان یوم عاشوراء، وولد عیسی فی یوم عاشوراء، ورفع الله إدریس وعیسی یوم عاشوراء،
 وولد النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فی یوم عاشوراء، ویوم القیامة فی یوم عاشوراء.

"حدثنا محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا إبراهيم بن يوسف، حدثنا السبب بن أبى بكر عن عكرمة رضى الله تعالى عنه قال: يوم عاشوراء هو اليوم الذى تيب فيه على آدم، وهو اليوم الذى أهبط فيه نوح من السفينة فصامه شكراً، وهو اليوم الذى أغرق فيه فرعون وفلق البحر لبنى إسرائيل فصاموه، فإن استطعت أن لايفوتك صومه فافعل.

قال: حدثنا محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا إبراهيم بن يوسف، حدثنا سفيان عن إبراهيم عن محمد بن ميسرة قال: بلغنا أن: "من وسّع على عياله يوم عاشوراء وسّع الله عليه سائر السنة". قال سفيان: حرّبناه فوجد ناه كذلك.

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: قدم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك فقالوا: إن هذا اليوم أظهر الله فيه موسى وبنى إسرائيل على قوم فرعون، فنحن نصومه تعظيماً له، فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: "نحن أولى بموسى منكم" فأمر بصومه.

قد اختلفوا في تفسير هذا اليوم، قال بعضهم: إنما سمى عاشوراء؛ لأنه عاشر يوم من المحرم. وقال بمعضهم: لأن الله تعالى أكرم فيه عشرةً من الأنبياء بعشر كرامات: تاب الله على آدم يوم عاشوراء، وولد إبراهيم عليه السلام في يوم عاشوراء، واتخذه خليلاً وأنجاه من النار كذلك، وتاب الله على داود يوم عاشوراء، ورفع الله عيسى يوم عاشوراء، وأنجى الله موسى من البحر وأغرق فرعون يوم عاشوراء، وأخرج يونس من بطن الحوت يوم عاشوراء، ورد ملك سليمان يوم عاشوراء، وولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم عاشوراء.

قال بعضهم: إنما سمى عاشوراء؛ لأنه عاشر عشر كرامات أكرم الله بها هذه لأمة: أولها: شهر رجب وهو شهر الله الأصم، وإنما جعله كرامة لهذه الأمة، وفضله على سائر الشهور كفضل هذه الأمة على سائر الأمم. والثانى: شهر شعبان وفضله على سائر الشهور كفضل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على سائر الأنبياء عليهم الصلوة والسلام. والثالث: شهر رمضان وفضله على سائر الشهور كفضل الله تعلى خلى خله، والرابع: لبلة القدر، وهى خير من ألف شهر. والخامس: يوم الفطر، وهو يوم الجزاء.

اجتناب الزم ب: "من تشب بقوم، فهو منهم" (١) اور "من كشر سواد قوم، فهو منهم". الحديث (٢)-

شیخ عبدالحق محدث وہلوگ نے "ماٹبت بالسنة" میں اس تاریخ کی خصوصیات اور بدعات کوجمع فر مایا ہے اور بتایا ہے کہ فلال بات اصل ہے اور فلال بات باصل ہے۔ جیسے کہ فی نفسہ حضرت حسین رضی اللہ تُعالیٰ عنہ کی شہاوت کا ذکر مباح ہے ممنوع نہیں الیکن یوم عاشورہ میں خصوصیت سے ذکر کرنا تشبہ روافض کی وجہ سے ممنوع ہے:

"سئل عن ذكر مقتل الحسين رضي الله تعالىٰ عنه في يوم عاشوراء: يجوز أم لا؟ قال: لا؛ لأن ذلك من شعار الروافض"-

عامةُ اسلامی اداروں میں جمعہ کےروز تعطیل ہوتی ہے،اتوار کی تعطیل سے اس لئے منع کیا جاتا ہے کہ اس روز غیرمسلم تعطیل کرتے ہیں ۔

رہا9، ۱۰/روز ہ رکھ کرتغطیل کرنا اوراس کا سبب روز ہ کوقر اردینامحض حیلہ ہے، ذی الحجہ کے نو دن میں بھی روز ہ کا ثبوت ہے(۳)، ۱۵/شعبان میں بھی روز ہ کا ثبوت ہے(۴)، شوال میں چھروز وں کا ثبوت ہے(۵)،

= والسادس: أيام العشر، وهي أيام ذكر الله تعالى . والسابع: يوم عرفة، وصومُه كفارة ستين. والثامن: يوم النحر، وهو يوم القربان. والتاسع: يوم الجمعة، وهو سيد الأيام. والعاشر: يوم عاشوراء، وصومه كفارة سنة، فلكل وقت من هذه الأوقات كرامات جعلها الله تعالى لهذه الأمة لتكفير ذنوبهم وتطهير خطاياهم". (تنبيه الغافلين، باب فضل يوم عاشوراء، ص: ١٨٢، ١٨٣، رشيديه)

(١) (مشكوة المصابيح، ص: ٣٤٥، كتاب اللباس، الفصل الثاني، قديمي)

(٢) والحديث بتمامه: "عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى غنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عنه وسلم يقول: "من كثر سواد قوم فهو منهم، ومن رضى عمل قوم، كان شريكاً لمن عمله". (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: ٣٢/٢، مكة المكرمة)

(٣) "عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وشلم قالت: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وشلم قالت: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصوم تسع ذى الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر والخميسن". (سنن أبي داؤد: ١/٣٣٨، كتاب الصوم، باب في صوم العشر، إمداديه ملتان) =

ہر ماہ میں ایام بیض کے روزوں کا ثبوت ہے (۱)، پیراور جمعرات کے روزوں کا ثبوت ہے(۲)، کہاں تک رمضان کی حرص کر کے تعطیل کی جائے گی۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودگنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاہرعلوم سہار نپور،۱۱۳/ رہیج الثانی / ۲۷ ھ۔

الجواب صحيح: سعيداحمد غفرله، ١٤/ ربيج الثاني / ٢٤ هـ

يوم عاشوره كى تعطيل

سے ال[۷۲۵] : یوم عاشورہ کی تعطیل اسلامی مدارس میں کرنی چاہئے کئیمیں؟ دارالعلوم دیو ہند میں چھٹی عشرہ محرم کی چھٹی ہوتی ہے یانہیں؟

ڈاکٹرسجادخان میگل گنج کھیری۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

## عاشوره محرم کی تغطیل دار العلوم میں نہیں ہوتی ، اسلامی مدارس و مکاتب میں اس کی تغطیل نہ

= (٣) "عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصوم حتى نقول: لا يفطر، و يفطر حتى نقول: لا يصوم. و ما رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، و ما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان". (صحيح البخارى: ١ /٢٦٣، كتاب الصوم، باب صوم شعبان، قديمي)

(۵) "عن أبى أبوب صاحب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "من صام رمضدان، ثم أتبعه بست من شوال، فكأنما صام الدهر". (سنن أبى داود: ١/٠٣٠، كتاب الصوم، باب في صوم ستة أيام من شوال، إمداديه)

(۱) "عن أنس أخى محمد عن أبى ملحان القيسى عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض: ثلث عشرة وأربع عشرة و خمس عشرة. قال: قال: "هن كهيأة الدهر". رسنن أبى داؤد: ١/٣٣٢، كتاب الصوم، باب في صوم الثلث من كل شهر، إمداديه)

(٢) "عن حفصة رضى الله تعالى عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصوم ثلثة أيام من الشهر، الإثنين والخميس والإثنين من الجمعة الأخرى". (سنن أبى داؤد: ١/٣٣٢، كتاب الصوم، باب من قال: الإثنين والخميس، إمداديه)

كى جائے (1) \_ فقط والله تعالی اعلم \_

فتباوئ محموديه جلد پانزدهم

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم د يوبند، ۱/۲۵/۱/۴۵ هـ

تعلیم کی غرض ہے بچوں سے نعت پڑھوا نا

سوال [2211]: تعلیم کی غرض ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کوشنے کے وقت نعت حضور کی نور پڑھوایا جاتا ہے تا کہ بچوں کوشوق ہواور دوسرے بچتعلیم کے لئے آئیں۔ بیشرعاً درست ہے یانبیں؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرصلوۃ وسلام مستقل قربت وسعادت ہے۔ یکے اور بڑے سب
ہی پڑھا کریں۔ گرادب واحترام کا تقاضایہ ہے کہ ہرایک جداگانہ تنہائی میں بیٹھ کر پڑھے۔ آواز ملا کرجس میں
گانے اور قوالی کا طرز بیدا ہوجائے نہ پڑھیں۔ نعت کا بھی یہی حال ہے۔ ترانے کے طور پڑھنے سے اس میں لہوو
لعب کی شان بیدا ہوجاتی ہے۔ اس سے پوری احتیاط جا ہیے۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، وارالعلوم ويوبند، 2/ 11/ 90 هـ

مدرسه ہے یا چو پال

سسوال[2472]: اسسایک چوپال(۲) موضع شورم پنی میر بخش میں مسجد ہے جس میں ہمیشہ ہوتی چلی آرہی ہے، اس کی مرمت مسجد کے پیپیوں سے ہوتی ہے۔ جائزیا ناجائز؟

۲ سسوقا فو قام ملمانوں کی بارات آتی ہے تو بچوں کی چھٹی ایک دوروز کی کردی جاتی ہے۔

سستمام مسلمان ہمیشہ خوش رہے ہیں اورا مداد دیتے ہیں ہمی نے سرنییں اٹھایا۔

سم سسان پنی میں تقریبا ۵/ ہزار مسلمان جو مدرسہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس مدرسہ کا نام

<sup>(</sup>١) (تقدم تخريجه تحت عنوان: "ديم عاشوره كي تغطيل مرارس من")

<sup>(</sup>۲)''چوپال: بینهک ،نشست گاه ،گاوَں کا وه پنچائق مکان جس میں لوگ مل کر بیٹھتے ہیں''۔ (فیروز اللغات ،ص:۵۳۹ ، فیروز سنز ،لا ہور)

بدرالعلوم ہے۔

چند پارٹی اور شرپندجن کی تعدادہ ۱،۵۱/ ہوگی، اقتدار کی خواہش میں مدرسہ میں وظل انداز ہوگئے۔اور
وہ بیرچا ہے جیں کہ چو پال سانگ(۱) تماشے کے لئے ہوتی ہے، اس میں مدرسہ کا کیا کام ہے؟ فی الحال اس
مدرسہ میں دوسو سے زیادہ بچے اور چار مدرس ہیں۔اور وہ بی بھی چاہتے ہیں کہ تمارت کی دیواریں جن پر مدرسہ کا
نام لکھا ہوا ہے اس کومٹادیں۔ان کا بی بھی خیال ہے کہ عدالتی کارروائی کریں۔انہوں نے درخواست وی ہے اور
پولیس تحقیقات کے لئے آئی اور پولیس افسر نے تمام محلے والوں سے تقیدیت کی ہے،سب مسلمانوں نے کہا کہ
اس میں ہمیشہ سے تعلیم ہوتی چلی آر ہی ہے۔

وہ بھی ہے کہہ کر گئے ہیں کہ اس میں سے مدرسہ نہیں ہٹایا جائے گا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ مدرسہ رہے گا۔ تو اس جگہ کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے، مدرسہ رہے یا چوپال؟مفصل جواب دیں۔

الجواب حامداًومصلياً:

ھیقتِ حال تو خدائی کومعلوم ہے، کیکن ظاہر صورت اور طرزِ عمل سے یہ بی معلوم ہوتا ہے کہ جگہ مدرسہ
ہے، اس میں دینی تعلیم ہوتی ہے، اور مسجد کے پیسے سے اس کی مرمت کی جاتی ہے، سی تقریب کے موقع پر اس کو مرسہ سے عاریت پر لے کرمہمانوں کو تھر ایا جا تا ہے اور تعلیم کی چھٹی کروی جاتی ہے، یہ تعلقات کی رواداری کی بات ہے اس سے یہ بھونا کہ یہ چو پال ہے، مدرسہ ہیں بظاہر درست نہیں۔ بلکہ ظاہر تو یہ ہے کہ مجد سے متعلق مدرسہ ہے اس وجہ سے مسجد کے پیسے سے مرمت کی جاتی ہے، دینی تعلیم کو وہاں سے ختم نہ کیا جائے گا اور مدرسہ کا نام جود یوار پر لکھا ہوا ہے اس کونہ مٹایا جائے گا۔ اور شرکو شن تد ہیرسے ختم کیا جائے گا (۲)۔

<sup>(</sup>۱) ''سانگ بقل ،ادا کاری ،کھیل تماشا'' ۔ (فیروز اللغات ،ص: ۲۹ کے، فیروز سنز ، لا ہور )

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: ﴿ ادفع بالتي هي أحسن ﴾ (سورة حم السجدة: ٣١٠)

قال العلامة الآلوسي رحمه الله تعالى تحت هذه الأية: "أى ادفع السيئة حيث اعترضتك من بعض أعاديك بالتي هي أحسن منها وهي الحسنة". (تفسير روح المعاني، (سورة حم السجدة: ٣٣): ٣٢/٢٣ ، دارإحياء التراث العربي بيروت)

آپسی نزاع کے اندر بہت خرابی ہے، اس کے نتائج بھی نہایت خراب ہوتے ہیں (۱)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم -املاہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند-



(١) قبال الله تعالى: ﴿ولا تنازعوا، فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا، إن الله مع الطبرين﴾ (سورة الأنفال: ٢٦)

"عن أبى هويرة رضى الله تعالى عنه، عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إياكم وسوء أبي هويرة رضى الله تعالى عنه عنه من ذات البين، فإنها الحالقة". رواه الترمذي". (مشكوة المصابيح، كتاب الآداب، باب ماينهي عنه من التهاجر، الفصل الثاني، ص: ٢٨، قديمي)

قال الملاعلى القارى تحت حديث آخر: "وقال بعض المحققين: أى لاتشغلوا بأسباب العداوة؛ إذ العداوة ممما لااختيار فيه، فإن البغض من نفار النفس عما مايرغب عنه، وأوّله الكراهة، وأوسطه النفرة، وآخره العداوة". (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح، كتاب الآداب، باب ماينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات، الفصل الأول، (رقم الحديث: ٢٨ ٥٠): ٨ / ٢١/ د، رشيديه)

www.ahlehad.org

